

پهلاياره ، دوسىراپاره





**ئۇرىيىنى ھۇرۇپۇرىيىنى ئۇرۇپۇرىنى** مۇرۇپۇرىيىنى ئۇرۇپۇرىيىنى

### ﴿ جِملَهِ حَقِقَ بِكِنَّ مَا شُرْ مُحَفِّونَا مِي ﴾

| تغمیر فزیزی (پیبلایان ادیرایان)                                                                                | نام کتاب         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| شاه نمبداکنزیز محدث و الحوی علیه الرحد                                                                         | معنف             |
| ماجزاه وسيّد <b>گرمخن</b> وغ الحق شاد ميا دب چشتى ميابرى تادرى                                                 | ازی<br>زیرانتران |
| مەجزادە ئىرىنىدى ئىردالى ئادقادرى                                                                              | کے وزیم          |
| 1وقىدۇسىيە-ئىسو                                                                                                | کے وزیم          |
| تعادی الاول ۱۳۲۹ نیز جون ۴۰۰۸ م                                                                                | اشاعت            |
| د میرشد در این میرود در این میرو | بربع             |
|                                                                                                                | سطيع             |
| 1N-131                                                                                                         | كهيوزكوة         |

#### ملنے کے پتے

| 0344-5084292                   | (M)-7248008                    |                            |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| •                              |                                | 021-2215464                |
| كفيطانة زوكتيم (باعثة كجرانية) | رويو يستقر 40 أروويازام بايجود | أحال والمساورة كرواني      |
| مكتبدبستان العلق               | لتميير برادرذ                  | حكتب دضوي                  |
|                                | <b>051</b> -5536+11            | ეგ1-5558 <b>12</b> 0       |
| الزمه للطاويخ كميث لمشكل       | اقبل داؤ محق چوک روايين ي      | ارتبل دالا کمل چیک دولهندی |
| مكتبة البدينه                  | اسلامک بیک کار بودیش           | احمد یک کار پوریش          |
| (21-41 <b>2000)</b>            | 021-4910564                    |                            |
| ليشان برينا كرايق              |                                | £21-2636411                |
|                                | يافين كالمائق                  | منتال منتوأره بازركرويي    |
| مكتبة الهدينه                  | مكتبه فوثيه بهول ييل           | ضياءالقرةن يبل كيشنز       |
|                                |                                |                            |

نورىيەرضوپە يېلى كېشىز داتاسى بىش رەۋلابورۇن 7070063 مكتبەنورىيەرضوپە بىندادى بات سىركابرك. لىيانىمل بادۇن: 2626046



مؤلات صلى وسَلِّهُ دَائِمَا اَبَدَا عَلْ حَبِيْبِكَ خَيْرِالْحَلَقِ كَلِهِم مُحَمَّدُ سَنِدُ الْحَوْنَ يُنِوَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقَيْنِ مِن عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ



## فهرست مضامين

|   | مؤان متى                                                                                                 | متواك صفح                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | مجرسوال ارجواب <u> </u>                                                                                  | چند تحقیق طب با تیما کلیرویل ۱۳۰۰                 |
|   | بقيم ڪ معني اور مقوق کا بيان ٢٨                                                                          | اور ایس کی اخوات کابیان                           |
|   | شنين ڪيمعن ڪاميان                                                                                        | محرنين كمّاب الله والساوين جواحر بول              |
| ! | مبان تولی کے مرتبوں کا میان                                                                              | ہے ایمان مردوروں اور شرایوں کے عذاب               |
|   | رارات حسن علق اور الهابيت مستحمع عنول                                                                    | كابيان كابيان                                     |
|   | ن <i>کیافرق کا بیان</i> ام                                                                               |                                                   |
|   | رارات هسن خلق اور مداهنت میر فرق ۳۰                                                                      | الدعوم جواز كاميان                                |
|   | واب طلب موال واب المهم                                                                                   | ي وويول كالوال كاليان ٢٠٠١.                       |
| Į | یک اورسوال اوراس کا جواب ۵۰۰                                                                             |                                                   |
|   | ستزله کے آیک تو می شیکا جواب                                                                             |                                                   |
|   | موافق ملیع احکام قبول کرنے اور مخالف طبع                                                                 | ' · · · ·                                         |
| ŀ | د کروا سلیکا بیان ۱۳۰۰ میلاد تا ۱۳ | اللي قبل كانتماف كابيان ۴۸                        |
| ŀ | هَوَ عَمِينَ اور مر مِم مِسَمِ عَنْ كَابِيانَ ٥٥                                                         |                                                   |
| i | کیے ہوال اور این کا جواب                                                                                 | 1                                                 |
| ı | نصلب حق اورتعصب باطل کے منی                                                                              | احق الله يحد العد حقوق والعدين ركف                |
| : | كايان                                                                                                    | کرچو                                              |
| ŀ | _                                                                                                        | والدين كے ساتھ احسان كرنے كا طريق 10              |
| ŀ | نام پاک ہے توسل اور <del>فق</del> ے و <b>نصرت</b> اآ<br>معمد میں میں میں میں اور موقع ونصرت ا            | ·                                                 |
| l | ال کن ہے گفر کے اسباب 14<br>معرد                                                                         |                                                   |
|   | چتر بمشیل ۱۸<br>در                                                                                       | امشهورسوال                                        |
| - | 173.73 PT                                                                                                | <del>\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</del> |

mariat.com

| ٠٠٠                                       | 1)                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مخان مؤر                                  | عوان منح                                            |
| چرخی علیه السلام کی مختف صورتو س میں      | ع اورشرا کے معنی کی محتیق                           |
| عاضری ۱۱۳۰                                | التنبيري بحد                                        |
| مسودک کی اہمیت ۱۸۸۸                       | ا چنو <sup>د می</sup> ل                             |
| حضورملى الشعلية وآلدومكم كوزيرون          | ایک شرکاجواب ۸۳                                     |
| كِفْسِن كابياننام                         | ا چند جواب طلب موالات اور جوابات سهم                |
| دورسل - دو لما نگراور دوخلفا و کی عادات   | و وق شهر وت في سيس القداور غله مان مصطفى            |
| عى مناسبت                                 | ملى نشطيداً له رسم                                  |
| معنزت الوبكر وعمررضي التدفنها كااور معنزت | ا سرت کی آرزوکرناحرام ہے ا                          |
| يكا تنل دجريل طيمالسلام كامكاليه          | میود ایس کے سوالات دوران کے جوابات ، ۸۸             |
| المرجم ات كالحقرة كرد                     | میودیول کا معترت جریل علیه السلام کے                |
| نياطين كي مترون كاتصد                     | ا ساتھ عدادت کی دجہ                                 |
| بادر کی قسمول اوران کے احکام کابیان ۱۳۹   | ا کیبود یون کے بیت المدارس میں<br>مال               |
| يك شهاده الريكاجواب                       | قاروق القصم وصلى الشعنه كالكهرة عن [10] ]:          |
| ادر کی حقیبتهاد براس کی قسمول کابیان ۱۳۳۰ | چند جواب طلب موالات اور جوابات ۱۰۳ ما               |
| اکتال بال کے چدان کر الاسموں              | النظاجر إلى كأحميق                                  |
| يانيانيا                                  | الجواب طلب موال ۱۵۰ كا                              |
| رابانی کی دهوت ارواح کواکب کانموز ۱۳۵     |                                                     |
| دوكرول كافعال اورمعولات                   |                                                     |
| والشريم لرق                               | ا معرت جبریل معرت میا نگل اور اور<br>این سری از معل |
| ات کاروت اور کلد الیمن کے جادہ            | معزت ملك الموسة عليم السلام ۱۹۴ إياره               |
| خرق                                       | ا کاخدات کابیان ۱۹۲ میما                            |
| ت الروت كي تا ثيرة كي كي وكمل ١٥٠٠        |                                                     |
| ين کی خدمت کی جرکت ست ايمان<br>پ          | کامیان                                              |
| marfa                                     | t.com                                               |

| ترازی و ایس کی دائی می استان  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادوت اور ماروت کا واقعہ اور اور تا کا واقعہ اور اور تا کا مرتبے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عدد تادوت کو داقد شی اصول اقراعد  ۱۹۸ من کرک شاف بو نے کی پشروجوہ ۱۳۹ جو اسلاب سوال تو دیجزیں ہیں ۱۹۸ میں اسلاب سوال تو دیجزیں ہیں ۱۹۸ جو اسلاب سوال کے متن کا بیان ۱۹۸ میز سوال کے متن کا بیان ۱۹۸ کا بیان ۱۹۸ کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان ۱۹۸ کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا دیجو اسلاب سوال کے متن کا دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان ۱۹۸ کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان ۱۹۸ کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان افروز مقید دی کا بیان میروز کی اضافت ۱۹۸ کی دیجو اسلاب سوال کے متن کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان افروز مقید دی کی اضافت کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان افروز مقید دی کی اضافت کی دیجو اسلاب سوال کے متن کا بیان افروز مقید دی کی اضافت کی دیجو اسلاب سوال کے متن کی دیجو اسلاب کی دیجو اسلاب سوال کے متن کی دیجو اسلاب سوال کے متن کی دیجو اسلاب کی دیجو |
| روحانی مرض حدد کا عابی اور نی پر بر بی اور اور این مرض حدد کا عابی و و پیز بر بی بی اور کا تعدد کا کا بیان اور کا تعدد کا بیان اور کا کا بیان اور کا کا بیان اور کا کا بیان اور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بادو کی تعلیم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النظامية واور فسار كي كابيان النظامية واور فسار كي كمن كابيان النظامية والمنطقة وال |
| الایان الای تروز (۱۳) بین الای الای تروز الای |
| ت شده فتکنیں تیرو (۱۳) ہیں۔ اور ت فقط البرواجب کرنے اور خوف وجزان ذاکل البرواجب کرنے اور خوف وجزان ذاکل البرواجب کی وجوہات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د ن کی د جوہات ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| داب طلب حوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| م کیما بھی ہو فہ موم کیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ندجواب طلب سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مانعیہ کے استدلال ادراس کا جواب ۱۹۸ چند محتمیں جن کا میان مرودی ہے۔ ۱۹۸ خداتھ الی کی طرق میں دن کی اضافت<br>نے کی ایمان افروز مقیقت درجات ۵۵۵ خداتھ الی کی طرق میں دن کی اضافت<br>ندجواب طلب سوالات ۱۹۸۰ کا میان ۲۸۸ کا میان ۲۸۸ کا میان ۲۸۸ کا میان ۲۸۸ کا میان کا میان ۲۸۸ کا میان ۲۸۸ کا میان ۲۸۸ کا میان کی جارد جہات ۲۸۸ میں جند جزوں کا میان ۲۸۸ کا میان کی کام ترجی میں جند جزوں کا میان ۲۸۸ کا میان کی کام ترجی میں کو کا میان کی کام ترجی کی کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خ کی ایمان افروز نقیقت هنده خدا خدا تعالی کی طرف میدون کی اضافت<br>ندجواب طلب سوالات ۱۹۸۸ کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ندجواب طلب موالات ۸ کا کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَامِ تَرْعِد عِن فَعَ عِد وجوبات ١٤ عا أسجدون كاتنكيم عن چندج ول كابيان ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| موادرنسيان شرفرق ١٨٥ آ داب وكروبات موركاميان ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ل آ عت سے خمیم احکام کا بیان ۱۸۵ آول ذکرر کے بطلان پر مدید قدی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هٔ یفدین البران ادرهارین یا سررشی اندُونها<br>منابع البران ادرهارین یا سررشی اندُونها<br>منابع البران البران یا سررشی اندُونها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نا بمود کو نواب لاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سدگی فرمت کابیان ۱۹۴ محت چهارم ۱۹۳ مدگی فرمت کابیان ۲۳۵ می از م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پر(۲) گرده صاب کے بغیردوزخ میں اسم عظم پر مختل دعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بالحراكا المناور على الشاعلية قالد على مناور على الشاعلية قالد على مناور على الشاعلية قالد على مناور ال<br>المناور المناور المناو     |

| مستحده يملايان                | (                                                   | مران <u></u> (۸)                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| منی                           | مخواص                                               | منوان منح                                                                |
| انحمت                         | مقام ابرا بیم کامسلی بنانے کی                       | ۲۳۰                                                                      |
|                               | چنرابحات                                            |                                                                          |
| F¶F                           | كعبمتنفم كم تقير كابيان                             | الچندغروري بحش                                                           |
| PAF                           | خاندکعبرکارتب                                       | الله يعلم الله الله الله الله الله الله الله ال                          |
| يتت                           | مقامها براجيم اورجحراس وكياهق                       | چنر جواب طلب سوال                                                        |
| F44                           | همير كتب مشكر النظف و در <sub>ي</sub>               | متله شامته ی فتین                                                        |
| خوافسة كرنان 199              | فيوانات كالحنبة الشاكي تغليم                        | احضرت ابرائیم علیه السلام کے واقعہ کی ایترا<br>اس                        |
| دمات تبوليت<br>- المات تبوليت | مکه معظمه چی چدر و (۱۵)مت                           | ا کلیان                                                                  |
| f***                          |                                                     | ا والكمات جن كه ما تحدام الا الميلام<br>المرون من من                     |
| بالورتعكيم كعب البهو          | غييا وهيتهم السلام- يني اسرائل                      | کاامخان لیا کمیا                                                         |
| F-F                           | يسرى بخت                                            | امهام الاسلام كابيان                                                     |
| یکعباک [                      | ند تعالی کی طرف منسوب خاط<br>د                      | المتناكليان                                                              |
| r-1                           | نغینش کی وجہ<br>د                                   | اونیات ابرا تعملیانسلام ۱۹۶۰ تخ<br>شراک میدک بازیر میک                   |
| rn•                           | . کی بحث<br>                                        | آثیر ال کے نابجاوکرنے والے کا اور بھم  <br>معدالات کی او                 |
| FIF(.                         | گائي برند ( نسيلت طواف<br>د در                      | معانند کامیان                                                            |
| FI9                           | رواند                                               | مسبب بيريا بي مسلم بالوروندين عن الجيا<br>مسلم النه على وآل بسلم مي في ق |
|                               | ن ق خاطره نیاطلب کرنا کما(<br>د که                  | صلحالة طيدة آلدة علم عمد قرق ٢٩٩   وع<br>تحفظ الزمخية الله يود 124   منا |
| F7*                           |                                                     | 13 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15           |
| ن                             | ن اور عن عن الرائدا الطار<br>مدا                    | میروزد امریکانعمت هامت شماعد کی                                          |
| Ff1,                          |                                                     | عتجادزك                                                                  |
| FFF                           | د: هم                                               | يسب قرين تجاوز<br>اليب قرين تجاوز                                        |
| FFF                           | رها درامیه مهامل پیرهم<br>که اور ده ره اسامکاریا را | في اور عمره و كما تعليات                                                 |
|                               |                                                     |                                                                          |
|                               | - mart                                              | af com                                                                   |

marfat.com Marfat.com

| ا 🚤 🚤 پيلا يا .                                                                            | تنيه وميزی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عنوان سني                                                                                  | مخوال سنى                                       |
| يوخى بحث                                                                                   | كرولادت                                         |
| چندفوائد                                                                                   |                                                 |
| اولا ويعقوب عليه السلام كواسها طاا ورحسنين                                                 | l 1                                             |
| مرسطين ممني كي وجه مسيد المساهمة                                                           |                                                 |
| شهادت عن ن رضي الشدعن معاق                                                                 |                                                 |
| اخبار بالغيب                                                                               |                                                 |
| جواب طلب موال                                                                              | · 'i                                            |
| اُنْدِلَ اور اُوْتِیَ کے فرق کی تنکست ۲۸۵                                                  | _                                               |
| خداتعانی کارنگ کراہے؟                                                                      | •                                               |
| دوسرا پاره                                                                                 | _ '                                             |
| الهنا طانعين كمنيكافيض حنورط السلام                                                        |                                                 |
| ے وائم ل ہوا ۔۔۔۔۔۔                                                                        |                                                 |
| معر هٔ بیت المقدس کوتبله قرار دین<br>ر به                                                  |                                                 |
| ک محمت                                                                                     |                                                 |
| چند موالات                                                                                 |                                                 |
| لوگوں پرمسلمانوں کے گواہ ہونے کی<br>-                                                      |                                                 |
| تغییلات                                                                                    | چند محتین                                       |
| اموات کے متعلق اس امت کے مسلحاء<br>اس میں اس اور ان                                        |                                                 |
| کی گرای کے مطابق 2 اور اسساس ۲۰۰۳                                                          | · · · -                                         |
| اهچوں کی گوائی پرخدائی فیصلہ ۱۹۶۳<br>احتراب ملا دیسکی در سیکار خصوص مذارد جدیدہ            |                                                 |
| حضورهاییالسلام کی امت کیلیج نصوسی انعام ۱۳۰۳<br>اوجه بخشور جنیس کار کر زاداجی سر ۲۰۰۰ و ۴۰ | =                                               |
| and the same of the same of the same of                                                    |                                                 |
| العمام أمت جمت بـ                                                                          | تیسری بحث                                       |

| <u> </u>                             | (1) ————————————————————————————————————                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پيلايا<br>مخان مؤ                    | منوان مند                                                                                        |
| رانبي كي فنديلت وروج                 | ا چه بخش                                                                                         |
| ر خدا -مسجد ، وابعظی اور والدین کی   | کراہت البق کے باہ جوداطاحت                                                                       |
| عيم كي نشيلت                         | ا تفاضات ایمان ہے ۲۰۰۰ منظ                                                                       |
| نل دُكرا در ملائك كي ما شري ٢٠٥٠     | كعبة شريف كويسندكرف في وجوه ١٩٧١ ع                                                               |
| زفرض کے بعدوعامسٹون ہے ۔۔۔۔۔ ۲۸      | اسمورام ک دجرشمید کابیان ۲۵۰ فرا                                                                 |
| ر کی حقیقت اوراس کی نفشیت کابیان ۲۹۸ | چند جواب طلب سوالات يوس الثار                                                                    |
| ف اعضاه کافتر                        | التعميم قبله في ملايات كابيان ١٣٠٢ عقة                                                           |
| فعتول کاشکرادا کرنے کے طریقے         | أماز عن استقبال آلِد كي تغييل , ١٩٠٥ إيدا                                                        |
| يان                                  | ووجواب طلب موانات عام كاد                                                                        |
| الناسك ما توم بركي تغييم كاجان ٣٧٣   | إجتر جواب طلب موالات ١٩٧١   إنها                                                                 |
| ام م الم                             | يعوفون ابناء عديش بيؤل كمخشيش - الآيا                                                            |
| لر المراد مام كامال المريم           | ک دیے ۲۲۳ افغا                                                                                   |
| کيدولت سيد الدين                     | اوامرولوای معلقهٔ نبوت کی مقبقت مهبهم انماز                                                      |
| معدر كريوت                           | چھاعات                                                                                           |
| دول کی صلیت کی کیفیت                 | اد کار میرناز شریقیل اور تاخیر کابیان ۲ میرم<br>انتخاب میرنازش میرنازش با در تاخیر کابیان ۲ میرم |
| جواب طلب موافق شهوا مركم عيات        | بمربرمها وست كرف والول كالبليكاميان المامه أي                                                    |
| لاعت عرف الما                        | يك نباءة مشكل موال اوجا                                                                          |
| ومعيرتون كالزحب ذكري كاوجين ١٨٥٠     | يك جواب طلب سوال ١٩٥٣ فيركور                                                                     |
| الى كىيىت كافاخ                      | إوالي كالملف شعبير ١٥١٠ الله ال                                                                  |
| به والأاليه واجعون كنز كيمواح        | رصفوک معسیت اوراس سے ممانعیت ۱۵۵ ملا با                                                          |
| اتا                                  | عرحتیل ۲۵۸ کورچرکا                                                                               |
| (*)F                                 | کرانگی حکر کے قائم مقام ہے۲۶ ک <u>ک</u>                                                          |
| شنا كودار ي سهم                      | لر-هر-وعالوراستغفار يشراعد ٢٦٢ وشايا                                                             |
| mart                                 | fat.com                                                                                          |

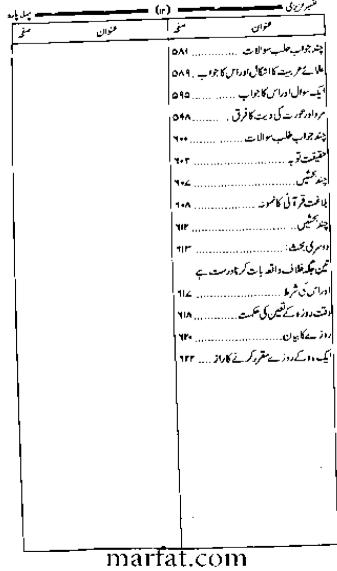

# چند شخفیق طلب با تیں کلمہ ویل اوراس کی اُخوات کا بیان

باتی ده تمکن بهال چندتحقیق طلب با تیما- پهلی بات بدرے کدانعیت عرب بیمی وَ لِیلّ ا یک ایسا کلہ ہے۔ جو کہ مصیبت زاہ پر ہو لئے جیں ۔اوراس کے یُرے انہا م پر دارات کرتا ے را ویا بیکل کہنے والے کو یول مظاہرہوتا ہے کہ معیبت زود اس معیبت سے ظامی ند یا ہے۔ اور اس سے زیادہ کرفتار ہو۔ اور وترکی اور ولیں بھی اس طرح مصیبت زو ویر استعمال کرتے تیں۔ کیکن منظور رحم کھانا اور اس مصیبت زوہ کی اس مصیبت سے تفاصی حیابنا اوی ہے۔ اور ویب و آیل کے ہم من ہوں کا استعال بھی بدخواہی کے مقام پر ہے۔ ابوہیم کتاب دلاک النو ہیں امیرالموشین حضرت مرتضی فل کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں النويح والويل بابأن فأحاالويح فباب وحببة واحاالويل فباب بتراب يعتي ويح اورویل در در داندے تیں۔ وت کر حمت کا اور ویل عذاب کا در واز و ہے۔ اور ایراہیم عمر لی نے اسية فوائد تك أم الموثين هفرت عائشه صديقة رضى الفرعنها سے دوايت كى كرايك ول حضورملي الفرعليدوة لدومكم ممر ب ساتحه معروف كتشكويتي كرجيحي ويععك فرمايا ميس بهت ب جين اور حك ول بولي . فرمايا اح كمثل ويعدك اور ويسك رحمت باس سع تك ول مت ہو کیکن ویل تک ول ہو بہر حال میکل جو کہ انشانوالی کے کلام میں کفار اور فی رک بعض فرقول کے حق علی دارد ہوا ہے قیامت کے دن اس وعید کا بورا کرنا مختلف ویکول میں

تحرثین کماب الله \_ بروین چودهر یول بهایمان سردار دل اورشرایول کے عذاب کابیان

میره داور کتاب تحریف کرنے والوں کے حق عمل مذاب آگ کے ایک پہاڑ کی شکل

بہا پان کے مرازی کے ساتھ پاٹی پاٹی کرے گا جس طرح انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو اپنی کے اللہ تعالی کی کتاب کو اپنی کو بیٹ ہا ہی کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو اپنی کو بیٹ کے ساتھ پاٹی پاٹی کیا اور آئیں ہے جدا کر دیا۔ اور درمرے مشکر کا فروں کے تن میں ایک فار کی شکل عمیانموداد ہوگا۔ اور اس کا تن میں جوک ہے تر داری کے موثن اس کی تی میں جوک ہے تر در بیٹ کو تر ایک میں اور تر بیٹ میں جوک ہے تر دالوں وہم کی جو اللہ میں کتاب کی موالی میں موت کی موالی کا جو تر سے اور دومرے فاستوں خصوصاً شراب پینے والوں کے تن میں ایک جو ک مودار بیپ جاری ہوگا۔ اور دومرے فاستوں خصوصاً شراب پینے والوں کے بیٹ میں اور تیوں کی جرودار بیپ جاری ہوگا۔ اور انہیں ایک کے بیٹ میں ایک کے بیٹ میں اور تیوں کی جرودار بیپ جاری ہوگا۔ اور انہیں ایک کے بیٹ کی مزادی جائے گی۔

امام احمد اور ترفی مغت التاریخ باب بین رابولیل طیرانی این حیان افی می میں۔ حاکم متدرک بین راور بیلی کتاب البعث بین معزت ابوسعید الخدری رضی الفد عز وغیرہ کی روایت لاے کر حضور ملی الشعابید آ لبدیلم نے قربایا ہے کہ ویل جہنم بین آیک کوئیں کا نام ہے۔ جس بین کفار کو ڈالیس ہے۔ اور چالیس (سم) سال تک اس بین جلتے جاکمی ہے۔ وردی اس کی تک نہیجیں میں۔

جسمول کا نجوز چاہئے۔ اور عبداللہ بن میارک نے کتاب الزیدیش اور پہلی نے کتاب البعث میں عطاء بن بیاد ہے روایت کی ہے کرو لِی دوز ن کی ایک ندی کا نام ہے کہ اگر و نیائے میازوں کواس بھی پیپیئیس اس کی گری کی شدت سے پیکس کریائی بن جا کیں۔

استمرارتجدوی پرولالت کرتا ہے۔

اور کرآبوں کی تحریف کرنے والوں۔ جس سازوں یا دشاہوں کے فرایس اور ادکام میں دھوکر دینے والوں۔ اور وغایاز میر نگانے والوں کا یکی معمول ہے کہ ایک وفعہ ان چیزوں کورست کر کے دیکھ دینے ہیں۔ اور شرورت کے وقت اس سے دولت اکٹھی کرتے ہیں۔

پوتی بات ہے ہے کہ آیت کی اہتراش فورٹ الگیائی یکھٹنوں الکیتاب بالدیفید واقع ہے۔ قاس کے آخری اہتراش فورٹ الکیتاب بالدیفید واقع ہے۔ قاس کے آخری اس خمون کا کرار کیول فر بایا؟ اس کا جواب یہ کہا دید ہے کہ آیت کے اہترائی حسکا عدلول اس کے آخر کے مداول سے وو وجوں سے جدا ہے۔ کہا دور ہے آیت کی اہترائی حسکا عدلول اس مقامت سے موصوف بین آن اصال دیکھتے ہیں۔ اور یہ معلوم ہیں ہوتا کہ یہ صفات النا کے انجام کی پُر ائی شرائمی وفل دیکھی ہیں کہ گئی ہیں کمی اس مقامت سے موصوف وفل دیکھی ہیں کہ ہوتا ہے کہ ان صفاحت کا دیر علامت اور تو ہیں کے آخر سے ان صفاحت کا ان اور کو ایک کے آخر سے ان صفاحت کا ان اور کول کی بر نقی ہیں وفل معلوم ہوا۔ دو مری وجہ یہ ہے کہ تعلیق قال حکمہ بالوصف بن موسوف کے اس تھم کی علمت ہونے کا پہنا عدر بعلیت میں دیا ہے۔ کہ انتقامی محمد کی ابتدا ہے تھی بھو جس کے مقابل کی برخوی صفاح کا جدا جدا اور دو قول کے جبوں سے انہوں کے بدتا ہے کہ کہ دو ان کے مذاب کی ذیادتی مرف آب ہے کہ آخر ہے تھی جبوں کے مقابل کی دور لیا گیا ہے۔

### مصاحف کی خرید و قروخت کے جواز اور عدم جواز کا بیان

پانچ یں بات بیہ ہے کہ برائے طاہرین استرین شرین ایس سے بعض اس آیت کی طاہری بیان کی دجہ سے بوکٹر بیف وائٹر امکاؤ کر ہے۔ جبکہ تھوڑی قیت کانفین کر کس جش سے ادر کس چز پر ہے کاغذ میائ تھم اور محنت کتابت کے قوش ہے یا معنون اور اس سے نکالے جانے دالے تھم کے قوش ۔ آیت جس اس کا ذکر تھیں ہے ۔ دلیل سے کر قرآن پاک کی

فريد وفروخت كى حرمت كے قائل موئے جيں۔عبدالرزاق اور ابن الى داؤد نے معها حف عى ابرايم فى سے انبول نے الم مائمش سے ردایت كى سے كرده كتے تھ كرا جرت ك ماته معاحف لكناكرووب اوراستدلال كاليابية بتاي عن عن فويل للذين یکتبون الکتاب بایدیهم الغ نیزایاتی سردارت سے کرال نے کہا کہ جم سنے كوف ي تي جليل القدر ملاء مي معنف خريد في كالتعلق يوجها عبدالله بن يريعلم سروق بن الاجدة اورشرت سے دخیوں نے کہا کہ کاب پر ٹیٹ ندلے۔ اور این الی الدنيا\_فقتانه عن ذراوه بن اوني عن لطوط سيمطريق سے دوايت كياكرتمتر شهر کی فنخ کے وقت عفرے ابوموی اشعری وشی اللہ عنہ کے ہمراہ حاضر ہوااس مال تغیمت میں میں نے کتان (ایک میم کا باریک کپڑا جس کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ جا تد کے سامنے · آنے سے بہت جاتا ہے) کے دووو پنے یائے۔ اور ایک چھوٹا مندوقی جس جم کمآب اللہ ی میں ہے ایک تراب بھی تورات یاز ہور یا انجل سادر بھارے لفکر عمل توم نصاری کا آیک مزد در قبال نے کہا کہ بیمند ولچے میرے ہاتھ رچے دو کہاس کتاب کا تقرر دان اور اے تھے والایں بول اورائے لیم کہتے تھے۔ لی مسلمانوں نے محروہ جانا کے اس کے ہاتھ کا گاب الله كوتيم ومندوقي على في الى كم بالعددورم على فرونست كرويا- اوركاب فدكوره اے برکردی قاده بوک اس داقد کے دادی بین کتے تے کریس سے مصاحف یعنے کی کراہت چاہت ہوئی کو کے حطرت ایسوی بشعری رضی اللہ عند اور ان کے دوستول نے اس كمآب الي كوفروطت كرناجا تزقر ارتيل وبإر نيزابن اني واؤد في معيد بن المسيّب اورحسن بعرى وشي الشرخيمات روايت كي كرودانون يزرك معحف كي فروشت كوكروه جائة تح-اور حضرت جمادين الي سلمان جوكه معفرت المام أعظم وضى القدعند ك أستاد محترم بيل أس ردایت لاے کر کمی فض نے ان سے ہو جما کہ معض کو بینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے جِن؟ آب نے فرمایا کداہرا بم تختی معجف کی خرید وفروشت کو کروہ کیجھے تھے۔ اور سالم کی دوایت سے لائے کے معفرت عبواللہ بن عمر پنی الشعیمیا جنب بازارے گز رتے اور و کھتے کہ کوئی معجف کے رہا ہے۔ تو فرماتے کہ بیٹجارت نرک تجارت ہے۔ اور سعید بن جریر

· (v) ——— کی دوایت کے ساتھ لائے کہ این محروشی انڈھنما فریائے نتے اے کاش بیری زعر کی شی ایا ماکم پیدا ہوجومعیا حقب فروعت کرتے پرلوگوں کے باتھ کانٹے کا تھم دے۔اوراس مودے کی کرا ہت جعزت امیر الموشق عمرا در عبداللہ بن سعود رضی اللہ حتماہ میسی روایت کی منی ۔این افی داؤد کی کتاب میں جو کر کتاب المعاصف کے نام سے معروف تنی ۔ اور عبدالله بن تنتق مقبل مع مدالرزاق ادر ابن الي داؤد الك روايت لاست ميس كه كان اصحاب رسول الله صلى عليه وآلهٍ وسلم يشتنن في بيم البصاحف ويووده عظيما بعنى رسول كريم عليه السلام كصحابة كرام وشى المدعنم معما حف كي فروعت عُمِ أَنَّ الرَّبِيِّةِ عِنْهِ الدَّماتِ بهت بيزة كناه جائة تقع - معرت المام ذين العابدين دهني الله عنست دوايت سے كرمحابكرام رضوان الشطيم اجمعين كرزمان عما حف كي قروعت كاردائ شقاء عادت فول تقي كرجي معض لكسنا منكور بوتا خالي اوراق اورثكم دوات لي کرمشرش یف کے پاک آ کرچند جا تا چرمسلمان بھی آ ٹااس سے ککھنے کی درخواست کرتا اور جولکستا جائنا تھا ایک ورق لکھ کر دے دیتا بجر دوسرالکستا اور ای طریقے ہے چندونوں عی معحف پورا ہوجا تا آنا۔ اورعطا ماور دسرے تا بھین ہے بھی پہلی مشمون مروی ہے۔ مختم يدكرال فدر دوست ہے كہ محف كوكلوكر چينايا ال كے لكينے يراُجرت لين خلفائے داشدین کے جارول زبانوں بیں معمول شرقا الشرقبانی کی رشا کے لیے تھینے يتع ريد برعث مب سے بہلے معزت معاويد بن اني مغيان دخي الله فتها سكة خرى دوريس رائج ہوئی جیسا کر ابوعیدہ وغیرہ نے ابو بحرات ابی جو کہ حضرت این عہاں دمنی اطاحتما کے شاكردين سعددان كى بريكن يدوت دين بينومت ميدنين ب (اقول دیانشہ التونیق) ان لوگوں کے لیے تازیانہ عمرت ہے۔ جو کہ معمولات ہل

سنت از قبيل ميلا د تريف ممياد و بن شريف حرى شريف وجره ايسال تواب از قبيل فاتخ سوع يفغ يجبلم صلوة وملام فتنافا والنادقير بإعن النبوات والبستسنات كومرف اي لے بدعت اور تا جا ز کہتے ہوئے کوئی شرم محسول جیس کرتے کداس اضع خصوص کے ساتھ منورطیا السلام کے زماندیں شمیں۔ اگر بیناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت مغمر

علام قدس مرواموریز کی صراحت کے مطابق آجرت پرقرآن پاک کی طباعت کابت اور قرید و فروخت بھی سواۃ اللہ حت کابت اور قرید و فروخت بھی سواۃ اللہ حرام قرار پائے گی۔ بلکہ کالنیس معولات الل سنت کے خلاف بور کی بھی تھا ہے ہوں مرف اس بنا و پر کہ بیر حضور صلی اللہ علیہ و کا ہر ملم کے زمانہ میں اور خلفا ہے راشدین کے دور تھی نہ بینے و فراوی فتی فاور و بی از بان قرآن پاک سے متعلق فدکورہ معمولات بھی استعمال کریں۔ نیز جولوک ساتی و سباق کا لحاظ کے بغیر کل بدعی خلالہ کا مغیر مطلب متی کر کے کہتے ہیں کہ ہر برعت کم ابی سے وہ مجی حضرت شاہ صاحب رصاف طلب کے ان الفاظ پر فور کریں جن بھی آپ سے بوعت کو حضا ورسید پر صاحب رصاف طلب کے دوران کا فاظ پر فور کریں جن بھی آپ سے بوعت کو حضا ورسید پر مناحق مناحق میں ایک ہوئی کا مشاہد کی حضرت اور سید پر

معحف كي خريد وفروعت كاجواز

میکی مرتبراس دور کے علماء نے اس کا اٹکارفر مایا تعانہ ادراس آیت سے دلیل کی جب دوسرے علیا ہے خور کیا تو اس بی حرمت کی کوئی وجہ نہ یا گی اور اس کے جواز پراجماع تا ہت موكها اوراس آيت سے اس كى حرمت البت تيس موئى كونك اگر ليشفوروا به فَهُمَّا قَلِيلًا ے كابت كى أجرت يا كانفراور سائل كى تيت ليما مراومونا تولفظ فَيْر يَقُولُونَ هَذَا عِن عِنْدِ اللَّهِ تَعْلَ مَا لَعُ أور بِمِعْنَ ووالداوراس في حفرت عبدالله بن عباس أورحمد بن منیفه رضی اللهٔ عنمهائے اس کی ایا حت کا لوی دیا۔ این الی الدنیا نے معنزت این عماس رضی الفائنهاے روایت کی کرآب سے بیستلہ ہو جھا کیا" آپ نے فرمایالایاس انسا باخذون اجودا الديهد يعني كولُ حرج تيس ووتواين باتمول كي حرودري ليت يس-اورمحد ان منيفارشي الفرعز سے روايت لائے كه آب نے فرا بالاباس انهابيع الودق وعمل یدید کوئی ڈرٹیس بیقو صرف درق اور اس کے ہاتھوں کا سودا ہے۔ اور حضرت امام جعفرالعبادق رمنى الشعنبها سے روایت کی کرآ ہے نے اہام مجرالیا قررمنی الشرعنہ سے روایت كماكه لإباس بشواء المصحف وان لعطى الاجوعلى كتابتهايم محمض يجيئ كأ کوئی حرج نہیں ۔اور اس جم کہ اس کی کتابت ہر آجرت دگی جائے ۔اورحسن بصری رشی الشاعز اورمطرف ہے بھی اس ندیب ہے تھے روایت کے ماتھ رجوئے دوایت کیا تھیا ہے۔

جیسا که کناب العماضف <u>طی موجود ہے۔</u>

اور بجیب تربید ہے کہ معفرت جابرین عبدالله دخی الله مختما اور بعض ووسرے فقہا ہے مردی ہوا کے معد حف کوٹر یدنا جائز قرار دیتے تھے۔اوراس کی فروخت کوٹرام یا کر دو مائے ہے اس جہت سے کہ اس آ بہت میں افظ اشری جمعی بڑنے ہے شدنا قلیلا کی دلیل ہے لین جس چز کی فروخت مطلق احزام ہوگی اسے قرید نامجی جائز نبیس ہے۔ کیونکر قرید نافروخت کرنے کا ماعث ہونا ہے۔

مختفر بدكراس معامله كى فريد وفروضت كى كرابت كا قول بېلى مرتبه قور كير بغيرساف سائع جما دائج ہوگیا تھا۔ اور آخر پر سنلہ اعتبارے درجہ سے کر کیا اور اس سے مجھے ہونے پر ا جماعٌ منعقد ہوگیا۔ حاصلِ کلام بیرکہ جب فرقہ بنی امرائیل کے علام کا حال اس قدر فراب ے کہ دینو کا افراض کے لیے کیلے بندول کمآب کی تحریف کرتے ہیں۔ اور ان کے عام نوکول کا مال ان کی تقلید میں اس حد تک بی چکار تو ان سے ایمان لانے کی طبح شنول ہے۔ اور عال ید کدسب کے سب خواد علماء ہول خواد عوام جرائم کے ارتفاب تحریف کتاب اور ا بن پینواؤل کی تعلید میں باوجود سے کوان کے اقوال تعلی ولائل کے خلاف میں۔ بہت جرائت اورب باک کرتے ہیں کہتے ہیں کداگر جہاکت کی وجوہ اورعذاب کے امراب بر طرف سے کش منا سے ساتھ ہم پر بھوم کیے ہوئے ہیں۔لیکن ہمیں کوئی ڈرٹیس ہے۔ کو تک همین عذات نبیس مو**کا کرتمو**زی می عدمت به

# يبود يون كے اقوال كابيان

وَقَالُوْ الوران سب في كها علماء في يبتان بالده كراور جابلون في تقليد كر ك كر كَنْ تَنَسَّنَا النَّالَ بِهِي ووزخ كَى آك بركزنيس يَخِيع كَد. أكريد بم كترى كي تسول كا ارتكاب كرين - اورغر مات كوملال اورفرائض كالتكاركرين إللا أيّا مّالمَّ هُدُودَةً عُمْ يَحْدُ مِنْ ہوئے دن۔ اور ان ونوں کے تعیین عمل انہول نے ایک دومرے کے ساتھ اختما ہے کی ہے۔ بعض نے کہا کرمات روز کیونکہ نوع انسان کی خلقت کی عدت مات بڑاد مہال ہے۔ اور كلام البي عن آياك وَإِنَّ بَوْهَاعِنُو رَبِّكَ كَالْفِ مَنَّةٍ مِنَّا تَعْشُونَ مِن اللَّهِ بَرار

سال کے بجائے ایک ون بقراب کا ہوگا۔ اور پیش نے کہا ہے کہ چالیس (۴۰) ون کو نکہ ہوا۔
ہوارے اسلاف آئی تل عدت جو کہ حضرت موئ علیہ السلام کا وفت مقرر تھا انکی علیہ السلام
کے انوارو برکات سے تحروم ہوکر پھڑا اپ جنے بھی کرفٹارہ ہوئے تھے۔ اور وہ کنا و کفر کھر کی تسمول
بھی سب سے زیاد وشد پر گنا وتھا۔ جب چالیس (۴۰) ون کی مدت میں اس کا اگر زائل ہو
سمیا تو و دسرے گنا ہوں اور کفر کی تسمول کا اس عدت میں کو کرا ٹرزائل ند ہوگا۔ اور بعض نے نیز انہا و کی مدت اس فقہ رتھی۔ اور بعض نے نیز انہا و کیلیم السلام کے سما کف میں ہم نے سنا ہے کہ جنبم کی ووطر فول کے ورمیان
نیز انہا و کیلیم السلام کے سما کف میں ہم نے سنا ہے کہ جنبم کی ووطر فول کے ورمیان
میانیس (۴۰۰) سال کا فاصلہ ہے اور جب قیامت کے دن ہمیں آگ میں ڈولیس کے تو ہم میانیس (۴۰۰) سال کا فاصلہ ہے اور جہ آئی کا رہے ہو ہما کے دو آئیں گئارے کے گزر وہا کمی ہے۔
اور اس مدے میں دو فاصلہ ہے کرلیس کے وکر اس کا کوئی جلانے والا عذاب ہمیں پہنچ گا اس

اور بھن کہتے تے کہ برکی کو بالغ ہونے کا وقت نکال کراس کی تعریفے برابر عذاب ہو
گار کی تک و نیاش با فربانی کی عدت ای تقد دے۔ اور عذاب اس سے فیادہ بر عافا الذاق الله
کے عدل کے قاضے کے خال ہے۔ اور ان عمل سے بعض پوہان کے تسفیوں سے بچھ کر
کے عدل کے قاضے کے خال ہے۔ اور ان عمل سے بعض پوہان کے تسفیوں سے بچھ کر
کچھ تے کو اگر چدرو عمل بدنی تعلقات کی وجہ سے نر سے اعمال سے ساتھ خبارة الود ہو جائی
جی سے میں اس میں طہارت وقد می کی دنیاسے جیں۔ اور جب بن بدنوں سے جدا اور ان کی آئی اس کی ساتھ خبارات کو اپنے اندر پائی کی اور تکلیف آٹھا کی گی۔ بہاں تک کدان
عارضی تعلقات کے نشان میں جا کھی گے۔ اور پھر عذاب سے نجات پاکس کی۔ اور ان کی اس کی اور ان کی اسلی عالت کی طرف اور آگی کہ اور ان کی اسلی عالمت پاکس کی ۔ اور جب جو ہے سے آٹارلیس تو اس آگر کا اثر آگی وقت
آگر جاد کی وہتا ہے۔ اور اس عدت کے بعد پانی کی اسلی طبیعت غابر کرتی ہے۔ اور خشلی کی جادی وہتا ہے۔ اور اس کے تیج وہدان تیل دیجے کے وہدان تیل دیکھ کے دور سرسیان کے قاسد خیالات جی سے محد میں وہدان تیل دیکھ کے دور ان کی معرف کے کہ دور سرسیان کے قاسد خیالات جی سے محد میں معرف کا معرف کے کہ ماروان کیل دیکھ کے دور ان کیل دیکھ کے دوران کیل دیکھ کے دور ان کیل دیکھ کے دور ان کسی دیکھ کے دور ان کسیدہ اور سبیعہ سے مکھ دوران کیل دیکھ کے دور ان کسیدہ اور سبیعہ سے مکھ دور سال کیل دیکھ کے دوران کسی دیکھ کے دوران کسیدہ دیاں کسیدہ سے مکھ دوران کسی دیکھ کے دور ان کسیدہ اور سبیعہ سے مکھ دوران کسی دیکھ کے دور ان کسیدہ اور سبیعہ سے مکھور

تغیرویزی ———— ملایان

ہوتی ہیں اور استعداد کا آئینہ کس طرح زنگ مکڑتا ہے۔ کر بھی اصلاح پذیر ہیں ہوتا۔ اور کفر کس قدر زبر یا ہے۔ جو کہ طبیعت کوتسرف اور اپنی اصلی حالت پڑآئے سے معطل کر دیا ہے۔

#### ا بک جواب طلب سوال

یبان ایک جواب طلب موال باتی رہ گیااور دہ یہ ہے کہ فیمرز دی العقول کی جمع کی مغت میں داحدمؤنث اور جع مؤنث دونوں کا میغدلاناسمج ہے۔ پس کہاجا سکتا ہے ک أيَّاهَا مَعْمُوفَةٌ أور أيَّاهَا مَّعْمُوفَاتِ أو الراسورت عن يبلامين كيون ارشاه جوا جَيْر مهورت آل محران میں دومرامیخاودنوں سورتوں میں یک ال کیوں نے فرما<sub>ن ک</sub>یوس نہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ دونوں میںغوں کا مدنول ایک ہے ریکن پہلے کی صورت مفرد کی صورت ہے۔ اس لیے وحدت ہر ولالت کرتا ہے۔ اور دوسرے کی مسورت جمع کی صودت ہے ہئں کٹوٹ پرولالت کرتا ہے۔ پہال اس مودت میں بدؤ کر ہے کہ ان سے اليمان كأطبح شاركو كونكه وواس تتم كافاسوعقيد وركحته بين - يُونكه وْقَالُوْ النَّ لَيْسَنَا القَّارُ معطرف ہے وقفہ تخان فویق فینھٹر پراور اس فوش کی عب عدای قلت کا بیان صورت اور عنی کے احبار سے ذیا وہ مناسب ہے۔ جبکہ سورت آل عمران علی ذکریہ ہے کہ النداق لي كي آيات كے ساتھ كفركرتے ميں اور انبياء عليه الاسلام اور واحظوں كونا حق مل كرت ين مع إن عن ساكيكرو الشرقاني كان عم عروان كى كاب عل آيا ب، داگردانی کرتے ہیں۔ اور بیسب اس جرأت کی دجہ سے ب جو کداس فاسد عقیدہ کی وجہ سے اُنین حاصل ہو کی ہے۔ اور چونکہ وہاں بہت ہے ایسے افعال ثار کیے مکے جوک مغراب شدید کاباعث ہو سکتے ہیں تا کہ عدمت مقراب میں مجی لفتھی اور صوری کثریت کو ملاحظہ کریں اگر جدمعنوی طور ہرنگت ہو۔ کیونکہ کیٹر افعال جزا کی کٹریت کی لازم کرتے ہیں۔اگر منتیٰ کے اعتبارے نہ ہوامسورت کے اعتبارے فودرعایت کرنی جاہیے۔ نیز اس آیت کے يوال يمن وبال لغظ اذا جمعناهم واقع مواريل جمع كامينه واروكرنااس يممناسب موار حاصل کلام یہ کے تیفیر وقت کوفر، یا ہے کہ اگر اس خم کے بوخمی عقید سے کوآ ہے کے ما سے وَيُن كري -اورايمان اوركل صارح سالي ايرواي بيان كري وجواب شن قل ميروسي marfat.com

کہ قرت دری عذاب کے اللہ اللہ مسئے کا تھیں اس قبلے سے تیل کو مثل خود بخو داس تک راہ پائے۔ بہل کو متل خود بخو داس تک راہ پائے۔ بہل تم جو یہ یعین رکھتے ہو ایل میں سے حاصل کیا ہوگا۔ انتہ فیڈڈ یعلق اللہ علیم عَلَمَ الله کا اللہ تعلق اللہ عَلَمَ اللہ اللہ تعلق کے ہاں کو تی عہد باندھا ہے۔ کہم میں تبدار اور اللہ اللہ تعلق اللہ علیہ کا نشان دو کہ کس کتاب میں ہے۔ ان کہ جم دیکھیں اور اقر ادکریں۔ اور اگر چرافش تعالی کے بارے میں جو کہ فرز کا سچا ہے عہد لینے کی ضرورت نہیں اس کا صرف فرریت علی ایقین کے لیے کا فی ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی فرریخ علیہ کا تھیں ہے۔ ایکن اللہ تعالی کی فرریخ علیہ کا تھیں ہے۔ انہوں اللہ تعالی کی فرریخ علیہ کے اس کے اللہ کہ ہے۔ ایکن اللہ تعالیٰ کی فرریخ علیہ کا تھی ہے۔ انہوں اللہ کی فرریخ علیہ کے اللہ کی اللہ کی فرریخ اللہ کی اللہ کی فرریخ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی فرریخ اللہ کی کر کھنے کے کہ کر کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کھنے کے کہ کی کے کہ کو اللہ کی کئی کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کہ کی کی کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کیا کہ کی کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کہ کی کہ کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کر ان اللہ کی کر ان کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کہ کی کے کہ کر ان کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کر ان کی کر کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کر کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر ک

خَفَنَ کَبِحَیْفَ اللَّهُ عَهْدًا کِسِ اللَّهَ قَالَی ایٹ اس عبدتھی کا خلاف برگزشیں فریائے گا۔ کوکراس کا ازلی کلام ہے ۔اورکلام پیس جموعہ بہت بڑونفسان ہے۔ جوکراس کی صفاحہ جمل برگزراوتیس باسکیا۔

اور دہ جوبعن ظاہر بیوں نے کہا ہے کہا چھے وعدے کے قلاف کرنا نقصان ہے۔ اور فیرے دعدے کے قلاف کرنا نقصان ہے۔ اور فیرے دعدے کے قلاف کرنا کرم ولفف ہے۔ بیانٹر تعالی کے بارے بیل فائس کو حاضر پر آپاں کرنا ہے۔ کیونکہ اس کے لفف وکرم کی بہت کی را بیل بیل۔ اور بیا تزہزی کی وجہ ہے وعید کے قلاف بھی ہو۔ بقلاف آ دمیوں کے کہ بھر بشری کی وجہ ہے وعید کے خلاف کے بغیران سے بلاف وکرم میکن تبیل ۔ پس ان کے بارے میں وعید کی خلافت ایک نقصان کے دور میں تعمیل کی احتیاج کے ساتھ ہے۔ جو کہ پہلے نقصان سے زیادہ شدید ہے۔ جبکہ ایش تعمیل کے احتیاج کے بغیر نقصان کھی ہے۔ بہل دونوں جدا ہو گئے۔ اور اگر کوئی تعمیل میں احتیاج کے بغیر نقصان کھی ہے۔ بہل دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر کوئی تعمیل میں اس کو بارے بھی تیس کرتی جانے ایک الشاری کی جدا ہو گئے۔ اور اس کرتی جانے کے بارے بھی تیس کرتی جانے ہو ایک الشار بھی تعمیل کی احتیاج کے بارے بھی تیس کرتی جانے ہو جانے کے الشاری کا تعمیل ہو۔

اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعَلَيُونَ آيامُ اللَّهِ عَالِي كِبار عِيْن ووبات كَمِيّة موجوعات مُن مُن مِكركر فِي بِياجموني كُونك اس دعوب عن مُن مَباد و وليل كِلاَ فِي انتها اَيْك عديث ب ويوكر معزمت ليقوب عليه السلام عن مَبارى النبار عن روايت بوكَ النّ

مضمون به ہے کرچن تعالی نے معزمت یعقوب کے ساتھ بیعجد با عوصاہ کہ ان کے بیٹوں کو عذاب نیس کرے کا محرضم اُ تاریخ سے لیے۔ اور اوّل تو یہ مدیث می نیس کر حضرت بیقوب نے فر الی ہواس کی مندمعتر نہیں۔ دوسرے تم نے بیکبال سے جاتا کر بیقوب کے بیٹوں سے مرادینی اسرائیل کا سارہ گروہ ہو۔ بلکہ ظاہر یہ کران کے سلی بعنی حقیق ہے سراد ہیں۔ کیونکد نفظ پسرال ہو لئے ہے کی معنی معروف ہے۔ تیسرے یہ کدان کے بیٹوں کو عذاب ناكر نے كى محى أيك شرى وج ب- كونكدان كے بينے ان كنا موں محيح قوبا ورقوى عرامت د کھتے ہے۔ جن کے وہ معفرت معقوب اور معترت بوسف علیہ السلام کے بارے بن مرتكب و عند شف جيدا كرهنزت ميسف طيد السلام كرواقد ش ان كاؤكر ب كر انبول نے معزت بعقوب علیہ السلام کی خدمت یس اسے گناہ کا اقر ار کیا اور آپ سے بخش كى دعا ك طالب موسك اور معرت يوسف عليه السلام كى باركاه يمن يحى خطا كا قرار كيا اور معزت يوسف عليه السلام في الإلتي أنييل معاف كرديا واور معزت يعقوب عليه السلام نے بھی ان کے لئے استعار کیا۔ پس انڈ تعالی کاحق اور بندے کاحق ووٹوں ان کے ذست كريك اكرتم مى اى شمى خالص لا يركرواوران النيول سے عامت كرواورات وقت سے دسل علیم السلام سے اسپ اس على موالى كى دعاكراؤ تو تم بى اس فوق فرى ك ضرور متن بن جاءً کے۔ جب تک کرتم بیکام بجائیں لاتے تمہارا معالمہ اللہ تعالی کے ساتحامل كالدوك مطابق بيدجيها كدفرة تاب بكلي الباطري فين كوهبين فهارك كفرادر نافر بان يرمذاب ابدى تداوك كوكركونى كفر بطقش كالل يوس اودشر بعت كا فع شده قاعده ب- من تحب سَيْقة جس في كان الا إلرجدوه كادم معرور إدر كتاب كالريف ادر وعد ستاني سيم تر مودادر النظ ميشقة المل على معدد الدا ساديده ے جو کدوادی ہے یائی تیں۔ واوکو یا ایا اور یا کو یا میں ادعام کیا تیات مواو اکتا اطات بد خوانيت ادرال كالعاط كرلياس ك كناه في ادرا حاطى مديد ي كريم وكما اعدا دے ول تک میجنا ہے۔ اور دوائی ہے بہت لڈ شعباص کرتا ہے۔ اس کے بعداس ممناه كا اليمال دل عى محر كرايتى بداوراس كى قياحت كالتارول عما بينها بالبيد

پی کفر ہوا۔ اور اس مدے بغیرا حاط تعقق نبیں ہوتا کیونک حاط کا معنی ہے ہے کہ انسان کہ ہر طرف سے جمیا ہے اور انسان اس سے چھٹکا رانہ پائے۔ اور گناہ نے جب تک کدوہ اس ول سے اچھااور جائز نہ جانے ول کو تبضہ جس نبیس کیا ہے۔ اور بیکیوں کو بر باڈیس کیا۔ اور اس سے قریروند است کے ذریعے چھٹکا والچائمکن ہے۔ اور جے کما و نے گھرلیا کا فرہو کیا۔

فَاوُلِیْكَ اَصْحَابُ النَّاوِلِی وَوَلُوک وَوَرَحُ وَالله بین کداس سے بھی جدانیں ہوتے ۔ عُمَوْنِیْنیا خَالِدُونَ و داس و وَرْحُ بی بیشر سننے والے بیں ۔ اس مدت تک جس کی انتہائیس چرجا بیکہ چند کئی کے دن ہوں ۔ کونکہ جب بھی کدو گا اور نے تنے ۔ اور و لی طور پراس سے چزار تنے ۔ اور اس پرناوم تنے این کا ول گناو گار نہ تھا۔ تو گن و نے انس گھر ا میس تھا۔ اور نہ بی ان کی نیکیال پر باد اور مستور تھیں ۔ تو تع یہ تی کہ عذاب تکھنے کے بعد چیکا دایا لیس کے۔ اب جمٹارے کی کوئی صورت باتی شرعی ادران کا عذاب بیشاور دائی کون نہ موصالا تک و موسمنی صالحین کی وقائل سے جی ہیں۔

باسکا۔اگر چصورت بھی عمل صارح کے ماتو مشاہرت ہے۔ بیے لکڑی سے محوڈے اور قالین کے ٹیرکی صورت ۔ اور ای لیے ان کے اعمال کے بارے بھی فر ایا: اعبالہہ کے وال بقیعة بعصدہ الفعال جاء (الون پریدہ)

مامل کلام ہے کہ جہان کا نظام پورائیس ہوتا مگر تو اب دائی اور عذاب دائی کے دیدے کے ساتھ۔ اور اس کے خلاف کا بھی دیدے کے ساتھ۔ اور اس کے خلاف کا بھی احتال ہوتو کوئی موجہات تو اب کی طرف متوجہت ہو۔ اور اسباب عذاب سے تدوّرے۔ احتال ہوتو کوئی موجہات تو اب کی طرف متوجہت ہو۔ اور اسباب عذاب سے تدوّرے۔

اور محترت ابن عبائی دخی افذ حجماے عبد کی تغییر علی منقول ہے کہ آ ہے نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد کھر طیر ہے ۔ لینی اگرتم نے بیکل کفرادد شرک کے بغیر کہا ہے۔ اورول وجان سے تحل کیا ہے۔ ہی اگر عذا ہے تم ہوجانے کے امید وار ہوتی بجا ہے ۔ کیونکہ برخفی اس کل کو بغیر کفرادر بغیر شرک کے دل وجان کے ساتھ پڑھے عذا ہے ابدی سے جمشکار اپالیت ہے۔ اللہ تعالی کے عبد کے مطابق ورث وہ خدا تعالی برجموے با غرصتا ہے۔

# بن اسرائل کے مقیدہ میں خلعی کا خشا

یہاں جانا چاہیے کہ فرقہ تی اسرائیل کی اس فاسد حقیدہ علی فلطی اور تحریف کا فلا یہ اتفا کہ ہر شرفیت علی کا دولا ہے درکھے کے بیں۔ ایک درجہ یہ کہ مقیدہ بیں اللہ ہر شرفیت علی کا دارہ ہے کہ اللہ ہر شرفیت علی کا فقت کرے۔ مثل بیتن کے ساتھ جانا ہے کہ شراب بینا آزا کورٹی اواطت اور فیمر کا ال فصب کرنا ترام ہے۔ اور اس پر عذاب کا خوف رکھ کی اس بینا آزا کورٹی بیاری بجاب کے فلے کی وجہ ہے اس سے یہ بین مساور ہوتی ہیں۔ اور اس درجہ کونٹی فی اس کی مطابقت صافح نہیں جائے گی کا راکھ ہوگی۔ اور عذاب کا وعدہ کیا۔ کونٹی تھے مقداب کا وعدہ کیا۔ کونٹی تھے کونٹی تھے کونٹی کی کا راکھ ہوگی۔ اور عذاب کی سے نجامت بینے گی کا دارہ میں کی مطابقت صافح نہیں جائے گی کا دارہ ہوگی۔ اور عذاب سے نجامت بینے گی ساور دو مراور جریز حقیقت سے نجامت بینے گی ۔ اور دورہ اور جریز حقیقت سے خواہ شوائر اللہ ہے جسے اللہ توالی کی سے اس اور خواہ اس درجہ کے متوار و مشہورا وکا میں اور خواہ اس درجہ کے متوار و مشہورا وکا میں درجہ کا انکار کرے۔ اور دورہ و دائت نہ بانے اور اس مرتبے کو کوئر زیرہ واور الحل کر سے دورہ واللہ کی درجہ کی انکار کرے۔ اور دورہ و دائت نہ بانے اور اس مرتبے کو کوئر زیرہ واور الحاد کیا ہوں۔

# marfat.com

اور اس برآ خرت میں دائی عذاب کا دعدہ خریایا ہے۔ اور ان روسٹلوں کومسلمانوں کی اسطاح بی ای عیارت کے ماتھوتعیرکرتے ہیں۔ الفاسق لایتحلد فی الناد والتكافر محدد في الغار-فاحق أك بمن بميثرتين ربي كالبجبرة فر بميشرة من من رکھا جائے گا۔اور منے حقہ کی موافقت اور اس کی مخالفت کے بیان میں ما ٹیا اس فرقہ کا تام جوکراس ملت حقد پر قائم رہے ہیں ۔ اوراس سکھائٹین کا نامبلیا گیا ہے ۔ لیس بی امرونکل ك زمائ بن جيد ملت عقد ملت يبود يتحي ما ادراس ملت برقائم رين والفائرة بني اسرائیک کی اس منظم میں تعبیر بول کی گئی ہوگی کہ بنی اسرائیل کوعذاب واکی شاہوتی۔ اور غیریٹی اسرائیل کودائی عذاب ہوگا۔ان او گوں نے کند ذہنی اور کم قبی کی و جے عنوان اور اک مخال سے موسوف اوگوں میں فرق نہ کر سے اسے فرقہ کی تصویمیت مجھ کریوں یا ہے کر دکی کہ قبل فیسٹنکا الفّارُ (از آیکا مُنامَعُ فروّدَةً مَثَلُ تعالیٰ نے اس شیرے جواب میں پہلے منع فرايا - اوردليل طلب كى كد أتَعَدَّنَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْدَ كَوَكَدَام مِن مِن مِن اللَّهِ عَلَيْد کی تحصیص اور بیمودیول کا نام ندخهار بلکه نصوص المهیه نے مطلقاً بیل متل اور اس وقت کے و کین کے پیرو کا دوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اور چونکہ اس وقت بنی اسرائیل اور بہور کے سوائسی ہیں بیسنت شقی انہوں نے ان نسوس سے اس قرقہ کی ایک تیم کی اطلاع بجھ کرتھ میس کر ل تقی ۔ بس نعی صریح جس کیا تاویل وغیرہ شدکی تی ہوجو کداس عبد سے عبارت ہے بہاں منقودتمی - اورا میزنیم کے مطابق تاویل کی گئی نص قائل ٹین کدا متعادیات اصول دین الادآ فرت کی بحث عن اس سے دلیل بکڑنا جائز ہو۔ اور ای لیے قر مایا: آخر تَقُونُونَ عَلَی اللُّهِ حَالَا تَعْلَمُونَ بِحَرَاسَ امري تَعْتَقَ عِينَ كَرِيرَ شِيرُ وَكُلُّ فَرِمَا يَا كَرَفِطَا وَسَ كَانْعَسَ وَكَعِيرِ لِينَ جو کہ ملم وعمل کے فیاد اور محقیدہ وافعال کے اس صد تک خراب ہوئے سے عبارت ہے کہ المان کا آیک ڈرو می نیمل رہتا مذاب میں بمیشہ رہنے کا سب ہے۔ جس گروہ میں بھی پایا بائے بغیر کمی تخصیص اورامتیاز کے اگر چیکل کو کی اور دین داری کے ساتھ ملا ہوا ہو۔

محناوكوجا تزهجمه ناكفرب

نیز جانا جا ہے کہ کن گناہ کو جائز مجمنا کفر ہے۔ اور استیا حت کا سخی میہ ہے کہ ول میں martat.com

اس گناه پر عذاب کا خوف بدر ب اور عقیدے عمل اس کی قیاحت زائل ہوجائے۔ اگر چ بہ جانے کداس گناه کوشر بعت عمل ترام قر ورویا گیا ہے۔ اور اس سے شدت کے ساتھ دشتے کیا ہے۔ اور ڈیان سے افرور مجمل کرے کہ بیر معصیت سے عذاب کا خوف زائل ہوگیا۔ اور وہ مباح جانتا ہے ند کرمیاح کہنا۔ اور جب معصیت سے عذاب کا خوف زائل ہوگیا۔ اور وہ معصیت اعتقاد علی فتیج شدری تو مباح ہوگی۔ اور اس معصیت کے ساتھ مہا عات والا معامد افراع نے بہوا۔

فقد کے طاہرین بھتے ہیں کے شرع میں اس کی حرمت کے دارد ہونے کا انکار بھی اسٹیا حت میں ادر ہونے کا انکار بھی اسٹیا حت میں ادر ہے۔ احاد ہونے کا انکار بھی اسٹیا حت میں ادر ہے۔ احاد ہونے کا دور ہونے کا دل اسٹیا حت کی تحتیق میں اس کی حرمت کے دارد ہونے کا دل سے اسٹیا حت کی تحتیق میں اس کی حرمت کے دارد ہونے کا دل یا ذبان سے انکار ضرور کی نہیں ہے۔ بسااہ قات ایک محض اس طرح اعتماد رکھتا ہے کہ مصلحت عام کی بناہ برتا کہ نمی رہم نہ بھیلے اور ہوتے ہوتے دور ری قباحت تک نہ لے مقداب کا بھائے شرح میں اس فول کو حرام قرار دیا میں ہے۔ ادر ڈرائے وحمائے کے لیے مقداب کا دعدہ کہا میں اسٹی میں ہوتا ہے اس فرق کی دل سے تھیائی کرنا جائے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں آکٹر احداد ہے۔ در آل اسٹ کونکھ نے ساکھ احداد ہے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں آکٹر

#### ابل قبله کے اختلاف کابیان

نیز جانتا چاہیے کہ اہل قبلہ کے درمیان اس مسئلہ بی تقیم اختیا ف رونرا ہوا ہے۔ ان بھی سے بعض بجیرہ کے بیں۔ اور کہتے بھی سے لیے تعلق دائی مذاب کی دعید خابت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کہ کر کہر و گنا ہوا الآب ہے۔ اور معز لے اور شوار ن کی مذاب ہے۔ اور معز لے اور خوار ن کا میکی افدید بین المئز لیمن مینی دو دونوں کا میکی افدید بین المئز لیمن مینی دو دونوں درجوں ( کفر دا سلام) کے مازن ایک درجے بھی ہے۔ اور خوار کے کہتے ہیں ہو کا اور کی درجوں ( کفر دا سلام) کے مازن ایک درج بھی ہے۔ اور خوار کے نزویک بھی اس نے لیکن دول کو دولوں کے تیمن اللہ کے نزویک بھی اس نے لیکن دول کو تھی مازن کی دول کے تیمن کرنا جا ہے۔ اس کی کافر دل کو تھی ماز کی کہت کرنے ہیں اس نے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی در اس کی اس کی در اس ک

نماز جناز و نیس پر صنا جا ہے۔ اور اس کے لئے صدقات فاقی وروڈ علاوت قرآن اور استخارتیں کرنا چاہیے۔ کونکوان کے لئے ایمان شرط ہے۔ اور جب شرط تن نیس او شروط نمائیں آو شروط نمائیں کرنا چاہی ان شرط ہے۔ اور جب شرط تن نیس او شروط نمائیں کے جائز شہر و بائز سے اور حرام شہر بلکہ صرف اور صلمانوں کا تن ہے۔ قرجولوگ ان چزول کا جائز کہتے اور حرام جائے جن بی وقور کریں کہ دو اپنے مرف والول کے متعلق لاشعوری طور پر کیا گماں کرتے جائے ہیں ۔ کیونکہ درود و فاتحاور قرآن خوائی اسلمان کے لیے قوم صورت جائز ہے۔ اور اس سئلہ بی ۔ کیونکہ درود و فاتحاور قرآن خوائی المسلمان کے لیے قوم صورت جائز ہے۔ اور اس سئلہ فاتحاد کا نام مام احراض سئلہ بر طوی قدس سرو العزیز کا تعلیم فوقی المحدودة الفائدہ و بیطیب التعمیمین والفائدہ کا مطالد کریں بعذیت مفید ہے۔ تھر محفوظ الحق غفران ۔ فاغتہ براؤا کیا اُولی الاقتباب مظالد کریں بعذیت مفید ہے۔ تھر محفوظ الحق غفران ۔ فاغتہ براؤا کیا اُولی الاقتباب مظالد کریں بعذیت مفید ہے۔ تھر محفوظ الحق غفران ۔ فاغتہ براؤا کیا اُولی الاقتباب

اوران جم سے بعض اس سے تعلق می منتظع ہونے والے عذاب کی وعیر تا ہت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کو وحد تا ہت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کو وحوالی کی قائل ہیں اسے عذاب مرود ہوگا گئیں اس کا عذاب منتظع ہوتے کا اور بشر مرکی خالدی اور دو مرسے جالی ہے۔ وقو قول کا غیب بنکی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کرفسال کے عذاب کی وعید بالکل نہیں ہے۔ اور قب کا فرک لیے ہے۔ جو کرفس کے ماتھ کفر می رکھتا ہور جب ایک تھی تھی ہوئے کہ اور جب ایک تھی تھی ایمان پر مرا اسے کی گناہ ہے کوئی خطر ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ لایسٹور مع الایسان معصید کی الایسٹو مع الدیشو طاعة ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ تعمان ہیں ویا جس طرح کر کر کہا تھی کوئی کی فائد ہیں ویا جس طرح کم اتھا کوئی کی فائد ہیں ویتے ۔ اور بی مرجے کا فول یہ ۔ اور کی مرجے کا قول یہ ۔ اور کی مرجے کا ایسے بیں ویا ہوں کہ ساتھا کوئی کی فائد ہیں ویا ہوں کر دو اور کر دو الدیس لیسانی الاسلام ضرب المدرجیت والقدرید میری آمت سے دو کر دو الیسے بیں بھی کا اسلام ضرب کوئی میں دیتے ۔ اور کور دی۔

الجرسنت وجماعت كاغربب

یہ میرسی جے مصحابہ کرام مِنْموان پلیم اجھین اور تابعین نے وضاعت سے بیان فرمایا marfat.com Marfat.com

ب-ادرال سنت وجماعت نے ای کواحتیار کیارے کر مرتکب بیروموانی کاتا تل ہے۔ اگر چرقوب کے بغیرفوت ہو جائے۔ اور وہ نمانے جنازہ استنظار اور صدقات واحسان کے ساتھ امداد کرنے میں سب مسلمانوں کی طرح ہے۔ اور اس کے بی میں صورت پوٹیر کی شفاعت اور الله تعالى كى رحمت كا اميدوار مونا جائيد يكسينين كرنا جائي كدالله تعالى افي ب بايال رصت يارسول ياك كي شفاعت كي وجد سي بعض كبيره كمناه كرنے والے بعض اوكول كو معاف فرما دے گا۔ نیز یقین کرنا جارہے کہ ان ٹی سے جے عذاب دیا جائے گا اس کا عذاب منتطع بوجائح البيشه كاعذاب كقر كساته خاص بيسر كم كاه كي وجيساس كا ستحق نیمل بوسکتانیکن معلوم ٹیش کرکیرہ کتابوں پرعذاب کی مدت کتی ہوگی۔ ہزریجی معلوم بین كركبره كناه والول عى سے كے عذاب بوكار اور كے بالكل معاقب فريايا جائے گا-ای وجدے ہم ڈرادرامیر على ديج جن سية قولى اور ناميري نيس كرتے \_ قرآتى ﴾ َ يَاتَ يُسِّ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتَّفُوكَ بِهِ ويعفر ما دون ظله لين يشأه (١٠). آبدهه) اوراس جيسي اورآيات اس فريب شي مرح تص بين - نيز قرآن ياك الناصفات حيدُ جِدِكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُوزًا زَّجِينًا ' كَرِيْنَا الراحُرِيم احاديث يُم أَظرَري تو ال مضمون کو عد تو اتر ہے بالاتر یا کمی محمہ اور آی لیے یکی بن معاذ رازی نے اپنی مناجات ش كباب الى جب ايك كمزى كالهان متر ( ٤٠) سال كفر كونيست والاوكروينا ب توستر (۵٠) سالدا بهان ایک گزی کے گناه کوئیست و نابود کول ندکر ساکا۔ تیز جب آ بات ادرا مادیث بخش کے دعدے اور عذاب کی وحمد برمند بولتی ولالت کرتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے منافی دو چیزوں عی تح مال ہے۔ ترکی مطابقت دینا امر خروری ہے۔ اورمطابقت میں دوا حال میں: ایک تو یہ کہ بہلے آ دی کو اب کا انعام عطا کریں اس کے بعد عدّاب بن گرفار کرلیں۔ اور یہ سی اجماع کے کئی طاف ہے۔ مکست سے بھی اور کرم کے مجی - کونک توازے محے کو گرانائیں جائے - دومرااحال بیاہے کہ پہلے اسے مذاب میں مر آباد کری جب اسے فرے کروار کی سرا بھک کرجرے حاصل کرنے اور پھراہے مخود کرم ست بخش دیں اور قواب انعام عطا قربا دیں اور بچی نکا ضائے محست اور قانون کرم کے

مطابق بے ایس بیمقرر ہوگیا۔ اور بی غرب ہے۔

اور اس مقام برمعتر لدے الرف دارول عن ہے بیش کیتے ہیں کہ اہل سنے و عاعت کا غرب اگریداوب کے زیاوہ قریب ہے۔ کیونک وہ الشاتعالی کے لیے دونوں صفات عمال وجلال مفود انتقام اورلطف وتهرتا بت كرتے جيں.. اور ان وونو ل صفتوں بيس ے کی ایک کو بندول کے حق میں واجب خیس جائے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ما لک ہے۔ يَفْعَلُ مَا يَشَاءَ وَيَتَحَكُمُ مَا يُونِدُ جَوْمِابِتا بِ كُرَا بِ وَادْجُوارَاهُ وَكُنْ بِ فِعَل كُرَا ب- اور تعین تین کرتے کہ فلاک واجب العقوب - اور فلاس واجب العقاب اس جہت ے كدود الشقوائى كا فعال كواغراض اوراسباب مصربرا مائة بيس اليكن معتزل كاندب احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ کیونک فی الواقع اس سے ہوئے ہوئے ڈرانا اور پرحذرد کھنا بہتر ہے یا کدواقعی خوف ہے بے خوف کر دیں اور مطمئن رکھیں۔ یکن اس بات ہے ایک خدشہ ہے۔ کیونکہ قابل تعریف احتیاط نرب اہل سنت و جماعت میں مخصر ہے۔ کیونکہ وہ مقین نیس کرتے کرموانی کے ہوگی اور بدار کس سے لیاجائے گا۔ وہ ال منتق ل کو تخصیص كے بخير فابت كرتے يوں۔ أن براكد كوفف عام إدر شال موتاب \_ بنالاف معزلد كے ندبهب كے كر حمنا وصغيره والے كے بارے ميں بے خوف ہونے كا موجب اور كرنا وكبيره واسلے کے فق میں نامید ہونے کاسب ہے۔ اور بیامتیاط قاتلی تعریف ٹیس ہے۔ بلک علاق ے ناامید کرنا ہے۔ یک وجہ ہے کہ ان کے مردے استفاار صدقات اور نیکیول کی شفاعت جو كرنجات كا قوى اسلاب يحروم بين - نيز دوا حقيالا جو كديم ومنافع ي عروى كاسب ہو۔ اور دوسمنا فغ بھی ای احر بھی کارآ ھ ہول جس سے احتیاط منظور ہے۔ تمام مقس مندول كيزوك بهت غموم ب- ادرالله تعالى بادي بهاى برميرا بحروسا وربيرااعماد ب

اودا کرئی امرائل ای ما پرسمی دلیل قائم کرتے ہے ماج کی اور تمام دیوں اور شریعتوں کے درمیان مشختہ قاعدہ کلیہ جو کہ ان کے دوڑرخ کے مقاب بھی ہمیشہ رہیے پر دلالت کرتا سیزشنے کے باوجوداس دعوے سے دشتیر دارٹیس ہوتے لو آئیس ان کی کماہ ہا کی روسے الزام دیں۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب بھی بعض احکام قبول کرتے پر بختہ وعدے اور

رَادُ أَخَفَفَا مِنْفَاقَ بَنِي لِنَوْ آنِيْلُ اور بادكرداس وقت كاكريم في بن امرا بَش سے پا مهدلها مهادت بھی قوحیو پر اور مزیدنا كهداوراس مهد كی پینتی كی بناه پرتشم ندتر با باكد قبر دینز كمر لینتر پر كه تكرم زندگان اس كے فلاف كرنے بھی اللہ تعالی كی تكذیب سے ڈوٹا سے ایم نے فربا با:

وفيز بم في فرياً كر دَبِالْوَالِدَيْنِ إِنْسَانًا والدِّينَ كَ سَاهَم احسان كرو معيم

نغيرون <del>------</del> (۱۳۳) <del>-------</del> پهلاپاره

احيان كرنا جوكه چندتسمول كاجامع جو-

#### حقوق والدين كابيان

اوروہ تی تسمیں ہیں، کیلی تھم تول اور لفل ہے تکلیف شوینا و دری تھم جھم اور مال ہے ان کی خدمت کرتا اور تیس ہیں، کیلی تھم تول اور لفل ہے تکلیف شوینا و دری تھم جھم اور مال سطلق واجب ہے۔ اس لیے اسے مچھوڑنے میں بہت کرئی نافر مائی لازم آئی ہے۔ اور دوری تھم ستر کرنے کم مشروط ہے ان کے تعان بونے اورای کے حدمت کرنے پر قادر ہوئے ہے۔ اور اگر وہ تائی نہری تھم بھی مشروط ہے اس پر کہ صافر ہوئے ہے۔ آئی ہے۔ آؤ واجب ہیں ہے۔ اور تیمری تھم بھی مشروط ہے اس پر کہ صافر ہوئے ہے تری فرانی فابت ند ہو۔ ورشوا یب بیس اور اگر والد میں بال سے اس برکہ صافر ہوئے اور اگر والد میں بال سے اس برکہ صافر ہوئے ان کے بیس ہے۔ اور اگر فران کی حافر ہوئے ہوئے و سے اور ہمارے پاس صافر رہ تو ان کے بھی کی میں ہوئے اور اگر والد میں بیس کے نہ جا تو اور ہمارے پان حافر رہ تو اور ہمارے پان حافر رہ تو تا تو کہ ہوئے اور اگر اس کے فرض کے لیے نہ جا تو تا تو کہ اور اگر اس ترک کی عادت بنالیں تو ان کے کہ کو کو ل نہ کرے ہوئے اور اگر اس ترک کی عادت بنالیں تو ان کے کہ کو کو ل نہ کرے۔

### حق الله كے بعد حقوق والدين ركھنے كى وجوہ

حاصلی کلام یہ کرہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو اپنی عبادت کے بعداور
ان کے تی کوارپڑی کے برابر کیا چھوجوہ کی بناہ پر۔ مہلی وجہ یہ ہے کہ والدین جس اطرح
افی ایک اور تربیت کا سب جی ای طرح اوقا دیے وجود کا بھی سب جی۔ اور
ایجا والی کے نیش کا واسطہ ہوتے جیں۔ والدین کے سواکوئی میر تربیشیں رکھتا۔ اگر کوئی
تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنا ہے ۔ تو وجود کا سب برگز نہیں ہوتا ۔ ہی الفرتعائی کے اتعام
کے بعد والدین کے افعام سے کمی کا افعام بوائیس ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کا
افعام صفرت تی جل دیل کے افعام کے ساتھ بوری مشابب رکھ ہے ۔ کو تک وہ الدین کا
کے توش کوئی تعریف شکریا کوئی تواب اور جز انہیں جا ہے۔ بخلاف دوسرے کوکول کے

ا أحام كے كرايا زى طور بركمي غرض كے كلوط ہوتا ہے\_

تيسرى وجرميب كدجس اطرح الثدقعاني اسية بندات يرونعام كراني والجيده فبيس ہوتا اگر چے بندہ گئیگار اور باخریان ہو۔ ای طرح و دیکھی اولاد سے شفقت اور خیرخوا ہی ہے

ر نجید و نبین ہوئے اگر جداولا و ٹالا کتی ہو۔

یو تھی اجہ یہ ہے کہ والدین کو واحد حقیق کی بار گاہ ہے کمال مناسبت ہے ہے جس طرح در جہ خدائی بین ایک زات یا ک کے سواکسی کی مخواکش فیم اسی طرح ان و یہ کے درجہ یں الك الك فروك مواكول فين والمكار

یا تھ کی دجہ ہے ہے کہ کمال جومکن ہے اولاد کے بارے بیں والدین اس کی آرزو کرتے ہیں۔ بلکہ ہرکمال میں اپنی اوالاولی اسے آپ سے زیاد وتر تی جاہتے ہیں۔ اور کس المجمى جيزيرائها برحمد نيين كرت اورب والدين محسواكسي كي فعوميت فيمن ب اوريجيا وج ہے كد تمام شرائع اور ويول جي والمدين كي تعظيم واجب راي \_ جكد اولاد ك ساتھ والدين كي مناسبت محيت اور جما كاؤا آتي ہے ابے شعور حيوانات ميں بھي موجود ہے۔ جس طرح الفرتعالي كي اپنج بنوے كے ساتھ محبت بھي ذاتي ہے۔اوراي ليے كافروں كے حق میں بھی ڈس ملیدالسنام کو پیجھے کا بی اُن ورئے وائل قائم کرنے اور عذر زائل کرنے کے ساتھ معرد ف ہے۔

ا در اس آیات شل جو والدین کوایمان کی قید کے بغیر مطلق ذکر فر مایا ہے ایک اشارہ ہے کہ بال باپ اگر چہ کا فڑ منافق یا فائق و فاجر ہوں اولا و کوان کے متعلق بھی زمی اور اچھے سلؤل کی راہ بلن جاہیے ۔اور بھی وجہ ہے کہ حضرت ابرا تیم طیل الرحمٰن علیہ وسلام نے اسے بي كويوكر بمزلد باب تما يفام بدايت وية بوعة زقي كاراسته اعتياد فرمايا جبيها كرمورة مريم يس اسے وضاحت كے ساتھ بيان كي حميا ہے۔ اور جب حظلہ عن ابوعا سررابب نے بوكرجليل القدر صحالي رضي الغدمند يتضاسيخ باب ابوعامر زامب كوجو كمةخت عنا دركهنا تقه اقتل كريك كاحضور ملى الشعليدة آلدومكم سنة اجازت جابق توحسوره ملى الشعليدوآلد وسلم ية د جازت مدی اور ب محقل کرنے سے اگر چدوا جب القبل تھا منع فر ایا۔

تىيرەن يى \_\_\_\_\_\_ (ro) \_\_\_\_\_\_ يېلاپار

#### والدين كے ساتھ احسان كرنے كا طريق

اورا جادیث تھیج میں جو کچھ مروی ہے اس کے مطابق والدین کے ساتھ احسان کرنے كاطريقة يديب كرودل سال عرساته مبت كردر اوركفتكو عن بيني اورأ نفخ بن ادب کی باریکیوں کی رعایت کرے۔مثل جینے میں آھے نہو۔ اور کنتگو ہیں انسین ان کے نام کے ساتھونہ نکارے مثلاً باسیوی اور پاسیوتی 'یااے والدمحتر م ادر والدہ بحتر ساور اس طرح خدمت میں مقد در بحرخرج کرے۔ اور تول اور نعل میں انہیں خرش رکھنے کا قسد کر ہے۔ اور اپنے تیتنی اوق ت اور نقیس مال کالان ہے در کئی ندکر سے ۔ اور و فات کے بعد ان کی دھیت جاری کرنے میں لگ جائے۔ اور آئیس وعائے قیر اور استعفار کے ساتھ یاد ر کھے۔ اور ان کے لیے صدقات و خبرات تیجے۔ اور ایک جعد کی مقدار میں ان کی قبر کی زیارے کرے۔ اورسور کا پسین پڑھ کراس کا ٹواب ان کی روٹ کوگز ارے اورجہ ہیں ان ے محبت اور قرابت ہے ان کی خبر کیری کرے۔ اور جوسلوک وہ النا سے کرتے تھے بحالاتے کیونکہ ان اٹرال کے ساتھ والدین کے ساتھو ٹیکی کرٹا بورا ہوتا ہے۔ اور ان قمام مراحب كوسورت اسراء مِين چند كلمات كے علمن ميں ارشاد قرباية فلّا فَقُلْ لَقَهُمَا أَتْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْنًا وَالْحَفِصْ لَهُمَا جَنَاحُ النَّالِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل وَّبَ اوْحَمْهُمَا كَمَّا وَبُيَّانِي صَٰعِيرٌ (العروي الروي الدسوس) أَيْس اف تك مت كو اورآئیس مت جبز کودوران سے بزی تعظیم سے بات کرو۔اوران کے لئے تو وضع وانسار کے بازوجهکا دورحت ہے اور توش کر واسے میرے پروردگار!ان دونوں پر رقم قر باجس طرح انبول نے مجھے(بڑی محبت و پیار سے ) پالاتھاجے میں بچاتھا۔

#### ذى القربني كيعقوق

و نیز ہم نے فر نیا کہتم احمال کرو کے ذکی الفر بی قریبوں کے ساتھ اور اس احسال کو ہم نے والدین کے ساتھ احمال کے 19 فع کر دیا کیونکہ و نیا میں جو رشتہ وامری ہے یا والدین کے واسط سے ہے دونوں کے داسط سے جیسے جیتی بھائی بیٹس یالن میں سے ایک

بہتا یا۔

سر بریل سے داسط سے جیسے دارا کیا ہے کی طرف سے بھائی ہے ادر پچیاں ہرسب باپ کی دجہ سے
داسط سے جیسے دارا کیا ہے کی طرف سے بھائی ہے ادر پچیاں ہرسب باپ کی دجہ سے
دشتہ داری دیکھتے ہیں۔ اور جیسے ہال کی طرف سے بھائی ہیش آثا کا موں ادر خالا کیں۔ چر
کہ سان کی دجہ سے دشتہ دار ہیں۔ لیس قیام ووی القربی اصل ہوئے کے اعتبار سے
شریب ہو گئے۔ اور قرق میک ہے کہ سلسلہ وجود میں والدین امل ہوئے کے اعتبار سے
قریب دافع ہوئے ہیں۔ اور بیسب بالتع ۔ اور اس لیے اصل احسان میں شریک ہیں۔ اور
شریب میں اس احسان کوصلہ دی سے تبییر کیا جاتا ہے۔ اور اساد دیش شریف میں وارد ہے
کہ الموحد سیعند میں الموحدین بھی قرارت اس رحیان کے ظہر رک شعبوں میں سے
کہ الموحد سیعند میں الموحدین بھی قرارت اس رحیان کے ظہر رکرتی ہے۔ ای لیے حق تی تی المی شعبہ ہے۔ کویا اللہ تعالٰی کی رحمت اس بردے میں ظہر رکرتی ہے۔ اس لیے حق تی تی الموک کرتے ہوں میں مصالے کے شریا سے اس سے اس کے شریا سے اس سے اس کے شریا سے اس کی اس سے اس کی سے میں اس سے اس سے اس کی ساملوک کرتے ہوں ۔

اور مقل مسلحت بھی نقاضا کرتی ہے کہ اپنے اقارب کے ساتھ اصان کی راہ چلنا چاہیے۔ کونکہ آدی کا شادی جس بھی نقر ہالی اور اور سے کہ است جس بھی اینے ہالی اور اور سے کہ کونکہ آدی کا شادی جس بھی آئی جس بھی اور دوسری مجمات جس بھی اینے اس تھی اس سے ساتھ اس سے کہ ماتھ اس سے کہ ساتھ ڈیا وہ میلان اور اُلفت اعداد محمد بھی ہے۔ اور ایک تم کا اتحاد محمد اور ان کے احوال پراطل محمک ہے جس اور ایک تم کا اتحاد محمد اور ایک دوسرے کے ساتھ احداد وقعاون کا کام شام کا ایک میں اور ایک دوسرے کے ساتھ احداد وقعاون کا کام شام کے اور کی کام شام کی اور ایک کام شام کی اور ایک کام شام کی اور ایک کی اور ایک کی کام شام کی اور ایک کی کی اور ایک کی کی کام شام کی اور ایک کی کی کام کی کام کی اور ایک کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کی کی کام کام کی کام کام کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کام کام کام کام کام کام کام کام

# <u> ترابت کی دونتمیں</u>

یبان جانا جاہیے کہ اہلی قرابت کی دونشمیں ہیں:ایک تم ان لوگوں کی ہے۔ جو کہ قرابت کے ساتھ قرم بھی ہیں۔ میسے بچا 'ہاموں انچو بھی خالہ ابھونی ' بھی اور بھا تھیں اور بہنوں کی اولا و سائن تم کے ساتھ احسان فرض ہے ۔ اور اس کا تارک کنچکار۔ ووسری قسم وج وگ بیں جو عرم تیس ہیں۔ بیسے بچاؤں اور ماموؤں کی اولا واپھو یکھیں اور خالاؤس کی اولاوا

تغیر در بری ان کے ساتھ اصان سنت موکد و ہے۔ لیکن امدا دواعا نت کے معنی میں لیکن احسان جمعنی انکاف زور یا تو برسے کی نسبت سے فرض ہے۔ جکہ قام مسلمانوں کی نسبت ہے جما۔

مشيورسوال

نیز جانا چاہے کہ بہاں مشہور سوال ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں بتائی اور سیا کین کوجھ کے میپنے کے سیاتھ لایا گیا ہے۔ اور اہلی قرابت بھی شعدہ ہیں۔ لیکن اُٹیس مفرد کے میپنے سے اور ذوی القرفی شفر مایا۔ اس میں کیا گلانہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل قرابات کے بارے میں میڈ مفرولانے میں جقانا مراد ہے کہ چوگھ قرابت ایک مرتب میں بوتی ہے اور ترجی مختصل اور مرتب میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ترجی مختصل اور سلوک میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ترجی مختصل اور مسلوک میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ترجی مختلف بنائی اور مسلوک میں اختیار کرنا چاہیے تاکہ وحشت کا موجب نہ ہو بخلاف بنائی اور مساکین کے کہ وہاں اختیاف سلوک اور بعض کو بعض پرترجی اور فضیلت و بنا حرام نہیں

ويكرسوال ورجواب

ایک اور سوال می ہے۔ جس کا خلاصہ ہے کہ اس سورت عی ذی القربی حرف جار
جوکہ باہ کے کرار کے بغیر ارشاد قربایا گیا۔ جبکہ سورت نساہ میں ویڈی القربی حرف باک
محرارک ماتھ پرفرق کس کھتے پربئی ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس سورت میں عہد کا ذکر
ہے۔ جوکہ بنی اسرائیل سے لیا حمیا تھا۔ بنی اسرائیل اپنی استعداد کی تھی اور کوتا و نظری کی اوج
ہے والدین کے ماسوا کا حق احسان شریحی شکے تو آئیس سمجانے کے لیے ذی القربی کو والدین سے قالدین کے ماسوا کا حق احسان شریحی میں مالی القربی کو اللہ ین میں ہے ایک سے
والدین کے تیم میں واخل کر دیا گیا۔ اس بناء می کرانا م ذی القربی والدین میں ہے ایک سے
اتسال دیکھتے ہیں۔ والحصل بالمعمل شمل اور شعل سے با ہوا بھی شمل ہے۔ ہی حرف
باکا کر انا جو کر استفاد لی بروالات کرتا ہے۔ اور کی ال اقسانی کے منافی ہے خروری ہوا۔ جبکہ
موری نساد میں آسی مصفوری میں صاحب السلام والتی ہے خطاب ہے۔ اور وہ اسے کمال
معرف اور فرانی استعدادی وجہے تی دارے حق کوستنقی طور پر بہوان کتے ہیں۔ بھی

بکدا کر ممبری نظرے ویکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مورہ نساہ میں ذی القدیمی کو القدیمی کو القدیمی کو القدیمی کو الفریمی اسلی جن والدین والدین والدین والدین والدین کو الفریق کو القربی ترابت ترابت ترابت ترابت ترابت کی دالدین کو اصلاتے سائٹ جن بناہ کر ذوی القربی کو ان کے دان کے تاریخ تھی کروانا محیال جس اس بناہ پر سیال جرف یا کا لانا اور بیان اس کا حذف لازم ہوگیا۔

و نیز ہم نے فر مایا کہتم احسان کرو گے۔ آلینآ منی بیموں کے ساتھ خواہ وہ سردول کی جس سے جول یا محورتمیں۔

# يتيم ك معنى اور حقوق كابيان

مرف شرع بی ده نابالند بچرب بس کاباپ فوت ہوگیا ہو یا گم مود پیکا ہواس کی مال زندہ ہو یا نہ اوراگر مال کی ٹیس رکھنا تو وہ زیادہ سی جم ہوجا تاہے۔ اور جا توروں بی جم ہو ، ہے ۔جس کی مال نہ ہوگو باپ رکھنا ہو۔ اور جو ایر اور ٹیس چیز وں بی جم وہ جس کا ہائی ہور مثل نہ ہوجے در پیٹم کہتے ہیں۔ اور بیٹم کی جمع جائی لائی گئی ہے۔ حالا کر فعیل کی جمع نوالی مجمع نوالی ہیں۔ جس آئی گئی جم آفت زوہ ہے آفت ذوہ ہے کہ جم کی طرح اس کی جمع لائے تاہے ہوجا ہی وجا می ا وحیا می اور صاحب کشاف نے کہا ہے کہ جم کم اگر چرمفت ہے اس کے عالم کا تھی ویا می اس مالی میں اس کا تھی ہو جا میں اس کا اس کا تھی اس کی اس کا تھی ہو جا تھی اور ساحب کشاف نے کہا ہے کہ جم کم اگر چرمفت ہے اس کے عالم کا تھی اس کا اس کا تھی اس کا تھی ہو تھی ہو ہیں۔ اس کا تھی ہو تھی ہ

ہے۔ یصے صاحب فارس اور انہیں کی شکل پرجمع لائی گئی ہیں املی میں بتائم تھا اعجکہ بدل کر بتائی بنا ویا کیا۔ اور یتیم پراحسان دوشم کا ہے: پہلی شم وہ ہے جواس کے دار توں پر وادب ہے۔ جیسے اس کے مال کی اس طرح تقیب فی کرنا کہ روز پر وز زیادہ ہو تجارت یا زراعت کے ساتھ تاکہ ترق کے کا اندازہ اور ملیت کی فسر داریاں اس سے فکل آئیں۔ اور تیر خوای کے مصلحوں کی دیکھ بھال خوراک پرشاک تعلیم ہم و کہ آبت اور کمال فری اور فیر خوای کے ساتھ آ داہ کی تلقین اور ایک تسم وہ ہے۔ جوک یہ مالوگوں پر واجب ہے اور وہ تکلیف شاویتا ہے۔ ترقی اور دنجو تی مجالس اور محافل میں اسپتہ پاس بھا تا بیٹم کے سر پر ہاتھ و کھیر تا اور اس

اور تیمی کاحق اس لیے اتفار ب اور والدین کے تابع ہوا کہ جب کوئی تخصیمیم اور بے بدر ہوائی تعالی نے اپنے تمام بندول کو تلم فر مالا کداس کے ساتھ باپ ہونے کا تھم نظاہر کریں۔ تاکہ تھکی عاجزی جو کہاں کے باپ کی صوت کی دجہ ہے لائق ہوئی اس تیقی تو ت کے ساتھ جو کہا ہے ہزاروں باتوں کی وجہ سے لی بوری ہوجائے ۔ ہمی میتم بھی شرق ترابت دکھتا ہے۔ جس الحرح و دی القرنی فرابت عرفی دکھتے ہیں۔

و نیز ہم نے فرمایا کرتم احسان کرو گے۔ اَفْسَنا کِینی گداؤں اور کُنٹا لول کے ساتھ جو کے ذمانہ حال کی عاجز کی اور فقیری کی وجہ بالفعل بنیموں کا تھم رکھتے ہیں۔ وگر چہ پٹیم کمائی کرنے کی طاقت نیس رکھتے اور سیطاقت رکھتے ہیں۔ اور اس وجہ سے کلام الّی ہیں ہرجگہہ مساکمین سے مقدم ہوئے ہیں۔

۔ کیونکہ بلیموں میں حال اور مستقبل دونوں کی عاجزی ثابت ہے بخلاف مساکیون کے

### مسكين كيمعنى كابياك

اورقر آن پاک کے وف جم مشکین وہ فض ہے۔ جم کی آمد فی اس کے قریج ہے کم بعد اگر کا کی ایک کے قریج ہے کم بعد اگر کی مال کے دری ہے کہ بعد اگر کی مال ہوں ہے۔ جو کہ سود کی بنا ہم کی دراور سود کیف میں اور کی میک تھی داور دو ساکین ال کشتی کے ساتھ کی لی کرنے تھے ایس دیل ہے جو کہ سورة لا اہتم میں شدید مسلکین ال کشتی کے ساتھ کیال کرنے تھے ایس دلیل ہے جو کہ سورة لا اہتم میں شدید سے اسلام کا کی ساتھ کی لی کرنے تھے ایس دلیل ہے جو کہ سورة لا اہتم میں شدید

یبدا پارس مخالی کے مقام میں مِنْ بَکِیْدُا وَاحْتُوبَیّةِ قربالا ہے۔ اگر لفظ مشین فرد بخو دسی بافکل مُنگال پر دلالت کرتا تو اس قید کی حاجت نہ تھی۔ اور جب سیا کین کواحیان کا مستحق تعمرا پر تو فقیر کو بھریتی اول کل دم واحسان جانا جاہیے۔ کیونکہ اس کی مختابی مسکین کی مختابی سے زیاد و

و تیز ہم نے فر المافو گوا بلناس خنتا اوگوں کے ساتھ ایمی بات کرو جو کردل کی انتخاص نے بات کرو جو کردل کی انتخاص نے بارے شن اصال فعل مسرفیں ہوتا کیو کہ احسان فعل اگر خدمت کر بدن ہے عام تعلق اگر خدمت کر بدن ہے عام تعلق کی خدمت کرے آ دی میں نیس پائی جائی ۔ اوراگر فالی احداد ہے ۔ آوائی حد جہت ہے ذاکہ مالی پائس جائی نے برموقوف ہے۔ اور کمی کے لیے مالی کی اس قدر کر سے جو کہ عام تعلق کی جائی ہوتی کی جو را موام کے جق میں احسان قولی پر اکتفاء حاجوں کی محافی کی اس احداد میں احسان قولی پر اکتفاء حاجوں کے حق میں احسان قولی پر اکتفاء کر تاجا ہے۔

#### احسان تولی کے مرتبوں کا بیان

#### هدارات مسن خلق اور مداهنت كمعتول بمن فرق كابيان

خوش آئے والاتا کہ وہ باعل معنی اس سے مجماع مکے۔

# مدارات جس<u>ن خلق اور مدایمت می فرق</u>

وریباں ایک عظیم مغالط بیش کا بار اکٹر لوگوں کے لئے ماہوا ہے حسن فلق کے اور بد بعضت کے درمیان قرق واسلی نبیس ہوا۔ عدارات اور حسن ختق شرع میں برمسلمان اور کا قر کے مہاتھے تا بلی تحریف ہے۔ جبکہ عدارات اور فوشاہ معیوب اور مردوں ایک کا دومرے ے امیاز نبیس کرتے اور صن خلق کے مقام پر حد ابہت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ان وونول کے درمیان صاف ستھرافرق ہے ہے کہ ہدارات اور حسن علق اپنے بارے میں چیٹم بوثی اکرہ اورنف نیٹ کے ساتھ کا م نہ کرنا ہے۔ اوراسے آ ب کو واجب انتظیم نہ مجھنا اوراسے ورے پی کم کو اوال سے درگز درکا ہے۔ جیکہ عابدت رین مواللہ میں چیٹم پوٹی کرنا اور ع جائز امورادرا شدتعالی کے نزدیک فیر پہندیدہ اقوال کو دیکھنے سننے کے باوجود صابت و غیرت نذکرنا اورائے وین کو بلکا کرنا اورشر بعث اور وین کے داجب حق ہے درگز رکر نا به مثلاً اگر کے مخص نے اسے بخت ست کہایا اس کی تعلیم نیس کی تو غصے بیں نہ آ یا اور اس ہے بدلہ لینے کے دریے ندہونا بکداچھا سلوک کرنا حسن مختی اور ندارات کے زمرے سے ہے۔ اور و محتمض نے خلاف شرع حرکت کی یا دین کی تعظیم ندی اس سے موافقت کرنا 'اس ہے مّالِهُ مَدِينٌ كَا اَخْدِارْ مُكُرِمًا اوراس كى بائت كارونهُ كرمًا مداهنت اورخوشاه بيد البي حسن علق ا در مدارات کی کی خوشنودی ادر ولجولی سے لیے اپنے حق کو مچھوڑ نا ہے۔ جبکہ عدامدے ای فرض فاسدے کیے تی شرع کو صابح کرتا ہے۔ اوران دونوں کے درمیان واقع فرق ہے۔ ایک دوس سے بالکل جدا ہے۔ کی طرح سے مشتبہ تیس ہے۔ دورجب بیفرق معلوم ہو کیا تو جانتا جا ہے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو یا تو این امور کے بارے بیں ہے۔اور اس کی مجمی وو فتسيس إن أيك تتم يركه كافرول كرماته بويسي ايران كي طرف مكانا اوريبال زم كفتكو اور ولچو کی معتبر ہے۔ اس دیمل ہے کہ حق تعالی نے جب معترت موی و معترت بارون کل سُونا وسی السلام کوعو ابن رساست کے ساتھ فرعول کے پاس بیجاتو ادشاد فر مایا فقو لا احد قبولاً لينالعده يتدكر او يخشي (فرايدهم)الريت وكل سه باستكرا شايد كرفيحت قول martat.com

کرے یا انڈ تفالی سے ڈرے۔ اور اس وکیل سے کر حفرت خاتم الرسلین علیہ السلظ قالسلام کی تعریف میں تق تفاقی نے قربا کی ہے۔ خیسار حسن عمد الله النب العبد ولیو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا میں حواللہ (آلی مران آیت ۵۰) اللہ تفاتی کی کمال مہر باقی ہے کہ آپ کا فرول اور منافقول کے لیے خود بخو وفرم طبع عوسے۔ اور اگر ورشت کفتگو والے اور سخت ولی بھرچے تو آپ کی محبت سے گریز کرتے اور آپ کی بات نہ سنتے۔

وومری حتم میرکد فاستول کے ساتھ بات چیت ہو۔ اوران او کول کے ساتھ جو کرحقوق اسلام علی کوئ تک ٹیس کرتے جیسے اللہ تعالی کی اطاعت کا حکم ویٹا اور نافر مائل ہے روکنا بیال مجمی آ داب حسن طلق عمر نکی اور واول کو قائل کرنے کا لحاظ کرنا جیاہیے ۔ جیسا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، طرح کو تھم ویا کمیا۔ ادع الی سبیل دیك بالحد مكملة والسوعظة العصلة فار اللہ الدوس ترقر مایاہے الانع بالتی ھی احسین (المؤسون آید 14)

در مغرت اماً مجمد یا قرد منی الله عند سے منقول ہے کہ آپ نے وکٹو گؤا بلناً س خشناً کی تغییر میں فرایا ہے کہ حاصوب ان یقال ایک دلوگوں کو ایک بات کیو ہوتم پند کرتے ہو کہ تعمیل کی جائے۔ اوراس کی تغمیل ہیے کہ تمام امور علی خواہ وہ ویٹی تول سند کرتے ہو کہ تعمیل کی جائے۔ اوراس کی تغمیل ہیے کہ تمام امور علی خواہ وہ ویٹی تول

میں امر بالسروف اور نمی عن المنکریا و ندی جسے قرض کا نقاضا اور اپنائتی ہا نگنا۔ جا ہے کہ
انسان اپنے آپ کو اپنے خریف کے لیے شمی رکھے۔ اور اپنے ول جی تو ہے کہ اگریش اس
تعن جی کرفتار ہوتا۔ اور کوئی تحض میرے ساتھ مقام تصوے وارشاوش پارتا ہا اور جھڑے
کے دفت گفتگو کرتا تو بھے کس طرح پہند ہوتا۔ اور کوئ سے طریعے سے ڈوا گئا۔ پہلے طریعے
کو اختیاد کرے ۔ اور دومرے سے بر بہز کرے۔ اور جب اس عہد بھی بندول کے ذہبے جو
بندول کے جو محقوق فاہت ہیں گے بیان سے فراغت ہوئی تو اسے تعقق کی طلب فرمائے۔

و اَلْقِیْنُو الضّلُوةَ اور نَرَاز بر پاکرو۔ اوراے اس طرح درست کروکداس میں کوئی کی شدر ہے۔ کیونکد نماز ایک ایک عبادت ہے۔ جو کہ دل و جان اور ہاتھ پاؤں کوشائل ہے۔ والتو الذّ نحوةَ اور دُکو قادو جو کہ مال ہے معین مقدار ہے۔ چالیسوال مصرونے ہا دی کے اور اموال تجارت کی تیت ہے بشر طیکہ ایک سال گزر جائے۔ اور مویشیوں اور کیک بارگزر جائے۔ اور مویشیوں اور کیک باری ہے والی ہوئی ہے کوئکہ یہ عبادت آگر چھورت میں خدا تمالی کا حق ہے۔ لیکن معنوں کے امتبار نے در اور اعلاق کو ایجا کرتے اور اعلاق کو ایجا کرتے ہیں اور اعلاق کو ایجا کرتے اور اعلاق کو ایجا کرتے اور اعلاق کو دفع کرتے ہیں اے اور اور اس ہے۔

#### جواب طلب موال

یہاں ایک جواب طلب موال باتی رہ میاا وروں ہے کہ اس پہلے عبد جی ہو جیدکا ذکر فریایا۔ اس کے بعد آ ومیوں کے حتوق کو اس کے بعد نماز اور زکو ہا کو رہی ترتیب میں دکر کوئی الا زم آئی کیونکد آ گرحقوق العباد کو پہلے الا ہا منظور تھا اس بنا در کر حقوق العباد زیادہ شدید میں۔ اور ان کی رعایت کرنا زیادہ شرور کی اور ان میں عبد کوتو ڈنا زیادہ تحق ہے۔ تو جا ہے تھا کہ تا حید کو می مؤتر کیا جا تا اور نماز ذکر ہائے ما تھو ذکر فر بایا جا تا اور اگر حقوق الذکو پہلے الا تا ور نمون الشار کی تعاد کر کہ بنیاد میں ہے۔ تو نماز اور زکو ہاکوتا جید سے مراود کر کرتا جا ہے تھا۔ اور نمون الشار کی تم نو کے بعض کو پہلے اور بعض کو آخر میں بیان فر بایا کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بیل حق ق اصل کی پہلے اوا مستور ہے۔ کی کلہ بند ہے اپنی martat.com

تغير الإين العصوص (عم) ----- يبلا إن

محاتی کی وجہ اپنے حقق تھی کوتا ہی کی وجہ سے تکلیف یائے ہیں۔ جبہ دھنرے کل جل وعلا استیان سے باک ہے۔ اگر اس کے تن جس کو گیا گئا ہی ہوجائے اسے کوئی تقصال نہیں ایک استیان ہوجائے اسے کوئی تقصال نہیں ہم گئی گئی ہیں ہوجائے اسے کی مقبولیت کی مقبولیت کی مقبولیت کی مقبولیت کی مقبولیت کی مشرط ہے خواہ وہ طاعات حقیق العباد سے متعلق ہوں یا حقیق آلفت ہے۔ اور طبی طور پرشرط کو مشروط پراؤلیت حاصل ہے اس بنا ہی تا ہی تھیں ہوگا باتی تمام چیز دس سے پہلے لا تا لازم ہوا۔ اور اس کے بعد حقوق العباد کوحقوق الله پر مقدم فر مایا تا کہ این کی اوا کی پر زیادہ تا کہ مجمی اس کے بعد حقوق العباد کوحقوق الله پر مقدم فر مایا تا کہ این کی اوا کی پر زیادہ تا کہ مجمی ہوائے۔

#### أيك اورسوال اوراس كاجواب

اورايك اورسوال بعي ب كرتيمول مسكنول اورقر ابت دارول محساته احسان كرنا ذكوة ويين بشي وافل ب أب جواذ كركرنے كي ضرورت رحمي اس كا جواب يہ ہے ك تيبول مسكينول اود قرابت وادول سكيمها تعاصمان كرنا جبيها كانتميرين اس كالشاره يبيل گرد چکا زیاده عام ہے کہ ال کے ساتھ ہو یا کمی دوسری صورت کے ساتھ اور جس صورت عى ال كماته وكم على عام ب اس عنساب كي قدر عن بوياس سے كم تر عى داور جس صورت على كرفقد ونصاب على بوجعي عام بهاس سن كرز كا تا على ثاري جائديا وكات کے علاوہ۔ پس اس احمان کو جو کہ اس ورجہ عموم رکھتا ہے ڈکڑ ڈو ہے بیس شار تیس کرنا چاہے۔ ہال ان تمن امناف مین تیمول مسکینوں اور قرابت داروں کے ساتھ احسان كرنے كم طريقے على سے أيك بريكى ب كد ال ذكوة كوان كى الرف فرج كا جائے۔ بنزقرابت دارون بيمول اورسكينول كرساتها حمان كرف كرز كرسان الأرقالي کومنظوریہ ہے کدان کے حال پر تصومیت کے ساتھ توجہا در لنف کی نظر رکھیں۔ جس طرح مجى اوراد كو قادي على بيش أخريب كهال كوالشاقيا في راه بي فرج كرن كا تسد کریں اور ای لیے پہلا احسان عدالت کے خلق کی تحیل سے زمرے سے ہے۔ اور دوسرااحسان لینی زکوۃ وینا سخاوت کے خلق کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بہلا احسان حقوق العبادهم سے ہے۔ جبکہ دومراحقوق ایشر سے ہے۔ martat.com

تغييرين \_\_\_\_\_ بياناياد

حاصل کلام سکر رجید باد ولانے کے بعد بوکرة نمو (۸) تکیفات ثبال ہے۔ اور تکلیفات کی تمام قسموں کو جا مع ہے۔ کیونکہ تکلیف بدنی ہے یا الی۔ اور ان میں سے برایک عام ہے یا خاص۔ تکلیف بدنی عام علق مبادت ہے کہ ایک خفس اسے تمام اصفا وادرتوک کو امرالی کی تکیل کے لیے مستحد کر ہے اس غلام کی طرح کوش بر آ واز ہو جو کہاہے یا لک ک ا طاعت کے قصد کے ساتھ کھڑا ہے۔ ادرای تکلیف کا اشارہ ان لفظوں کے ساتھ دا قع ب - لَا تَعْلِمُونَ إِلَّا اللَّهُ أور خَاص جِر في تكليف ثماز سب جوكة نعوص اوقات مين مقرر و شرائط ادرار کان کے ساتھ قرار یائی۔اور خاص مالی تکلیف ذکر ہے۔ کیونکہ ما لک نصاب " سال مزرے مقرر سنحقوں اور منتی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور عام مالی تکلیف جو کر صرف ا مکان کی قدرت کے ساتھ مشروط ہے 'سب کے ساتھ ہے یا نسب کے ساتھ' یا غیرنسپ ۔ اورنسب کی تمن مالتیں میں باسائل ہے۔ میسے والدین باسقارن ہے۔ بیسے و ور کے رشتے دار۔ بالاحق جیسے متیم جو کہاہیے ہاہوں کی موت کی وجہ سے عام لو کوں کی اولا و کے تھم جس میں۔اورنسب کے بغیریا محالی اورنغیری ہے جیے مساکین ۔ بانو م کااشراک ہے۔ جوکہ عام توگوں کی نسبت سے تابت ہے۔ لیکن عام لوگوں کی نسبت ہے سوائے احسان قولی یا مکارم اخلاق میں سے جواس کے عکم میں ہے کہ بسرخین ہوسکا۔ چنا تی مدیث پاک جی واردب انكم فن تسعو الناس باحو الكم ولكن سعوهم باخلاقكم لهي مكن نیں کرویے مال سے ساتھ تمام لوگوں کی مخوائش نکال سکولیکن تمہیں جائے کہ سب کے لیے ا ہے اخلاق کے ساتھ مخوائش کر داہ جمز کنے اور قباب کرنے کے طریقے ہے تی اسرائیل ےفر مایا کیہ

نَّهُ مَّوَلَّهُ عُورِهُ عَ روگروانی کی۔اس عبدے با وجود تاکید و پنگی کے اور ان تمام آ مُوں تعالیف کوشائع کردیا۔

إِلَّا مَلِينَا لَا مِنْ اللهِ مَعْرَمْ مِن سے قبل جماعت نے۔ بیسے عبداللہ بن سمام اور کعب کے بینے اسدادراسیداوران کی شل وہ لوگ جو کراہینے رسول علیہ السلام کی بیروی کے شرف سے شرف ہوئے۔ اور تو حید اور حقوق اللہ کی اوالیکی جس مائے قدم ہوئے۔ ہی اس حکم

تعبيروزی ---- بيغا با

عبد کوئو ڑنے اور ان عمدہ آنو تکالف کو ضائع کرنے کے باو بود تم یہ کو تھے کیے کرتے ہوکہ تمبیلائے کہ جو کہ تمبیلائے کہ اس مارا عقد ان جی سے بعض تکالف کو جھوڑ تا جیدے کے مذاب کا سب ہے۔ بیسے قد حید اور بعض کو جھوڑ تا دوز ٹن تھی وریک تقریب نے کا موجب ہے۔ بیسے والمدین کی تافر بالی ' تماز ترک کرنا۔ اور کاش تم نے اس کے بعد اس وگروائی کا قد ارک کرلیا ہوتا۔ اور اس عمد تھی تی اصلاح کر لیے لیکن تم روز پروز اس عمد تھی ہیں تر آنی کر رہے ہو۔

و آنتگر منفر ضُون اور تم نے ادکام الی سے روگروان کو عادت بناہ لیا ہے۔ اور العادة طبیعة ثانید مین عاوت وہری طبیعت ہے کے موابق ہیں روگروائی کارنگ تمہاء بر تشعول کے جوابر میں ہنتے ہو کر محکم بد مزاری کی طرح قابل عان شدرہا۔ اور اگر اس نما نے کہا مرائیل کئیں کو اس بوری نمیس نانے کے کما امرائیل کئیں کو اس بوری نمیس نوار میں اور حقوق کی اوا نیکل پر تابت قدم ہوں بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ میادت میں تو حید اور حقوق کی اوا نیکل پر تابت قدم جی برخصوصاً ہم جو کہ اس وقت میمال جی ان تاب کی اوا نیکل ہیں اول کی نمیس کرتے ۔ اس میں ان تکلیفات کی اوا نیکل ہیں اول کی نمیس کرتے ۔ اس میں ہوئی اور عبد یا وہا کی اور کہیں ان کے جواب میں آئیس ایک اور عبد یا دول کی اور کھیں۔

وَاَذُ أَشَعُلُنَا هِيمُنَا فَكُولُوا وَالروال وقت كو جب كرجم نے تم ين يؤوجموا ك بات برليا كر

لاَ تَسْفِعُوْنَ مِعَلَهُ ثُمُنَّهُ كُرَمَ الكِ وامرے كا فون نیس گراؤگے۔ اور اُ ہم جد کو بھی بم عمد قاحید کی طرح تجروسے کی شکل جم الاے تا كدتم جانو كہ ایک وامرے كا فون گراہ قیامت عمی کفروٹرک سے قریب ہے۔ اور ای لیے ٹرائع البدیش مقرر ہے كہ ٹرنس کے بعد ہواكبروگناہ ناحق خون كرنا ہے۔ اور ای طرح ای طریقے پر حربیتا كيد کے ليے ہم نے قربایا:

وَلا تُعْور جُونَ آنَفُسَكُمُ مِن دِبَارِ كُو اورتم السِيّة بم دُبِب كُروه كوابِ كُرال سے نيس نكالو كے ركيكر جلاولني بالكت كر قريب ايك آخت ہے۔ پس فون ريزي ك

تھم میں ہے۔ اور انہیں ترک کرنے پر پہنتہ عہد دسینے کے باوجود اس تھم کے تھیم تماہوں کے ارتکاب پر شدید طویل عذاب کی امید کرنا چاہیے تکی اس کے قریب جو کہ کفروشرک میں متوقع ہے۔

۔ اورٹمی مخض کواس کے گھرے نکا لنا چنوطریقوں سے ہوتا ہے۔ ان بھی سے دونی ہے ہے کہ بھی بھی اس سے نراسلوک کیا جائے تا کہ اس مسکن کو جھوڑنے پر مجبور ہوجائے۔ اور جس طرح اس مختص کو ناحق اس کے گھرسے نکال با ہرکیا الفہ تعالی اسے اس سے موروثی سکھرے جرکہ جنت ہے نکال دسے کا اورتم نے اس عبد کو قول کیا۔

نَّدُ اَکْدَرُ تُغَدِّ مَکْرِمٌ نِهَ الْرَارِكِيا كَدِيمٌ نِهِ السَّمِيدِ كَالنَّرَامِ كِيابِ -اورجم نِهِ لِيول كِيا وَاَنْغُرُ تُفَهِّمُونَ اورهم بمن جوك السنزيان في على حاضر بواسية اسلاف سكاس اقرار كي كوان رئة بور اوراس كان كارتيس كرنة بور

سرموری سب کی برا بارہ دو کو ایک میں بیار جد اور این ہم تر بول کے ایک کروہ کو ان میں بیارہ برا بارہ کا کھی کروہ کو ان کے کی کروہ کو ان کے کھی موجاتے کے کھی وال سے نکال دیتے ہو۔ اور بیکر وہ وہ لوگ تھے۔ جو کہ جنگ بیس مظلوب ہوجاتے اور ان کے مردار مارے جاتے ہیں کن کے کو کرور کھی کروان کے تعلقات پر تھرف کرتے ہیں۔ اور دن کا لئے جی دور اگرتم کی کہ کہ ہم این جہم نے ہیں کو قصد افتی جیس کرتے اور دن کا لئے جی کہ ہمارے ہم عبد بول کے ساتھ ہے ان کی امداد والا ان کرتے ہیں۔ اور ان کی امداد والا ان کرتے ہیں۔ اور ان کسم کی ان کی امداد میں کہ ان کی امداد میں کہ ان کی امداد میں کہ ان کی امداد میں کا ان کی امداد میں کہ اور شام کی امداد وقعا وال کرنا شرکے ہم خدیوں کی سراحی کرنا شرکے کی میں کہ دیا ہے۔ اور شام کردیا تھا۔ اور شام ک

نُظَاهِرُوْنَ عَلَيْهِوْ بِالْإِثْمِ وَالْعُنُوانِ بِنْتَ يَنَائَ كَرَتَ بِوابِ بَهِ مَهُ بِيونَ وُثَلَّ كرف اورنكاف پراس تعل كرساته جوكرتي نفسهمناه بداوراپ و في جمال كرس جم ذيا وقي ب اورظا برب كرجم الحرح ظلم حرام ب-اى لمرح ظالم كم اس كظلم بريده كرنا مجى حرام ب-

# معتزله كاليكة يشبكا جواب

اور بہاں ایک تی شہب بے جو کر معتزل پر وارد ہوتا ہے۔ اور دو معترت تی تعالی پر عمل واجب کرنے میں کہتے ہیں کہ اگر خالم کی عد کرنا حرام ہے ۔ تو حق تعالی خالم کوظم کرنے کی قدرت کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جس طرح حق تعالی نے خالم کوظم کی قدرت بختی ہے۔ اور شدید وعید قربائی ہے بخلاف کی قدرت بختی ہے۔ اور شدید وعید قربائی ہے بخلاف آوی کے حوالے میں کہ اور شدید وعید قربائی ہے بخلاف آوی کے حوالے میں کہ اور اس کی نظر میں ظلم کواچھا کروا تھا ہے اور اس کی نظر میں ظلم کواچھا کروا تھا ہے۔ اور اس کی نظر میں ظلم کواچھا کروا تھا ہے۔ اور اس کی نظر میں ظلم کواچھا کروا تھا ہے۔ اور اگر حق تعالی کی قدرت برائی کی کروا تھا ہے۔ اور اس کی نظر میں تعالی کے قدرت برائی کی جہت ہوتا۔

برائی تم کر ایمان اور اطاعت فر این خداوندی کی وجہ ہے۔ اور غرض تکلیف جامل کرنے ہی اس کر میں میں اس کرنے ہی اس کا حالے اس عامل کرنے ہی کر

جب ایک آ دی کودوسرے پراس تسم کی قدرت دینا ہے۔ تو لاز با آ دمیوں کے درمیان خالم کے قلم کی امداد مطلق حرام اورمنوع ہوئی اور بجیب بات یہ ہے کہ اپنے ہم نہ ہیوں کو آل کرنے اور وطن سے نکالنے میں اس قدر زیادتی کرتے ہو۔

وَأَنْ يَأْتُوْ كُنْهُ أَسَارَى تُفَافُوْهُمْ أوراكرتهارے بال تمبارے اسم فرمب قيدي مو کرؤ تے میں توان کا فعریہ وے کرائیس مجٹرا کیتے ہو۔ مثلاً اوں اور فزاج کی جنگ میں اگر عِقْرِيقَد بي سے كوئى فزرجيول كے باتھوں قيدى بوجا تا تو بنونسيراسے فريد كرة زاد كردے تھے۔ اور اگر بزنشیر میں سے کوئی اوسیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوجاتا تو بوقر بینا۔ سونا وے کر است دم كرايلت - اورا كركو كي البيل كها كرتم ايك دومرت كرماته بشك بحي كرت بور اورایک دوسرے کوجاوفن کردیتے ہو جھرسونادے کران کے قیدیوں کو کیوں چیڑا لیتے ہو؟ جواب جیں کہنے کہ ہمیں اللہ تعالی نے بھی تتم فرمایا ہے کہ جب بھی ہم اسے وہی بھائیوں کو سکی کے ہاتھوں بھی اسپرویکسیں تو اسے برطال بھی دہا کرائیں اور بھارائیک دوسرے کے ماتھ جگ کرنامرف دنیادادی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جنگ سے بیٹے دینے کی صورت على بم يرطعن كياجا تاب- اورجعي شرمندكي لائن موتى بي كربم ف الي بم عهد ول كي عدد نہ کی اور وہ مجی خرورت کے وقت جاری عد اُکٹیں کریں گے۔ اور جارا و تھو کی نظام در ہم برہم ہوجائے گا۔ حتی تعالی ان کے جواب کو باطل فرما تا ہے کہ جس طرح دیتی بھائی کودین کے قالف کی تیدے چیز اناتم پرفرض تھا۔ اور تم اے بھالا تے ہو۔ اور ای لیے عہد ملکنوں کے ذکر جس اس کاذکرنیس کیا۔ ای طرح تمہارے درمیان جنگ بھی تم ہے ترام تی۔

وَهُوَ حَالَ بِهِ بِمُحَوَّدٌ عَلَيْهُو إِهُو البَهُومَ فِي الْهِ مَعَ أَمِهُ عَلَيْهُ وَالْعَاصَ الْمَا عَلَم ب - ادر جب نكالناح ام ب - توكل كرنا اورُّل كرنے پر مدوكر بابطر إلى اوق حوام جوا - اور النا چيزون كو ب در بني عمل بيس لات ہو - بس معلوم ہوا كرتم الله تعالى كے جمعن بعض معابدوں برگمل كرتے ہو - اور اس كے بعض معابدوں كوّر ذوجة ہو -

آفتونينون بينعض الوكتب لاكيا في كتاب كيعض عام برايان لات بود جو كالمول كي تيدت تيدي كوچرانا ب- وتكفوون بينعي اوراي كتاب كيعض

ا مکام کے مراقع کُمُرُ کرنے ہو ہے کہ اسپید بھم شرہیب وَکُلِ کُٹ اور ہِاوائِن کُٹ ہے۔ ہو دَکَ ''کُٹ پرائیان کا ڈاکٹ ایک کھیم ٹیٹ ہو مگا۔ جب بھٹ کے ''رکسے قیامہ امکامہ وَکُول دَاکِوَ 'ٹی رائیے ن کی ٹیٹ ہوتا۔ ہورا گرام ایک کٹاپ شندایک تھم پرائیان ٹیٹ اوسٹاؤ کا ڈمٹنی ہوکے۔ ہورجب امکام کٹاپ بھل سندایک تھم کا اکاراؤ سے۔

فَنَا عَدُوا أَوْ حَدُوا يَفَعَلُ خَلِكَ فِي كَيَا يُرَاحِهِ السَّالِي جَرِيهَا مَهُمَا سَاسَدَكُ مُرده ے بی ہوضی مینیٹ کھٹے تم بھی سے کے تھے تم اپنے آپ کوچی کتاب اور اس کتاب کے ی دکار کیتے ہو۔ خود انصاف کرو اور فاہرے کہ آخری 2 انٹیں سے بِلّا بیٹیزی محرشدہ رميقَ جما ہے ترمِیک جاتی ہے۔ بی فقیدة حفیٰ دیاک زندگی عمار ہے جات ل الناس كالماتي الإيبالية الأهراب والماشيخ ماركزة الأجهول منا الركي واللي وتولان اکنا أفتے بھے بھی بھی مرشوع مام میں اے ذکل ورحیر همرانا قبل کرنا تیدکرنا مال أونانوركر بإدناجيها كالزقريظ أوريقتيريك ماتوحفوملي الشنطسة كردهم ودال والت ے مسلمانوں کے ماتھوں سوک ہوا۔ کرتمام مؤفر کا تقل فرینا ساوران کی جورتوں ہو بجس ﴾ وَكُيْرُ الإِنْ عَلَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَعَيْرُ وَ لِينِ فَاللَّهِ مَنْ مَنْ مِنْ الْمُعِيدُ فَي فَرَعَا جها كه كرفير بيط من مكرفير علي ال كرواول المستداوران كالدخر اليون الاستنداد الدان کے باقی اندولک موانوں کے حوار می کارنزے بے اور بیسب بھی اثر ہو ستعواكر البول فروية بمجدول كالرجل كالانقال كالمتعالية يرمقهم كيله على عند خلال كم كوركة المراجع وبالعورة ثربان كي الحاج المراكنة وكر والأ هيمته نياوردنيا فكذات سهذاك يوغرها بيد

الَّيْهُ هُوَ الْفَصِيْنَةِ يُرَكُّونَ إِلَى لَكُنْيَ الْمُعَلَّفِ اور ثَيَّامَت كَ وَلَ مَحْتَ عَمَّابِ لَىَ طرف في من جاكي مستقد الأكرونيا في طرق ليك متم معدت على تم يجاو نده المنظر معدت على تم يوسف والمحافظ والمسجد ع الكريكيني والمنظر في كم يعدول كو وُرْف على مباوز كرف في علائل والمسجد المرافظ والمنظر والمسجد المرافظ والمنظم المنظم المنظم

marfat.com

تربرازی ————— میلایل

وَهَا اللَّهُ بِهَا فِلِ عَنَا لَعَمْلُونَ اوراللهُ تَعَالَى اس عَاقَلَ يُس بِجِ بِكُومَ كر \_ \_ جو - كُمَّمُ اس كَ بَعْدُ وعدول كوبار بارتوز تر جو اورودَى اورآشانى كے لائا كو الله تعالى كى يرمقدم كرتے ہو۔

اورابیا کیوں نہ ہوکی آخرت میں وہ بخت ترین ہذاب میں گرانگر ہوں۔ کیوکل انہوں فیڈ آخرت میں ہوئی ہوئی۔ کیوکل انہوں فیڈ آخرت کی منطقتوں میں سے اسپنے لیے خود کیوئیس چھوڑا ہے۔ کیوکل اُوٹونی اللّٰہ بُنی اللّٰہ اللّٰہ ہُنی کہ اللّٰہ ہُنی کی اللّٰہ ہُنی کی اللّٰہ ہُنی کی اللّٰہ ہُنی کہ اللّٰہ ہُنی کہ اللّٰہ ہُنی کہ اللّٰہ ہُنی کہ اور جب انہوں نے آخرت کو خود رہے ہیا تو مناقع میں سے کی منفعت کی امریکی ارتباع ہیں۔

فَلَا يُعَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ بْن الن عنداب بِكا تركيا باع كار كَوْك نذاب كا بنكا بونا بحى افزوى منفعت كى ايك هم جد جوكر على جداوندى عنداوندى عندار بوقى جد وكلا هُمْ يُنْصَرُونُ اور شدى كول الن كى دوكر عاكا كرطافت كے ساتھ الن سے الله توالى كى نذاب كودوركرو حد جيسا كرونيا شي الن النج عمد يون سے اس كى اميد د كھتے تھے۔ بس معلوم بواكر افراد اور كوائى كے مطابق بيت كے عذاب شديد كے مقل بي اور دوجو كتے بين كدنى قد شكا الفّار إلّا أيّامًا حَفْلُودَا وَدون كا كُون كائندى كائند

موافق طبع احكام قيول كرنے اور فالغسطيع ترك والے كابيان

یمان جانتا چاہیے کمائی آ ہے۔ ۔ معلوم ہوا کما گرکی گھنی شربیت کے بعض احکام کوج کمائی کی طبیعت اور عادت کے مواتی واقع ہوں تھول کرے وار بھالائے۔ اور جو اس کی طبیعت اور عادات کے ظاف ہوا ہے قبول کرنے میں کوٹائی کرے ویہ موافقت اور بیٹمل اس کے لیے کوئی کارآ مد نہ ہوگا۔ شان ایک گھنی ہے۔ جو کہ شراب کو اپنے مواج کو تقسان دسینے والی بھی کریا اپنے خاتمان کے اطواد کے ظلاف دیکھ کر چھوڑ وے اور چاہیدہ طور پر بدکاری کرے و شراب کا چھوڑ تا اس کے تی میں قواب کا موجب نہ ہوگا۔ کے تک یہ مل اجام شریعت کے طور پر واقع نہیں ہوا۔ ہاں اگر طبی تقاضے اور اجام شریعت کے اس اسلام شریعت کے اور اجام شریعت کے اور اجام شریعت کے اس اس اسلام شریعت کے اور اجام شریعت کے اس اسلام شریعت کے اس اس کی تھا ہے اور اجام شریعت کے اس اس اس کے اس اس اس کی تھا ہے اور اجام شریعت کے اس کا مساور کے اس کی تعاش

کانون کی وجہ سے ایسا کرے۔ لیکن دوسری طرف فلا ہر کے مقلاف بھی کھل نہ کرے تو انبت افانون کے مطابق بیا ہے فائدہ بخشا ہے۔ اور اس لیے اس متم کی ٹیکیوں کے بچالا نے میں اختیاف ہے۔ بعض نے کہا ہے۔

> جرے کہ دفت مادح یم صفا کھے بہترز طاعتے کہ بجب دریا کھ

سین جس جرم ہے مفائی نے اس نگل ہے جعلاجو خود بین اور دیا کاری تک پہنچا
دے ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دیاوالی طاحت ہیں گناہ ہے بہتر جو کر تو ہے کئیر ہو۔ اور
دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ ہے کہ نفس کی اصلاح ادرائے پاک کرنے کے باب
میں خداصت اور شرسادی کے ساتھ گناہ خود بینی اور دیا والی شکل ہے بہتر ہے ۔ اور دسم کی
اصلاح اور شریعت کوروائ و ہے کے کہتر کا اور دیا والی شکل ہے بہتر ہے ۔ داوالہ علم
اور اے بہود ہوائم کہو کہ تی اور کھر ہے نکالے کے مقدمہ میں یہ ہمارے تی م تو ز اور اے بہود ہوائم کہو کہ تی اور کھر ہے نکالے کے مقدمہ میں یہ ہمارے تی م تو ز مجھ معاہرے خالموں کی عدد ہے ۔ اگر چہ کفر تک نہیں ہے جاتے لیکن وراحس فسق کے
نزمرے سے بیں ۔ اور خال کی کا ہذا ہے تھر ہوئے والا ہے والی باہو ۔ بخلاف تبہارے اس فسق کے عذاب کا ختم ہو تا اس معاورت میں ہے کہ کفر تک نہ لے جاتے اور خطا کے کھیر لینے کی حد کو
کے جو کہ کہا ہے کہونی اور کا م کے ساتھ کفر کا موجب ہے۔ اور خطا کے کھیر لینے کی حد کو
کہوں اور بی مجمل الغرض آگر حملیم بھی کر ایا جاتے تو بھی تم سے تیمبروں بیلیم السفام پر ایمان
لانے کے جمد کو جوکہ بحز فرق حدید کے ہے تو زیادا تبح ہوا حق کران رسل جلیم السفام پر ایمان
لانے کے جد کو جوکہ بحز فرق حدید کے ہے تو زیادا تبح ہوا حق کران رسل جلیم السفام پر ایمان
لانے کے جد کے جو کہ بحز فرق حدید کے بیمانی کرانے کے جرم کا اور تکا ۔ کار

وَلَقَفَ النِّينَاهُ وَمَنِي الْمِكِمَابَ اور بِيْنَكَ بَم نَصُونَ وَكُمَابِ دَى۔ بُوكَ تِوَمات تَحَى۔ اوراس كمّاب عَى اللّٰدِ تعالى كـ تمام بَيْنَة وعدے اور معاہدے خدكور تقے۔ اوران عَمل ہے سب سے عمد در معاہدے تقے كم تم بردور كـ دسل يليم السلام كى اطاعت كرد محمد اوران پر تم إيمان لاذكة ان كے ماتے تقفيم اور تو تير كے ماتور بيش آؤنے ہے۔

حطرت ابن عباس منی الله طبها ہے منتول ہے کہ جب معرت موکی علیہ السلام کو

تغيير توزي \_\_\_\_\_\_ پيلاپاره

تورات کی تختیاں مطافر ان کئیں محرے موی علیہ السلام نے آئیں افھانے کی طاقت نہ پائی۔ انشر تعافی نے ہراً ہت کے لیے ایک قرشتہ معروفر بایا۔ اور وہ محی نہ آٹھا سکے اور اس کے بعد ہر حرف کے لیے فرشتہ بھیا ہو ، مجی نہ آٹھا سکے جب معرف موی نہ اسلام کو اور فرشتوں کو اس کتاب کی معنوی محقمت اور اوجہ معلوم ہوا۔ اور اس کی قدر ان کے : بن جی واضح ہوگی آؤ معرف مولی علی میں اور اور اسلام کو تھم ہوا کہ اس ہم نے اس کتاب کو اٹھا نا آپ برآ سان کردیا۔ معرف مولی علیا اسلام اسے آٹھا کرنی اسرائیل کے یاس لائے۔

وَمُقَيِّهُا مِنْ بَعْدِهِ بِالدُّسُلِ اور معرت موى عليه السلام كے بعد بم ان كے بي رمولول کولائے ۔ جو کر حضرت بیش حضرت الباس حضرت السم احضرت شمویل حضرت واؤذ فعزت مليمان فعزت فسيا معزت ادميا معزت ينس فعزت وزير معزت وتل حضرت ذكريا اورهعفرت كجي عليهم السلام اوران كے علاوہ ميار بنراد افراد ينقر اور وه سب حفرت موی علیدالسلام کی شرایعت برگز دے۔ اور انیس بیسینے کا متعمداس شرایعت کے احکام کوجاری کرناتھا جو کہ ٹی اسرائنل کی کابلی اورستی کی دیدے مٹ جاتی تھی۔ اوران کے علائے سوم کی وجہ سے جدل جا آن تھی۔ اس تی اسرائیل بھی بیونی پریلیم السفام اس اُست ك علاء والحين الديجد بن اسلام كي طرح بير-جيرا كرحديث ياك شي وادد بواكران الشاقائييست لهذه الامة على رأس كل مالة من يجد طها وينها ـ وكسالله تعال ال أمت كے ليے برصدي كة خريراني فض كو بينچ كار جوكواس كے دين كو ياتا مرے سے قائم کرے گا۔ پس تم نے ان دحل ملیم المام سے بعض کا اٹکا دکیا۔ اوران سے بعض وشبيدكره بإبيب معرت ذكريا ادرحفرت عجى عليها السام ادراكرتم كوك والمعيم الملام الراقع كے عالب مخوات فيل د كتے تھے۔ بيرے كه معرب موكى عليه الملام ك مفرات نے۔اس مناہ برہارے اسلاف کوان کے مال برشیر بر کم اور خلافتی کی وجہ ہے ان ک تحذیب کی اور آئیں کل کردیا۔ ہم کہتے ہیں کران رس علیم السلام کے بعد ہم نے وہ غالب بجزات جميس وكمائ اورتم في بركز يقين مذكبا

وَالْخَيْدَا عِلْهَى الْإِنَّ حَوْلِكُ الْكِيِّكَاتِ الديم فِيسَى بن مريم كوظا برمجوات مطا

فریائے جیے مرد ہے: ندہ کرنا کاورز اواند معے اورکوز می کوفیک کرنا پرندوں کوزندہ کرنا غیب کی فیر دینا اور فود بخووقر رات کوسکسنا وغید خالف جو کہ معنزے موٹی علیہ اسنام کے خالب مجزات ہے کم نہ تنے۔ بکل بعض وجوں ہے ان سے بڑھے ہوئے تنے یخصوصا اس جیت ہے کہا کیے چیز ہم نے خاص معنزے مینی علیہ السفام وعطافر مائی اور معنزے موٹی علیہ السلام کواس شم کا مجز وعطافیوں فرمایا تھا۔ اور وہ یہ ہے۔

وَاَیْدُنَاهُ بِوَوْجِ الْقَدْنِ اورائم نے عینی علیہ السلام کورو تے القدی کے ساتھ دووی
اورد دی القدی آس اسم الی کا نام ہے۔ جس اسم کے ساتھ دعترت عیسی علیہ السلام مرد دی کو
اورد دی القدی دعترت جیر مل علیہ السلام کا نام ہے۔ اورائیس اللہ تعالی کے تعم کے مطابی روح القدی دعترت جینی علیہ السلام کی رفاقت اوراغانت ماصل تنی ۔ اورائیس اللہ تعالی کے تعم کے مطابی بید و مطرت مینی علیہ السلام کی رفاقت اوراغانت ماصل تنی ۔ اورائیس نے کہا ہے کہ روح کی مطابق القدی اس ورح یا کہ ہے مہاب کے دوح کی مشابق السلام کے بدان جی پہوگی میں اور دوسر کی روحوں ہے کئی وجوہ ہے متازی ۔ اوراس کی قدی کے ساتھ اضافت الیک ہے جیسی ساتم الجود کی ۔ اور وہ دور ت کلی تنی جو کہ بشریت کے متعلقات بہت کم رکمتی تھی۔ ساملی کلام یہ کوروح القدی کے ساتھ وا نام میں جو کہ بشریت کے متعلقات بہت کم رکمتی تھی۔ ساملی کلام یہ کوروح القدی کے ساتھ وا نام میں کی طور میں گئی ہوگی ہوگا ہے کی فصوصیتوں جی ساملی کلام یہ کوروح القدی کے ساتھ وا نام میں کی طورت کا عذرتیں اور کھتے تھے۔ ساملی کلام یہ کی کھنے بہت کم رکمتی کی طورت کے عذرتیں ایک کا عذرتیں اورانکار میں کی طورت کا عذرتیں اور کیا تھے۔ تھے۔

#### لفظ ميلى اورمريم كم عنى كابيان

اور میسل کاستی عبرانی افت میں الیشوع ہے۔اور الیشوع کاستی ہے مبادک اور مریم عبرانی افت عین بمعنی خادم ہے جو تکھ آپ کی والدو کو بیت المقدر، کی خدمت کے لیے نذہ کردیا کیا تھا اس لیے آپ کا نام مریم ہوا۔

، کی تم نے کمی شہاستہ اور عذر کے بغیران پیغیروں علیہ السلام کے بادے بھی ادارے بھی ادارے بھی ادارے بھی ادارے بھ ادارے بنا میرکونز و دیا سوائے اس کے کہ وہ تمہاری طبیعت کے طاف بھم فرماتے ہے۔ انگلکا جاآہ کھ ڈسٹول - لی جب می ان پیغیروں علیہ السام بھی سے کوئی چینبر تمہارے ہیں۔ باس آیا۔ بہنا او تقیدی انفشنگٹہ ایسا تھم لے کر جے تمہارے ول نہیں جا ہے تھے۔ سات 2 rt 2 t. com

تمبرورون = \_\_\_\_ بها پارد

فَفَرِيْقًا حَذَبَتُهُ إِلَى الناجِي سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی۔ وَفَوِیْفًا
فَفَرِیْقًا حَذَبَتُهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی۔ وَفَوِیْفًا
فَقَتُفُونَ اوران جِی سے ایک گروہ کوئم قُل کرتے ہے۔ جیے معزے حیا معزے آپ کو
عفرے کی اورائیے گمال فاسد کے مطابق معزے جی علیہ السلام اگر چرو مقیقت آپ کو
یانے عمل کا میاب نہ ہوسکے لیکن شر کے ماتھ آپ کومولی پر فی معاویا اورا کیا بار آپ
از مال ملی الشرطید وآل و ملم کہ ایک بار آپ پر جاوہ کیااور ایک بار زبر ایز اورا کیا بار آپ
کوہ بوارک یے نیج بھی کر بہانے کے ساتھ جا اگر ایک بہت بڑا پھر آپ پر چینگ وین۔
لیکن جی تعالیٰ نے آپ کوتمام حالات عمل محفوظ دکھا اور ایک کئر جنگ نے کے لیے قتلتھ نہ فریا بلک مضاور کی کئر جنگ کے کی فرین

اور صدیدہ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا ہے کہ روح القدی جریل عنیہ السنام ہے۔ اور بخدری اور وہ مری معتبر صحاح میں سوجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر وربار رسالت حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے سمجد میں ایک منبر رکھنے کا علم دیے۔ اور الن کے اشعار منتے جو کہ وہ کفار کے شاعروں کے جواب میں کہتے۔ اور ان کے حق میں وعافر بائے اللّٰفِیدَ آیکٹ کو وہ کا نقش ہے۔ ہی معلوم ہواکہ روح الفادی کی تا کیے حضور صلی

تتيرين ----- (عم) ------ پيلاپ

الشطیروة لروسلم کی پیرو کی اور معفرت بیشی طیدالسلام پرایمان لائے کیفی آپ کے بعض اُمتع ل کونعیب جو تی ہے۔ قوصفور کو بطریق او لی عاصل بوگی اور این حیان نے معفرت عبداللہ بن مسعود رضی الشاعد سے روایت کی کرحفورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح القدی نے میرے بینے جس ایوں بات ڈائی ہے کہ کوئی تفس تیں مرتا۔ یہاں بحک کہ اپنا رزق بورا نہ نے لیے۔ اپنی اللہ تعالی ہے ڈرواور رزق طلب کرنے جس ڈیا وہ تکلیف شاہدہ

اورر درج القدل کی محبت کے فصائص بیں ہے وہ ہے۔ جو کو زبیر بن بکارنے کتاب اخبار عدید شن بھری بیٹی اللہ عذہ ہیان کیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے قربایا ہے کسرورج القدی جس سے جم کلام ہوتی ہے زبین کواس کا گوشت کھانے کی اجاز سے تیس سر

#### اليك موال اوراس كاجواب

یماں ایک سوال ہے۔ بڑک اہل تغییر وادد کرتے ہیں۔ اور وہ ہے کہ کذہبتہ ماخی
کے میغہ کے ساتھ ادر تغییلوں مضاد رائے کے میغہ کے ساتھ کیوں الاے؟ اس کا جواب ہے
ہے کہ ان کا رحل کی تکفہ ہے کرنا ایک الیک ایک چیز تھی کہ ہوئی اور گئی۔ اور ان کا دس بیسیم اسلام کو
کی کرنا ایک تک ختم شدہ اکو تک تمام تغییروں ہے افضل پیغیر سلی اللہ علیہ وآل وسلم کو تی کرنا ایک تک ختم شدہ اکو تی می مشخول ہیں۔ اور اگر جد کا فروں کا رسل بیسیم السلام کو
کرد ہے ہیں۔ بی کو باا بھی تی میں مشخول ہیں۔ اور اگر جد کا فروں کا رسل بیسیم السلام کو
کرنا ان کی تحف ہے کو بھی لازم کرتا ہے۔ اور جب بھی آئی ہے تھا ہے۔ اور
ہے۔ اور جب بھی نوائل ہی ردمول علیہ السلام کی تحف ہے۔ اس کی بعث سے اوائل میں دونما ہوئی ہے۔ اور
اس کا دونما ہونا ختم ہوجا تا ہے۔ بھی ان کی کہ بار بار اس کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔
اس کا دونما ہونا ختم ہوجا تا ہے۔ بھی ان کی کہ بار بار اس کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔
ادر مہیا ہونے کرنی ہے اس کا تک کہ بنا م ہروئی کو بدل دیا گیا۔ وافعہ اطم

۔ وَقَانُواْ اور بِہودیوں نے رسل مِیم السان مِ کُولِ کرنے کے مقدر کے مقام میں کہاہے۔ کرجم نے آئیں ساس کے کُلِ کہا کہ ماد سے ذو کیسوان کی جوائی عابت نے جو کی ۔ اگر چرام martat.com

اور جا الول نے ان کے خلاف عادات کمالات و کیے کر دھو کہا کروٹیس کیے اٹا۔ اور ان کے محروبہ دیو کئے بھر ہم اوگ اپنے فہریب بھی اس قدر تصصیب رکھتے ہیں کہ اس تھم کی ہتوں سے ہم بالکل دھوکرٹیس کھا تے اور چوکوئی ہارے نہ میب اور آ کمیں کے خلاف ہو۔ اگر چ اس سے ممتنی ہی خلاف عادت ہاتھی اور کرائٹیں صادر ہول تام ہرگز اس کے مقتد میں ہوتے ۔ اور مرتبیس جھکاتے اور ہم اس سلسلہ بھی اس دوجہ پر پیٹے ہوتے ہیں کہ

بوے ۔ اور مرتب بھا ہے اور ہم اس سدا ہیں اور جہ پر پیچ ہوئے ہیں اور جادہ بیا آن فُلُو بُسًا عُلْفَ تعارے دل غلافوں میں ہیں۔ ان میں فرشدا چاہلوی اور جادہ بیا آن فر انا ہے کہ مقدمہ یوں نہیں ہے بَلْ فَعَنْهُ وَ اللّٰهُ بِلَدَّ ان پر الشرقوائی نے احت فر ان کی ہے۔ اور انہیں اپنی رحت سے قور بھیک دیا۔ اور حق کو بھے اور اسے قبول کرنے کی ان کے ولوں میں مخواکش ندر کی ۔ بی وج ہے کہ دہ تھیجت کرنے والوں کر معتقد نیس ہو تے۔ اور کی بات کوئیں ہے ۔ لیس ان پر مقدمہ حشیہ ہے۔ تعصب باطل کا تصلب حق ہے انہیں کرتے انہیں جو حاصل ہے تعصب باطل ہے۔ اور جس چیز کا دائو گی کرتے ہیں تصلب حق ہے۔ جو کہ ڈیس بالکل حاصل نہیں ۔

#### تعسلب حق ادرتعصب باطل مصمعتی کابیان

اور تصنب من کا معنی ہے کردین کی کوقیت کے ماتھ پکڑے اور دوسرے وین اور

آئین کی طرف ہرگز ندو کیے۔ اورشیا طین کی دعوکروئ نا گیوں اور ماعوں کے کرتوں پر

توجہ نہ کرے۔ اور مصائب و تکالیف واروہونے کی وجہ سے اپنے وین کے حتی شما نگلہ
اور تروونہ کرے۔ اور بیرتمام وینوں میں قائل تعریف اور برز مانے میں مطلوب ہے۔ اور
تعصب باطل کا معنی ہے ہے کہ اپنی رسم با اپنے خاتمان کی سردادی کی فیرت کی اوجہ ہے
دوسرے وین کا اس کی بیال کی علامات کیا ہر ہونے کے باوجودا فکارکر سے۔ اور اپنے تم کوئیک اور اپنے تم کے ویوں میں کہ وی اسموں میں ہونے کی ہوارائی ان دونوں
میمنوں کی تیزین سے تعسب باطن کو صلاح فی خیال کرتے ہیں۔ اور اس کے ماسمل ہونے
پر تیجر اور افر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ جب ہم ابدی تعنی اور بارگاو فعداوندی کے اس کا اس کا اس کا اس کے ماسمل ہونے
پر تیجر اور افر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ جب ہم ابدی تعنی اور بارگاو فعداوندی کے اس کا اس کے ماسمل ہونے

تے مزدی مست میں خطاب کو قبول کرنے اور جن کو تھنے کی صلاحیت ہمارے ولول سے اسک ہوتا ہوں ۔۔۔ پیدیارہ ا اسک ہو چکی تو ہم پر کیا گزاہ؟ ہم تو معدّ ور ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کدان کا بیروز رئیس من جائے ۔ الکے کو نکہ اگر میرحالت ابتدا ہے جی ان کے کا م اور ہرافشات کے بخیران کے ولول میں پیدا

ہوجاتی تولاز مأمعذور ہوتے لیکن بیرجالت یا**ر ک**اہ ضدادندی سے ابتدای سے ان بر**ڈا**لی نیس

فَقَلِيلًا هَا يُوْمِنُونَ بِن بِهِ كَمَ ايمان لات جي معزت موکي عليه السلام اور قرمات پرچرکدان دونول پرائران لات کے حال ہیں۔

## <u>دل کی جارتشیں ہیں</u>

امام اجمد نے سندھی ہے حضرت الوسعید خدد کی دشی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ حضور ملی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ حضور ملی مالی ہے۔ اور اسلامی ہے۔ اور ایک ول اسلامی ہے۔ اور ایک ول الیک ول کے دور مگ جی اس سے مضبوط رق ہے ہند کیا ہوا ہے۔ اور ایک ول انٹا ہوا۔ اور ایک ول کے دور مگ جی اس کی ایک سطح سفیدا در ایک ملح سیاہ ہے۔ صاف ول ایمان والاول ہے۔ اور وائی والاول ہے۔ اور قان دل ایمان والاول ہے۔ اور وائی کو دل ہے۔ جس نے ایمان اور میان کی دل ہے۔ جس نے معرفت کے بعدا تکار کیا ہے۔ اور دورگوں والاول وہ ہے۔ جس میں ایمان اور نمان کی دونوں معرفت کے بعدا تکار کیا ہے۔ اور دورگوں والاول وہ ہے۔ جس میں ایمان اور نمان کی دونوں معرفت کے بعدا تکار کیا ہے۔ اور دورگوں والاول وہ ہے۔ جس میں ایمان اور نمان کی دونوں

جع جول اوروس ول بنس ايمان كي مثال ميز سه كي طرح ب كداس ياك يا أند وويتا ب اوراً گاتا ہے۔ اور اس ول علی تفاق کی مثال ایک ناسور کی طرح ہے کرؤ م برم اس جس ہے پھیے اور خون لکتا ہے۔ الن وونول طرفول سے جوطرف غلب کرلے ووسری کے احکام کو مغلوب كرويتي بجداوروس حديث كمعتمون كوابن اني ثيبة ابن الي الدنيا اورابن جرم نَے حَدَّ يَعْدُونِي الشَّرْعَدُ مِن وَارِينَ كِيا بِ كَرَقُوا بِالِي كِدُ القلوبِ اوبِعِنَّ قَلِب اعْلَف فذالك قلب الكافر وقلب اجرد نيه مثل السراج فقاتك قلب المؤمن وقلب منكوس فذالك قلب البنافق عرف ثم انكر. وقلب مصفح فيم إيبان ونفاق فبثل الإيمان فيم كبثل شجرة يمنها ماء طيبيدو مثل النفاق كيثل قرحة يمدها القيع والنعرفاي المدترن غلبت عفي الاخرى غلبت عليما ا در حاکم نے سندھیج کے ماتھ حضرت حذیفہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت کی کر گنا واور غوامشات ول پر دارد ہوئے ہیں۔ تو جس دل نے انکار کیا ایک سفید نتظا ہی دل میں پیدا او جاتا ہے۔اور جو دل انگارٹیس کرتا ایک سیاونقط اس ول میں بیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر دوسری باردی محمناه ماکوئی اور کشاه اس کے سامنے آبااوراس نے اس کنا وکا بھی انگار کیا۔ اس کی مفعد کیا زیاد و ہوئی حتی کہ خالص سفید کی روتما ہوئی پھرا ہے کوئی ممنا و نقصان نہیں و بنایہ ا دراگر دومری بارجمی ا نکارٹیس کیا اس کی سیاعی زیادہ ہوئی حتی کے رفتہ رفتہ ساہ ہوجا تا ہے۔ اور اُلنا ہو جاتا ہے۔ پس وہ حق کوحق خیس سمجھنا اور پاطل کو باطل ٹیس جان اور ای مضمون کو التيني نے شعب ايمان من معزت على كرم الله وجيد الكريم سے روايت كبا۔ قال الإيمان يبد ولبظة بيصاء في القلب فكها ازداد الإيبان عظها ازداد ذلك البهاض فاذا استكمل الإيمان ابيض القلب كفه وان النفاق يبد وليظة سوداء في القلب كلبة ازداد النفاق عظية ازداد النفاق عظيا ازداد ذالك البيراد فأذا استكيل النفاق اسود القلب كله وابير الله لو شققتير عن قلب مومن لوحدتهوه

> marfat.com Marfat.com

ا ایعنی ولوشقفتہ عن قلب منافق لوجد تبوہ المبود فرایا کہ ایمان کی برکت سے ول شرسفید نظافیا براوتا ہے جب بھی ایمان بھی عقست آ تی ہے وہ خیری زیادہ ہوجاتی ہے۔ تو جب ایمان درجہ کمال کو پہنچاہے ساما دل سفید ہوجاتا ہے۔ اور سیا ڈنک فغاق ہے دل میں سیاہ دائ پر جاتا ہے۔ بیسے بیسے نغاق بودھتا ہے دہ سیابی بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو جب نغاق کا ل ہوجاتا ہے شمارے کا ساما دل سیاہ ہوجاتا ہے۔ اور الفرتحالیٰ کی تشم اگر مروموس کے دل کو کھولوتو اسے سفید پاؤ کے۔ اور اگرتم منافق کا دل چیروتو اس کا دل سیاہ پاؤ سے۔

ادراس بات پرولیل کدیمودیوں کی اپنے دین شرکتی تعصب باطل اور تن بوش کے کے ذری میں گئی تعصب باطل اور تن بوش کے ذر زمرے سے سے نیا ہے کہ انہوں نے تیفیمروقت علیہ السلام بردیدہ وائٹ اور اس کی سچائی کو پیچائے تو سے سرکئی کی اور عناد کی راہ افتیار کی اور اس کی تنصیر کی ہے کہ

# نام پاک ہے قوسل اور <u>فتح</u> د نصرت

و تحافّوا مِن قَبِلَ اوراس کماب کے نزول سے پہلے بہودی اس فضرت کی بوت
اوران کی تمام نیوں بنیم السلام پر بزرگی کے معترف اوراثر ارک تھے۔ کیونکہ جنگ اورا پی
محکست کے فوف کے دفت بیستفنیت مون اس وخیر طبیہ السلام کے نام کے ساتھ بارگاہ
الوہیت سے فتح والعرت طلب کرتے تھے۔ اور جانتے تھے کہ ان کا نام پاک اس ندر
بابر کت ہے کہ اس کے ذکر اوراس سے وسلہ لینے کی اوجہ سے فتح العرب ماصل ہوتی ہے۔
بابر کت ہے کہ اس کے ذکر اوراس سے وسلہ لینے کی اوجہ سے فتح العرب میں اللہ کی ہوائد کی پوجائد کے
مشرک ساتھ النہ ان کا انگار کیا ۔ تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں مشرک ساور وسل میں السلام کا انگار کیا ۔ تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں اس کا مارک کا انگار کیا ۔ تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں اس کا انگار کیا ۔ تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں اس کا انگار کیا ۔ تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں اسلام کے نام کو تمام رسل میں میں اس کا انگار کیا ۔ تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں کا میں کو تو کو یا رسول علیہ السلام کے نام کو تمام رسل میں میں کا میں کو تا کو تمام رسل میں میں کا میں کو تک کو تا کو تا کو تا کو تھے کی کو تا کو تا

تغيران ي \_\_\_\_\_\_ پيلوېل

السلام کے لئے تو ت دینے والا اور دوکرنے والا جائے تنے راور پر ایٹون رکھتے تنے کریے رسول علیدالسلام کا فروں کوکل کرنے ابائل و بنول کومٹانے بیں اس مرتبہ پر فائز ہیں کرتا ہے کا نام فکر جراور کھتا ہے۔

ابھیم تکی اور حاکم نے مجھ سندوں اور متعدد طریقوں کے ساتھ دوایت کی ہے کہ مدینہ کے بہوری اور متعدد طریقوں کے ساتھ دوایت کی ہے کہ مدینہ کے بہوری جب محافر ہوئے ہے۔ دہوری جب محافر ہوجائے تھے۔ اور مخلست کھاجائے تھے۔ مجود ہو کر آنہوں نے اسپ مخلوں اور کراب جانے والوں کی طرف دیور کم کیا اور آنہوں نے کائی جبتی کے بعد اپنے جائیوں کو یہ دعا سکھالی کہ جنگ کے وقت پڑھا کریں اس کے بعد وہ مقلوب نہ ہوئے۔ اور فتیا ب اور کامیاب ہوئے۔ وجا یہ ب کہ اللهد وبنا اذا نستنگ بعدی احسان النبی الامی الذی دعلت ان تعوید اننا فی آخر ما اور الذی ان تنصر نا علی اعدا ننا الله الذی ان کے دیا ہے جنہیں تو نے اللہ ایم تھے ہے سوال کرتے ہیں صفرت جو کی آئی کے وسیلہ سے جنہیں تو نے اس ساتھ ان کرتے ہیں حضرت اور کی آئی کے وسیلہ سے جنہیں تو نے اس ساتھ کی تعرف اللہ اور حیری اس کی سیلہ سے جنہیں تو نے اس ساتھ کی تو کی ذیا ہے تھی تھے کا وعدہ فریا ہے۔ اور حیری اس کرا ہے کہ سیلہ سے جستی تو اس کرا ہے کہ اور مور فریا ہے۔ اور حیری اس کرا ہے کی بیاری دور والے۔

(اقول وبالله الوثق ابن تيداين مبدالو إب نجدى ادران كاذ ناب واجل خور كري كرستلدة سل ناتيس بكدام فرشتري بحى جارى فجاء ادوجارى وباسب، بكدان سه بهت بهل ابتدائة فرنش انسانيت كودت يمي قوسل بونا قعاد جناني الكثير عمل فَنْكُفَّى أَدْمَدُ مِنْ رَبِّهِ كُمات كافت مشرعام ومشالة سن بحللطم الى.

ماکم ابولیم آور سیق کے حوالہ سے معزت آ وم علیہ السلام کی وعالقل فرمائی کہ استدائی ہوتا تھی وعالقل فرمائی کہ استدائی بعض صحیدیالاغفوت لی معلوم ہوا کہ مترین بارگا و خداد ندی ہے توسل کرے معزت آ دم خلیف الله مجود ملائکہ ہے شروع ہوا۔ ان کی اولا دکا فرض ہے کہ اپنے جدامجہ کے طریق فیرکو اپنا کیں تاکہ جدرا مطرف الذین آنشنگ علیقی کے استحال کا شرف مامل ہو۔ تو محلی دائی کا شرف مامل ہو۔ تو محلی دائی کا شرف مامل ہو۔ تو محلی دائیں مفرف والدید )

نیز ان تمام مذکور محدثوں نے اور امام احمدا در طبر انی نے سلمہ بن تیس ہے روایت کی ہے کہ جارے محلّہ میں جو کہ جوعبدالاصل کامخلہ تھا ایک پیووی سکونٹ پذیر تھا۔ ایک دن اسية مرسة تغذا وربزعبد الأهبل كالمخلل كى طرف كردااود كمرابوكر باندآ واز س كني لكا اور على النادنول جيوتى عمر كالقها كداسة الل شرك ادراسة بهت يرستو إحتهيس معلوم تبيس ك موت سے بعد کیا ہوشنے والا ہے؟ ہم سب نے کہا کہ ایک بارکیو کرکیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اموت کے جعد سب لوگ زندہ ہول گے۔ اور جنت اور دوز رقح نمودار ہوگی۔ اور حسائ ا قال اور میزان کاسلسلہ ہوگا۔ اور ہر کسی کوائے بچمل کے مطابق بدلہ لے گا۔ ہم نے کہا ہہ کیا قیر ممکن با تن کرنا ہے؟ اس نے کہا خدا کی تتم اگر اس روز کی آگ کے موض مجھے دنیا میں آگ ہے پُر ایک بہت بڑے تورش ڈال کر بند کردیں اور اس آگ ہے نجات دیں تو میری میں آ رزو کے مطابق ہے۔ ہم نے کہا تیرے کا کینے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے اس کلام کی دلیل ایک دسول علیہ السلام ہے۔ جوکہ حقریب کدادریمن کی طرف سے آ ے کا۔ اور جو یکی میں کہنا ہول اسمبیں تابت کروے گا۔ ہم نے کہا کروہ پنجبر (علیدالسلام) کب بینچهگا ۴ اس میردی نے وائیں بائیں فکاہ ڈال کرمیری طرف اشار ہ کیا اور کہا کہ اگر اس فوجوان کی زندگی وراز ہوئی قراس رسول علیدالسلام کا زباند خرور آئے گا۔سلدین قیس كيت بي كديد دوزند كزرے كدرمول ملى الله عليد واكد وسلم كى يقيمرى كى فرمشبور بوكى -اور جب حضور ملی الله عليد وآلد وملم عديد عاليد على جلود الروز بوئ بهم سب ايمان ي مشرف ہوئے۔ ادراس نے مقرار کھی اور حسد کیا ہم اے ملامت کرتے تھے۔ ادر کہتے تھے کرا ہے فلاں! کٹھے کیا بلایز کی کے کا فر ہو گھا؟ کتھے یا ڈٹیل کے قو ہمیں کما کہتا تھا؟ وہ کمپتا ک كون فيل في الماريد المان والمن الماري الماريل ب- جس كاوعد وكيا كياب-

حاصلی کام ہے کہ اس دسول علیہ السلام اور اس کتاب کے آئے سے پہلے بہودی ان دونوں کے احوال کو کی طور پر جانے تھے۔ اور ان دونوں کے آئے کے بعد جزوی طور پر بھی آئیں اس مدیکے علم حاصل ہوکہ اے معرفت اور پھان کہا جاسکا ہے۔

فَلَنَّا جَلَةَ هَٰذَ مَّاعَرَقُوْ الْبِسِ جب ان كَمْ إِس وه جِزْ ٱلَّكِي يَصَانِيون فَي بِجِيان

تيرون \_\_\_\_\_ يبلاياره

لیا۔ ۱۰ داس کے تمام اوصاف کوجو کہ پہلے تی جائے تھاں پر درست پایا۔ پی برطیہ السلام کی فرات جائے والا دت مکان اوران کے تاکل واطلاق وہ واقعات جو کہ تیرہ (۱۳) سال کی عدت میں ظاہر ہو چکے تھے۔ اور آپ پرنازل کی گئی کماب تفظی اور صفوی انجاز کے انتہار سے اور آپ کی شریعت کے اطوار ہوکہ باریک بحقوں اور عام لوگوں کی مسلحق ل کو خوب شامل ہیں۔

تحفّر وا بع قوانبول نے اس چنے کے ساتھ کفر کیا صرف عناداور حسد کی وجہ سے اور یک تعصب باطل کی علامت ہے۔ جو کہ ٹووگز شالسنت کے آثار جس سے بھی ہے۔ اور دوسری الاقل ہونے والی است بھی اس کے آثار سے ہے۔

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَانِويْنَ بِمَل مَواكَ احتَ عِبَ الْكَافُوول يِرَدِيهِ وَكَرُوهِ هِ دانست فی بیش کرتے ہیں۔ اور سرکتی منا داور صد کی وجہے واضح من کا انکار کرتے ہیں۔ حالا کلیان کے ذر تصوصاً تورات کے پانتہ دیدوں اورگزشتہ رسل علیے السلام کے معاہدوں کی وجدے واجب اور لازم تھا کہ اس، بن اور اس رسول علید السلام کی بوری کوشش اور جت کے ساتھ مدد کرتے۔ تاکران کی جانیں ان معاہدوں اور پاند وعدوں کو پورا کرنے کے مظالبدے نجات یا کیں۔ پس وہ اس معالم عن اس ظام کی طرح ہو مح جو کہ مال کے بدا كروى قدا أكر كمائى كراسباب سدوه مال حاصل كرا كم قناص يا تا توحمكن تقاهم اس كم متن خلام نے خلاص کا طریقہ بول سوچا کہا ہے ذمہ اس مال سے جوت کا اٹکا ڈکرئے لگا اور کیے لگا کرائ فخص کا جس نے بھے گروی کرر کھا ہے جھ پر کوئی تی جس بیک ال کے دموی عرجونا ہے۔ اور اس کی وستاویز جعلی ہے۔ ای طرح انہوں نے اس رسول علید السلام كى تبوت اوراس دين كا الكاركواوراس كى صدافت كوباطل كرف كوان معابدون ستنجات بالشفاء سلدمناليا جنبس يوداكرة واجب تعاليان بقسكا الفقوؤا بع الفسك بہت مُن ب وہ چز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کُوٹر بدلیا کو کا دان کی جانیں حضورصلی انتسطیدة آلدوهم كی مدداور بيروي كرت محمدكو بوراكر ف كی خدا تعالى كی دي بولی ذمه داری کی وجہ ہے اللہ تعالی کے عذاب میں گروی تھیں۔ وہ جانچ ھے کہ ان

جانوں کواس بنوعن سے آزاد کرائی ۔خلامی کی دجائی کے سوان یا فی ک

آن یک نفر و بینآ آفزن الله اس چیز کے ساتھ کفر کریں جو الله تعالی نے آتاری۔
قورات میں اس پینجبر علیہ السلام اور اس جن کی نعتوں اور مقات سے اور قرآن پاک میں
آپ کی جائی کے دلاک سے۔ یہاں تک کماس کفر کی وجہ سے تعمرت وجیروی کے دجوب کو
اپنے ذرحہ سے کراویں ۔ کونک تعمرت واجائ کا دجوب اس پینجبر علیہ السلام اور اس دین کی
اور پر مقیدہ حاصل ندہوا وہ وجوب ہی فاہت نہ ہوا۔ اور کا اُن کہ آئیس واقعی اواقعی ہونا اس
افر واقعار پر ان اور حقیقت میں اس رسول علیہ السلام کی معداخت اور اس دین کا حق ہونا اس
انجو واقعار پر ان اور حقیقت میں اس رسول علیہ السلام کی معداخت اور اس دین کا حق ہونا ہونہ ماس نہ ہوتا کہ اس صورت میں وہ تصوص تورات اور دلائل قرآن پاک میں کونا و
انجیس حاصل نہ ہوتا کہ اس صورت میں وہ تصوص تورات اور دلائل قرآن پاک میں کونا و
انجیس حاصل نہ ہوتا کہ اس صورت میں وہ تصوص تورات اور دلائل قرآن پاک میں کونا و
انجیس حاصل نہ ہوتا کہ اس صورت میں وہ تصوص تورات اور دلائل قرآن پاک میں کونا و

ا تغیرون کی است است (n) است به پهله پهله است در اس

کے کہ نئی امرائنل کے فرقہ سے بین مرجہ رسالت کے لائق بنا لیا۔ بھی الل کو ناویل اور ناویل کو الل قرار دے دیا۔

فَيَاءً وَالْ بِن ووموداكرى اور تجارت ك مقام سے بحر مح جم كا اثبول ف اپنى جانول كالبخرائ كم لي تصدكها فالعقص على غصب بادكاه خداوى كغضب ك ساتم جوكراس باركاه كالك الدخفس شحاوير ب حمياه وخفب الني كوندب فالماكر لاے ۔ اور عرب لوگ اس ترکیب کوممی چنز کی کفوت بیان کرنے کے مقام بی استعال كرة إلى ميسا كدوف عيدان كي كركية بين اور الأورال كي ماجت نيس ب مرف دوتم مے تفسید کوائل سے استعال کرتے کی وقت فوظ رکھی بلک وجو وضنے کی محوَّرة جوكہ مِلِغ ذكر كي كل استاستوال كرنے كے وقت منظور بداور جب انہوں نے ان دجو وكفرك وجدت ففعب اللي كي وحيرول كي دعير إينة أو يرأ فعالي بيراة قيامت ك دان اسينع عذاب كے بلكا مونے يا اس عذاب كے يشد دوں عمر منقطع موجانے كا احتماد بہت بعیداز امکان ہے۔ اوران کا عذاب بلکا اور منقطع کس طرح موحالا تک انہوں نے رسل عليم السلام كالآل او تكذيب كي وجد التي هفسيتون كوذ يل كرت كا تصد كياب جنوين المفاتعاني في دولول جرائول على من من معافر مائي بداور جزات كرساته ان كالقديق فرمائی ہے۔ پس کثرت خضب کی وجرہ سے تعلق تظران شی ایک وید خضب جو کہ تقریب بلاشر<del>ة</del> بت ہے۔

بجامت ادرهام عمدائل کروم نے کے قبیل سے ہے کردے کیل سے پاک کرنے سے ملے ممل میں لایاجا تاہے۔

#### الل كماب ك كغر كاسباب

یہاں جانتا جا ہیے کہ اس رسول علیہ السلام کے حالات کو جائے اور سابقہ انہیا ،علیم السلام کی کمایوں کی تصوص کی رو ہے آ ہے کے برحق ہونے کے دلاکل واقعی ہونے کے باوجوداتل کماب کے کفر کرنے اور حضور کی ہیروی اور موافقت نے کرنے کا باعث چند چیزیں تغییں ۔ کہلی چیز بیکہ ان میں ہے بعض کا تھان میں تھا کہ جا ہے کہ بی آخرانز مان بنی اسرائیل ہے ہو۔ کیونکہ خاندان رسالت بہی خاندان تھا۔ اور چونکہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم بی اسامیل سے بھے اس لیے انہیں آپ کی متابعت گوارا نہ ہوئی۔ اوران میشتر عوام اور جہاں کے تقر کا بھی باحث تھا۔ کیونکہ خاندان برتی ان کا شیوہ ہے۔ اور مرتبول کے اٹل ہونے کا مورد ٹی خاندانوں میں مخصر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ دوسری چیزیہ ہے کہ ان میں ہے بعض اپنے آپکواہل کماب اورا حکام الب<sub>ن</sub>یے جانے والے قراروے کررسی علیم السلام کی بعثت سے ہے برداہ اور غیر مختاج سمجھتے تقے۔ اور کہتے تقع کہ اگر اس زیانے ہیں کو کی تیفیمرکا مختارج ہے ۔ تو عرب لوگ ہیں۔ کیونکسان جمی جمی کتاب ناز ل نہیں ہوئی اور وہ بھش اُن بڑھ ہیں۔ ایس اس بیفبری بعث مرف مربوں کے لیے خصوص ہے۔ اور جب حضور صلی الفدطيرة آلدومكم نے انجيس اپنے وين كي دعوت دي اوران كي كتابوں كے بعش احكام منسوخ خرمادیے تو ان کے حسد اور تکمیر کی ترک پھڑک ڈھی اور نبوت کے انکار مقابلہ اور جنگ كرنے كے ساتھ ويش آئے۔

تیمری چیز ہیہ ہے کہ ان کے علاما وراحبار نے بیاستے کے باوجود کہ آپ کی بعثت انسانوں اور جنوں کو عام ہے۔ اور یہ کہ بیر مول علیہ السلام بنی احاصل ہے ہوں گے شاکہ بنی اسرائنل سے اور آپ کی جانے ولا وت مکہ معظمہ اور آپ کا تقبیلہ قریش ہے۔ سوچا کہ اگر ہم آپ کی بیروی عمل قدم دیکتے جی قوتہ ماری موادی اور کمائی کے ذرائع ورہم برہم ہوجا کیں سے۔ اور رشوتی اور غرز میں بدستے جو کہ ہم ممالک کی رعایا اور بادشا ہوں ہے لیتے جی استشار موادی استشار میں استشار

تميرون الله المام (١٦٨)

ایک و مسب کے سب ختم ہو جا تمیں ہے۔ ناچارانہوں نے معاوی راہ افتقیار کی اور بیرہ و داشتہ نبوت کے انکار پر ضد با ندمی ۔ اور قرآن پاک جی ان تیجوں گرو ہوں کا اسٹے اور جدہ جدا و کر فر مایا جا تا ہے۔ اور ان آبیات شن زیادہ قران تیجوں فرقوں کے حالات کو بیان جی شامل فر مایا گریا ہے۔ کیونکسان سے کفر کا اصل ماوہ خود پیندی باند پرواز کیا رسالت کے انائل ہونے کو اپنے فرقہ جس محصر جاننا اور اپنے آپ کو نیوں رساوں تلیم انسلام سے بے نیاز قرار وینا ہے۔ جس پر انعظ بَفَقًا اَن بَنْدَوْلَ اللّٰهُ حِن فَضِیعِهِ عَلَیٰ صَن بَشَادً مِن عِبَاجِهِ ولالت کرنا ہے۔

چند محشیں

باتی رو کئی بیال چنو بحثی جم کے منسرین دربے ہوئے ہیں۔ پہلی بحث برہے کہ لما الكريش طاب - اورشرط كي اليك جزا اورجواب بوجاب ماوي كراس أيت شي ووجك استعال بمواجه اللودينا جَاءً هُمْ يَحَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَيِّقٌ لِهَا مَعَهُمُ اور دور ل فَلَنَّا جُنَّاءَ هُمْ مَّاعَوْفُوا كَفَوْوْا بهاوراس كى جزايهان ووركى مكدة كورب.ج ك تحفُّهُ ذا بعب - مكلُّ مك من كولُّ الى فيزِ نظراً في جوك جواب ينخ ك قابل موراس اشکال کی قربیبہ کیا ہوگ؟ اس کا جواب ہے ہے کہ پہلے مقام عمل طباکا جواب موز وف ہے آ نے والی شرط کے قرید کی وج لیخی وَ لَمَّا وَجَاءَ هَدُ کِمَابٌ مِنْ عِنْهِ اللَّهِ مُصَيِّقٌ لِمَّا مَعَهُمْ عَوْفُوا انَّهُ حَقَّ فَلَنَّا جَآهَ هُمْ شَاعَوَفُوا كَفَرُّوا بِعِاءِرَلِعَمَ اللَّهِ مُربيت نے كباب كرادهيقت ال لفظ كاجواب كفورواره ب-جوكرفا بركاهمار ب فلكا جاة هُمْ مَّاعَرَفُوا كاجواب واقع جوالوراس كى وجديد بكرومر عمقام عى فما صرف تا کیدے کے لیاتے تیں۔ کلام کے طویل ہونے کی وجہ سے اوراس کے امتبارے کرما مع كوا بيت كي ابتداعي والع كله أماسة خفلت بوكي جيها كر فلًا تَدْسَبَنَهُمْ بِمَفَازُعَ مِنْ الْعَدَابِ عَلَى لَاتَّحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَقْرَحُونَ (المراها آيد ١٨٨)ك يعدَقُرار وإعميا ہے۔ اور ال توجیہ عمل ایک باریک خدشہ ہے۔ اور و ایر ہے کہ بھا سکو تحریر اور تا کمیر پر محول کرنا اس وقت مناسب ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد کا مدلول اور پہلے مقام میں الما کے

بعد کا مدلول کی بیش کے بغیر ایک چیز موجّب بہال دوقوں مدلول کے درمیان باہمی غیرے اور قرق واضح ہے۔ کی تکر گزشتہ غیروں کی تقسد این کرنے والی کتا ہے کا آتا بغیر فودوگلر کے ان کی صورفت کو لازم غیس کرتا کر ہے کہ صورفت کو قریب ہونے اور معرفت کے قریب استعداد پر محمول کیا جائے را دراس میں بعد ہے جیسا کرفی فیس۔

اوران بن بے بعض نے کہا ہے مقام اول بن لها کا جواب جزائے آئندہ کے قریب اللہ اللہ ہواب جزائے آئندہ کے قریب سے سیخ دف ہے کہا ہے مقام اول بن لها کا جواب جزائے آئندہ کے قروا کر ہے ہے کہ دلیل ہے۔ اوراس تو جیس می خلل ہے۔ کی کھاس صورت میں فلها ترف تفراجی تعقیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا جیسا کہ اور یاب سلقہ پر پوشیدہ انہیں ہے۔ تیز محفظ ریب اور استعان میں کقر ہے لیاں ایک جز اکو عموم اور خصوص کے ساتھ پر دوستھا بر شرطوں پر مرتب کرنالہ ذم آئا ہے۔ حالا تکریا ماکالا ذم ہے۔

### أتاورشرا كيمعنى كالختيل

کالفت لازم آئی ہے۔ کیونکہ اہلی عربیت نے بوں کہا ہے کہ انٹیز اور ابتیاع عرب کے استعال میں قرید کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیج اور شری فروخت کرنے کے ساتھ اور مبابعت اور مشارات دونوں معاطوں میں شتر کے ہے۔

ماسل کام بیکراس بات برک بہودیوں نے بیخمارے کا کام مرف صداور مرکشی کے طور پرکیا ہے تک خلافتی یااس چڑ میں کمی شک اور شبر کی بنا میر جواس رمول علیا اسلام کو دی اور شریعت سے عطافر مالی گئی مرتع دلیل ہے کہ

وَيِفَا يَعْلَىٰ لَهُمْ الْمِنْوا بِهَا أَنْوَلَ اللهُ أُور جَبِ أَنِين كِهَا مِا تَا ہِ كَا إِمَان لاؤاس پر جواللہ تعالی نے آثارا۔ خواہ تو واہ انجیل خواہ فرقان جید كوئك وجرب المان كا سب جوریت اور او بیت كاتفلق ہے۔ بندے كو واجب ہے كہ اپ مالك كرفر بان كی اطاعت كرے خواہ وہ فرمان اپ فرقہ كے ذریعے ہيتے یا غیرے وسطے ہے۔ اور بیطے ان قمام كا بول بي مشترك ہے۔ جواب عی فائوا أنوبين بنا الكؤل عَلَيْنا كہتے ہيں كہ ان قمام كا بول بي مشترك ہے۔ جواب عی فائوا أنوبين بنا الكؤل عَلَيْنا كہتے ہيں كہ ہم المان لاتے ہيں اس پر جوامارے فرقہ پر نازل كيا كيا ہے۔ جس سے مواد في امرائیل ہيں۔ اور اس قيد ہے اس سے پر ايوزكرتے ہيں جوكہ في امرائیل پر كاب از ل كرنے كوئر اجائے ہيں۔ جيد انجيل اور فرقان فيد ہے اس سے پر ايوزكرتے ہيں جوكہ في امرائیل پر كاب از ل كرنے كوئر اجائے ہيں۔ اور ان انبياء بينہم السلام كرما تھ حددكرتے ہيں جنہيں ہے كا بين دى گئي ہيں۔

وَيَكَفُو وَنَ بِهَا وَرَآءَ وَادوه ال كما تُوكَرُّرُكَ إِينِ بِوَكِران فَي كَابِ كُوا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

مرئ تاقعی فا بر دوتا ہے۔ کیونکہ و اقر دات پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جو چیز تو دات
کے موافق ہے اس کا افکار کرتے ہیں۔ پس حقیقت شی ان پر قو دات کا افکار اور انجیل
وقر قال پر ایمان اور آ تا ہے ای وجہ سے ان کے کلام جس شی مرئ تیاتھی اور قسادم ہے
کے جواب کی خرورت نہیں۔ اور اگر قو چاہے کہ بطر ایق تنزل ان کے جواب بھی مشغول ہوتو
انہیں اس دعویٰ کی تعلیم وے کر جواب میں قبل کہد کی اگر تباد اور اور اور ایمان کی ہے۔ تو
تو دات کے خس میں ہر تی علیہ السلام پر ایمان الانے کا عہد ہے۔ جو کہ اس کے اور تشریف
لاکمی۔ ہی تعمیم کیا ہوا کہ اسپنا ذیا نے کے انہیا وسیم السلام پر ایمان نمیں لاتے ہو۔ اور
اگر تمہیم تو دات سے دلیل لیمان اس سے منع کرتا ہے کہ تو دات کے بعض ادکام کو مشوق
کرنے والے نی علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔

فَیلِمَ تَفَقَنْلُونَ آفِیلَهُ اللَّهِ مِنْ فَیَلُ پُسِمَ نے ان الله کے رسواول بیلیم السلام کو کیوں آل کیا جو کداس سے پہلے گز رہی ہیں۔ جبکدانہوں نے قورات کے احکام عی سے کسی ایک عظم کوچی ہے۔ بلکہ واحکام قورات کی تروق کا در حضرت موئی مل میں اوعلیہ السلام کی شرایت کی نائع کے میحوث ہوتے تھے۔ جسے معرت صحیح استفرت ذکر یا در معزرت کی علی میں ایک ہم اصلو تا والسلام

ین مختند شویون اگرتمهادالودات اور شریعت موی طیدالسلام برایمان کادعولی کی این مختند شویون اگریمهادالودات اور شریعت موی طیدالسلام برایمان لاداس برجو کی دورات این کها جاتا ہے کدایمان لاداس برجو کر الشد تعالیٰ نے اس ذیار نے بیس انادالی تعلق آن جیدتو کیے بیس کرتم ای قدر برایمان لائے بیس جو کر آن کے مضابین اورادی ام ہے ہم پر اُنزی ہے ۔ مین اس قدر برجو کہ مادی کی بیس اوراس کرا ب میں مشترک ہے۔ اوراس قدر مشترک کے علاوہ جو کچھ ہے اس مادی کی جو دوادی مقدر میں جو کہ واحق میں اور اس کرا ہے ہیں۔ جیسے دوادی میں مشترک ہے۔ اوراس قدر کے جابر جیس جن پروہ جی حق موجو کہ اور قبرات کے اس کی تقدد این کرنے میں اس قدر کے جابر جیس جن پروہ جیس کرتے ہیں۔ اس ان کے فرد کے بیان اور کھر کا داراس پرجوا کہ جو تو رات کے تم کے کان اور حضرت موی طریق المام کی شریعت کے مطابق موز تحق کی کرنے ہیں۔ ایس ورد درد کرد بینا کا در حضرت موی طریق المام کی شریعت کے مطابق موز تحق کی کرنے ہیں۔ اس کی تعدد کر دیا جانے اور حضرت موی طریق المام کی شریعت کے مطابق موز تحق کی کرنے ہیں۔ اس کے میں دور دورو دیا کہ اور حضرت موی طریق المام کی شریعت کے مطابق موز تحق کی کرنے ہیں۔ اس کی تعدد کرد کان کی دورو دورو

چاہیے۔ یس آئیس بواب بھی کیے کہ آگر و جوب ایمان کی علمت تھا دے نزویک ہی ہے۔ تو گزشتہ رسل علیم السلام جنیوں نے تو دات کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اور اس کے احکام کو منسون کرنے واسلے آئیس تم نے کیوں کی کیا گرتم تو دات پرایمان دیکتے تھے۔

#### تغيري تكته

وَلَقَدُ جَاءً عُدُ مُوسَى اور حَمَّقَ تَهَادِ ﴾ إن موئى عليه السلام آئے جن کا ثريت پرتم اپنے آپ کو قائم محصے ہو۔ بلک ان کی شریعت پر اندان کے بہائے سے دومری برقق شریع آن کا الکاد کرتے ہو۔ بالنیٹ استاطا بر جو است کے ساتھ جے مصالیہ بیشا اور سندر کو چیزا جو کداس پر مسرح والد کرتے ہے کہ الوسید اور مہاوت خاص اللہ تعالی وجل شائد کے لیے ہے کی دومرے کے لیے اس عمل شرکت کھیں۔ اگر چو مکن کمال کی بلندی کو تکلی چکا

لَمَّ الْتَعَلَّمُ فَهُ الْهِيْوَلَ يُحرِّمُ فِي الإيعقل مُحرُّ بِحَرْمِهِ وَمِنَا لِيَاسِينَ بَعْهِ وَحَرْتَ مُوكَا عَلِيهِ السَّلَّمِ مِسَطُورِي طَرِف جائے مَكَ بعد - وَكُوا قَالَيَا وَمِسْرَ رَفَّا الوروه مُحرَّمْ مِي marfat.com

وَ اَنْتُنَهُ فَكَالِمُونَ اورمَ عَلَم كَ خُورُ ہو رہے ہو۔ کو یا تبارے فخم عُی ظلم کا فیر کیا عمیا ہے۔ اور یکی وجہ ہے کہ بے ورفئے ہوتی تغیال کرتے ہو۔ یہ ہے معنزت موکی کل مینا علیہ السلام پرتہارے اسلاف کے ایمان کا حال۔ اورا گرتم جا ہو کہ تورات پر ان کے ایمان کا حال معلوم کروتو ایک اورواقعہ شو۔

وَإِذَ اَحَمُونَا عِيثَافَكُ ادر يادكروال دفت كو جب كرام في تم سے عمد ليا۔ احكام قودات كو قبول كرنے براور جب قودات تعبادے پائ آئى۔ اوراس كے احكام كو تم لئى گرم نے اپنی طبیعت برگراں بایا قواس عہدسے پھر گئے۔ اوراس كے احكام كو قبول كرنے عمل ہى وہ پش كى۔ كمل بم تعمير، فوائٹ فریٹ كے ساتھ اور تعباد سے سرول پر بھا ڈگرنے سے قودائے كے ساتھ بھراس عہد برلائے۔

اِرْدَفَتُنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْدِ الدِيَّمِ لِيَّةِ مِرَابِ رِيَادُ مُوْا كَرِدِياءَ كِمَاسُ كَ marfat.com Marfat.com تخيران كالمنطقة المستعملين المستعمل الم

کرنے کے ڈرسے تم اپنے مید سے ندھیرہ اور ہم نے معترت موکی طیدالسلام کی زبان سے فرایا خدُنوا عَدَّ اکْرَیْنَا کُوڈ اِسے بگڑو ہوہم نے جہیں ادکام تورات اور مشقت طلب تکلیفات عطاکی جی ۔ بفوق الی کاقت کے ساتھ ہوتم دینوی مشقوں کو برواشت کرتے جی مرف کرتے ہو۔ دَلسَّمَعُوْ اور سنو جو بچوجہیں کہا جانا ہے تورات بھی تاکرانڈ تھا تی ہے ادام دفوائن بھی سے کوئی چزرہ شرجائے ۔ اور حافظ ہے شکل نہوائے۔

قَالُوْ الى وقت تمبارے اسلاف عمل سے موجود لوگوں نے کہا۔ بب بہاڑ کے کرنے سے ڈوکس نے کہا۔ بب بہاڑ کے کرنے سے ڈوکس نے کہا۔ بب بہاڑ کے ان احکام کو ان سے ۔ وَعَصَیْمَا اور ہم نے نافر مائی کی ۔ ان احکام کی کوئی مشکل احکام کو اس طرح تحول کرنے ہیں ججود آذبان پراطا مت اور تجولت کے ہما اپنے اور بہاڈ کرنے کا تطرح موں کرتے ہیں ججود آذبان پراطا مت اور تجولت کے الفاظ لاتے ہیں۔ اور جب اس نظرے سے بے خوف ہوجا کیں گے۔ اور شہرت فضرب کا فی اور سے ای فیار میں افر مائی میں بیٹلا ہوجا کی گے۔ اور شہرت فینسب کے تفاضوں میں سے اور ایم کا فیارت کی حالت کی حالت کے گانوں میں جو کر فوف اور خلات کی حالت کے گانوں میں ان کے جو برائش عمل وائی گانا ہون کے جو برائش عمل وائی گانا ہونا کے جو برائش عمل وائی گانا۔

وانشر ہُو ااور وہ بلائ کے تھے چڑے کی میت ہے آمیوں نے پیندروز یا جاتھا ہیں۔
شراب بو کہ جلدی جسم کے قالی صول اور گھرائیوں ہی سرایت کر جاتی ہے۔ ہی انہوں
نے تفرالیفنی ڈنکو بھید المعینی ان کے ولوں ہی چڑے کو اور پرسپ وکھٹر ورائے ہی ہی انہوں
می انشد تعانی کی طرف سے ان کے تن عمی وقول پڑ رٹین جوا تا کہ مجور وسفو و موسقہ اور می ب شد ہوتا۔ بلکہ یہ حالت انہوں نے
میوانات کی طرح ان کی حرکوں پر مواخذہ اور حماب شد ہوتا۔ بلکہ یہ حالت انہوں نے
میاب انہی سے سب کی ہے۔ بیگھنو و مداسیت کفر کی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ایک یا د
تا بالی سے ساتھ کفر کیا۔ اور توقیم وقت کے ساتھ انگار ہے چی آئے۔ اور ان کے
وادل میں ایک رفت کے ماتھ کو کیا۔ باور توقیم وقت کے ساتھ انگار ہے چی آئے۔ اور ان کے
وادل میں ایک رفت و دکھ کے اور تھی دیا وہ ہوگیا۔
گوک کے دونہ و کیا۔ اور تین موری سرتیا کی تم کا کام کیا وہ زنگ زیادہ ہوگیا۔
گوک کے دونہ و دارت کے اور انہا ہو دولیا۔ یہاں تک کہ جانیت کا اثر توقیع کو مائے وہ وا۔

اس فخش کی طرح جس نے کٹی مرتبہ ایک غذا کھائی جو کہ اس کی جھائی کی قوت پر ایک باریک برده پیدا کرنے کا موجب بوئی اس نے دوسری بار بد پر بیزی کی اورسلسل بھی کرتا ربار يهال كك كركشف اورخت يروس في السالي وعالى كود مان ليا-اوروه بالكل الدها ہو کیا۔ پس بدلوگ جنہیں تو رات برائدان کا دموی تھا۔ اور اب کی پورے کمال اور تاکید ے دوئی کرتے ہیں۔ یہال تک کدایتے ایمان کواس کماسید مقدس میں محصر مانے ہیں۔ ادد كتبة إلى نُوْمِنُ مِنَا أَنْوَلَ عَلَيْنَا وَيَتَكُفُووْنَ مِنَا وَوَكَةَ يَصِيعُهم مرف اي يرايران ر کھتے ہیں جوہم ہے اُ تارا کیا اُوراس کے علاوہ کفر کر نئے ہیں۔اور پکراس کٹاپ مقدس کے ا حکام کو تبول کرنے کے وقت اس طرح کے کلمات کفر کیتے ہیں۔ انہیں طاعت اور عار ولانے کے طور یا فیل قرابیہ کدا کرکھ معینا کہاول میں سامری کے چھڑے کی مہت کی ٹراب پیزارتہا رے ایمان *کے تھے سے* صاور ہواں بقشیا قائم و ٹھٹے جہ ایشا ڈنگٹر بہت حُدَّل ب وه چيز جس کاتها دا ايران جميس بخم و يَاسب إنَّ مَحْفَقُدُ حُفِيدِينَ ٱلْرَحَ ايران لاسف والے تھے۔ اس كاب مقدى بر-اس وقت جكيم فيريكان كيمادرم في يشراب في اوداكرتم قودات جاعال أيس ونكت يتعاقوتها دارده فانتخيس بسا أنذل حكيشا باخل موا كي كلة من فردات كريس ازل مون كرونت ال كرماته كزياً

يندمنين

یہاں چوبھش باتی رو تنجی بن سے مغمرین درب ہوتے ہیں۔ پہلی بحث یہ کہ است کے طاب چوبھی باتی رو تنجی بھی ہے کہ آ بت کے طاب کے اسلاف نے طوراً ٹھائے اور تورات کے ادکام تھول کرانے کے مول سخت کی تعضیفنا اور یہ بہت غیر مکن معلوم ہوتا ہے۔ کی تلک معلوم ہوتا ہے۔ کی تکروہ وقت کال فوف اور ترکش مکن معلوم ہوتا ہے۔ کی تی بعض مغرین اس طرف کے کا اظہاد عادت بشری کے مطابق ممکن جیس ہے۔ اس لے بعض مغرین اس طرف کے جی منافو ایک میں میان کے تنام اصول وفروع کی طرف اوٹی ہے۔ اور بیدونوں کے کے قام فرق کی امرائیل نے تعتبیم اور باننے سے طریعے ہے جی میں بیش کی خوال کے قائل ا آ با دوام ال ف نے اور خضیفنا ان کے اور امال ف نے اور خضیفنا ان کی اول واور اخل ف سے کہا ہے۔ اور اس کان کے قائل ا آ با دوام ال ف نے اور خصیفنا ان کی اول واور اخل ف سے کہا۔ اور اس کان کے لیا قائل ا

ت*ترون ——— (دع)* ———پيه پر

فر الملے ورند مناسب اول معلوم بوتا ہے کہ قُلْقَدْ کہا جاتا لیکن قُلْقَدْ کہنے می گمال اس بات

کا بوتا کہ اس آیت کے فودل کے وقت حاضر کے ادر کا طبیعان نے جمی سیفٹا کہا ہوگا۔
حالا کا حراب نے نافر مائی کے ان کی کوئی صفت نہتی ۔ اور بعض مضری نے کہا ہے وس وقت
کے حاضر لوگ جدا جدا ہو گئے ۔ بعض نے سیفٹنا کہا اور بعض نے تعقیلینا دوسری جماحت
نے کہا ہے بنی اسروکنل کے تمام قرنے نے بیدوفوں یا تی کی بیس سیسین سیفٹنا بربان
قال اور عضیتنا بربان حائی ۔ اور بعض ہوں کہتے بیس کہاں وقت سب نے سیفٹنا کہا ہور
اس کے بعد جب ان قدر وار بیس کے عبالانے کا وقت آئی بیا اور ان پر ناگوار ہو کی ان قبیقینا کہا ہور کی ان قبیقینا کہا ہو کہا ہو کی ان قبیقا اور ان پر ناگوار ہو کی ان

مامل کام برکراس افٹال کا عادراس پر ہے کہ سینفڈا اطاعت پر واوات کرتا ہے اور عَصَیْمَنَا اطاعت پر واوات کرتا ہے اور عَصَیْمَنَا اس کے فلاف پر ۔ ہی حک مند ہے دو یا ہم کاموں کے درمیان جمع خسوما کا ارتباد کی طرح ہا کرتے اور یا جا سکتا ہے۔ ای لیے جواب بھی کی اختا ہے گا کی دونوں تو اوں کے وقت کے فلق ہوئے کی آلوق ل کے ماتھ اس اختال کودر کرئے کا تصد کیا گیا ہے۔ اور محتین ہوئے کہ حال تھا یا ٹال کے ماتھ اس اختال کودر کرئے کا تصد کیا گیا ہے۔ اور محتین ہے۔ کہ سینشنا اطاعت پر والات تھی کرتا ہی ان کے کلام کا دول اس قران محتین ہے کہ ہم نے ان تمام ادکام کو کا توں سے منا جی ہم ان ان اکام کی اور اس منا جی ہم ان ان اکام کی اور اس منا جی ہم ان ان اکام کی اور اس منا جی ہم ان ان ان کام کی اور ان من آیا۔

ہم بیال پڑنے کہ بنی امرائیل کرقہ ہے جولوگ اس دفت ماخر تضان ہے ان ادکام کو آبول کرنا مجی متواتر اور فارت ہے۔ اور یہ مندرجہ بالا کلام آبول نہ کرنے پر مرتاً دلالت کرتی ہے۔ بھی اس کی کیاوجہ ہوگی؟ نیز بیاز کا اُٹھانا مرف ان کے دکام کے قول کرائے کے لیے قبار اگرانہوں نے پیکر کہا قباقہ چاہے تھا کہ بیاڑ ان پر چیکے۔ دیاجا تا۔

ہم کہتے ہیں کرھیقت الامریہ ہے کہ ٹی ہمراکل نے اپنے مردن پر بھاڑ و کھنے کے بادجود پہلے ان احکام کو قبول تھیں کیا۔ اور تہوں نے جانا کر بھاڑ کو لانا صرف ڈرائے وحکانے کے لیے ہے۔ دوسرے واقعایت کی طرح معرت موکی اور معرت بادون الی میتا

marfat.com

التيرون كالمستحد (22) ----- پيدا پر

وطیجا السلام کی سفارش سے بید ہولئاک واقد و اربوجائے کا یقورات کی مشقت طلب ذمہ
واریاں کیوں تبول کریں۔ ای وقت پر کسان کی ذیان پرآیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ب
کل کہنے کے بعد بہاز اور نیچ آ کیا اور مروں کے قریب بھی کی کیا تو کیجے کہ ما دابیا زونو ا
تبول نیں ہوتا تو مجبوراً مجد ہے جس کر گئے۔ اور قبول کرنے کے الفاظ کئے شروراً کر دیے
ادر سرورہ اعواف جس اس واقد کی طرف تنصیلی اشارہ فرایا کیا ہے۔ اس آیت عمل دراؤ
نقشنا اللّٰجِینَ فَوْقَهُمُ مَیَا اَنَّهُ وَظُنُوا اللّٰهُ وَاقِعُمْ بِهِمُ اللهُ اوراس تقریب سعلوم
ادر اکراس واقد کا الله ظُنَّة وَظُنُوا اللّٰهُ وَاقِعُمْ بِهِمُ اللهُ اوراس تقریب سعلوم
امرائیل کے واقعات کے شروع جس واڈ آخذ فنا میں اور وواقعہ اُن اوری کو مسہدے۔ بعد
وراؤ قُلْمُد مَنْفُلُ فَاذَارَهُ قَدْ فِينَهَا کو وَاِذْ قَالَ حَمُوسَى يُقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهُ يَا اُمُورُکُمْ اَنَ
وَرُدُ قُلْمُد مَنْفُلُ فَاذَارَهُ قَدْ فِينَهَا کو وَاِذْ قَالَ حَمُوسَى يُقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهُ يَا اُمُورُکُمْ اَنَ
وَرُدُ قُلْمُد مَنْفُلُ فَاذَارَهُ قَدْ فِينَهَا کو وَاِذْ قَالَ حَمُوسَى يُقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهُ يَا اُمُورُکُمْ اَنَ
وَرُدُ قُلْمُد اِنْفَارَهُ قَدْ فِينَهَا کو وَاِذْ قَالَ حَمُوسَى يُقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهُ يَا اُمُرْکُمْ اَنْ

اوراس کی تعمیل بہ کے دہاں کھنڈوا منا آفینا کھ بقوّۃ واڈکروا منا بنیہ کے بعد ہے۔ اور اس کی تعمیل بہ کے دوارت کرتا ہے۔ جوکہ بنے اور کی کرنے کے بعد ہے۔ اور کی بنانے اور کا استفاد آفیل کرنے کے بعد ہے۔ اور طاہرے شنا کا حم تحول شکر نے کے دفت ہوتا ہے۔ نیز دہاں گھ کو کو تشکید کرتا ہے کہ انہوں نے تیول کر لیا۔ اور کر خشتہ فیکٹنگ فیکٹ کی انہوں نے تیول کر لیا۔ اور ایک مدت کے بعد ہم کے۔ اور ان تمام تم ان کی دول کے بار ان تمام تم ان کی دول کر کیا۔ اور کر وقت کے بعد تیول کی اور ان تمام تم ان کی دول کر انہوں کے تعمیل کرتا ہے کہ انہوں کے بعد تیول کیا۔ اور ان تمام کی ابتدا کا بیان ہے کہ ایمی تیول نہیں کیا تھا۔ اور انہوں کی ابتدا کا بیان ہے کہ ایمی تیول نہیں کیا تھا۔ اور انہوں کیا۔ انہوں ہے کہ انہوں کے۔ انہوں کیا۔

دوسرل بحث یہ ہے کہ کلام کے فاہر کا نقاضا یہ فعا کہ فکٹیڈ سیعفنا وَعَصَیْمَا فرایا جاتا الفاظ خطاب کی دلیل سے میشافکٹ فوقکٹ اختیارا واستعموا۔ اس فاہر کو چھوز کر قالو میضائب کے ماتھ کیوں لایا کیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کریموں اور ہز دگوں کا شیدہ ہے

میروردی بیا بارہ
کرکی کے جرم کواس کے دورو و کرفیس کرتے اوراس کی ہے او فی کو بالشاقداس کی طرف
منسوب فیس کرتے ۔ بلکہ کا طب کے فیج جرائم کا و کرکرتے وقت اس کے قیم کی طرف قو جہ
کرتے ہوئے نتا تبایہ طور پراس کے حال کی خبر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کرمی آ قاول کا اپنے
خلاموں اور نوکروں کے ساتھ معمول ہے یہاں بھی جب تک اپنی عنایات کا بینی ہوفاق
لیاموں اور نوکروں کے ساتھ معمول ہے یہاں بھی جب تک اپنی عنایات کا بینی ہوفاق
لیاموں اور نوکروں کے ساتھ معمول ہے یہاں بھی جب تک اپنی عنایات کا بینی ہوفاق
افتیا دفر مائی۔ اور جب ان کی اس فیل کونگو کے وکر کرنے کی باری آئی تو رسول کر کم علیہ
السمام اور ایمان والوں کی طرف تو جفر ماکر خا تباہ طور پرائے تی فرمادیا ہم جب ان کی اس
فیج مختلو ہے ان کے الزام اوران کے دیوے کو باطل کرنے کا تیج نکالنا متھور تھا تو دوسری
بار بنگ تنا یا مؤرکھ ہیں آئیں خطاب فر مایا لیکن تغیر علیہ انسانام کے دسیارے۔ کویا ان

سے مشافرہ خطاب کا مرتبہ سلب ہو گیا۔

تیسری بحث ہدکہ جرب کے بیچ کو گول کے استعمال عمی اشراب کے وہ تی ہیں: پہلا

معنی پلا نا اور میر کرنا اور بوتغیر کر رہ گی ای سخی پر بنی کی۔ اور اس عمی نہا ہے ہی انہما لفنگی

استمارہ ہے۔ کے تکدا گر ذین کو پلانا منظور ہے۔ تو بس طرح وہ پائی جوزشن کو پلاتے ہیں اور فین کے بیزے کا مادہ بین جا تا ہے۔ ای طرح کو سالہ پرتی کی مجت ان سے صاور ہوئے والی قبار خوب و الل قباح تو اور خباتوں کا مادہ بین جا تا ہے۔ ای طرح کو سالہ پرتی کی مجت ان سے صاور ہوئے وہ کی اور خباتوں کا مادہ بیت کی ۔ اور اگر شراب اور نشرا ور چزی بی پلانا مراد ہے۔ تو بس جس طرح نشرا ور شراب رک مگ بی والی جو آئی ہے کہ دو انہمان کو بیان کو ایستعلی بنا ویتی ہے کہ دو انہمان اور بیوی بی فرق نیس کرتا۔ اور انہمان بھر ہے کی مجت نے ایا چھل بنا دیا۔ دو مراسی کے اور انہمان بھر ہے کی مجت نے ایا چھل بنا دیا۔ دو مراسی کی ہو بسا کہ جو ب لوب کہ مشور یہ بسجسر یا چنی وہ کرتا ہے کہ میں مرش رنگ کی کہت اور اس کے سام میں اور کرتا ہے۔ ای طرح چھڑے کی مجت اور اس کی ہو جا برحرم نے ان اور ان کے دوار کو تھی میں اور کو باتا ہے۔ ای طرح چھڑے کی مجت اور اس کی ہو جا برحرم نے ان اور ان کے دوار کو تھی کردے میں وافل ہو جا ہے۔ اور ان کے دوار کو تھی میں اور کو تا ہے۔ ای طرح چھڑے کی مجت اور اس کی ہو جا برحرم نے ان اور ان کے دوار کو تھی کردیا۔

تغیر فرایزی \_\_\_\_\_\_ بیلا پاره

پچھی بحث ہے کہ لفظا شو ہوا جو کہ جمول کا میخہ ہاں بات پر والات کرتا ہے۔ ان کے مواکمی دومرے نے ان کے ساتھ ہوکا م کیا ہے۔ وہ دومرا کون ہے؟ معتز لہ کہتے میں کہ مامری اطبی اور جن وانس کے شیاطین نے آئیس چھڑے کی بوجادل کی گہرائیوں میں ڈال کراس دیگ میں تکمین کرویا تھا۔ اور اس شراب سے آئیس مست کرویا۔ اور اہل سنت کہتے میں کہ مسبب الاسباب ایک ذات واحد ہے تمام اسباب ای جناب تک بہتیج جی اگر اہلیس ہے۔ تو ای کے انجوا سے کام کرتا ہے۔ اور اگر سامری ہے تو اس نے اس کی تعلیم سے سکاری کرکائیکی ہے۔

پانچ ہیں بحث بیہ کرایمان احراض کی جس ہے ہے۔ اس سے امراورٹی کا تصور کس طرح ہوسکا ہے۔ لیکن جو پچھٹل کا باعث اور اس کا سب ہوتا ہے آ مراور تھم کرنے والے کے ساتھ ایک تم کی مشاہبت ہم پہنچا تا ہے۔ پس اس کی سوسد کو امر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آ بت اِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَعَدَاءِ وَالْمَنْكُو مِن اِی حَمَ اُنْ

میمٹی بحث بیہ کرخت جھٹرانو دشن کو الزام دینے کے مقام بھی داجب التعظیم چیزوں کے مصلی خاتی کی داوچٹنا جائز ہے۔ جیسا کہ بفتیکا پُاھُر ٹُیڈ بہم اِنْکاڈنگھڈش داقع مواور نابھان نہایت قابل احرام شے ہے اس کی اَکْرِف قابل نرمت افعال کومنسوب شیس کیا جاسکا۔

ساتوی بحث یہ ہے کہ مناظرہ کے تواحد کے مطابق ابتدائے وکا گؤوا کلو بقا نے اُف اِلگا اُلگا ابتدائے وکا گؤوا کلو بقا نے لفت ہے ہے کہ جاری کا منہوں جو کہ ہے ہے کہ خلو بعدا غذی کا منہوں جو کہ یہود جو ل بیاری بھر دینے کا م خوات میں دوج ہے کہ اس خوات کی دلیل تھا جو کہ قاملی تعریف کا م تھا۔ ایشون آل نے اس دوج ہے کو ان بر دو قر ما یا اس خرح کہ یہ سب بھراس لین اور شدی ل کے انسان میں میں اس کے دم ہے ہے اور شاہد کی اور دول کی میں میں میں میں کھر کی طرف متر جدت و کا اور دول کی میں میں کھر کی طرف متر جدت و کا اور دول کی میں میں اور دی کہا چیز ہے ہے کہ آر آن پاک اور تیخبر سے سب سب کہ آر آن پاک اور تیخبر سال سے دوراس کی ملامت تین چیزیں ہیں ، میکیا چیز ہے ہے کہ آر آن پاک اور تیخبر

تغیره مین ک 🚤 🛶 میلایی م

آ خرائز مان ملی الشرطید وآلد وسلم کوان کی تشریف آ وری سے پہلے بہت حتبرک اور معظم سجھتے شھے۔ اور آ پ کے نام کے ساتھ اٹی مہمول میں وسیلہ لینتے تھے۔ اور جب یہ دونوں بی اسرائنل کی بجائے تک اسائیل میں فاہر ہوئے تو تمہاری صد کی زگ پھڑک آھی اور تمہارا تبول کرنا افکار میں بدل کمیا اور مرتبارے تعسب کی سرتج ولیل ہے۔

دوسری چزید ہے کہ تم کہتے ہو کہ قورات کے سوا ہم کمی دوسری کآب پر بیتین نیس رکھتے۔ اگر چدہ اکراب قورات کے مطابق ہو۔ اور یہ می انعصب کی علامت ہے کیوکر اگر ایچ محبوبوں عمل سے کوئی فخص کے کہ السباء خوقنا آسان ہمارے اور ہے اس کا ہم بیقین کریں۔ اور اپنے وشمنوں عمل ہے کوئی بیکی بات کمچاس کی تحقیب کریں۔ اور بیک وجہ ہے کہ تم نے انبیائے بنی اسرائیل کو تعصب و جہالت کی وجہ سے کم کر ویا۔ طال تکہ دہ تورات کی مخالفت بالکل نیس کرتے تھے۔ بلکہ قورات کے اشکام کی تاکید کرتے تھے قوسطوم ہواکہ تمہاری مخالفت تعصب رہی ہے تصلب رتیس۔

ہوا کرتباری کالفت تعصب پرتی ہے تصلب پٹیں۔
جہاری کی الفت تعصب پرتی ہے تصلب پٹیں۔
جہاری پڑیو ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کے ذمانے علی محی تم اور اسلاف نے
ہوا القانیاں مرکشیاں چھڑے کی عبت پرامرار ۔ اور پند وعدہ کو قرائے اسلام آل کر وہ اس لڑا الی
جھڑے اور ضد کو دین والیان پر پینی قرار دیتے ہیں قر تمیار العان ایک نہی جڑ ہے ۔ اور
ان تیوں علامات ہیں جو کہ تعصب باطل اور تصلب کی کے در میان فرق کرنے والی چین
او فی ہے اطل کی طرف برتی و واقع ہوئی ہے۔ کو تک پہلے قرق آن پاک کی صدافت پر
دالات کرنے والے قرائن کے واقع ہوئے ہے اور والی کے اٹا کوان کے صدی دلیل
قرار دیا میں ہے۔ اس کے بعد ان انہیا عظیم السلام کو تی کرے جو کرق دات کے مطابق تھے
در اور یا میں ہے۔ اور اس کے بعد ان انہیا عظیم السلام کو تی کرے جد کو و دات کے مطابق تھے
در اور یا می ہے۔ اور اس کے بعد ان انہیا عظیم کی ہے۔ اس کے بعد خود حضرت مولی علیہ
دسیتے تھے۔ اور اس و نمی فرماتے تھے جو گئی گی ہے۔ اس کے بعد خود حضرت مولی علیہ
السلام کی ان کی ظاہری حیات مباد کہ بی مخالف کر کے جدھنی کی اور بیان کے تعصب کا

ادراگر میودی کیس کے ہم قورات کے موادومری کٹابوں اور صفرت موتی علیہ السلام کی شریعت کے مواد ومری شریعتوں کے ساتھ اس لیے مقر القیار کرتے ہیں کہ جارے Martat.com

نزد کے قدات کے بعد کوئی کتاب آسان سے نازل ہوئی اورندی کوئی شریعت آسان سے اُٹر کے بعد کوئی شریعت آسان سے اُٹر ک اُٹری ۔ پُس ہمارا بیکھنا کہ فُوٹیوں بھا آئز ٹی عَکَیْنَا الشّرَائی کی طرف سے نازل ہونے والی والی کتابوں سے بہر پر نازل ہونے والی کتابوں سے ۔ اورا کی صورت میں ہمیں طامت اور حماس نہیں ہوسکتا تو ان کی اس تھنگو کتابوں سے ۔ اورا کی صورت میں ہمیں طامت اور حماس نہیں ہوسکتا تو ان کی اس تھنگو کے جواب ہیں ۔

قُلْ آپ فرما کی اگر معالمہ بی ہے کہتمارے تعیدے بی مواسے تو رات کے کوئی کتاب نازل ٹیس ہوئی اور موٹی علیہ السلام کی شریعت کے سواکوئی اور شریعت نیس آخری تو چاہیے کہ آخرت میں جو کہ بہشت اور جو پھواس میں ہے سے مہارت ہے اللہ تعالی کے نزدیک عمرف تمہارے لیے ہو ۔ کوئکہ برخی ہوناتھی میں مخصرے ۔

ان کائٹ لکٹر القاد الخار الخار الخاری القداد اللہ الفاقی کے زور کے دار آخرت

تہارے لیے موضوصا جب کروہ دار آخرت خالفہ کھیارے ساتھ فالص ہو۔ اور کی

دوسرے کوال شی شرکت زور ال سی کے درجات شی داخل ہوں۔ بلندور جات تھارے ساتھ

دوسرے لوگوں کے مواق جائے کہ تہیں موت و نیا کی زعم کی سے زیادہ پند ہو جوک الناس

دوسرے لوگوں کے مواق جائے کہ تہیں موت و نیا کی زعم کی سے زیادہ پند ہو جوک اس کے

نفت مقام کک ویجے کا دسلے ہے کہ تعلی الکی اس زندگی کی دجرے ہندے کو درجات

بلند کرنے والے افرال سر ہوتے ہیں۔ لیکن اس زندگی کی دجرے اس مجوب اور سرفوب

بلند کرنے والے افرال سر ہوتے ہیں۔ لیکن اس زندگی کی دجرے اس مجوب اور سرفوب

کی ویجے میں در ہوتی ہے۔ جبکہ موت کی دجرے اس مجوب اور مرفوب

بلندگ مامل ہوتا ہے۔ اور مجت کا قاعدہ ہے کہ کو گوب سے دردر ہا ایک ساحت اور

آبی لیمہ کے لیے بھی دیوار ہوتا ہے۔ اگر چہ جانا ہے کہ درم آ یہ درست آ یہ تو اگر میسی تھارے اس موجود ہے۔

آبی لیمہ کے لیے بھی دیوار ہوتا ہے۔ اگر چہ جانا ہے کہ درم آ یہ درست آ یہ تو اگر میسی تھارے ال موجود ہے۔

فتنٹوا الکوٹ این نختیز خابیتی کی موت کی آرڈوکرواگرتم اس دھے ہے۔ سے اورادراگرتم کوکریم موت کی آرڈواس لے تیں کرتے کو پیس بیتین جامل ہیں کہ جب بھی ہم موت کی آرڈوکریں کے قریمی موت خرور آ جائے گی۔ ہم کیتے ہیں کہ اس

تغیروزی ——— پیلایان

تروہ کو ول عمل مجدمت دو۔ کیونکہ ہم جو کہ موت و حیات کے بالکہ جیل تمہار سے ساتھ افر اور کرتے جیل تمہار سے ساتھ افر اور کرتے جا کہ کی تو تف کے بغیر تمہیں موت پہنچا دی ہودی موت کی آور و کرو گئے ہم کی تو تف کے بغیر تمہیں موت پہنچا دیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک عمل دارو ہے کہ اگر میودی موت کی آور و کریں تو برخض اپنے منسکے پائی ہے و م گھٹ کرا پی جگہ یو تا واب است در ہے ۔ اور اس کی وجہ ہے کہ تحقدی اور جوز اسے اظہار کے وقت پر عمکن کا واقع ہوتا واب ہو جا تا ہے کر ہے و جوب اس کی آور فیس کی واقع ہوتا واب ہوا۔ و کو جا تا ہے کر ہے و جوب اس کی آور و جمعتی تھا جب انہوں نے آور و بیس کی واقع ہیں ہوا۔ و کو بیا تا ہے کر ہے ہوں تا ہوں ہو نے کہ دور کی موت سے بھی بالاتر جی اور کی موت کے بعد چارو جی بھی اور اس کی آور و میر جی اس کی آور و میر جی اس کی آور و میر جی اس کی آور و کی موت کے بعد چارو در میں اس کی آور و کی آموت آئی اور موت کے بعد اند تھائی آئیس پوری جزاوے نے جب بھی اس کی آور و کی آموت آئی ۔ اور موت کے بعد اند تھائی آئیس پوری جزاوے نے جب بھی اس کی آور و کی آموت آئی ۔ اور موت کے بعد اند تھائی آئیس پوری جزاوے نے جب بھی اس کی آور و کی آموت آئی ۔ اور موت کے بعد اند تھائی آئیس پوری جزاوے کی در جب بھی اس کی آور و کی آموت آئی ۔ اور موت کے بعد اند تھائی آئیس پوری جزاوے کے در جب بھی اس کی آور و کی آموت آئی ۔ اور موت کے بعد اند تھائی آئیس پوری جزاوے کا در کی گور کی کا کور کی کور کی کور کی کور کی کے در کی اس کی آور و کی آئیس پوری جزاوے کی در کی در کی آئیس پوری جزاوے کی آئیس پوری جزاوے کی کا کی در کی کور کی کور کی آئیس پوری جزاوے کی در کی در کی در کیا کی در کی کی در کی د

بنا فَنَعَتْ آئِدِينِهِ الس كَ مطابِلَ جوان كَ باتحوں فَآ كَ يَجِهِ إِن كَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ فَالَ كَ اللهُ اللهُ فَالَ كَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا اللهُ ال

اور تنگل کیاب الدلاکل شی دعترت این مهای رضی الشرخیمات لات کے جب پہلی آیت اُٹری تو صفور صلی الشرطیہ و آف و سلم نے میہودیوں کوچھ کر کے ارشاد قریبا کہ اگرتم اس دمونل بھی بھے کہتے ہوتو ایک بار ذیان ہے کہ دو اللہد احتما یا اللہ ایمیس موت و ہے۔ بچے اس خدا کی قتم جس کے وسعیہ قدرت بھی میری جان ہے تم میں ہے کئی بھی بید عا ذیان ہے فیس کے کا گرائ کے مطلے کا پانی مہلک خیاتی کا مادو وہ کروس کے کئے کو بند کر

وے کا اور وہ فی الفود ہلاک ہوجائے گا۔ یہود پول نے پیکلے کہتے ہے انکار کر دیا۔ اور ڈر کئے اس کے بعدیہ آیے نازل ہو فی کہ واکن یَتَعَنَّوهُ اَبَدَّابِهَا اَفَدَّعَتُ اَیْدِیْهِدُ حضور ملی الشاعلیہ والدوسلم نے فرمایا وَ اللّٰهُ وَلَنْ یَعْمَنُوهُ اَبَدَّا الشَّرِقَالَ کی تم اوہ اس کی میں آرزو نہیں کرس کے۔

قصر مختمر بیکام مینی وقتی یک تنگوهٔ آبک جو کشرویتا ہے کہ بیدوی برگزیمی بھی بیآ رزو خیس کریں گئے تیجی خبرادر دائع کے مطابق آیا۔ کیونکدا گروہ موت کی آرز وکرتے تو ضرور اسے نقل کیا جاتا بلک قواز سے ثابت ہوا کہ لوگ ان آزمائش واقعات میں ان کے واقع ہونے کے زیاد وختطر ہوتے ہیں۔ اور مرف واقع ہونے پری اس کی تشمیر کرتے ہیں۔

#### أيك شبه كاجواب

یہاں آگر کسی کے دل میں شیرگز رے کہ آرز واور تمنا ول کا کام ہے۔ اس کا نہ ہونا
کیے معلوم ہوسکتا ہے؟ تو اس واقعہ کی واقع کے ساتھ مطابقت کس طرح واشح ہو؟ ہم کیج
ہیں کہ اذ ل تو تعناول کا کام ٹیس بلا لغت میں تمناای کو کہتے ہیں کہوئی فض اپنی زبان ہے
کسی چیز کی آرز و کا اظہار کرے۔ اور کم کہ کاش جھے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ اور اس کی
ویل ہیہ ہے کہ انہا علیم السلام کا دگوئی الیسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو طاہر اور کھی ہونہ کرتی اور کسی کی وائر کئی ہونہ کرتی اور کھی ہونہ کرتی اور پہنے موافعہ ہونہ کرتی اور کھی ہونہ کرتی اور مسائل میں ہے کسی مسئلہ اور دمجووں میں ہے کسی وحوی ک
اس پر اطلاع تبیس ہوسکتی۔ تحدی اور مسائل میں ہے کسی مسئلہ اور دمجووں میں ہے کسی وحوی کی
کی جوائی کو تابت کرنے کے مقام میں اس پوشیدہ امر پر کام کی بنیا در کھنا مقصد کے طاف ہے ساورای لیے این عباس (میں انتہ عنہ ) کی گزشتہ روایات میں گر مایا۔ اور بینیس قرمایا
داکہ وسلم نے بہود میں ہے صرف اللہ ہے احتمال کھر کہنے پر اکستا مزم بایا۔ اور بینیس قرمایا

دوسری بات میرکر بھم حلیم کرتے ہیں کہ آرز دول کا کام ہے۔ لیکن دل کے کاموں سے کوئی ایسا کام ٹئل جس کے وجود اور ہوم کی دلیل احتصاء کے کاموں سے دیکی جاسکے۔ اس کے کہتے ہیں کہ صامن عیان الاولدہ بیان ہر فلاہر کا بیان ہے۔ اور وقوئی کرنے martat.com

تخبرون ك ملالما

ہ الول کا موت اورا مباب موت سے فرار بلکہ ڈیائی طور پرموت طنب کرنے اور ذہان سے اس کا ڈکر کرنے سے کریز پائی اس بات کی مرزکے ولیل ہے کہ ان کے دل جس موت کی تعیت بالک نہ تھی ۔ کیونکہ کسی چیز کی آ رز واس چیز کوڑا تکھنے کے ساتھوجی تیس ہوسکتی۔

تیسر کابات یہ کماس وقت کے میود یوں کا حال دوشتوں ہے بہرٹیس تھا۔ موت کی قدر وان ہے بہرٹیس تھا۔ موت کی قدر وان ہے بھی طابت ہوئی انہ ہوئی آگرنہ ہوئی تو یہ خروا تع کے مطابق ہوئی اور نوت کے میکھ ہونے کی دلیاں ہے اس آر زو کا ظہار کرتے۔

اگر الزام شرمند کی اور اپنے والوئی کے باطل ہونے کی ذلت ہے نجا جب پاتے میش مند کی اور اپنے میش مند کی ور کرنے کے لیے بڑاروں جموث گھڑتے ہیں آئیس سرمید کی کابات کہتے ہوئی اور بالکل ظاہر ہے کہ آگر آئیس ول جس موت کی آر و حاصل ہوئی اور زبان ہے اس کا ظہار نہ کہ آر ہوئی اور بالکل ظاہر ہے کہ آگر آئیس ول جس موت کی آر و حاصل ہوئی اور زبان ہے اس کا ظہار نہ کرتے تو اپنے آور جبالت شرمند کی اور الزام بھی عائد کرتے اور تھی موت کی ور آر دو حاصل نہوئی کرتے اور کوئی مشل منداس تھی ہو۔ اور وین شروعی ۔ بلکہ آگر آئیس موت کی ولی آر زو حاصل نہوئی و نیون اور کوئی میش میں جائے ہیں ۔ بلک آگر آئیس موت کی ولی آر زو حاصل نہوئی اور اپنی بات پالے کے لیے جموث کو بہت شیر ہی جائے ہیں ۔ بلس میود یوں کا ذبان ہے اور اپنی بات یا ہوئی کی مرت کوئیل اس آر زو کے ان کے دل میں تد ہوئے کی مرت کوئیل اس آر زو کے ان کے دل میں تد ہوئے کی مرت کوئیل سے۔

#### چند جواب طلب سوالات اور جوایات

یہاں چنو تحقیق طلب موالات باتی رہ گئے۔ پہلاموال یہ ہے کہ بیدگام یہودیوں کی طرف ہے مسلمان مجی طرف ہے مسلمان مجی طرف ہے مسلمان مجی طرف ہے مسلمان مجی دو کئیں کہ مسلمان مجی دو گئی کرتے ہیں کہ جند اور مانیہا خاص ان کے لیے ہے۔ ان کے موادوس نے میں فرقے میہود ونساری جوی اور مشرک وہاں واخل نہیں ہوں گئے۔ اور اس کے باوجو وموس کی تمنائیں مرک ہے۔ اور اس کے باوجو وموس کی تمنائیں مرک ہے۔ اور سے بھامتے ہیں۔ پس ہم بھی اگر یہ دھوی کریں۔ اور موست ہے جن تیم بھی اگر یہ دھوی کریں۔ اور موست ہے جن تیم بھی اگر یہ دھوی کریں۔ اور موست ہے جن تیم بھی ہم ہم کہا الزام عالم ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ

# marfat.com

یمال دوا عقاوی ایمیلا که بهشت خالعی جارے لیے ہے۔اور دومرے فرقول کا اس ش کوئی حصرتیمی ۔ دومراب کے ہم سب سے سب جیسے بھی ہوں بہشت بھی جا کمیں سے۔ ادر موے کی محیت بلاشران دونوں اعتقادات کے مجموعے کولازم ہے۔ وگر جدان میں سے ہر ا کمیا متفاد کو جدامیدالا زم ندبور بائل حمقیق کے امتیار سے اس بحیت کے لازم ہونے کو مرف وہرا اعتقادیمی کانی ہے۔اور بیود موں کے بیدونول عقیمے ہے۔جیبا کیان کے اس مجموء كام سے فاہر ب رقين تَسَنَّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاهُا مَعَدُودَةٍ وَلَنْ يَعْمُعُلَ افْجَنَّةَ إِلَّا عَنْ كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَى مِنْوَاف مسلمانول كردووومراعقير وليل ركحة بكراب نرے انبال اور غیر بہندید و باتوں سے بمیشہ خانف اور ڈرتے میں۔ ٹین سیکلام بھیری آئیں جَا عَلَى كَذَكُ لَكُمْ الدَّادُ الأَخِرَةُ عِنْدُ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ ذُونِ النَّاسِ ان ووثون اعتادوں کے مجموعے پر ولالت کرتی ہے۔ ای وجہ سے ایکعد میں نفع کا لاَم اس جگہ کا تواب ترام ع طبین کے لیے حاصل ہونے کا شارہ کرتا ہے۔ اور لفظ خالعہ عذا ب کی اتواع ے بیچے کو جلاتا ہے۔ بھی کام کامنی یہ ہوا کہ اگر تنہادے فزویک جنت تہارے فرستے سے منع کے لیے ہے۔ جبکہ پہلے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ادراس منصب عمل دومروں کے لیے کوئی شرکت مجسی ٹابت نیس تا کرشرکا و کے گھٹیا بین کی جہت ہے اس نفست بھی کوئی اید بشرنہ مولی ان قعت تک جلدی فتنینے کی آرزوش کیا قرقف کرتے ہو۔

اس کے باوجود کہا جاسکتا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ اس وقت کے میدو ہوں کے مقابلہ میں واقع ہوئے ہے۔ بھید ہوں کے مقابلہ میں واقع ہوئے ہے۔ بھیر کے اعارے رسول کرج ملی الشرطیہ وآلہ وسلم نہا ہو ہی اور انسار انہو مکن تھا کہ اس چیر نے کا دو طرح مقابلہ کریں۔ پہاا طریقہ پر کہ کیں کہ ہم اور امارے دسول بلیدالسلام شروئع کی بیلیج اورا دکام البہ کونافذ کرنے کے لیے بھیج سے جی جی ۔ بلکہ اس وقت سر بلند مرتبہ ہیں جس مخصر ہے ۔ اگر ہم فوت ہوجاتے تو قیام قیامت کا کہ تھودیس ہو سکتا کہ کوئی ووسرا میں منسب سنجائے کونکہ اور امارے دسول خاتم الرسلین ملی اللہ علید وآلہ وسلم میں درمیان علی شاہوں کوئی ہے۔ ہورسول علید السلام کے اقوال و افسال اورائٹ کی طرف ہے آئر نے والے ایکام کو پھیلے لوگوں تک پہنچاہے اور اس کا

تخيرون ———— يبلايله

چنجانا حدقو از تک پینچرتا کراس کے ساتھ محبت کا افرام موسکے۔ کمل امارے وجودے جو حکمت خداوعک مراد ہے اور کی فیک ہوتی سوائے عادی زندگ کے۔ اس دجہے ہم اپنی وفات سے داختی فیک ہوتے تاکہ ہم اسے خالق کی مکست کوضا کے دیکر بیٹیس ۔

ذ دق شهادت في سبيل الله اورغلامان مصلى صلى الله عليه وآليه وسلم

تُعْرِيداً مِن عَالِ الْرَحَاقُ : إِنَّ اللَّهَ الْفُعُولَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُسَهُمُّ وَاقْمُوالَّهُمُّ بِأَنَّ لَهُمُّ الْجَنَّدَ (التِهَامِينَة)

يُرْكُرُها إِنْصِنَ النَّاسِ مَنْ يُصِّرِئُ نَفَسَهُ الْبِطَآءَ مَرَّضَاتِ اللَّهِ.

(القرة) بعد عدم)

اور معزت امر الوسنان مرائن الخفاب وخي الشعنب مروى بكراك برتمازك بعديدها كرت شع الناهد اوزانس شهامة في سيهلك ودفاة بيل، وسولك إالله! مجملة في راه ش شبادت اوراسة رسول عليه السلام كشيرش وفات عطافر بار

ادر حفرت امیر الوثین علی الی طالب کرم الله وجدے مردی ہے کہ کان بعطوف جین العصفین می غلالد مینی آپ بنگ کی دومفوں کے درمیان محوزا دوڑاتے مالانگ ایک پینز ہو چھنے والے دومال کے کہڑے کابار یک کرتہ ہے ہوئے ۔ حفرت امام حسن رمنی اللہ عندے آپ کی خدمت میں فرض کی کریہ جیکے کالباس ٹیس ہے جوآپ نے کان دکھا

marfat.com

**⊶** (∧∠) <del>—</del>

ہے بہال زرواورفولا دکی کر یوں والالوہ کا منا موالیاس پہنا جائے ۔ آپ نے فرمایا:

يأبني لإيبالي أيوك على النوات مقط أو مقط عليه البوات ـ

ا ہے ہے! تیرے باپ کوکوئی پرداہ نہیں کہ دوموت پر گرے یاموت اس پر ۔

اورحدُ يفدين اليمان رضي القدعندے مروی ہے كەھالىيە نزرا بيس آ بيكوبهت تازگ اورمسرت لاخل ہوئی اور آپ بلند آ داز ہے فرما رہے تھے جماء حبیب علی فاقت لاافلع میں ندھر لیخیاموت جو کہ بیرانحبوب ہے میں انتظار اور کمال اشتماق کے وقت آ ئی۔ادر شے اس محبوب کی آبد ہے تعامت ہوئی **خلامی یا**نے والات ہو۔

اورهارين بإمروض الشرعند بتكيم فلين عمل بهي تعرولكا دسب تقدالأن الفي الاحسية حبعيد اوحوجه اب عجصاحياب كي لما قات بهوكي معترت مجرد ول الترحني الشعنيرة آلد وسلم ادرآ ب مے محارکرا مرمنی القامنیم کی۔اور جب ایک بزار میار سوافراو نے عدید کے دن قربان ہونے پرمشورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیںت کی اللہ تعالی نے ان کی شان میں ہے ا َ صِنا ۗ كَالَقَدُ رَضِيُ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ

(زيرة) منده)

عاصل کلام باک جومحا۔ کیارخصوصاً غزوہ پدر بھی حاضر ہونے والوں شہدائے احدادراتل بیعت رضوان کی انجی میرت سے داقف موازوہ بیٹین سے جانہ کے کہ وہ ٹی سیل اللہ قربان ہونے چی مختیم پینہ قدم رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ معد بن ابی وقاص دخی النَّدَاقِا في حدْ نِے لِشَكْر كِفَار مِحْ سردار رَحْم بِن فَرحْ زاد كے نام لين تھا بھی تکھافان صعی قوشًا يحبون البوت كما يعب الإعاجير العبير كمير عماته وولوك إلى جمار اس طرح ما ہے ہیں۔ جے جی اوک تراب کو بند کرتے جی۔ اور یا تکھنے میں اس کے مبيدوز امكان ہونے كوة وركرنے كى ظرف ايك لطيف اشار و ہے۔ كيونك زنتركي حالت بعي موت کے ساتھ ایک فتم کی مشر بہت رکھتی ہے کہ شراب ہے مست آ دی لا بھتل ہو کرواس جہان سے باہر جلاجا ہے۔ اور عالم خیال کی میراد دگروش میں متعزق دہتا ہے۔ بس موت کے مشاب اس حالت کوشرا مدینے والوں نے ایک گفزی راحت اور عالم خیال کی میر کے

لیے بیند کیا ہوگا تا ہم اوگ موت کو جو کہ مجوب حقیق کے وصال اور عالم ملک دوود کی سیر کا موجب ہے کیوں پیندن کریں۔

اور بالکل خاہرے کے وقیا کا سامان آخرت کی نعت کے مقابلہ میں بہت کیش ہے۔ اور وہ کلیل بھی اس ڈمائے کے بہود ہول پر جو کہ اس کلام سے نخاطب جیں۔ انوار محد پہلا صبحبہا السلام والتی کے میلووں کے ظہور کے بعد اور اس ٹرائے کے بعد جو کر ان کے مماتھ مسلمانوں کو بیٹی آیا۔ بہاں تک کریہ جنگ و جدال لڑائی جنگڑے بہادر مردوں کے آئی

ا و لا دوں اور بچوں کی تید نفیس جائد اووں اور احوال کوئو ہے 'بڑیا ور قراح دکانے اور فقر و مسکنت اورا حتیاتی تک بھی بھٹے ہے گیا ایس سے کا اور پر مزہ ہو گیا ۔ پس ان کے کمان میں ان کے

حق عن الى زندگى سے موت بلاشيا تھى اور بہتر تمى۔

ادراگر یمودی کمیں کہ آخرت کی تعتوں کی آرزوجی ہم آگے ہیں۔لیکن موت ہوکہ اس نعت کے مطبع کا دسیلہ ہم موت کی آرزو نہیں رکھتے اور اس سے جماعت ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ اس مجوب چیز کا وسیلہ بذات شود کروہ ہے۔لیکن متنی مند مجوب کو حاصل کرنے کے لیے اس وسیلہ کی بڑا دول سے آرزو کرتا ہے۔ جسے شغا کے لئے تصد کھوا نا اور محقہ۔

یمال جانتا جاہیے کہ بعض مغر میں نے اس آیت کی تغییر علی آیک اور دوش اعتیار کی ہے۔ جو کہ اس مقام پر دار د ہونے دالے اکثر اشکالات سے تجات بخشق ہے۔ شہول نے کہا ہے کہ الشرقعائی نے ان کے اس دوئی کہ آنیا المذارَ الخلاجرة فیالیستہ میں خوان الفّاس کے باطل کرنے علی تحدی اور اعجاز کی راہ اعتیار فربائی نے کہ افرام اور مناظرہ کی۔ ٹیس

محویا بی ارشاد ہوا کدا گرتم اس دموی ش سے ہوتو ہم نے تہاری صوات کی عاصف یہ قراروی کرتم موت کی آرزو کرو۔ اخیراس سے کہاس دع تی اور آرزوئے موت کے درمیان

کوئی واقعی از دم عارت ہو ۔ بیسا کہ کہتے ہیں کدا کر تیم اوجوئی درست ہے تو جاہے کہ تو اسپتا باتھ کو سر پر دیکھ ۔ کوئکہ جن حرکات کی عادت ہوان سے ماج بوع بغیر اس کے کہ کوئی خاہری سب ہوا جانو الی کی ولیل ہے۔ ادمیا جانے کے دوئت کی علیہ السلام کا دعوئی کے در اس

تغیرین ------ (۸۹) ------ پیدیار

کربخانعین کا دموی اظل ہوجا تاہے۔

اور طاہر ہے کہ موت کی آ رز وائنا جمیب اور شکل کا م تمین خصوصاً جب آ رز وکوز بائی اظہار رحمول کیا جائے ۔ پس سب کے سب یہود ہول اکا اس بات سے عاجز آ آ کہ موت کی آ رز وائی زبان سے طاہر کریں آن کے اس وکوئی جموٹ کی صرت کوئی ایس ہوئی۔

اوران میں سے بعض دوسران نے کہاہے کہ اس دھوئی میں انگار کا مقام افتہ خاصہ نا ہے۔ اور مین کُونِ انتّناس بھی خاصہ ناسے متعلق ہے۔ اس کلام کا معنی یوں ہوا کہ اگر سرائے آخرت انشہ تعالی کے فزو کیے تمہارے لیے ہے اس حالت میں کہ ووسرا مرخر نا عذاب ہے پاک ہوگی بخلاف دوسر سے لوگول کے ان کے لیے وصرائے عذاب ہے پاک مسرنہیں آئے گی یا تو اس سے بالکل محروم ہول کے پاعذاب چھھنے کے بعد وہاں پہنچیں کے ۔اوراس توجہ کی وجہ دوسراعتم یو توکہ پہنچ نہ کور ہوا بھی اس کلام سے فاہر ہوگیا۔ ور مہودیوں کی طرف سے مسلمانوں ہوائی کا وفاق ور ہوا۔

ووسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت، در لَقَتْ کُنْکُهُ نَهَمُّونَ الْمُوتَ مِنْ فَبَلُ اَنْ فَلَقُوهُ فَقَدُ وَالْفُوتَ مِنْ فَبَلُ اَنْ فَلَكُوهُ فَقَدُ وَالْفُدُوهُ وَالْفُرُونَ (آلمران آیت ۱۳۳) اور اس جسی دیگر آیات ہے معلوم برتا ہے کہ موت کی آرزواور اسے دل ہے جا بہا آیک قاتل آخریف کام ہے۔ اور بہت کی اعلام ہے اس کی تاکید شی دارہ ہوئیں۔ ان شی سے یہ کہ مواوہ میں صاحت رضی القد عزی روایت سے آیا کو حضور صلی الشد علیہ واللہ منظیہ وآلہ وکلم نے قربالا ہے: میں احب لقاء الله احب الله لقاء و ومن کرہ الله الذا کرو الله لقاء و ومن کرہ الله الله کو والله لقائد۔

اوران میں ہے وہ ہے جوکہ آخری زیائے کے سلمانوں کی خامت اور کفار کے ساتھ ہے جاد کرنے ہے۔ جہاد کرنے ہے ان کی بڑوئی میں واقع ہوا۔ حب الدینیا و کو اہمیۃ الدوت اور عظی الیل مجمی ای کی گواہ ہے۔ کیونکہ مر رموئن کی سب کی سب ہمت آخرت میں راحت اور انس حاصل کرنا ہے ۔ اور وہ یقین کامل رکھتا ہے کہ وحالت آئے والی ہے ۔ اور جیش رہنے والی ہے۔ اور ویز کی زعم کی فالی اور نا پائیدار ہے۔ اور اس کے طاوہ وہ اوق ت کو بدم و کرنے

والی اورا طاعت ہے روکنے والی معروفیات بہت رکھتا ہے۔ پس اسے آخرت علی رغبت ا و ندوی الذکو ب سے ہنڈ ٹی اور یہاں کی زندگی کوھیر مجمعہ خروری ہے۔ اور ڈکر چیلیجی طور پر موت سے کرمہت کرتا ہے کروہ کراہت نہیں جو کہ آخرت کی لذکوں سے ہارشین کی وجہ ہے ہو۔ بلکہ رواسیاب علی سے ایک کی وجہ سے پہلاسب بزرج کی شدت اور روح کی تھینجا بیانی کی تی جوکہ جدا افقہ استقیار کرتے والی وواپہنے کی مائند طبعی طور پر تا پہند ہوتی ہے کرمقلی طور پر کاوب بوتی ہے۔

دوسراسب سواخذ واورکرتا ہوں ہم بہت ہوتا کا اس جائی اور جا ہتا ہے کہی زندگی پائے۔ اور خیادہ نیک بر بنجان سے پاک اورساف ہوکر جا ہو اس بہتان سے پاک اورساف ہوکر جا دو اس مغر کی طرح نہ ہو جو کہ اسبب سفرخرج اور سواری مبیا کے بغیر ہوائی لیے عبدہ من من آیا کہ جب حضورعلیہ السلام نے پکر ارشاوقر مایا تو حضرت عائشہ من افذہ عبد والہ من من آیا کہ جب حضورعلیہ السلام نے پکر ارشاوقر مایا تو حضرت عائشہ من افذہ عبد والہ من ہم میں آیا کہ جب حضورعلیہ السلام نے فر مایا کہ تمہاری اللہ کر تمہاری اللہ اللہ کہ تمہاری اللہ اللہ کو تا اور عمال کے تمہاری اللہ اللہ کو تعمار منافذہ اور عمال کے تمہاری اللہ کر البت کا کوئی اختیار تیں ہے۔ کیونکہ تمہاری نظر میں مواخذہ اور عمال کے توف اور خرابت کا کوئی اختیار تیں ہوئے۔ کوئی اختیار کی تامی لفزت ایمی جلو وگر تیس ہوئی۔ جباور خصرے کی وجہ سے اس وقت میں دونوں کو ہر طرف سے بیٹارت پر بیٹارت کی تو وقت میں دونوں کے بارے عمل اللہ تی کا کرم کا اہراور بے پروہ نظر کی میں ہوئی۔ جبکہ کا فرکو ہر طرف سے عذا اب اور مزاک اسباب نظر آتے ہیں۔ اور فرانا و حمکانارو نما ہوتا ہے۔ میں طرف سے عذا اب اور مزاک اسباب نظر آتے ہیں۔ اور فرانا و حمکانارو نما ہوتا ہے۔ میں اللہ تعدال کے زویک کوئی چز موت سے زیادہ کی گیس ہوئی۔

اور بعض روایات بین آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب بی فرمانیا والسوت قبل نقاء الله العجی موت کو کر اجانا اللہ تعالیٰ کی لما قات کو کر اجائے کو لازم نیس کرتا کیونکہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہے۔ اور اس مقصد کا وسیلہ ہے۔ اور کی دفعہ وسید البند ہوتا ہے۔ اور مقصد محبوب ہوتا ہے۔ جسے کڑوئی دوائی بینا جرکہ حصول تقنید کا وسیلہ

ے۔ اور فصد اور بدؤ اکتبہ سبل جو کر حصول شفا مکا دسیا۔ اور ہر پر خطر سفر جو کہ مال کے صول کا وسیا۔ ے۔ حصول کا وسیارے۔

#### موت کی آرز وکرنا حرام ہے

اور بہت ی احادیث دلالت كرتى بين كرموت كى آرز وكرنا فرام بے نيس كرنى حیاہے ۔ چنانجیسحاح سندھی مروی اور ٹابت حدیث مشہور ہے۔ اور وہ حضور ملیہ السلام کا قُلْ ہے لایتین احدکم البوت لضو نزل به وان کان ولایعفلوقل احیثی ها كانت الحيوة خيرالي و توفني افاكانت الوفاة خيرالي تم مُس ہے كوئيكس نازل شدہ تکلیف کی وج سے موت کی تمناز کرے۔ اورا گراس کے سوامیار و نیس تو ہوں کیے ا ے برے اللہ الصحفاظ ورک جب تک ذعر کی میرے کے بہتر ہے۔ اور آوت کردے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ پس اس ظاہری تعارض میں تلیق کی وجہ کیا ہوگی؟اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی آ رز وکرنا مجی افروق راحت کے شوق کال اور طائق وغوی سے بجرد ہونے کی حالت سے مانوس ہونے کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اور و نجات اور شوق الی <u>کے ظ</u>یر کی دلیل ہے۔ کیکن شریعت علی اس آرز د کا اعجار جائز نہیں ہے۔ کی تکدامس علی بی آرز و مظویت اور مجذوبیت کے آثارے ہے۔ جو کہ زیر کی کے فوائد اور منافع سے عافل کرنے والى بدادد وه محمنانيس كداس ونياش بس قدررمول كا اتنان زياده قرب الحي حاصل سمرون کا ۔اور مزید شوق اور دخبت حاصل کروں گا۔ تو اگر مجمی غلیہ شوق کی دجہ ہے بہ حالت ردنما ہوتو میاہے کراسے چھیائے کی کوشش کرے۔۔اورزبان سے اظہار نے کرے۔ جس طرح كمشريب مى مظويت اورمجذ وبيت كرتهام آثار كواى دستورك مطابق جميانا واجب قراد دیا محیاسے۔

اوروہ بھواس باب بھی اکا ہر سحابہ کرام دخی انڈ عنبم سے منقول ہوا سب بھواس دقت تھا۔ جبکہ سوت کے اسباب سوجود ہو چکے تھے۔ اور قاا ہر کی زندگی کے باتی رہنے ہے ماہوی ہو چکن تھی اس دفت انہوں نے سوت کی آ مہ پر خوخی اورا ہے بوشید و منقصد کے حصول پر فرح و سرور کا اظہار کیا ہے۔ ارروہ وفت بھٹ سے فارج جے۔ ادراس کے باوجود ان سے سوت سرور کا اظہار کیا ہے۔ ارروہ وفت بھٹ سے فارج جے۔ ادراس کے باوجود ان سے سوت سرور کا اظہار کیا ہے۔ ارروہ وفت بھٹ کے سات مارچ جے۔ اس سے اس کے اور سے داراس کے باوجود ان

کی ظلب آورز داورخوا بخی منتول ٹین ہوئی۔ موت کی بمیت اوراس کے پینچے پرخوش ہونا اور چنے ہے۔ اور موت کی طلب وعا اور و ٹی طور پر چاہتا اور چیز اور بھی مصائب پر بے مبری اور آئیس برداشت کرنے جی حوصلہ کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح کس کئے دالے نے کہا ہے شہدو' الاحوت بہاء فاشقریہ' فہذا العیش صالا عنیو فیصا الارحد العیس ن وج عبدا تصدیق بالوفاۃ علی اخیاد

اوریہ آرز و چندوجہ سے کل عما ب اورولیل نتسان ہے۔ کیو کد تھراہت ہے مہری ا اللہ تعالی کے فیصلہ سے نارائم تکی کی دلیل اور آم کل وشلیم کے تقاضا کے طلاق ہے۔ اور اس آرز و میں کفری ایک تیم کی بھی طاور سے ۔ کیو کہ یہ شعمی جمتا ہے کہ موت کے بعد میں تھا کے پنچ سے نجات پالول تک اور دہتے تعالی کی قدرت بھے پراس دخت تک ہے جب تک کہ میں بیند حیات ہوں جب مرجاوں گا تو اس کی قدرت سے باہر نکل جاوں گا اس حقید ہے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ اور کی وہ آرز و ہے۔ جس سے اصاور میں شریفہ میں شدت سے روکا سمایا ہے۔ اور اس کی غدمت کی تی جیسا کہ ای مدیدی پاک شمی دھید فزل کے لفظ کے ساتھ ای طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

تیسراسوال بیب کرال سورت بھی وفاق یعنو وقر بلیا ہے۔ اوراس سورت الجمع میں ولایت نو ندیرا سورت الجمع میں ولایت نو ندیران کی جراب ہے کہ الی صورت میں میود ہول کا دو گیا ہے۔ اوراس میں الماس میں ماروں کی حدیث الماس میں الماس میاس میں الماس می

اوروسيله يس فرق طاهر موجائه -

نیز کہاجا سکتا ہے کہ سورۃ جمدیش ان کا دعویٰ اس مورت میں نے کور دیوے سے خاص ہے۔ کیونکہ بنے میں بہت اور افرو کی آفست حاصل ہوجائے کا دم آبیل کہ الشرحائی کا دلی ہی ہو۔
کیونکہ کمال جی ول کا مرتبہ نجی علیہ السلام کے مرتبہ ہے مصل ہے۔ اور سعقر لیوں کا تق عدو ہے کہ حام کی نقی خاص کی نفی سے زیادہ بعید ہے۔ جس طرح کہ خاص کا اثبات عام کے افرات سے زیادہ بعید ہے۔ جس طرح کہ خاص کا اثبات عام کے افرات سے زیادہ بعید ہے۔ اس کی مثال این میں خوات اور جنت کے در جات کو تیکھنے کا فلال سوجود اور جنت کے در جات کو تیکھنے کا محتصر ہوتا ہے زیادہ بعید تھا تو پہلے میں مخصر ہوتا ہے زیادہ بعید تھا تو پہلے دوسے کے در جس ایمال نے اور دوسرے دعوے کے دوسل ایمال نقی پر جو کہ کا الاکا عالول ہے اکتفاء مرف نمیں ہے۔ اور دوسرے دعوے کے دوسل ایمال نقی پر جو کہ کا الاکا عالول ہے اکتفاء مرف نمیں ہے۔ اور دوسرے دعوے کے دوسل ایمال نقی پر جو کہ کا الاکا عالول ہے اکتفاء مرف نمیں ہوا۔

اور جب گزشتہ آبت عمل اس بات کی خبروی گئی کہ یہودی موست کی آرز و ہرگزشیں

کرتے اور نہ کر ہیں گئے۔ اور احمال ہے کہ کمی کو دونوں ضدول کی آرز و نہ ہواور اس دونوں
طرقوں علی سے کمی کی رضت نہ ہو۔ پس نہودیوں کے نزویک موت و حیات برابر ہونہ
سوت کے خواہش مند ہوں اور نہ زندگی کے طالب ۔ اس احمال کو ڈورکرنے کے لیے فرمایا
ہے کہ کاش آنہوں نے موت کی آرز وکی ہوئی اُونیا کی زندگی برحرص نہ کرتے ۔ بلکہ اللہ تعالٰ
کا محم شلیم کرنے اور ایپ اور و کی گئی کرنے کے تقاضا کے مطابق موت و حیات کی دونوں
طرفوں کو اپنے یا لگ کی رضا کے مہر دکرتے کیونکہ بیا طالب ہی طالبان آخرے بلکہ طالبان
موٹی کے قابلی تعریف طالب علی سے ایک حم ہے۔ لیکن جب تو تجرب اور احمال کر ہے تو

وَلَقَعِدَفَهُوْ اورتوان بِبود بِول كوشرود بائے گا۔ بوكر جنت كوخالص ابنا نعيب كتے بيس آخوص النّاس عَنى حَيْد وَ لوكوں بي سب سے زيادہ حريص ايک خالص هم كی زندگی پر جوكرانجانی طوئل اور بے فكری كے ساتھ ہو۔ اس سے محی زيادہ جوكرانسان میں

والتي بيد بلك توائيس الم حم كي زعرك برزياده حريص باعث كالدومين الَّذِينِينَ أَخَدُ كُوا اوران سے جوشرک کرتے ہیں۔ جبکہ دہ شرکین تمام توگوں کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کی حرص زیادہ رکھتے ہیں۔اس قدر کہ کو یا اس باب میں صدائدانیت ہے گز رہیجے ہیں۔اور لوگوں کے گروہ سے خارج ہو گئے۔ کیونکہ معاوا ورعاقبت کے بالکل معتقد نیس میں۔ اور موت وجعش فناا ومطلق عدم بجعت بين - اور دنياكي زندگي كيسواكس زندگي كونيس جائية يق ان کی بہشت بچی دارد نیا ہے۔ اگر وہ اس دنیا کی زندگی پرحوص کریں۔ اور جان دیں قربجا ب- اور جب مديدوي جو كدائ آب كواتل كماب كيت مين واوروارالجزار كااقرار كرت إلى- بكداك موائ كي نعتول كوابية ليے خاص جائے ہيں مشركين كي نسب زیاد و حرص کرتے ہیں تو جانا جاسکا ہے کہ آئیں اپنا دوز فی ہونا بیش نظر ہے۔ اور ان کی پ با تمل لاف زنی سے زیارہ نیس میں۔اوران کےسے لوگوں سے زیادہ حرص ہونے کی والل یہ ہے کدد دسرے لوگول کی نبست عرکے زیادہ کرنے کی اگر کرتے ہیں۔ اور پیاریوں سے شفا ک طلب علی جائز مدے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ برطبیب برمنتری اور بر جادد کر کی لمرف رجوع كرتے ہيں۔ اور اس زعركى كى بينا مسك ليے اپنے ايمان اوروين كوبر باوكرتے میں۔ اور اپی زعرگی کی فرافی اور اس کے تکلیف دہ نہونے کے لیے ہر طرف سے علال و حرام کی تیز کیے بغیر مال کوئٹ کر کے ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور آخری دم مک ان کا پیشیوہ جاری ربتا ہے۔ براحالی وانت کرنے اور بالول کی سفیدی جو کرموت کا برآھ ہے کے بادجودا فی عمر بر حانے کی قد بیروں سے بازئیں آتے اور مشرکین سے مجی ان کے زیادہ حريص بونے كى دليل بديرك

یو قد آخذ فعد ان میں ہے۔ اور خاندان کے تن عمل کی کوک اپنے تمام فرقہ اور خاندان اور اپنے غیر میں ندکہ اپنے تمام فرقہ بارے بھی بیرة رزوجو کدا کشرا مختاص کو ہوئی ہے۔ کیکن ان عمل ہر ہرآ وی آرز و کرتا ہے۔ کو کیفیٹر آفٹ سنت یہ کدا کی بڑار سال عمر یائے۔ سال نکدوہ جائے ہیں کہ انتخاعم عمل زندگی کی صلاحت عمل ہے چھ باتی تہیں وہتا۔ اور کی بیش ہے بہروورٹیس ہوتے۔ اور

کی طاقت سے اپنے کام بھی معروف آئیں ہو کئے۔ اور مشرکین کے دل بھی بیدآ رز دیدا خیمی ہوئی۔ اور اس کی وج بیہ ہے کہ شرکین جب سرے سے معاد اور عاقبت کے مشر بیں وہاں کی فیر بھی رشبت رکھتے ہیں شائل چکہ کے شرسے ڈرستے اور بھا کے ہیں۔ اور بیاوگ دل سے جانے ہیں کہ اس سرائے بھی ہر ٹیک وید کا بدائہ ہوگا۔ اور ہم ابدی عذاب کے ستحق ہو کے ہیں جب بھی و تیاضی ہم زعمہ ہیں اس عذاب سے دُورر ہیں گے۔ ہی اس مجت ابر اس آ رز دکی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب اللی سے اور در کھتے ہیں۔

وَمَا هُوَ اورَ فَيْسَ بَالَ لَدُرَمُ إِنَّا بِسُزَ حَوْجِهِ مِنْ الْمُسَدَّانِ الرَّحْسُ كُوعَدُانِ الْجَسَّ وَمَا هُوَ اللّهِ اللَّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و کاللّه بَصِیْرٌ بِنَا یَعْمَلُونَ اور اَهُ تَوَالَ و یکنے والا بِجو و والا کر رہے ہیں۔ کفر شی قرم ہوم زیادتی اور ڈھرول کتا ہوں اور تا جائز کا موں کے ارتکاب ہے آئیں عمر کے چوٹا ہونے کی مورت میں جو عذاب میں بھر تنفیف مو تی تھی ڈو ایک حاصل در ہوگا۔ اور ایک اس کی مرکن اور زیادہ ہوگا۔ اور اگر ان کی اس اور نیاز مرکن تھی ہوتی تو اس آرز دے کہ ہزار سال کی حرکن و اور کر میں گزار میں ہزار سال کے تفرادد گنا و کے مرکب ہوجاتے ہیں۔ کی تکری تعالی جانتا ہے کہ اگر دوار قدر مر پالیں کے تو انیس اعمال میں گزار میں ہے۔ اس وہا ہے آ ب کو عذاب کے تریب کر دے ہیں شکہ ڈور۔

ادداگر یبیدی کی کریم قدامت کے غیر پرایمان ٹی لاتے۔ادراس پر یقیق ٹیں marfat.com Marfat.com غېران <del>-----</del> (۱۱) پيايان

کرتے۔ بیازرہ حسدتیمں کہ جہورے قرتہ پر کیول شائرا بلکدائں وجہ ہے ہے کہ تورات حضرت مولی علیہ السلام کو کسی کے واسطہ کے بغیر بارگاہ خداد ندی ہے عمایت قربانی گئی تھی۔ جبکہ بیقر آن ایاتم پر جبریل کے واسطے آئر تا ہے۔ اور فرشنق ل میں سے جبریل جاراوش ہے جاریفش بی تول میں کرنا کہ اسینے وشن کے احسان کا بوجھا تھا کیں۔

تغير لان ل ----- بياد يا.

تمہارے ایمان چوڑنے اور جریل کے لائے ہوئے پیغامات سے کفر کرنے کی کوئی وجہ نیس ہے۔ کو کدووناز ل کیا ہوائیس ہے گر

حَصَيْقَا لِمَا أَيْنَ يَدَيْدِهِ موافق ال كے جواس سے پہلے ہے .. جوك معرب موئ اور
یکی امرائیل کے دوسرے انہا ولیم اسلام نازل ہوا۔ پس جریل طیہ السلام ) کے لائے
ہوئے کورد کرتا کو یا گزشتہ کہ اول کورکرتا ہے۔ اور ان کا افرار کرتا ہیں جریل طیہ السلام
کے لائے ہوئے کا افراد کرتا ہے۔ اور کمال ہے وقوفی اور ہمافت ہے کہ اگر تہارا دوست
کے کہ السساء نو قائد کی آ الن ہمارے اور کمال ہے وقوفی اور ہمافت ہے کہ اگر تہارا دوست
کے قرشیں مائے ہو۔ اور اگر باوشاہ کی طرف ہے کوئی تھم پہنچائے اسے قبول کر لیتے ہو۔
اور اگر تہارا وقیمی میٹھائے قرر کر وہتے ہو۔ یک اگر جریل طیہ السلام ) کے
اور اگر تہارا وقیمی یاؤ کے ۔ کو تھے وہ تہاری

وَهُدُى اور ایک کائل جارت بر تبعت پہلے آثاری گیا بدارت کے وَہُدُوی لِلْمُوْمِنِینَ اور ایک کائل جارت بر تبعت پہلے آثاری گیا بدارت کے وہُدُوی لِلْمُوْمِنِینَ اور ایمان والوں کے لیے بٹارت بھی اے اگر تبول کرواور اس کا بقین کر لوتو اس بٹارت میں وائل ہو جا کہ اور تہیں جر لی (علیہ السلام) کے واسطہ عظیم نفی حاصل ہو اور اس کی قری محبت کا سب ہو۔ کیوگر اندھ کے فزویک اس سے ذیادہ وی گوئی نئیاں کراسے سیدی راہ کا نشان وے وہی اور پر بٹان جران خان مان کے اور کر بٹان ایک اور پر بٹان ایمان خان اور ڈرتے والے کے فزویک اس سے ذیادہ کوئی ووئی نیس کراسے خوش کر ایک تیس کران تو نشی کر اسے خوش کر کران ہوں اور کہ بھی میں سب بھیت ہے۔ اور تمہارا بے مقراس اندھ میں میں تو بالوں کوئی میں کرتا ہوں با کہ کہ میر میں میں میں اور کوئی میں کرتا ہوں با اس کی بات پر یقین نیس کرتا اور کوئی میں کرتا ہوں با کوئی خوش میراوش کے اور اور کوئی میں کرتا ہوں با کوئی خوش فیر بی اور کوئی میں کرتا ہوں با کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی نیس کرتا ہوں۔ کوئی خوش فیر بیتا ہوں کا بیتین نیس کرتا ہوں۔ کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی وہر کے کہ میں اس کی باقری کا بیتین نیس کرتا ہوں۔ کوئی خوش فیر بیتا ہوں کا بیتین نیس کرتا ہوں۔ کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی میں میتا ہوں کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی میں کرتا ہوں۔ می کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی کوئی کوئی خوش فیر بیتا ہوں کوئی کوئی کوئی ہوں کوئی کرتا ہوں۔

تغیر فوزی ----- بیادیاند

### یمود یول کے سوالات اور ان کے جوابات

ادراس آیت کے نازل ہونے کا سب تغییرائن جرمیاورا بن الی حاتم میں اور حدیث
ک دوسری کما ہوں جیسے طبر اتی انہ تی استدارا مواجہ اور عبد بن عبد میں اس طرح سروی ہے
کر حضور سلی الفہ علیہ والہ وسلم جمرت فرما کر عدیث عائیہ میں واقعل ہوئے قو حالات کی تعیش کے لیے بہود یوں کی کثیر جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ ان کا سروار عبد اللہ بن صور یا جوکہ فدک کے احبار جس سے تقاامتحان کے دریے ہوا۔ اور اس نے بوچھا کہ پہلے تو مور یا جوکہ فدک کے احبار جس سے تقاامتحان کے دریے ہوا۔ اور اس نے بوچھا کہ پہلے تو آپ میس وجود ہے بائیس ۔ آپ میس اور یا خیار میں موجود ہے بائیس۔ کی کیفیت کا نشان و یا محیا ہے۔ میں ویکھوں کہ وہ علامت آپ میں موجود ہے بائیس۔ حضور میلی واللہ خیار میں موجود ہے بائیس۔ حضور میلی واللہ علیہ موجود ہے بائیس موجود ہے بائیس۔ حضور میلی واللہ علیہ موجود ہے بائیس موجود ہے ب

بھی ہے چڑیں گئا ہو کئی آؤ بجد ال کے خاندان سے ہم شکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بع چھا بچے کا کوئنا ساحضو مال کے مادہ سے اور کون کون سے عضو باب کے مادہ سے بنا ہے؟ حضورعليد السلام في فرمايا كم بديال مجر في اور ترم بديال باب س بوتي بين - جبك كوشت خون بال ادرنائن ماں سے راہوں نے کہا کدآ پ نے مج فر مایا۔ بھارے سابقہ انہا ملیم السلام کی کمایول بی ای طرح ندکور ہے۔اب آ پ قرما کی کہ جنت بی واخل ہوئے ہی جنتوں کی مہمان نوازی میں کیا چیز پیش کی جائے گی؟ حضورعلیہ السلام نے فربایا کر چھلی کا جگر ہوگا۔ اور بعنی روایات عمرائل کا کوشت اور مچھلی ہوگی۔ انہوں نے کہا کر پیمی درست ہے۔ال کے بعدانہوں نے ہو جھا کہ ہمیں اس طعام کی خبرہ بچنے جے معترت یعقو ہے علیہ السلام نے اسیع آپ پرحرام کردکھا تھا۔ حضورصلی الشدعلیہ وآل وسلم نے فرمایا کہ حضرت يعقوب عليه السلام كوعرت النساء كي تكليف جو كي تقى - اور بهت طويل جو كي آب نے بار كا و خداوندی بین تذر مانی کد مجعے اس تخت تکلیف سے شفا صاصل ہوجائے تو مجھے کھانے کی چرول على سے جوزیاده مرقوب بوگی این اوپر حرام کرنوں گا۔ حق تعالی نے آپ کوشفاعطا قر مالی - انہوں نے اونٹ کا محمشت اور اونٹ کا دودہ جو کہ انٹیل بہت مرغوب تھا اینے اوپر حرام کردیا۔ اور اس کے بعد آب کی ساری اولاء پر یکھانا حرام ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ ب مجمى درست ہے۔

سے بہتہ ہوں۔ بھی میں قدام پیٹیبروں علیم السلام کے ساتھ شریک ہوں۔ وہ بولے ہم آپ کی چروی ٹیس کریں گے۔ کیونکہ تنام فرشتول میں سے جریل (علیہ السلام) ہاراوشن ہے۔ اگر آپ کا صاحب وقی میکا ئیل (علیہ السلام) ہوتا تو ہم ضرور آپ کی متا بعث کرتے ۔ حضور صلی ابتد علیہ وآلہ دکتم نے فر ایا کہ جریل (علیہ السلام) کو کس وجہ سے وشمی قرار وسیتے ہو؟ انہوں نے کہ نیٹ وجو وہ ہے۔

### یہودیوں کی حضرت جریل علیدالسلام کے ساتھ عداوت کی وجہ

مینی وجہ یہ ہے کہ قدیم نیائے سے نبوت اور رسالت ہادے خاندان جس تھی اب جبر ٹیما نے بیٹھہ استعب بئی اسائیل میں مقرر کر دیا۔اور ہمیں اس خدمت سے معزول کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہلی اُستول پڑھنٹ میٹ نیڈاب قیطاور دیا وائی نے تازل کی جبکہ میگا کیل (علیہ السلام ) یادش مطاور قرانی والا ہے۔

martat.com

المقدى برنوح كثي كااورى اسرائيل كوزير وزبركرويايه

تنبرون کے بیت المدارس میں فاروق اعظم رضی اللہ عند کا کلمے متق یہود یوں کے بیت المدارس میں فاروق اعظم رضی اللہ عند کا کلمے متق

حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا میہ عذر شن کر خاموش رہے جی کو ایک دن امیر الموشین حضرت مرین الخطاب رضی الشرعنداس زمین کی جوک میبود بول کے مرسے ساتھ معل تھی ویکے بھال کے لیے جارہ تھے۔ اور آپ کی عادت یو س تھی کہ جب بھی اس راہ ہے گزرتے میرویوں کے بررسدش داخل ہوجاتے اوران سے تو رات اور دومری میلی کتابین کی تھیجتیں اور محکمتیں ہینتے اور تھیب کرنے کو کتب البیبیآ کیں بھی ایک دوسرے ک تعمد من كرنے والى بير اس ون بحى اى عادت كے مطابق ان كے بيت المدارس ميں واخل ہو سے اس دن بہودیوں کے مثل مندجع تھے۔سب نے مرحبا کہااور کمنے مگے کہ ہم حمیس بہت بہند کرتے ہیں۔ اور خالب کمان یہ ہے کہ آپ بھی جمیں دوست رکھتے ہیں۔ کونک آب كے موا يغيرعليه السلام كامحاب ش سے ممارے باس كوفي نسيس آتا أب أكثر تشریف لائے بیں معرت امرالوئین فے قرمایا کرتبوارے یاس میری آ مدورفت ازرہ محبت نیں ہے۔ اور بھی جوتم سے سوال کرتا ہوں اور جواب منزا ہول ہواک لیے فیص ہے کہ جھے میرے دین کے بارے عمل کوئی فنک دشیہ باتی رہ کمیا ہے۔ بلکسا ہے دین کے بارے میں مزید بعیرت حاصل کرنے کے لیے تنہارے باس آتا جوں۔اور تمہاری کنابول کی رو ے اپنے رسول علیہ السلام کے آٹار اور علامات معلوم کرتا ہول اور میر الایمان ڈم بدم توت بكرتا ہے۔ اور می تم ہے تھے كرتا موں كدائ قدر معرفت كے بادجود تعبير كيا بنار ك ب سک س لمرح کے عظیم الثان رسول علیہ السلام برا میان بیس لاتے ہو۔ اور ان کی بیروی ہے مشرف فبير اجوتي جوبه

مبود ہوں نے کہا کراس دسول کی پیروی سے جارے آخراف کی بھی ایک وجہ۔ اور وہ ہے ہے کہ دسول علیہ السلام پر وقی لانے والا چیر ٹی (علیہ السلام) ہے۔ جیکہ چرٹ (علیمالسلام) کوہم دشن بھیتے ہیں۔ کونکہ جہان جس جہاں بھی خدف بسٹے اورعذاب واقع ہوا ہے ای کے وسلدسے دوا۔ تیز چر پل مشرب کا جاسوں ہے۔ اور پینلی کرنا ہے ہم نفید طور پہنٹی بھی تدبیریں کرتے ہیں اور سب کی سب محر (صلی الشرعلیہ وآلہ وسلم) پر کھلے

عام بہنچا دیتا ہے۔اور جمیں بے وقعت کرنا ہے۔اور میکا ٹیل (علیہ السلام) بارش فرائق اور نعت والديداور بروبارفرشت بكركمي كى بات مى دوسر كك بالكانيس يهيجا الداكريد وفی فائے والا میکائیل (علیہ السلام) ہوتا ہم ضرور اندان لانے والے ہوتے اور پیروی مرتے ۔ معرت امیرالموننین مرفاروق رضی اللہ عنہ نے فربایا کہ بیری تم ہے کیا جہتا ہوں کہ بارگاہ خداد ندگی بھی ان دونوں فرشتوں کا سرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دونوں اس دربار عن كمال مرحيد ركعته بين جهال فجل البي ظهود فرياتي بين جبريل (عليه السلام) والحمي جانب وستے ہیں۔ اور میکا نیل (علیہ السلام ) یا نمیں جانب۔ معفرت امیر الوشین رض اللہ عوز نے فر مایا کهتم محموص سے زیادہ کندہ بن اور کا فرجو۔ کیونکہ انشرت الی کے بڑو کیک ان کے قرب اور مرتبہ سے معلوم ہوا کہ جو کوئی ان عمل سے ایک کا وشن ہوگا اس و دسرے کا بھی وشن ہو گاسا در جوان دولول کالیمی دشن بهوگا خدانهانی کالیمی دشن بوگار معزرے امیر الوشین رمنی الفدعند كى بديا تمل يهود يول يربهت نا كوارادركرال كزرين - ان كالحفل بدمزا بركى - وبال ے أُخْدَكُ الله كا الرائك الحبار كے ليے آب في بار كاوسيد عالم على الذعليد وآل وسلم كا تعدكيا الهاست يمط كرآب مخل يأك بمي ينجي اعفرت جريل عليه العام يرآيت ا ي عنى - جيم عن آب بني حضور ملى الشرطيد وآلد وسلم في فرمايا لقد وفقك ربك با عد چھیں تیرے دب نے تیری موافقت فر مائی سی تیری تقریرے مطابق فی تعالی نے ببوديول كوالزام ديا ـ اوربية بمت تلادت قرباني \_ حضرت أمير الموتين فرياح عجركراس کے بعد علی دین اور ایمان کے بارے عمل ایک حالت پر پینجا کہ عمل اسین آ ہے۔ کوو فی مقدمات من پغرے زیاد و تخت یا تا تھا۔

یمال جاننا جائے جائے گرآ آن پاک کی ان تمن مقات علی جوکہ مصدقا لیا بین بدایہ وہندی دہشرای اللہ ومنین جن کے ذکر علی یمال ایک مقبوط کن ہے۔ جس کا خلاصہ ہے کہ نیاعم کی دومرے سے ٹنی بولگابات کی تقد بی کابا حث تمن بیزوں علی ایک بولگ ہے ۔ بیٹی چیز بیکروہ کلام سنے والا ایک مشرب کا پابٹ ہے اس کے بزرگ جو کھ کہ کر چلے سے جس اس کا شدت کے ماتھ معقد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے بزرگوں سے

کے بوئے کے مطابق کہتا ہے اسے فر افعال لیٹا ہے۔ اور جواس کے خلاف ہوا کر چداس پر عقلی دلیل قائم ہوؤ وہ بات اس کے ذہمن میں ٹیمن میٹھی۔

#### جندجواب طلب موالات اورجوابات

انسازم) اس کام پر نامور ہے تو چاہیے کہ اسے معذور شبحیں اور جانیں کہ اگر اللہ تونالی میکا نے اگر اللہ تونالی میکا نئل (سیدانستانس) کواس کا تھم و بتا تو وہ بھی کہا تا اور اس پرجمی اڈکال وارد ہوتا۔ اور اشارت سے ہر افرار میں بات پر نظر کر سے کہ جریل ( علیہ السلام ) جارت نے جارت اور بشارت سے جر ایک دواجم تک جریل علیہ السلام کے شکر گزار دول اور بڑارز بالن سے اس احمال کا شکا دائر کر ہے۔

وومرا طریقه بیا ہے کمان شرط کی جزا محدوف نہیں ہے۔ بکہ فاقف نذا کا عنی ۔ قلبان التی جزاواتع ہوئی لیکن بلغاء کے کلام بیس شرای جزاد دوجہ سے آتی ہے: ایک دوجہ شرکه برمنفرع اور مرتب بموقی ہے۔ اور شرط اس کا سب ہوا ہے بطور جزاؤ کر کرتے ہیں۔ جيماك يبال كيتے بيل كر من كان عدوالجبويل استحق اشد العذاب يخل بو جبر ل (علیه السلام) کا دهمن مواشد ید عذاب کامسخق موا - دومری وجه به که جس پر شرط متغرباً اورمرتب ہو۔اور دہ شرط کے صول کی وجہ بناہؤا ہے ذکر کرتے ہیں ۔ جیسا کر کئے آیران عاداك زید نقد آذیته واسات الیه می آگرزیدے تیرے ماتھ عداوت کی ت ب حُنك تون أحد مثايا تقا- اور فد اسلوك كيا تقام يبال بحي بجماراه اختيار كا كي ب كونك بجود يول براس مداوت على جوكد جريل عليه السلام كرساته ركع ووطريقول ے مذاب میں نظرے: بہلا الحریقة اس عدادت كسب كى خباشت كے بيان على وومرا طریقه ای مدادت کشرواور تیجه کی مرائی اور قباحت کے بیان میں جو کہ آئندہ آیت میں خاكور براور دب برخ كاسب اى كسب كي طور يربيط دوتا ب و ذكركر نے شراجح اسب عدادت کواس کے نتیج سے پہلے لا نامنظور ہوا۔ بس اس ملر میتے پر کادم کامعنی یوں ہے کہ جرجر بل (علیہ السخام) کاوٹمن جواتواس دشمنی کا سب یہ ہے کہ ووقر آن پاک کو آ بِ کے دل پر القام کرتا ہے نہ کہ تی امرائیل میں ہے کمی کے دل پر۔ اور چونکہ وہ قرآن پاک تنام کرابوں کے کمال کا جامع الصفات ہے کہ گزشتہ کما بین کے مطابق بھی ہے روش ولیل بھی اور بیٹارت اور خوش فجری بھی۔ الن کے صد کی ذھے حرکت جمہ ہ آئی انہوں نے

تحییر مربزی <del>سبب سبب به باد در در در در اسبب که برب در می کا سبب دهمتی که برب که </del>

وومرا موال یہ ہے کہ نیز للہ کی خمیر قرآ ان کی طرف لوتی ہے ۔ حالا نکہ نفظ قرآ ان فدکور شمیل سے ٹیم اضہار قبل اللہ کو الازم آیا۔

اس کا جواب ہے ہے کی تغییر کو کمبھی اسم اشارہ کا تقلم دیتے ہیں۔اوراس کی جگداستعال کرتے ہیں۔ اور اس استعمال میں مشارالیہ کی ذائت کا حاضر ہوتا کھایت کرتا ہے لفظوں ہیں اس کا ذکر در کارٹیس۔ اور تلاوت ترآن کے وقت ذائت قرآن کی حاضری بلاشر مختق ہے۔ کیس ہے استعمال کیجے ہووجیہا کہ انا افز لعاد نی لیدند القدر پیس معلوم ہے۔

چند چیزوں میں اضارقبل الذکر جائز ہے

اور یکی وجہ ہے کے حرفی وانول کے اصل حربول کی استعمال شدہ ترکیبول کے تجسس کے بعد کہا ہے کہ ان کے فزو یک چند چیزول ٹی اضار جمل الذکر جائز ہے۔ جیسے آسان فرشن روزوشب اور باتھ کی انگلیاں اور ان کی مثل جیسے والو یو اخذاللہ الناس بہا کے سبوا حالوك علی خلہو ها میں دابعہ (خافر آباد جیسے انھالغداۃ باردۃ والذی شفھیں خیسا اور اس کی تحقیق کی ہے کہ ان استعمالات میں ضائز کو اسائے اشارہ کی جگدلاتے جیں۔ اور اسم اشارہ کے استعمال میں مشار الیکی واست کا حاضر ہونا کا تی ہے۔ اور یہ جیزیں خالیا اس انداز میں حاضر ہوتی جیں کہ اشارہ کو تھے قرارو یا جا ساتھا ہے۔

تیسراسوال بیدے کہ جب معنور سلی الله علیہ وآلہ وسلم یہ بات کرنے پر ما مود ہوئے تا ان کی زبان سے ہوں فرمانا جا ہے تھا کہ فاؤ قَدْ مَزَّلَهُ عَلَى فَلَينَ بِالْحَنِ اللّٰهِ عَلَى فَلَينَ کیوں قرمایا ؟ اس کا جواب اکٹر مفسر من نے ہوں ویا ہے کہ عَلَی فَلَیا اَلَّهُ اَلَٰ لَا فَطَابِ اللّٰهِ اَلَٰ مَا کے کلام کی حکامت کی بنا و پر وارد ہے کو یااس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ بیدکلام جو کہ بش فرمات موال الوگوں کو فسوم آ میود ہوں کو مہنچا ویں۔ ہس اس صورت جس عَلَی قَلَینَ وارد کرنا مناسب نہم کا بلکہ عَلی قلب اُن مقرر ہے۔ اور ان عمل سے بعض نے کہا ہے کہ مفود طب

من کان عدوات عدادت کی تیک جارت کانگه لعادی من لایعادی لیخ دوای سے عدادت کرتہ ہے۔ جس سے عدادت کی تیک جارتہ نے دورا نے دوالا کلام مین فاللّه مُولَّلَه مُولَّلَه مَلَى فالمِلَى اللّه جو کدار جسلام جارت کی تیک جارت کے دورا نے دوالا کلام سے بہ جو کری تعالی ہے۔ بہ چھا حوال ہے ہے کہ حزیل قرآن تو حضور حسل الله علیہ وآلہ دیلم کے سادے جسہ عدی پر تھا نہ حرف قلب مقدی ہر ایک علی فائدا کا لفظ واد دکرنے کی کیا وجہ ہے ہاں کا جواب ہے کہ تم ان ایک علی فائدا کا لفظ واد دکرنے کی کیا وجہ ہے ہاں کا جواب ہے کہ تم ان ان ایک کا فائد واد دکرنے کی کیا وجہ ہے ہاں کا خواب ہے کہ تم ساری آمت کو عام ہے ۔ کیونکہ قرآن پاک جس طرح جریل علیہ السلام کے دوست محاب مرام میں انفہ علیہ وآلہ وسلم ہر نازل ہوا ای طرح صفور علیہ السلام کے دولت محاب مرام میں انفہ علیہ وآلہ وسلم ہر نازل ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی دولت سے مستفید ہو ہے اوران بیٹے والوں کے واسط سے دوسری ہرائر ا ۔ اورای طرح اماد سے مستفید ہو ہے اوران میٹے والوں کی قلت اوران کی کشرے کی وجہ سے ۔ اور جو کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محمول سے دوقرآن یا کی کادل پرائر تا ہے ۔ جو کہ آمتے می کو حام ہے۔ جو کہ آمتے می کو حامل جی حضور علیہ السلام کے ساتھ محمول سے دوقرآن یا کی کادل پرائر تا ہے ۔ جو کہ آمتے می کو حامل جی صفور علیہ السلام کے ساتھ محمول سے دوقرآن یا کی کادل پرائر تا ہے ۔ جو کہ آمتے می کو حامل جی سے ۔

آورا کی بہم مسئلے وضاحت سے کہ کی کا گام کی تک دوطر یقول سے پہنچاہیہ۔
پہلاطریقہ ہے کہ کان پر وارد ہو۔ اور کان کے رائے ول پر وارد ہو۔ اور بیطریقہ عام جامع
ادر متعارف ہے۔ اور اُمتی ل کو گام اللہ ای طریقے سے پہنچاہیہ دوسرا طریقہ سے کہ
پہلے اور ایٹ افی طور پر ول پر وارد ہو۔ اور ترجیب یافتہ اٹھا خیال میں حاصر ہوں۔ اور یہ
طریقہ اہل کمال کے ساتھ خاص کا در اور غیر مشہور ہے۔ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآ ک
جید جریل علیہ السلام کے واسط ہے ای طریقے سے پہنچا تھا۔ اور ای وجہ سے مضور علیہ
السلام کو اس کادم کو یاور کئے می محرار کے ساتھ یار بار پر منے کی مرورت نیس پر تی تھی۔ اور اسلام کو اس کا مرورت نیس پر تی تھی۔ اور

سمی حض کا حافظ توی ہو۔ ہی اس نزول کی تخصیص کے لیے کہ باعدید حدد میں ہے لازا عَلَى قَلْلِكَ كَانَا نا ضروري بوا۔

#### لغلاجركل كالخنيق

اورا پرائینے کی کتاب العظمة علی اس روابت کی ما نفوحترت امام زین العابدین رضی الفد عن رضی الفدیدین رضی الفدعند به منطق کی کتاب العظم الفدعند به منطق کی کتاب الفدائم ) میکا نگل (علیدالسلام) میکا نگل (علیدالسلام) کدان کے آخر علی کلید ایدل جعید اور ایدل جمعتی الله ہے اس میخوب نور ایدل جمعتی الله ہے اس میخوب کو الفاعی موں اور خاکرہ نام بھی عبدالله اور عبدالرحمٰن ان کے تضموص اسامی علم مول شکران القاعب کار جدر بیس کوئی تعارض میس دیتا۔

اور تینٹی شعب الایمان اور خطیب مفتر ق وشنق میں این عباس رضی اللہ عنها ہے۔ لائے کوکل اسمہ خید ایل فصو عبد اللّٰہ مینی جس اسم بھی ایل ہوگا و وعبداللہ ہے۔

بہر حالی ان فرشتوں کے تام آ ومیوں کے تاموں کی طرح ٹیس میں کرزگی کا فوراور فائٹ کو صافح کیتے ہیں۔ بلکدان کے نام آو آئی بیٹی انڈر تعالی کے مقرر کردہ ہیں۔ بس ان کے مرتبہ کمالی ہر والالت کرتے ہیں۔ بلاشیدان القائب کی طرح جو امراء کو بادشاہوں کی طرف نقشے جاتے ہیں۔ اور ان کے درجوں اور مرتبوں پر دانالت کرتے ہیں۔ جیسے وزیرا تظم امیرالامراء اور میں میان وفیر ہم ہوتہ جینی (بلے السلام) ایسے اس نام ک

تخيرم/دی ----- بيلا پر

حداول کے تقاضا کی دجہ ہے جو کہ یہود ہوں کے فزو کی آمین بنا ہے تن تعالی سے عزایت فرمایا گیا تقدرت النجا کے ہاتھ میں مجود ہو۔ اورا کی آلہ ہونے سے زیادہ اس کا مرتبہ نہ ہو۔ اورا کیک حالت جو کہ اس معرع کے مضمون کا نمونہ ہے او بعد فائی وصاحبز فیھیم مینی وہ ہز نمری بجانے والداور میں ہائسری ہوں۔ اسے بارگاہ غداو تدی میں حاصل ہے۔ میں اس کام کی وجہ ہے اس سے عداوت در مختیقت خدا تعالیٰ سے عداوت ہے اس غصے کے ساتھ کہ اس نے اپنا تعمل اسے بندوں میں سے کس پر کول آثار اور خاہرے کہ

مَن کَانَ عَدُوْ اللّٰهِ جَوْمَاتَعَانَی کا دِنْمَن ہو۔ اس بات پر کہ اس نے اپنے بندول بھی سے ایک بندے پر اماد سے متورہ اور جائز کرنے کے بغیر اپنا نفتل کیوں نازل کیا۔ وَمُلَائِکُوبَهِ اور دَنْمَن اس کے قرشتوں کا بھی کہوہ الشرتعالی کے کہنے اور تھم دینے پر اس بندے پر سے نفشل اور نیفس پہنچائے بھی کوئی معروف ہوئے اگر چہ وہ فرشتے نہ ہوں۔ وَدُسُنِهِ اور دَنْمَن اس کے رسولوں کا بھی کرانہوں نے بیٹیش کول قبول کیا اور جارا کا ظائمہ کیا اگر جہودر سول فرشتے نہ ہوں۔

کی جنویق اورخسوصا جرال (طیدانسلام) کامچی دشن جوکرفرشته می اے ۔ اودرسول مجی اور متعلم قرآن اور اس رسول علیہ السلام کے قلب مقدس عمدا اسے ڈارٹ کرنے والا ۔ وَحَدَّیْنَا اُنْ

اور خصوصاً میکا ئیل (علیدالسلام) کا بھی دخمن۔ جو کہ فرشتہ بھی ہے۔ اور جبر مِل (علید السلام) کا موصوصاً میکا ئیل (علید السلام) کا موصوصاً دن بھی۔ اور اس رسول علید السلام کے قلب مبارک پر قرآن ٹازل کرنے پر رامنی بھی اور ورحقیقت عام فرشتوں اور وسولوں اور خصوصاً ان وافر شخص اور وسولوں اور خصوصاً ان وافر شخص اور جسجے ہوئے کی وشخی رسولوں ہے وہنی ہوئی ہوئی ہے۔ کیونکہ برفض کے جوب اور جسجے ہوئے کی وشخی اس فیمن کی شخص کی شخص کی دشخی اس اس اس کے موالی وہنی کے اسباب اپنے کے جمع کر لیے جہنے کر ایس کی وہنی قرار ویا۔ اور اس کے قبل پر اعتراض کیا۔ وہ مرے اس کے عاص بند وں کو جو کہ اس کے حوب ہیں۔ اور اس کے قبل کر اعتراض کیا۔ وہ مرے ہیں وہنی قرار ویا جو کر تمام

۔ فرشنوں اور دسل ملائکہ ہے میشاز ہیں۔ پس شعا تعالیٰ کی عدادت اس پرلوٹی اور جس طرح اس نے خدا تعالیٰ کوشن قرارہ یا خدا تعالیٰ ایسے وشن قرار دیےگا۔

فَاِنَّ اللَّهُ عَلُوْ بِنَنْكَافِرِ بِنَ كَوْكَهِ القَرْتِ الْأَرْوَلِ كَا وَثَنَ ہِے۔ اگر چہوہ و كيہ وجہ ہے تفراعتیاد کریں۔ اُنہیں جنہوں نے کی وجہ ہے تفرکیا 'خداتھا لی کو ڈیمن قرار ویا۔ اور فرشتوں 'رسولوں اور جبریل و میکا نیک (نفیدالسلام ) کو بھی دشمن قرار ویا کیوں دشمن قرار شد دے کیونکہ ان کا تفرانواٹ کفرش میں ہے نہا وہ شدید ہے۔

يهال جاننا جائيا ہے كہ جريل اور مينا تكل (عليه السلام) كافرشتوں كے بعد ذكر حالاتك بدان عل شامل جي اس بات بردادالت كرما ب كرانيي قرب ومنزلت عن ايك بهت بلند مرتبه حامل ہے۔ خصوصاً یہ کہ ان کی دعمتی شدا کی دعمتی کا موجب ہو جاتی ہے۔ کو یا یہ دنوں فرشت کلیت سے تلع نظر چیک موجب محبت ہے ایسا مرتبدد کھتے ہیں کدان کی محبت ایمان اوران کی عدادت مخرے ۔ اورای خسومیت کافائدہ دینے کے لیے ستعقی طور بران دونوں فرشتوں کے نام وُکرفرہائے۔ورنہ عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکرا تنامنروری ثبیں ہوتا۔ تیزیهال ان دونرشتوں کوخصوصیت ہے ذکر کرنے کی آیک اور وجیمجی ہے ۔ اور و ویہ ہے کہ اس آیت کے فزول کا سب وہ مختلوقی جو کہ جریل اور میکا تکل (علیما السلام) کے بارے على يبود اول اورمسلمانول كورميان واقع مولى تعى اوراكر يدعداوت كرمقام على صرف جبريل عليه السلام كاذكر تعاند ميكائيل (عليه السلام) كالبكن جونكه السيئة برورد كارك رضااد داطاعت كاتمادش اليك دوسر المصامراته واليك جان دوقالب كانتكم ركحته بيس اس لیے میکائل (علیہ انسلام) کے ذکر کا اشارہ فریایا یا، جودک چریل (علیہ ولسلام) کی عداوت بقيناً ميكائل (عليه السلام) كي عدادت ب- أكريد زبان كرساته زكيس \_ اور اسیخ آپ کومیکائیل (علیه السلام) کا دوست کهیں۔ فرقد روانفل کی طرح جو کر تیزن خلفائ واشدين رضوان الله عليه الجعين ساعداوت ركحت جيب اوراني زبان سيخليف چہارم کے دوست کبلاتے ہیں۔ حالانک ان فیول میں سے برائیک کی عداوت یقیناً جو تھے خلفت مجى عدادت بدادركياى المعاكمة كياريا ي

عبرمزدی ــــــــ بينايان

ربله خلفاء اربعه بست ازلی مختن ازخلاف شاں بودشرجل داندایں نکته هنل ابجدخواں بم کرومل سرمغروست ترکیب علی

لیٹی جاروں خلفاء کا تعلق از لی ہے ان کے خلاف کرنا شرک جل ہے ایجد پڑھنے والدیجہ محی ریکت جانتا ہے کہ تمین مغردوں کا ملناعلی کی ترکیب ہے۔

نیز جاننا چاہیے کہ یہاں حرف ولو جمعنے او ہے۔ کیونکہ النا پانچوں فہ کورین میں سے
ایک کی عدادت کفر کے حصول میں کائی ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک نکت ہے۔ جس کنت

دینتہ کی دعارت کو ہوئے حرف اوکو چھوڈ کرحرف وا ڈواروفر مایا کمیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
اگر چہ بقا ہر ممکن ہے کہ کی خض کوان پانچ فہ کورین میں ہے آیک کے ساتھ عدادت ہو۔ اور
دوسرے کے ساتھ عدادت نہ ہولیکن گہری نظر سے یہ چال ہے کہ ان میں سے ہرا یک کی
عدادت سب کی عدادت کولازم کرتی ہے تو حقیقت میں ان سب کی عدادت اسمنی ہوگی نہ
کے حدامدا۔

### جواب طلب سوال

یبال ایک جواب طلب سوال باتی رہ ممیا اور وہ یہ ہے کہ اکثر روایات کے مطابق اسرافیل طیہ السلام) جریل طیہ السلام) سے افغنل جیں تو اس کی عداوت کو یہاں خصوصیت کے ساتھ کیول ذکر تیں کیا ممیا جو بھی کا جواب یہ ہے کہ اسرافیل طیہ السلام کا دنیوں ہر فیل اسرو جو کر کیٹرالوقوع جی کرساتھ تھی ہے مران جیوں جریل میکا تکی اور دنیوں ہر فیل میکا تکی اور دنیوں ہر فیل میکا تکی اور دنیوں ہر فیل میں ہے میں کا کوئی افر تبییں ہم افواج میں کے متن جی اور ان تیجوں کے حقائق ماصل شدہ انواج میں کا کوئی افر تبییں ہو کہ اور دوراد سے محلق تین ہوسکا کے مقام میں جی اور دوراد سے محلق تین ہوسکا کے مقام میں جی اور دوراد سے محلق تین ہوسکا کے دور سے کے مقابل آئے والی تجوود کی اور میں اور دوراد کے مقابل آئے والی تجوود کی جاتے ہوئی دور مرکی طرف سے کا جامع ہوجاتا ہے۔ اگر ایک جات سے عداوت کے ساتھ محلق ہوئی دور مرکی طرف سے کا جامع ہوجاتا ہے۔ اگر ایک جات سے عداوت کے ساتھ محلق ہوئی دور مرکی طرف سے

تنیر مربزی — بہتا یارہ اور اس کے برنظس اور عزر: نکل علیہ السلام چونکہ روسی قبعل میں کامتعلق ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برنظس اور عزر: نکل علیہ السلام چونکہ روسی قبعل کرنے پر مقرر ہیں۔ اور موت طبعی طور پر ہرجیوان کو کھروہ ہے بھو بااور انسان کو خصوصاً۔ پس ان کے فضل کی کرامیت آگر بعداوت کے ساتھ مشتبہ ہو جائے تو تمنی نکل سکتی ہے۔ بخلاف ان کے کرنے تو حقیقت عداوت ان کی طرف متعمور ہوسکتی ہے۔ اور نہ عداوت کا شہرہ پس ان کی عداوت ہے الائد تعالیٰ بھی اس سے بناہ ہے۔ رائل بھی اس سے بناہ ہے۔ ( آ بین )

### حضرت جبریل-اسرافیل اورعز رائیل کے قرب کابیان

ادرابواليَّيْنَ نِهُ كَابِ العظمة عِن يَكِلْ فِي شعب الايون عِن معتبر سند كرماته روایت کی ہے ایک دن حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبر میں علیہ السلام سے ہمراہ تنہا مينے تھ كدا جاك آسان كاكزار وثق ہوا۔ اور ال ثق ہونے كى وجہ سے حضرت جريل عليه السلام مشاشروع جوئه وادمرز عن يرد كمنه شكر اوران يرقومنع اورعاجزي اخرف ادر تھبراہٹ کے آٹار طاہر مونا شروع موئے۔ اس مالت میں ایک فرشن حضور علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تمودار ہوا۔ اور اس نے کہا کدائے تھے اِسکی اللہ عند وآلہ وسلم! آپ ٤٠ بردودگار آب برسلام فرمانا ب- اور آب كوافقيار دينا ب كرآب ما م تربادشاه منش يقيرون اوراكريا بي وبدونش يغيركى طرح زندكى بسركرين وصدوط بالسلام سوج هے۔ اور جر ال علیه السلامی طرف و یکھا۔ معنرت جر ال علیہ السلام نے سر جمکا کہ اشارہ کیا کہ بندگی اور عاجزی اختیار قرمائیں ۔حضورعلی السلام نے فرمایا کہ بھی بند ان کی طرح زعگی بسر کردن کا بھے بادشای نہیں جاہے۔ وہ فرشتہ یہ جواب ٹن کر آسان کی طرف مرورج كركياراس عجيب واقد سك بعد حضووسلى الشعليدة آلدوملم في معفرت جراس عليد العلام سے فرمایا کراہے جریل ! (علیہ العلام ) جمل تم سے ہو چھٹا چاہٹا تھا کہ بیفرہ تہ کون ے۔اور حمین اس کے دیکھنے ہے میعالت کس لیے لائق ہوئی؟ جبر مل علیہ السلام نے کہا کہ یفرشند امرائل (علیدانسلام) ہے۔جس دن سے من تعالی نے اسے پیدا فرمایا ہے تجلی النی کے حضور کھڑا رہنا ہے۔ اور اپنے دونوں قدموں کی صف باند م کر کمال خشوع سے کھڑا marfat.com

ر بتا ہے اپنی آ کھی بھی او پر نیس کری۔ اور اس کے اور اس کے پروروگار کے در میان اس حالت میں بھی ٹور کے ساتھ (۱۰) پروے حاکل میں اگر ان پردوں میں ہے ایک کے قریب ہو جائے جل جائے۔ اور اس فر شخ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوج تخوظ اس کے دو برو گئی ہے۔ کہ اور اسے اس لوح کی ٹوٹیدہ چیزوں پراطلاح دی گئی ہے جب بھی اخد تعالیٰ کا اور دو اس کے معالیٰ بھی اخد تعالیٰ کا اور دو اس کے معالیٰ بھی اخد تعالیٰ کا اور اس کے معالیٰ بھی اور بھی جس کی گئی چیزوا تع ہوا وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ اور اس فرشندای وقت اس لوح میں دیکتا جاتی ہے۔ اور اس فرشندای وقت اس لوح میں دیکتا ہوتی اس کی ہوتی ہوتی ہوتی اس کا مور یا خت کے معالیٰ کا مول میں ہے جوتی تعلیٰ کا مول میں ہوتی اس کا مور کا خود کیا ہے۔ اور آگر ملک الموت کے ساتھ متعلیٰ ہوتی اس کا عرد کرتا ہے۔

### حعزت جريل حفرت ميكائيل ادرحفرت ملك الموت عليهم السلام

### کی خدمات کابیان

حضور صلی الله علیده آلد و ملم نے فرمایا کو پی نے جر الی علیدالسلام ہے ہو چھا کہ آپ کس کس کام پر مقرر میں؟ جر الی علیہ السلام نے کہا کہ اوا کی چلائے اور فشکروں کی گئو فشت یہ۔ بس نے کہا کہ میکا کش (علیہ السلام) کس ڈیوٹی پر جس؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسی ورش اور نہا تات یہ۔ بس نے کہا کہ فک السوت کس کام پر جیس؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسی قبض کرنے پر چر جر بل (علیہ السلام) نے کہا کہ جب امرافیل علیہ السلام بھی آئے تھی سمجما کہ یہ تی مت قائم ہونے کا دقت ہے۔ اور ڈرکیا اور جری حالت کی جو تبدیلی آپ نے ریکھی ای ذرکی وجہ ہے تھی۔

اورطبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ دھنرے این عباس رضی اللہ عہداے دوایت کی ہے کہ آیک دن جمنور صلی اللہ علیہ وآلد و کلم نے فر مایا کہ آیا جمیس نبر ندووں کے فرشتوں میں سے اضل کون ہے؟ ان میں سے افغل جبر بل علیہ السلام اور قضیروں بھی افغل حمزے آوم کل میںا علیہ

ويليم العنولة والسلام بيرسه ادر دنوس عن العنل دينوجه بدر ادر معيول عن العنول ماه دمغوان الهادك ادرواقول عن العنول عب قدر سادر ودوق عن العنول من العنوس بعد عموان بير -

لین بہاں جانا چاہیے کہ حمزت جریل علیہ السلام کی فرشتوں پر اور حعزت آوم علیہ السلام کی تیفیروں علیم السلام پر اضغیلیت مطلقاً تیس ہے۔ بلکہ خصوصاً نوع انسانی کے لیے نفخ بخش کا موں کا لحاظ کرتے ہوئے ہے۔ کو تکہ حضرت جریل علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ وی اور شرائع نازل کر کے فوع انسانی کی شخیل اور اس نوع کے افراد کی آفراد کی آفراد کی اور الحالم نوس کے ساتھ عبادت کی اور اطاعت شعاروں کی ایداو اور ظالمون اور فرخونوں کو ہلاک کرتے جس ۔ ان جہتوں ہے آپ کا اس نوع کے جن جس خصوصاً ایک احسان ہے ورز پہلی دوایت جس گر واکہ حضرت اسرائیل (علیہ السلام ) قرب و منزلات اور لوج محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے جس آ ہے جیں۔ بلکہ معزرت جریل حضرت

اک طرح معترت آ دم علیہ السلام کی نشیات اور پزدگی اس وجہ سے ہے کہ تمام آ دمیوں کے ایتھے اندالی آ پ کے اندالی تا ہے میں تکھے ہوئے ہیں۔ اور آ پ اس نوع کے اصل الاصول ہیں۔ اور اس نوع کے سب سے پہلے فرور اور پہلے فروجی جنہیں رب تعالی نے بلاواسط اپنا خلیفہ فرایا۔ ورش حضور سلی الشدعلیدة آلدوم لم اور معزرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب و منزلت معلوم ہے۔ اور مدیث شفاعت ہیں صرح وارد ہوا کہ آدم و مدن حوزت قدمت نوانی بوجر الفیامة۔

اددائی منظر بھی تحقیق کی انجابیہ ہے کہ آگر عموم ادر کمالات کے اعاظ پر نظر کی جائے تو حضرت آدم طیہ السلام کے برابر کوئی نہیں۔ کیونکہ توج وہ قداری بھی جو کمال قلام ہوا ان کی وات بھی لینے ادر پوست ہوئے کے طریقے ہے موجود قداریہاں تک کہ کمال محدی علی صاحبہ العسلوق التسلیمات بھی۔ اور اگر چہ درجہ کمال کی بلندی پر نظر کی جائے تو خاتم الرسلین صلی انفد جلیدوآلہ دیلم کی واستے مقدمی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ روئی دارخ کے کیڑے ہے کے کرشینم اور جاری پائی تک لباس کے تمام کمالات کی جامع ہے۔

### marfat.com

سیعتی نے شعب الا بھان میں اور این افی شید نے ثابت بنائی ہے روایت کی ہے۔
اور صالونی کتاب الما کین میں جا ہرین عبداللہ رضی الند عنہا ہے مرفو عاروایت لاے کہ
جبر لی علیہ السلام کی ڈیو ٹیول میں سے ہے کہ تی تعالی نے آئیس آ و میوں کی حاجات ڈین
کرنے پردارو فی مقرر فر بایا ہے۔ اگر خدا تعالی ہے مجو یوں میں ہے کوئی مجوب کوئی مطلب حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خدا تدی میں وعاکرتا ہے جبر لی (علیہ السلام) عرش کرتے ہیں کو خال بندہ مطلب جا ہتا ہے جسم ہوتا ہے کہ ایمی اس کی مقروت روک لو ۔ اور اس کا متعمد بورانہ کروتا کہ دعا فراز او کی انہوں گا متعمد جلد پورا اگر کوئی کا فریا فاجر کس کے متعمد کے لیے وعاکرتا ہے تھم ہوتا ہے کہ اس کا متعمد جلد پورا کردہ کہ کہ اس کا متعمد جلد پورا کے دونا کی آ واز ہے اور ہے۔ اور کے دونا کردہ کہ کہا تھی کہا دیا ہے۔ اور کے دونا کردہ کی اور اور اس کا متعمد جلد پورا

#### حضرت جبريل عليه السلام كي اصلي صورت كابيان

اور حضرت اوالشخ نے حضرت أم الموشين عائش مني الفرى سا اور امام احد نے بھی دوایت کی ہے کہ آیک ون حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام سے فر ایا کہ بین تہاری ہوئے ہی اللہ علیہ السلام نے مسئرت جریل علیہ السلام نے کہا کہ دوایت کی قلال ساحت جی بقتی الفرقد میں تشریف لا کی تاکہ بیں اپنی صورت سے آپ کہ ایک جملک دکھا دکل حضور علیہ السلام اس میدان میں تشریف کے مصادرات ہوئے ہیں اور آپ نے دو کہا کہ حضرت جریل علیہ السلام آسان کی طرف سے آ رہے جی اگرائی شائل کے ساتھ جس میں مرداد ید یا تو ت اور زیر جد نصب جی ۔ اور آپ کے چوسو (۱۰۰) پر جی ۔ اور ان جی سے اور ان جی سے آب ان کا کنارہ وہ صانب دکھا ہے ۔

# جيريل عليدالسلام كى مختلف مورتول مين حاضري

اورا اوالتینے نے شرح بن مبید سے مرفو عاروایت کی ہے که حضور مطی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فرمائے تیں کہمن نے جریل علیہ المطام و مختف شکلوں شن و یکھا ہے۔ اور اب آ کثر وجیہ کلی رشی اللہ عنہ کی صورت میں ریکھا ہوں ۔اوراس سے پہلے مختف صورتوں میں بھے ہے ظاہر ہوتے تھے۔ اور اکثر اوقات بیں انہیں ہوں ویکھا تھا جیسے کوئی کسی وجھلن کے چیھے ہے و کیما ہے۔ اور پیکل نے ولاکل المنو ہ عمل روایت کی کرایک ول حضرت حزہ رضی اللہ عنہ حضورعلیه السلام کے چیائے مرض کی بارسول اللہ الرسلی اللہ علیدوآ ندوسکم ) میں جا ہتا ہوں كرآب محصة معرت جريل عليه السلام كوان كي شكل من وكما تي رحضور عليه السلام ي فر الماكرة ب كوائيل و يحضى طامت تيل بوكي - انبول في عرض كي بي ببت توى ول وال وول ّے جانبیں ہوؤں گا۔حضور علیہ السلام نے فریانی تشریف رکھیں ۔ امیا تک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔اورایے دونوں قدم اس بڑے پھر پر جو کہ کعیشر ہیں کے متعمل رکھیا ہوا تھا۔ اور لوگ طواف کے وقت اپنے کیڑے اس پر ڈال ویتے تھے رکھ چھوڑے۔ حضورمهلی الفدعلیه وآله وسلم سے حضرت حمزہ رضی الفدعنہ سے فرمایا کو اپنی نظر آخا میں پہ انہوں نے تکاہ اُنھائی اور جریل علیہ السلام کے دونوں قدم دیکھے اور فش کھا کراگر پڑے جب بوش على آئے لوگوں نے ہو جھا كرآ ب نے كياد كيما؟ تو آب نے فر بايا كريم نے ایک میرز برجد و یکھالیکن اس ذیرجد عی اتن گری ادر چک تنی کہ میری آ تحسیس چند میا معتمي ادريس بيخود وكركريزار

شیروزی — بها یاد

دیکھیں جس اکا ایک پرمشر ق جمن اور دومرا مغرب جس ہے۔ اور عرش ان کے کند سے یہ ہے: بہت تبجب کریں۔ اور ہے تھے کے اس قدر طول وعرض کے باد جود بعض اوقات جمل عظمت کی دجہ ہے سٹ کر چیوٹی میں تیز با کی طرح جوجا تا ہے۔۔

اور این ایوداؤ دینے کمآب المصاحف میں معزمت امام محدیا قر رضی اللہ مند ہے۔ روایت کی محابہ کرام رضی الفرختیم میں سے معزمت امپر الموشین ابو یکرمد میں رضی القدمند کا یہ مرتبہ تھا کہ آپ معفرت جر بل طیدالسلام کی معفود مسلی الفرنطیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرکوٹی ٹن لہتے ہتے۔ کیکن الن کی مورمت تہیں و کچھتے ہتے۔

اور حاکم نے این عمامی رضی الشرخها ہے روایت کی ہے کہ ایک ون جس حضورطیہ السلام کی خنوت میں حاضر آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ و یکھنا۔ حضورصلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسوس کہ جوجی نبیوں کے سوا جبریل علیہ السلام کوسرکی آنکھوں ہے و بگائے ہی تابیو وجاتا ہے رکین میں تیرے لیے و عاکروں گاکہ یہ نابیما کی نتیجے آخری عمر جس لاحق ہو۔ چتا ٹیج معفرے این عمامی رضی الشرحیما آخری عمر میں نابیما نیر کئے تتے ۔

اور ابواشیخ این عباس وقتی انشاخیما کی روایت سے حضور ملی انشاطیہ وآلہ وسلم سے
ان کہ جنت جی ایک نہر ہے۔ جس جی جر لی علیہ السلام کے سواکسی و وسر نے کوالی شی وائل ہونے کہ جنت جی ایک نہر ہے۔ اور حضرت جر لی علیہ السلام ہر روز اس نہر شی ایک فوط الگاتے ہیں۔ اور باہر آ کر ایسینڈ آ پ کو جھاڑ ہے ہیں۔ اور ان کے ہر ہر قطر سے سے ایک فرشت پیدہ ہوتا ہے۔ اور علا وابن با رون کی روایت ہیں وارو ہوا کہ کور کی نہر ہے۔ اور ابن مروویہ این عباس رفتی وفقہ علیہ والدو کی مروایہ ہیں کہ حضور مسلمی الشد علیہ وآلہ وائم فرماتے ہیں کہ حضور مسلمی الشد علیہ وآلہ وائم فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان سخید کہڑ وال ہر مرواد یہ اور یا تو ت سلم ہوئے ہیں۔ اور ان کا سر مرواد یہ اور یا تو ت سلم ہوئے ہیں۔ اور ان کا سر مرواد یہ اور یا تو ت سلم ہوئے ہیں۔ اور ان کا سر مرواد یہ اور یا تو ت سلم ہوئے ہیں۔ اور ان کا سر مرواد یہ اور ان کے سرکہ بالی مروان کی طرح اور ان کے مرکہ بالی مروان کی طرح اور ان کے ہم کے وان ت چکیلے ہوئے کا کری مرد اور ان کی افران کی پیشاؤ کی ہم کے بالی مروان کے اگلے وانت چکیلے ہوئے کا کہ کور نے اور ان کی افران کی بیشاؤ کی ہم کے بالی مروان کے انگو وان ت چکیلے ہوئے کا کھوڑ وان تا کی کھرے کی جس کے وان سے ان کی طرح اور ان کی پیشاؤ کی گور نے اور ان کی اس کی کھرے وان کے ان کی طرح اور ان کی جس کے کی کھرے وان کی جس کے کہ وان سے کی کھر کے وان کی کھرے وان کی کھرے وان کے کھرے کو وان سے کی کھرے وان کے کھرے وان کے کھرے وان کے کھرے وان کی کھرے وان کے کھرے وان کی کھرے وان کے کھرے وان کے کھرے وان کے کھرے وان کی کھرے وان کے کھرے وان کے

جیں۔ اور ان پروہ بارم وارید سے پروستے ہوئے جی ان سکے دونوں یاؤں کی سز چیز بھی لیٹے ہوئے جیں کو یا آپ نے سنرموزے میک دسکھے ہیں۔

اور الوالثینغ اور این مردویہ معزت وٹس رمنی المقدعنہ کی روایت سے لائے ہیں کہ معنوصلی الفدعنہ کی روایت سے لائے ہیں کہ معنوصلی الفدعلیہ وآلہ وکلم ایک ون چریل علیہ السلام سے فرما رہے بتھے کر حمیمیں رہ العزب جل شانہ کا ویدار بھی میسرآ یا ہے؟ حوش کی تیس میرے اور اس دریاو عال کے درمیان تو، کے ستر جزار تجاب درہتے ہیں اگر ان شی سب سے ٹچلا تجاب درکھوں آجل حالاً ال

اورطراتی این مرود به اورابوقیم نے سند ضیف کے ساتھ دعفرت ابو ہر ہو و منی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ یہود ہوں ہیں ہے ایک تخص نے صفوم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آگر ہو جہا پارسول اللہ الاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیا معترت تی تعالیٰ کو اپنی معترت کی درمیان ہو موثر کے ادر گرو ہیں آئو در کے منز (۵۰) پروے ہیں۔ اور منز (۵۰) پروے تطلمت کے سنز (۵۰) پروے اللہ کی جادروں کے سنز (۵۰) پروے شادی و فارف کے سنز (۵۰) پروے شادی و فارف کے سنز (۵۰) پروے سندر مرواد یو کے سنز (۵۰) پروے سندر مواد یو کے سنز (۵۰) پروے برق کی سنز (۵۰) پروے برائی کی موری کے اسلام کی خوالم کی سنز (۵۰) پروٹ کے اسلام کی خوالم کی سنز (۵۰) پروٹ کے اسلام کی خوالم کی سنز (۵۰) پروٹ کے سندر کی سنز (۵۰) پروٹ کے سندر کی سنز (۵۰) کی سنز کروٹ کی سنز (۵۰) کی سنز کروٹ کی سنز کروٹ

ادرامام احمد کماب افر بدیش ابوتمران جونی سے لائے جی کہ ایک دن جریل علیہ السلام حضورعلیہ السلام کی خدمت جی آئے اور روز ہے تھے۔ حضورصلی الند عایہ وآلہ وسلم سف ہوجہا کہ دونے کی کیا دجہ ہے۔ حالانکہ آپ معسوم جیں۔ اور بازیرس کے تعارے سے سستہ استفاد کی کیا دجہ ہے۔ حالانکہ آپ معسوم جیں۔ اور بازیرس کے تعارے سے

فيرودي <del>-----</del> (m) <del>------</del>

امن جمی ہو؟ حضرت جریل علیہ السلام نے کہا کہ انفرتعالی کی تئم میری و کلیاس دن ہے۔ حَسُکُ نِیسِ ہو کی جس ون سے الشرقعاتی نے دوز نے کو پیدا فرمایا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ جمعے دستے۔

ے قرور گذاشت ہو۔ اور شن دوز خ کا مستقل ہو جاؤل۔ ۱۹۶۸ - مارید فاق تا میں میں مسید میں ایسان میں ایس

( اقول و بالقدالتونیق قرب غداوندی کے مراحب میں سے ایک مرحبہ فوف کا ہے قال الله الا تعادلات میں اللہ میں تاکیف میں اللہ میں استفادی میں موجہ میں ہوتا ہے۔

الله تعالى دَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَيِّهِ جَنَعَانِ الرَّبِي اورَ فِي بِثَاراً بِالسَّمِنِ بِصِستَاد بِ كُرْفُوفُ أَيِّكَ قَرِبِ صِّادَ مِنْ كَامِرتِ بِهِ إِمْن عِنْ صَرِدِ وَأَنْهِمَا كُمُ كَافَ إِنْ إِسْعَمِيتِ

کا د جود ہو ای لیے جوجس قدر قرب خداد تدی ہے بہرہ در ہوتا ہے ای قدر خوف شدا ہے۔ معمود برتا ہے جم محفوالحق غفرانہ )

اور مند امام اجر علی حضرت انس دمنی الله عند کی دوایت دارد ب کرهنو دعلیه السلام فی مشرات مند حضرت جرح بطیه السلام فی حضرت جرح بطی الله الله مند حضرت جرح بطیه السلام فی مشرات بین مشرات می مشرک با کرجمی دون سد دورخ کی مشرک بین بین اور الواشخ لید بن سعد کی الحق الله می مشرک بین بین بین المسال می مشرک باده دوایت کے ساتھ خالدین سعید سے لائے کہ حضرت اسرائی (علیه السلام) رات کی باده دوایت کے ساتھ خالدین سعید سے لائے کہ حضرت اسرائی (علیه السلام) رات کی باده دوای کی ساتھ خالدین سعید سے لائے کہ حضرت اسرائی (علیه السلام) رات کی باده دوای کی باده دورای دورتی اورائی دورتی اورائی کی سے دورجی اورائی دورتی اورائی کو سے شخص بین دورجی اورائی ان

و ۱۳ بساعات علی باردار ۱۳ بادو بی و یسے ایس برساست بی بید بورس سرر ب در در ب افران کوسا تول آسانول ادر ساتول زمینول کے سب فر شنے سنتے ہیں ۔ اور جن اور انسان میس سنتے اور سب آسانی فرشتے بیت العور کے پاس جو کہ خاند کعب کی محافزات میں ہے کہ ساتو یں آسان میں تمل جو کر جماعت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور حضرت میکا تکل (علیہ السلام) امام بن کرنماز پڑھاتے ہیں۔

مسواك كي الميت

اور علیم ترفیک نے زید بن رفع ہے روایت کی کہایک دن حضور ملی الشعلیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے کہ اچا تک حضرت جریل اور میکا ٹیل (علیہ السلام) ووٹوں آ وی کی حکل عمل آخریف لائے ۔حضور ملی الشعلیہ وآلہ وسلم نے بطور تحف مسواک حضرت جریل علیہ

تقيرون و المستحدد (١١٩) المستحدد (١١٩) المستحدد المستحدد

السلام کوعظا کی۔ حضرت جریل علیہ انسلام نے کہا کہ کبر کبر۔ تکیم ترخہ می کہتے ہیں کہ لینی یہ سواک جعزے میکا نیک (علیہ انسلام ) کوعظا کریں جو کہ جھےسے نہادہ ہزوگ ہیں۔

اورابرائینے تحریر بن خالدے روائے کرتے ہیں کہ ایک فض نے دستور ملی اللہ علیہ والر اسلم ہے ہی جما کہ اللہ تعالیہ حال ہے جہا کہ اللہ تعالیہ حال ہے جہا کہ اللہ تعالیہ حال اللہ تعالیہ حال ہے جہا کہ جہا کہ جہا کہ جہا کہ حال ہے جہا ہے جہا

اورا پر افیخ جار بن عبدالله رضی الده عبدای روایت کے ساتھ وضور سلی الله علید آل وسلم

عدا میں الله کی جریل (علیہ السلام) کا مقام تجلی اللی کی واکیں جانب ہے۔ اور
حیا بھی (علیہ السلام) کا مقام با کی جانب اور مقام امرافی (علیہ السلام) ان دولوں کے
درمیان نیز ابوائی نے فالد بمن الی عمران ہے روایت کی کہ بندوں کے اعمال نا ہے جی
حضرت میا تیل (علیہ السلام) کے پاس جینے بیں۔ اور ایوسعید خدری وہی الله عند کی
موایت ہے لائے کے حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے قربایا کہ صور بھو تھے والے اسرائی علیہ
موایت ہے لائے کے حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے قربایا کہ صور بھو تھے والے اسرائی علیہ
السلام بیں۔ اور ابوائی کے جو بوں کی مجو بہت ایک الی ڈیوٹی ہے۔ جو کہ معرب چیز بی السلام کے ساتھ متحرب میں ایک وال بیز ول کا علم ہوتا ہے۔ اور آپ کے واسط
علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے۔ بہلے آپ کوان بیز ول کا علم ہوتا ہے۔ اور آپ کے واسط
علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے۔ بہلے آپ کوان بیز ول کا علم ہوتا ہے۔ اور آپ کے واسط
علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے۔ بہلے آپ کوان بیز ول کا علم ہوتا ہے۔ اور آپ کے واسط

نيرن ک ————— منايان نيرن ک ————— منايان

# حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے دزيروں كے تعين كابيان

اور مائم ایوسعید خدوی رضی الفدعندگی دوایت کے ساتھ لائے کر جھٹور معلی اور علیہ وآل دسلم فریائے تھے کہ ہر پیفیر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے شاص بندوں سے دوآ دی وزیرا در مشیر رہے ہیں۔اور مجھے چاروزیر عطان و سے دوروزیرآ سالن والوں سے جو کہ جریل اور میکا کیل جلیم السلام ہیں۔اور دووزیرائل زہین سے جو کہ او بکرا در عمر رضی اللہ مختم ایس۔

### دورس - دوملا تکهاوردوخانه و که عادات می مناسب

اورطرانی نے معترسند کے ساتھ دھڑت ام الوثین ام سروش الله عنها ہے روایت
کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم فریائے تنے کہ آتان میں دوفر شنے ہیں ان میں ہے
ایک کی عادت زم ہیں۔ اور دوسرے کی خت این حضرت جر بل دور میا کئی تلیم السلام اور
زیگ پیٹمبرول میں سے دو تیٹیو تیم السلام ہیں جن میں آیک کی عادت زم اور دوسرے کی
خت مین معزت ایرا ہیم اور حضرت فوج بیم السلام۔ حضرت ایرا ہیم طیہ السلام کی تری اس خت مین معزت ایرا ہیم اور حضرت فوج بیم السلام۔ حضرت ایرا ہیم طیہ السلام کی تری اس مد تک ہے کہ اپنے تفالغوں کے بارے ہیں کی شفاصت فرمائے ہیں۔ دور کہتے ہیں میں میران تک ہے کہ کہتے ہیں دیت فوت نظافی الکور میں میں الٹھافیوری وقتی الدور میرے میان تک ہے کہ کہتے ہیں دیت فرم اور دوسرے کی تخت اور ہرا کیا اپنے کام میں درست

# حضرت ابوبكر وعمرمنى التدعنها كالورحعرس ميكائيل وجريل عليهاالسلام كامكالمه

اور بیٹی کمآب الاساء والسفات عی طیرانی مجم ادسان عی اور ہزارا پی سند عیں حبداللہ بن عمر دخی اللہ عنها کی روایت سے لاستہ کہ آیک دن کا فی لوگ جی ہو کر بارگاہ سید عالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیں آئے اور عرض کی یادسول اللہ! ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت ابو بکر دخی اللہ عزفر باتے ہیں کہ نیکیاں سب اللہ تعانی کی جانب سے ہیں۔ اور ند آئیاں سب بندوں کی جانب سے بجکہ عفرت عمر دخی اللہ عند کہتے ہیں کہ نیکی بدی سب سکھ

شيرون ---- (۱۱) ----- پېدا ي

خدا تعالی کی جانب ہے ہے ۔ایک جماعت حضرت ابو یکر منمی القد عنہ کے قول کی قائل ہوگئ ہے۔ اور و سرے معترت مررشی الفاعذے کیلے کے قائل ہیں۔ اور باہم بحث کررہے ہیں ا ہم سب آ یہ کی خدمت ہیں آ ہے ہیں تا کرآ ب اس مقدمے کا فیصلے فرم کیں۔معتمار صلی القدعلية وآله وسلم مشكرائ اورفر مايا كه جيسية القات بسياكية سمان بين بحي التي تتم كالجنكش الهوال حعزت میکانکل (علیه السلام) نے ابو بکر ( رضی اللہ عنہ ) کے قول کے مطابق کہا جبکہ معزت جریل (علیہ السلام) نے قول مرے مطابق بات کی اس کے بعد معترت جریل (علیہ السلام) نے معرت میکا تیل علیہ السلام ہے کہا کہ جب ہم اوگ جو کہ اٹل آ سال ڈیل آ ہم مخلف ہوں کے تو زمین وانے تو بھریاتی اوٹی اختلاف کریں تے۔ آ ہے تا کہ اس تعنینے کو ا مرافق علیه السلام کے سامنے مے جائیں اور فیصلہ کروئیں۔ هنرت اسرافیل علیہ السلام ے ہیں مجے معتریت اسرائیل طیہ انسان سے ان پر قضا مقدر کا دار الفا دفر بنیا۔ اور فر بایا ک القدر بغیره وشوه وحلوه و موه کله من الله تعالیٰ اس کے بعرفتومکی الله عليه وآله وملم في معترت الويكر وضحا الله عند سي فريايا كداس الويكر! أكر حل تعالى جابتا كَ كُونَي إِس كَى نافر مانى تذكر بي توالييس كوييدا نـفر مانا\_حعرت ابوبكر دشي الشرعنه في موش كَلِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

اورما کم نے اسامہ بی عمیر نہ کی سے دوایت کی ہے کہ ایک دان جس تجرکی اوشنیس حضور علیہ السلام کے قریب پڑھ کی دوشنیس حضور علیہ السلام کے قریب پڑھ کر پیٹھ کیا ہے ۔ الطبعہ دجیا کے حضور علی الشرعلیہ دا اسلام میں العاد الدیشم بھی اسر افیل و حصیص اعود باتھ حس العاد اور بدویا تھی بارقرہا کی ۔ ( اتول و با نشدا تو بھی معلوم ہوا کر قرضوں اور سنوں تعلق کے بعد دی باتکن حضور سلی الشد علیہ دا کہ و کم کی سنت سے اسے ناجا کر کم نی اور سنوں تعلق میں اور منافت کا ادتکا ہے کر ہے ۔ نیز معلوم ہوا اور الله سبی نہوا کی کو بھی اور دعا کی قولیت کا فر رہے۔ بھی محقوظ المحق سبی نہوانی کو بھر بین کا در برے بھی محقوظ المحق سبیان دونیا کی قولیت کا فر رہے۔ بھی محقوظ المحق شرائی۔

ادرامام احرسفا كناب اترج شما معترت أم الوثين عائش صدينه وضى الندعنها سع

ردایت کی ہے کہ جسب مرض الوصال بھی صنورصلی الشعلیہ وآلدو کم کی وفات ثر بغے کا وقت قریب دوا شدیدهشی لاتن جو کی اور آب کا سرانور میری گود میں **تعا**ر اور بھی بار بار ج<sub>مرا</sub> مبارک پر بانی چنزک دی تمی ۔ اور شغا کی دعا کردی تمی ۔ اور بے چین تمی کر امیا تک پکھ ا فاقد رونما ہوا۔ اور فر مایا بیده عاش کر بلکہ میں خدانعانی ہے رفیق اعلیٰ کی محبت میابتا ہوں اور کہنا ہول کہ جبریل میکا ئیل اورامرافیل علیم السلام کی مصاحب کروں اس وقت ہے میں نے جان الیا کداس کے بعد صفور سلی اللہ علیہ وآلد وسلم طاہری و نیا میں آئیس رہیں ہے۔ عاصل محفظوييب كرافدتعالى كى باركاه عمدا حكام الني كي خدمت كى بدولت بغير كسي خوامش نفسانی کے احزاج کے ان قبول فرشتوں کا مرتبہ قرب ومنزلت میں اس مدیک پہنچ چکا ہے کہ ان کے ساتھ عداوت کر تاحقیقت میں جناسے کبریائی اللی کے افعال پر اعتراض كرناب - بى جرل مليدالسلام ى اس وجدت عدادت كرنا كداس نے قرآن مجيد قرق نی امرائیل کے غیر پر نازل کر دیا مقیقت میں بین ہماری عداوت ہے۔ کو کوکٹ کا اس نازل كرناهاراكام ب-اورجريل (عليه السلام) كاسفارت سيزياد ومتعب تيل \_ وَلَقَدُ الْذَوْلُنَا إِلَيْكَ اورِ تُحَيِّلَ بَم فِي آب كَي طرف اسيخ مقام مقمت سے نازل كي ب- آبات قرآن آبات ادراس اشتباه کی کوئی مخائش نیس کرده آبات جاری آتاری مولی میں باکسی دومرے کی نازل کی ہوئی میں۔اس لیے کہ دوآ بات مطاب روٹن دلاک ہیں۔ ا کا زنفظی کے اعتبار سے بھی ان آیات کے معنوں کے مقل سلیم کے نقاضا کے مطابق مونے کے امتبار سے بھی۔ اور اس جہت سے بھی کہ بیآ بات گزشتہ انبیا میلیم السلام کی کنایوں جو کہ بیرد ہیں کے فرد یک مانی جاتی ہیں کے بھی موافق ہیں ۔ پس این آیات کا ا نکاران میرد بول نے بیس ہوسکیا کیونکہ اس کے تھس چی تمام پہلی کما بول کا نکار ہوتا ہے۔

و تعایّک فیڈ بھا اِلّا الفاسِفُون ادران آیات کا اٹادٹیں کرتے گردہ اوگ جوکٹریں حدے گزر کے جی سادر پکٹا کہاوں جی سے کی کہاب پر برگز ایمان نیس دیکتے۔ اور انہوں نے حتل اورقل کے فقاضوں سے باہرقدم دکھاہے۔ اور حضرت حس بھری رضی اللہ عندے معتول ہے کے قرآن مجید جی برچگ نس کوکافر کی صفت قرار ویا ہے۔ جیسا کہاس

آ ہے۔ جمہ اس سے مرا دوہ کفر ہے۔ جو کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اورا کی سے او پرکسی کفر کا تصور نہیں ہوسکتا اور جہال نسق کواہلِ ایمان کی صفت قرار دیاو ہاں مراد کبیر ہ کمنا ہوں کا اور تکاب سیر

### يبندمجمزات كالمخضر مذكرو

اور احمال ہے کہ آیت کا معنی ہیں ہو کہ یہودی آگر چہ جریل (علیہ السلام) سے عداوت رکھتے ہیں۔ اور اس وجہ سے کفر میں گرفتار ہیں ۔ گفر میں اس تجد سے ساتھ کفر کو واجب کر سے دالسلام کے داسط کے بغیر آپ پر مجرات کر دائر ہیں ۔ گفر میں کر فقار ہیں ۔ گفر میں اس السلام کے داسط کے بغیر آپ پر بہت سے مجرات آتا ہے۔ ہیں۔ بھیے ستون کا رونا آپ کے عظم کو درختوں کا قبول کرنا آپ پر پھر دل اور پہاڑ دل کا سلام پر حمنا احبار بہود کا مجاب سوال و منبود خالا جو کہ جموق طور پر آپ کی رسالت کے جو سے جو اس کا انگارتیں کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اور آن دیکھے کے ۔ اور مشاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور آن دیکھ کے ۔ اور مشاہدہ کے ہوئے ہیں۔ دین کے دائرے سے خارج ہوات کا دیکاران نے دین کے دائرے دیتے آگار لازم اے دور سے دور سے دیا وہ دینے مالسلام کے جورات کا جو کہ ان مجرات سے ذیادہ دیتے آگار لازم اے دور سے دور سے دیا وہ دیتے آگار لازم

ہ کیا۔ یہ بہودی اپنے فتق کا اٹکار کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ہم نے عقل اور ٹھل ہے۔ نقاضول سے قدم با ہرٹیس دکھا ہے۔اور ہم نے عقل وشرع کے خلاف کوئی فرکٹ ٹیس کی ہے۔اورا گرتم اس اٹکار کوعقل اور نقل کے خلاف مجھتے ہوتو حساب سے باہر ہے۔ کیونکہ تم مرحمات بات کرتے ہو۔

و کُلِّنَا عَاهَمُوا عَهُوْ الوروال بيب كرجب مى ووفداتوالى ياوتت كرمول عليه ولسلام يا ودمرى علوق سركون عبد باعرف في اگر چه مان سے مقدم عمل مو . تَبَدَهُ فَو يَقِي مِنْ فَعَلَ الله و يَا بِ الن عمل سائيك كروه جم طرح كه اس رمول في في في مِنْ فَهُ والله و يَا بِ الن عمل سائيك كروه جم الحرح كه اس رمول عليه السام كعبد مبارك عمل موقع الور و في المان عليه الله عمل محمد باند هي كه عبد الله عمل محمد باند هي كه وقت عمل محمد باند هي كه وقت عمل محمد باند مي محمد باند باند مي محمد باند مي محمد

بن بلک کفر بھی رکھتے ہیں۔ کیونکہ اکھٹو کھیڈ اڈ یونوسٹون ان کے اکثر اپنی کیا ہے ہو جو کہ تو رات ہے۔ اور پھنٹروعدوں پر جو کہ تو رات میں موجود ہیں ایمان ٹیمیں رکھتے ۔ نیز ان ک جمہباتی کو خر دری بھی ٹیمیں تکھتے ۔ اور احتال ہے کہ کلے بل میں فریق کے مضمون ہے تر آل منظور ہو بھی ایک فریق کیا اون کے اکثر تصدیق ٹیمیں کرتے کیونکہ جہد کھئی گٹاہ بھی ہے ۔ اور اپنی کرآ ہے کہ ماتھوان کے کفر اور دین سے ان کے خارج ہوئے پر دلیل ہے کہ اگر ائیمیں اپنی کرآ ہے برائیان حاصل ہوتا تو اپنے وین پر قائم رہے ۔ اور جو اس کرآ ہے کے مطابق بات کرے باس وین کے قواعد کے مطابق وجوے وے اس کا انگار نہ کرتے ۔ اور اے ستانے

وَکَنَا جَاءَ هُمَدُ وَسُولُ اور جب بھی ان کے پاس ایک دسول تھر ہفت الدیا جس کی آے کو انہوں نے جانا ہیں بندیا اللّٰیہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے بال ہے۔ کیونک اس کے جوات ساجت انہا ہیں۔ اور اس کے جوات ساجت منہ منہ بھرات ساجت منہ منہ بھرات کی اور جود منہ بھرتی ہے ہو کہ ان کے باور جود منہ بھرتی ہیں کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو کہ ان کے باری ورات وزیر و فیرو ہے ہیں۔ کیونکہ ان کتابوں ہیں اس سول علیہ السلام کی آ مدکی خرد کی ہے۔ اگر بدرسول علیہ السلام تشریف شاف ہے اور خبر میں ورست شامونی کی ان کے مال کا فتا شامیے تھا کہ رسول علیہ السلام بھر ایف شاف ہے ہے۔ ان کا ایمان اللّٰ کا کابوں برزیادہ ہو

جا تا اور با اُنا کفرین گر محے ۔ اور انہوں نے اپن کتابول کے ساتھ بھی کفر اختیار کیا۔ اِس لیے کہ

نَیْدَ فَرِیْقَ قِنَ الَّیْدِیْنَ أَوْقُو الْفِکْنَابَ وَالْ ویاان کی ایک فرتے نے جنہیں ہم
نینڈ فریق قِن الَّیْدِیْنَ أَوْقُو الْفِکْنَابَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ کَالبُ عَظَا فرمایا تھا۔ اُمِی اس کہ اس کے معنوں سے چھوریا تھا۔ اوراس کر ب کو انہوں نے اس رسول کے مطابق بھا۔ چھاک اللّٰهِ واقد اللّٰ کراب کھٹے نے اوراس کرا ب کے مقامین کے برق ہونے کراس کی ظرف یا لکل کوئی اس فرنے نے کہ کوئی اس فرنے نے اوراس کرا اللہ اوراس کے افغا اور معنی کوئیں ویکھئے۔ اور جب کراب ہیں پشت ہوتو مطالعہ ورس اوراس کے قرار سے بھی حاصل ہیں ہوتا۔ ایس وراس فرکت ہے برکت کی وجہ سے کا تھا نے لائیفلٹون کو یا بھی جو اس فرکت ہے برکت کی وجہ سے مکاتھ نے لائیفلٹون کو یا بھی ہوتا۔ ایس مطلق جہالت کو انہوں نے کہا ہے الی کے متاب الی کے متاب اللہ کی ایمان حاصل تھیں۔ متاب متاب اللہ کی ایمان حاصل تھیں۔

وَالْتَبَعُوا مَانَعَلُو الفَّيَاطِيْنُ اورامَيول نے ویروی کی ان منتزوں اورٹوکوں کی جو انسانوں اورجوں کے شیعان پڑھتے تھے۔عکی مُکُلِدِ سُلَیْنی معزرت ملیمان علیہ السلام کی بادشانی میں۔

### شیاطین کے منتروں کا قصد

اوراس کا قصہ یوں تھا کہ اللہ تعاتی نے معرب سلیمان علیہ السلام کوجنوں انسانوں marfat.com Marfat.com تغير فزري ———— (۴۱) ————— بيلال

جانو رون انہوا۔ اور دومری تقوقات پر عام بادشاہی حطا فرمائی تی ۔ تو آپ کے وقت میں شیاطین جن تھی آ پ کے وقت میں شیاطین جن تھی آ دیمول کی شکل میں منتقل ہو کر تو طرفوری سنگ تروش بلند عمارات کی تھیزا ۔ حوش اور تھی منتقل ہو کر تو طرفوری سنگ تروش بلند عمارات کی تھیر کا موں میں معرد ف رہنچ تھے۔ جیسا کر قرآن مجید کے دومرے مقامات میں خدکور ہے۔ اور اس وجد ہے آ دمیوں کو جن کے دومرے وجد ہے آ دمیوں کو جن رہنا تھا۔ اور اس کھی دومرے کے ساتھ فیصل کو جن میں تھی ہیں ہو تا ہو اس کے مارٹ کے اور اس کا ایک دومرے کے ساتھ فیصل میں میں تھیں ہو اور شیاطی ہی ہوں ہو گئی تھی ہوں ہو گئی تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو گئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور جومنز میرک مرت کے مشتل تھے۔ جیسے بنوں اور گزشتہ شیطانوں کے بار جن کے گئی ہو کہ کہراہ کرتے ہوئی اور کن میں مقتم اگز رہے تھے لوگوں کے ساسنے بار جنے اور ان کے بار جنے ہوئی ہوئی ہوئی کے ساسنے بار جنے اور ان کے بار جنے ۔ حدوران کے بار جنے ۔ حدوران کے بار جنے ۔

پہلی وجہ سے کہ جنول کی خلقت کا آ دمیوں کی خلقت ہے بہت فرق ہے۔ ہیں وہ منتر سُن کر آ دمیوں کو ممراہ کرنے کے لیے شباطین الجن ؤور دراز کی چیز بس لاتے بیٹے کسی کی مرون اور دیتے تے مکی کے اور ابا مدھ ہے تے داور کی کے پید می واقل ہو کرورو پیدا کردیتے تھے۔ اور بعض اوقات نی آ دم کے افراد میں ہے بعض پر کوئی تحروہ اگر ڈال و بينة اور جب دومنقراس يربز حاجانا قعا توريا كرويية تصربه يهال تك كهلوك ان منقرول کے معتقد ہو کران بتوں اور ان شماقین کے چیٹواؤں کی تنظیم کرتے تھے۔اور خلاہرے آ دمیوں کے افعال کے مقابلے میں جنوں کے انعال خلاف عادت کا بی بھم رکھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ مہ کہ بعض امراض کی ارواغ نے شرارت اور خیائت میں جنوں کا تھم عاصل کرنیا ہے کو طبعی طور پرمعبود بنے اورا بی بوجا کرانے کو پیند کرتی ہیں۔اور جاہئی ہیں کے لوگ اول بیل طرف وجوع لا کمیں۔شاطین الجن بعض منتر ول بیں ان تعبیث دوحول کے التجاادران كم متعلق حدي زياده تغليم كے كلمات آ دميوں توسكمات تحے اور مجدہ بجالا تا اوران روحول کے لیے قربانی ویتا۔اور ووس نے تعظیمی افعال کواس منٹز کے بیڑھنے کے شرائط میں ہے قرار دیتے تھے۔ تاک آ وی ٹرک اور گرائی میں گرفآر ہوں اور اس کمل پر مجب اثرات مرتب ہوئے تھے۔ رفتہ ان کابہ بے حد کو اٹمل رائج اور مشہور ہو گیا۔

تنيرون ك ما المان المان

یماں نک کر معترت سلیمان کلی نونا وعلیہ انساؤہ والسلام بھی اس پر مطلع ہوئے۔ آپ نے اپنے وزیراً صف بن ہر خیا کو عام کر کے جو پھواس سلیلے جس ان کے اپنے وزیراً صف بن ہر خیا کو تھا میں ان کے پائے وقتی کروہ اور اس کے پینے وقتی کروہ اور اس کے بعد پابندی فکاوہ کرشیا طین اور آ دکی ایک دوسرے کے ساتھ فنشست و برخاست نہ کر یعد پابندی فکاوہ کرشیا طین اور آ دکی ایک دوسرے کے ساتھ فنشست و برخاست نہ کر یہ ۔ اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند کرویں جب کیک کرمعترت سلیمان علیہ السلام حاسب فلاہری جس کے دفتہ اسلام کا مسلم کرویں جب کیک کرمعترت سلیمان علیہ السلام حاسب فلاہری جس کے دفتہ اسلام کروی کرویاں ہوئے۔

جعزت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برخیا کی وفات کے بعد شیطانوں نے لوگوں نے محارت سلیمان علیہ السلام ہے۔ لوگوں نے اور کے دور پر بیسب بادشان حالیہ السلام نے جادو کے دور پر بیسب بادشان حاصل کردگئی تھے۔ اور انسان مان کے در تیکس تھے۔ اور انسان حاصل کردگئی ہیں۔ اسب قد جربہ ہے کہ اس قام جادوکوا بی کری کے بیچے دفن کر کے چھوڈ کر چلے محتے ہیں۔ اسب قد جربہ ہے کہ اس جگر کھووکر ان کراجوں کو نکال اوادر اس کے مطابق عمل کردتا کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرح تمہارے باتھوں ہی جیب وغریب چیز ول کا تھیوں ہو۔

اوگوں نے شیاطین کے گراہ کرنے ہے ان کمابوں کو نکال لیز۔ اور وہ متر پڑھنا شروع کروسیئے۔ اوران میں جیب خاصیتیں یا کیں۔ یہاں تک کرورات اوران میں جیب خاصیتیں یا کیں۔ یہاں تک کرورات اوران میں جیب خاصیتیں یا کیں۔ یہاں تک کرورات اوران میں جیب خاصیتیں یا کیں۔ یہاں تک کروہ متنزول اُو حاصل کرنے میں معمروف ہوگئی۔ جس دفت تک شیطانوں کوان کا کمراہ کرنا منظور تھا اُن متروں کی اطاعت خوب کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی کی کربوں سے شیطانوں نے دیکھا کہ یہ گرائی کے اثرات بھی پوری خوبی سے مرتب ہوتے بھے۔ جب شیطانوں نے دیکھا کہ یہ گرائی کے اثرات بھی اوری خوبی سے مرتب ہوتے اور اللہ تعالی کی کربوں سے اثبول نے پررے طور پروکر دائی کرئی تو ان منتروں کی اطاعت سے خاصوتی اختیاء کرلی۔ اور اِن کھی تجاری اور سے بیرو بیل اور اِن کی کربوں سے بیرو بیل اور اِن کی میابوں کی حالی کی کربوں سے جو کرر والی اللہ توان کی کرابوں سے جو کرر والی اللہ توان کی میابوں کے ناموں کی امراض کے عاموں کی عملان کی بی خوبی اور اور کرنے شیر شینانوں کے ناموں کی عملان کی بی خوبی اور کرا میں اور کرنے شینانوں کے ناموں کی عملان کی بی خوبی اور کی اور کردائی ۔ وامرے بول اور کرنے شینہ شینانوں کے ناموں کی عملان کی بی خوبی سے میں اس کی عملان کی بی خوبی کی اور کردائی ۔ وامرے بول میں کور کرنے شینہ شینانوں کے الی تا جو کر صرف کرنے شینہ شینانوں کے ایس کی عملان کی بی خوبی کردائی۔ وامرے بول کا مین کا میں کی اور کردائی۔ وامرے بی کردائی کے اس کی اس کے اس کی عملان کی بیابی کا میں کردائی کی میابوں کی اور کردائی۔ وامرے بی تو کردائی کے اور کردائی کے اور کردائی کے دور کردائی کے دور کردائی کردائی کی کردائی کے دور کردائی کے دور کردائی کے دور کردائی کے دور کردائی کردائی کی کردائی کے دور کردائی کے دور کردائی کی کردائی کے دور کردائی کے دور کردائی کردائی کی کردائی کردائی کی کردائی کردائی

قرم *لای*ک ------- (چانا پا

حضرت سلیمان علی نینا وعلیہ السلام کے بارے میں بدگمائی۔ یہاں تک کرۃ پے کی نہرے کا انگار کردیا۔ اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کر (سعاۃ اللہ) سلیمان (علیہ السلام) ایک ماہر جودوگر تھے۔ جیسا کہ این جریے نے شہر بن حوشیہ سے روایت کی ہے کہ مجودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھوٹھوٹی کو باطل سے ملاتے ہیں۔ اور سلیمان (علیہ السلام) کہا انہیا و کے منا تھوڈ کر کرتے ہیں۔ حالا تک (معاۃ اللہ )سلیمان (علیہ السلام) ایک ماحر تھے۔ جوکہ جادد ہیں۔ حالا تک (معاۃ اللہ )سلیمان (علیہ السلام) ایک ماحر تھے۔ جوکہ جادد کے ذور سے ہوا کی پیٹ بہر سوار ہوتے ہیے۔ انٹی تعالی نے بیہود یوں سے صادر ہوئے والے الن دو تعلق کی غذمت فریائی بعنی کئیب المہیہ سے دوگر دوئی اور بنویں اور شیاطین کے نامول کی خدمت سلیمان علیہ السلام کے مشیاطین کے نامول کی تا تیم کا اعتقاد اور تیمر سے امرکو جوکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیاطین کے دوئر میں جودئے ہوگر جوکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیاطین کے دوئر میں جودئے ہوگر جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیاطین کی جادوگر ہوئے کا تول تھا اس عمارہ سے دوئر مایا۔

وَمَا تَحَفَّوَ سَلَيْمَانُ اورسلِمان كافر ہرگز نہ تھے۔ بتوں اور شیطانوں کے ناموں کی
تا تیم کے عقیدہ اور الن کے لیے نذ راور قربانی بجالا نے کے ساتھ جو کہ جادو کی بنیاد ہے۔
کیونکہ آ ہے بیودیوں کی کثیر جماعت کے اقرار کے مطابق قفیروں بھی ہے ایک قفیر
تھے۔ اور تیفیروں کا کفرے یاک اور تا تعلق ہے۔ بلک بدی کی لین کسی کی دلیل کا تیاری نہیں۔
کیونکہ منصب نبوت کفر کے ساتھ صرتح منافات رکھتا ہے۔ اور انبیا ویکیم السلام کی بعث کا مقصد
کودفع کرنے کے لیے ہے۔ اگر سعاذ اللہ نبی خود کفر اختیار کرے تو اس کی بعث کا مقصد
فرت بونالازم آتا۔ ہے۔

و کنیکن الفَیطنی کین جن وانس کے شیاطین جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربارش آپ کے مجزات و کچو کر ایمان لائے تھے۔ اور سلمانوں کے گروہ میں وافل ہو مگھ تھے۔ کیکن ان کے نفوق کے جوہر میں شرادت اور کفر کا خیر تھا۔ اور آپ کے وصال کے بعدائی چیس ہوئی خیافت کی و جرہے

تُخَفِّرُواْ كَافْرُ اوكِ ما اورسليمان عليه السلام برجمونی تهت لگادی كروه می جادوك كام كون كروه می جادوك كام كرك مقد من افرائيل افرائ وحثی با نوران مرك افرائ وحثی با نوران برخوان اور اوران اور انتخاد با نوران برخوان اور اوران مقاد

یُعَیْمُوْنَ النّامَقِ السِّحْوَ لوگول کو جادہ کے کاموں کی تعلیم وہے تھے۔ تاک دوسرے لوگول کو بھی اپنی طرح کا قرادر جادہ گر منا دیں ۔ادر لوگ ان کے بہتان اور جموٹ سے قریب کھا کر کھان کریں کہ جادہ کا تھل پُراٹیش ورندانیا بلند مرجہ رسول علیہ السلام اس مس کیول معروف ہوتا۔

### جادو کی قسموں اور ان کے احکام کابیان

یہاں جانتا چاہے کہ جادد کا تھم مختلف ہے۔ اگر و دوش کوئی قول یا تھل جو کہ کفر کا موجب ہو بیٹ جو اور خیب دوجوں کا نام ایک تفظیم کے ساتھ لینا جو کہ حضرت رب العزت کے لائل ہے۔ بیسے عموم علم وقد رت فیب دائی مشکل کشائی فرج لغیر الله یا صحیحہ الفرون کے لائی ہے۔ بیسے عموم علم وقد رت فیب دائی مشکل کشائی فرج لغیر الله یا صحیحہ الفور الله وغیرہ دواقع ہوتو بالا شہرہ ہ اور ایسا جادد کرنے والا کا فر ہو جاتا ہے۔ اور ایسا جادد کر اے ویہ ودائیت کے اس تھم کا جادد کرائے ویہ ودائیت کا فرجو جاتا ہے۔ اور اس محرف جو ان اس محرف ہوئے کے احکام جاری ہوئے جی اگر مرد ہے تو اس تھی دائی مہلت دی جاسے تا کہ تو ہی ہر ہے۔ اور اس تھی دائی اس قبل کر دیتا جا ہے۔ اور اس کا فرز تھی دائی سے بھراری خال مرک کے اور اس کے اور اس کے تو اور اس کے اور اس کی گھیں وجھیز شرکی جاسے۔ اور اس کے لیے قاتی درووا ور مد قات جی جی جو ان کی مطابق تیں دون کی حمطابق اس کے دور والوں کے دونوں کے دونو

ادراگر جادوشی کوئی خش یا قول ایسانیس جو کے مرقد ہونے یا کا قر ہونے کا موجب ہو سیکن ایسے جادو دالا ڈمونی کرتا ہے کہ ش اسپ جادو کے ذریعے خدائی کام کرسکتا ہوں۔ مثاثا انسانوں کی شکیس جانوروں کی شکلوں میں بدلوتا یا پھڑ کوکٹڑی اورکٹڑی کو پھڑ کرسکتا ہوں یا تیفیمروں کے کام اور ان کے مجزات فاہر کرسکتا ہوں۔ چیسے ہوا میں آڑٹا یا آیک مینے کی راہ 2 مارکٹر کے سام اور ان کے مجزات فاہر کرسکتا ہوں۔ جیسے ہوا میں آڑٹا یا آیک مینے کی راہ 2 مارکٹر کے سام اور ان کے مجزات فاہر کرسکتا ہوں۔ جیسے ہوا میں آڈٹا یا آیک مینے کی راہ

آیک کے ٹی طے کرنا۔ ایل وہ بھی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ مرف جادو کی وجہ نے تیں ملک اس دولونی کی دھ ہے۔

اورا گرکہتا ہے کہ میرے ان اعمال کی ایک خاصیت ہے۔ جس کی وجہ سے آل کرنایا میچ کو بینار کرنا نیا بینار کوچ کرنا نیڈ اس کو ڈرانا اور خیالات کو ٹراپ کرنے کا کمل کرسکا ہوں۔ پس بیا جاد د کر وفریب اور فیق ہے۔ اور ایسا جاد د گر مکار اور فاس ہے۔ اگر اپنے جادو کے سماتھ ہے گناہ جان کو ہلاک کروے تو ڈاکووک کی طرح اسے آل کردیا جائے۔ کی بھیکو قساد پر پا کرنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں جاد وگر مردا ور توریت میں کوئی فرق آئیں۔ یہ ہے وہ جس کی ایا م نخر اللہ ہے راد کی اور دومرے علیاتے حتنے نے تنقیع فرنائی ہے۔

#### أيك شبه اوراس كاجواب

یمان ایک ثبہ ہے جو اکثر ول میں آت ہے۔ اس کا ظلامہ یہ ہے کہ خلافیہ عادت افعال جم کے صرف قدرت الی سے صادر ہوتے ہیں اکثر اوقات اولیاء سے کا ہر ہوتے Dartat.com

یں۔ جیسے امیان کو بدلنا مشکلیں تبدیل کرنا۔ ای طرح و وافعال جو کہ رسل جلیم السلام کے مجوالت کے مشابہ ہوتے ہیں۔ بیسے مروے زندہ کرنا طویل منز کو آیک ساعت ہیں ہے کرنا۔ اور اس قبل منز کو آیک ساعت ہیں ہے کرنا۔ اور اس قبل حق کے افعال کی اولیارے اس اکٹر واقع ہوتے ہیں و آگر خس الی کی نسبت فیر کھتے ہیں تو آگر خس الی کی نسبت فیر کھتے ہیں تو آگر خس الی کی نسبت فیر کی طرف کرنا کھر ہے ۔ تو بیاں مجھی کفر اوا ترام تا ہے۔ اور اگر فلا ہری سب ہونے پرنظر کریں جودہ فیر رکھتا ہے تو کفر نہ ہوگا۔ لیس جادہ کر سے ہارے کفر کا تھم کیوں ویا گیا۔ بلکہ وہو تو اس مدود پر سے والوں جو کہ و مائے بیش اور دھوت کے ساتھ والی تھے کہا تہا۔ فلا ہر کرتے ہیں کے حال شی جادہ کروں کے بارے بیان کے حال شی جادہ کروں کے ساتھ ویوں شاہر کرتے ہیں کے حال شی جادہ کروں کے ساتھ ویوں شاہر کرتے ہیں کے حال شی جادہ کروں کے ساتھ ویوں کے مائے دورائی ہوگی و درکی کے جاتے ہوں کے حال شی جادہ کروں کے ساتھ ویوں مشاہری دونما ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خلاف عادات افعال خواہ رس علیم السلام کے مجزات کے مٹا۔ بول عُواہ کی ا درجنس ہے سب کے سب تحت لَد رہ والی ہیں ۔ اوراس کے ارادہ اور ایجاد سے صاور ہوتے ہیں۔ اور اس پاپ میں اولیاء کے پانھوں طاہر ہونے والے اور جادوگروں سے معاور ہونے والے کاموں عمل کوئی فرق نیس ہے۔ فرق یہ ہے کہ اولیا م دمی تی ادر مزائم بڑھتے والے ان نعلوں کی نہدے غیرخدا کی طرف نہیں کرتے۔ جکہ اللہ تعالی کی قدرت یااس کے اساومنی کے خواص ہے منسوب کرتے ہیں۔ لیس کو کی شرک لازم نہیں آ تا جَبُر عِادِوْگران تَعلُون كوغِير مُعدا كي طرف يعني ارواح خبيثُ مُنتر ول كے خواص اور بنول سكامون كي المرف نسست كرت بير-اس الجيال أفلون كاسيخ بتغريص جائع بير-ادر البي تعم عمل يحجمة بين-اوران فعلول برأجرت ليت فين-اور رشوت ما تلتم بين-اوران ارواج خبیشاورامنام بالملد کے لیے نذرین اورقربانیاں مانتکتے ہیں لیس مریح شریک لازم آ تا ہے۔ اور کفر کا مؤجب ہوتا ہے ۔ جس طرح کر انشر تعالی کے افعال عادی جیسے بیٹا ویٹا وزق فراخ کرنا نتفائے مریض اوراس جیسے دومرے کا مول کی نسبت مشر کین ارواح خبیثہ اور جول کی طرف کرتے ہیں۔ اور کافر ہوجائے ہیں۔ جبکہ تو حید کے بائے وہ لے اسا ہے اللی کی تا تھے یا اس کی کلو قائد میمنی دواؤں اور جڑی ہوٹیوں سے خواص ہے ہوئے ہیں یا اس کے نیک بندوں کی دعاہے جو کراس کی پارگاہ ہے ورفواسے کر کے حاجت روائی کرٹ marfat.com

بیراً مجمعة بن داوران کے ایمان می ظل بین پر تا اورائ طرح برے۔

<u>جادو کی حقیب اوراس کی تسمول کابیان</u>

ہم یہاں آپنچ کہ جادہ کی حقیقت کیا ہے؟ اوراس کی کتی متمیس ہیں۔ اوراس کی گؤئی متمیس ہیں۔ اوراس کی گؤئی متم سوجب کفر ہے۔ گؤئی کی حقیقت کیا ہے؟ اوراس کی گؤئی استحدال خوالت جا ہی ہے۔ اوراس کی گؤئی منبع ہو کہ شریعت میں جا گز ہے؟ اس بحث کی تفصیل طوالت جا ہتی ہے اس کا اجمالی بیان ایہ ہے کہ جا وہ کی حقیقت خلاف عادت کی افعال پر خفیدا سباب کو اپنا کر انفذتھائی کی بارگاہ ہیں وعالی ہے ابنا کہ اسام کی حاویت کا وسیلہ کے بخیر اور ان افعال کو اس کی قدرت کی طرف منسوب کے بغیر قدرت عاصل کرتا ہے۔ اور چونکہ جبان میں پہنچ شعید و اسباب چند تسموں کے ہیں جا وہ اور کی چی پہنچ شعید میں ہیں۔ اور ان افسام کا منبط ہیں ہے کہ سبب نفل یا روحانیات کی تا قبیر ہے یا جسمانیات کی تا قبیر ہے راور دوحانیات کی تا قبیر ہے اور عناصر کی روحانیات کا روحانیات کلیہ مطلقہ ہیں۔ جسے روحانیات کو اکب افلاک اور عناصر کی روحانیات یا روحانیات کر آب فالک اور عناصر کی روحانیات یا دوحانیات کو اکب خوالوں اور بنگ روحانیات یا دوحانیات کو اکب خوالوں اور بنگ آدم ہے جدا ہو ہے کہ استحد ہیں۔ جسے امراض کی دوحانیات اور شیطانوں کی روحانیات کی اور میانیات کو ایست کا می جمل ال کی تو روحانیات کی دوحانیات کو اکب کا می جمل الوگ آدم ہے جدا ہو ہے کہ کو کیا ہو سے جدا ہو ہے کہ کو کی دوحانیات کی در اوراد کے سکون کر سے ساتھ۔

عینا وطیدالسلام میعوث ہوتے تھے۔اور اس علم کی اصل جاروت ماروت سے لی گئی ہے۔ جے باغل والے ان سے سیکھ کر کام میں لائے ۔اور اس بیل بہت مجبرا کی حاصل کی۔اور کلد انہیں جوکہ باغل کے شہری تھے اس علم میں بہت معروفیت رکھتے تھے۔

### ساکنان بابل کے چو(۲) حیران کن طلسموں کابیان

معتبرتاریخوں بیں تکھا ہے کے غرود کے عہد میں شہر بائل بھی جو کہ اس کا دارا نگورے تھا حکوائے بائل نے چو(۲) علم اپنے بنائے بنے کہ ان کے ادراک میں عقسی حیران حمی: پہلاظلم بیرک نانے سے ایک بننی بنائی تھی جب بھی کوئی جاسوی یا کوئی چرواس شہر میں آتا اس بننی ہے ایک انسی آواد نگلی کر سب شہروا لے اس کی آواز کو بنتے اور جان لیسے کراس کا مقصد کیا ہے۔ اوراس جاسوی اور جو دکو کی لیسے تھے۔

و سراطلسم ایک ذھول تھا کہ جس کی کوئی چیز کم جو جاتی 'وہ اس ڈھول کے قریب آئ اور فقارے کی چوب اس پر مارتا۔ اس ڈھول سے آ وائر آئی تھی کہ تیری قلال چیز فلاں جگہ پر ہے۔ اور ڈھوٹرنے کے بعد ای طرح تعلق۔

تیمراطلعم ایک شیشتھا جو کہ انہوں نے کمی متائب کا حال جائے تکے لیے بنایا تھا جب بھی کوئی فوخی منداس شخصے عمل و یکسائن کے عائب کا حال اس آئے بھی کا اہر ہوجا تا اور شہر عمل یا جنگل بھی یا کھتی بھی یا پہاڑھی وہ خائب جس حال بھی ہونا اس کی صورت کو ای حال بھی مشاہدہ کرنا تھا۔اوراگر بھاریا تھورست یا تقیر یا امیریا زخی یا تحل کردیا کیا ہونا ای طرح نمودار دونا تھا۔

چوقفاطلسم ایک حوش تھا کہ ہر سال عیں لیک دن اس حوش کے کنارے ایک جشن کا انتظام کرتے اور شہر کے امراء اور اشراف حاضر ہوتے تھے۔اور جو تخصی شریت اور ہوئی میں سے جو چاہتا الا کر اس میں ڈال دیتا جب لوگوں کو چاتے کے لیے ساتی اس چو بیچ پر کھڑے یو شے اور اس میں ہے شکالے قربر خض کے لیے وہی پرکھٹھٹا جو وہ کا یا ہوتا ۔

پانجان طلم ایک تالاب تماج کر جگڑے چائے اور مقدمات کے فیسلے کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اگر دوآ دمیوں کا پید نہ چاتا تو اس کیے بنایا تھا۔ اگر دوآ دمیوں کا آبان عمل جھڑا ہو جاج اور بچھوٹ کا پید نہ چاتا تو اس martat.com

تالاب کے کنارے آجاتے اور اس میں وائل ہوجاتے جو بچا ہوتا تالاب کا پائی اس کی ناف ہے بھی نیچے رہتا۔ اور وہ خرتی ٹیس ہوتا تھا۔ اور جو بھوٹا ہوتا پائی اس کے اوپر ہوجات اور اسے خرق کر ویٹا مگر جو بچ کے آھے کردن جھکا ویٹا اور اسپنے جھوٹے دعویٰ سے ہاز آجا تا اس وقت تب سے بالیٹا۔

چھٹاطلسم نمرود کے مکان کے دروازے ایک درفت لگا رکھا تھا جس کے سامیہ کے نے کہ باری بیٹھتے تھے۔ اور لوگ جس لڈر زیادہ ہوتے تھے درخت بھی ای قدر وسیع ہو جاتا۔ یہاں تک کیا کیے لاکھ تک بہتے جاتے سامیا ہی قدر زیادہ ہوجا تا اور جب اس عدد لیمن ایک لاکھ سے آیک آ دی بھی زیادہ ہوجا تا سامیہ بالکن ٹیمن رہتا تھا۔ اور سب دھوپ جس جھتے تھے۔

اور نمرود جوکسان کا باوشاہ ہوتا ہی اس بارے میں بہت مشق اور مبالذ کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس شم کا جادوسب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اسے عاصل کرتا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور دس کے بعد کہ کو کو اس شم کے جادو کی حقیقت تک پہنچنا میسر ہو جائے جو چاہے خلا نے عادت کو ظاہر کرسکتا ہے یا موافق عادت کوروک سکتھا ہے۔ جیسے ان بتاریوں کا علاق کرتا جس سے طبیب عاجز ہول جیسے برص کو زھاورا ذیتے دینے والاعشق وقیرہ اس سے سب چھر ہوسکتا ہے۔ کونکہ دو روحانیات کی استعان نے قدیم کرتا ہے۔ اور طبیب جسمانیات کی عدد سے کام کرتا ہے۔

ادراک ہنر کی حقیقت ہیا ہے کہ فلک سے لے کر عناصر اور موالید تک ہرجم ایک روس رکھتا ہے۔ جو کہ اس کی قد بیر کرنے والی ہے۔ اورجسموں کی تا جیرات سب کی سب ارواح کی خلیل جیں۔ اور جب تمام عالم کی روجیں اس کے تاقع جیں گویا جہان کا مالک ہو گیا۔ پس اس سے جنگ اور گزائی کے بغیر شنوں پر قبر اور منسدوں کی تنگ کی ممن ہے۔ جیسا کہ ارسطو نے تعلیم پر اعاطوی اور بیدا خوس نے قتل کیا کہ باغل کے شہر میں ان دونوں کے ورم ان جمگز ا ہوائی بیر ان نے کہا کہ بچنے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کس طرح طاقت ہوگی جیکہ مرتظ اور دعلی جبر سے مقابلے سے عاج ہیں۔ بر داماطوی نے جب یہ بات شنی تو اس نے جات

شيروزي 🚤 🚤 پيلاپاره

والا جادو کر کے مرت کی رورج ہے مدولی اور بیدا توں کو جا دیا۔ اور کسی جنگ اور لا الی کے بیٹری اور لا الی کے بغیراس کا شرؤ ورکر دیا۔ اور دومرے شہروں میں بھی ای تئم کے دا تعاب نقل کرتے ہیں۔

جب حفرت ابراہیم طیرالسلام پیدا ہوئے انفرتع لی نے آپ کو اجسام اور اروان وکھائے اور آپ نے سب کو انفرتعالیٰ کی قدرت کے ہاتھوں بجور اور بے اختیار دیکھا اور آپ سب سے چیرہ مہارک بھیر کر ڈائ واصر حقیق کی طرف متوجہ ہوئے جیدا کر سورۃ انسام عمل آئے گا۔ انشاء الله العویو اللہ تعالیٰ کے ارشاد و کیڈیلائے فُرِی ویورا الله المفرق مَلْکُونْ کَالسَّمُونِ وَالْاَرْضِ اللهُ سے لے کر اِنْی وَجَهْتُ وَجُهِی َ لِلَّذِی فَطَوَرَ السَّمُونَ وَالْاَرْضَ حَیْدَاً وَالْاَرْضِ اللهُ مِن الْعُمْدِ کِیْنَ۔

#### ائل بایل کی دعوت ارواح کوا کسکانمونیه

ادراس تم كا جادورا كفرادر كفن شرك ب كوكداس جاددكي شراكط ش جوكد بندره
(۱۵) بيل الكلما ب كراس كي شرائط عن س ميكي شرط بيب كراروان كو دلول برسطاع ب ف ادران سكو باردان كو دلول برسطاع ب ف ادران سكو باردان كو دلول برسطاع ب ف ادران سكو باردان كا كمان برگز ندكر ب ورندوه ادران اس كي دخوت قول فيل كر قوت كي دروانيات كي دخوت كي مين كرقي دروانيات كي دخوت كي مين كري دروانيات كي دخوت كي مين كروان بين كو دوان كي دخوت كي دروانيات كي دخوت كي درواني كروان بين كروان بين كروان بين كروان بين كروان بين كروان بين كروان المين المين المين من المعجمة و ميزل مين المعجمة و المين الم

یمال جائنا جا ہے کہ تلی یائی باروت اور ماروت کی تعلیم کی دجہ سے شیخر کا طریقہ اور تمام روحانیات کلید و بڑئیا علویہ وسفلیا فلکیہ وخصر یہ اور مسطیہ و مرکبہ سے استعانت کا طریقہ جائے تھے۔ اور عمل عمل لاتے تھے۔ چتن کہ امراض اور دوسرے خاہب ک Thartat.com

بہاہارہ اور جاتے ہے۔ اور ان کے ساتھ انسال عامل کر چکے تھے۔ اور جیب روحاتی ہے کی بھی تنجر کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ انسال عامل کر چکے تھے۔ اور جیب افرال طاہر کر نے تھے۔ لیکن بونانیوں نے ان سے روحانیا ہے مور کئی تو روحانیا ہے سفلے کی تیجر اکتفاء کیا اور جات ندری کونکہ روحانیا ہے سفلے کو قبول کرنے اور متاثر ہونے کے سواکو کی منصب تیس ہے۔ فاعلیت اور اور کرتا عفورے سے مخصوص ہے ۔ اور قدیم ہندی حکما ، تمام روحانیا ہے کی تیجر کرتے ہیں۔ اور برائیک سے جوکام بھی اس کے حقاق ہے لیتے ہیں۔

#### 40

#### وللناس فيمأ يعشقون مذاهب

نیک بانگ جادوآ ج مند بول ش موجود ہے۔ ادر یونائیوں نے اس میں ہے ایس م اکتفاء کی ہے۔

شیرلایای ------ (۱۳۷) ------ پېلای

فباحت مع ملا بونالازم أناب-

اس کی چھی حم تو ہے۔ خیال کوٹراب کرنا ہے۔ کونکہ جنوں کی بیعنی ادوائ کے واسے

ہے کی فخص کے خیال میں تسرف کرتے ہیں تا کدا ہے جو بھی موجود نیس ہے نظر آئے۔ یا
اپنی فوفاک خیالی صورتوں ہے فررے یا فیرواقع ترکات کو واقع سمجے اورائ حم کونظر بندی
اور خیال بندی سمج ہیں۔ اور قرعوں کے جاود کروں کے واقعہ میں آیت یعظیل البدہ میں
سحو ھید انبھا تسعی ہے ای حم کا جادو کچھ ہیں آتا ہے۔ اورائ حم کا جادوا کر مجزہ کے
سحو ھید انبھا تسعی ہے ای حق کو اور کرنے کے لیے کیا جائے یا ادلیاء کے مقابلہ میں ان مقابلے ہیں اس کی والو ایل المی تو حرام اور کیرو گناہ ہے۔ اورائی طرح آگرائی خیال ہیری کے ذریعے کی کو موکری میں لا کی تو حرام اور کیرو گناہ ہے۔ اورائی طرح آگرائی خیال بیری کے ذریعے کی کوموکری میں اور اس کی عزت اور بال میں ذیانت کریں گیرے گئیں۔ بیری تو جنول کی روجوں سے بایو سے جنوں کے ناموں کا ذکر ضرور کی ہوتا ہے۔ اگروہ التجا اور جیں تو جنول کی روجوں سے بایو سے جنوں کے ناموں کا ذکر ضرور کی ہوتا ہے۔ اگروہ التجا اور

پانچ یہ آتم وہم وں کا جادہ ہے۔ جوکہ پہلے جندوؤل میں بہت دائی تھا۔اوراب اس
کا نام وثنان ہو جود تیں ہے۔ اوراہ تیلی الوہم کی کہتے ہیں۔ادراس کا طریقہ اس طرح
ہے کہ کی مطلوب واقعہ کی صورت کا تصور کر کے چی افغر دہم کو اسے حاصل کرنے کے
ساتھ مشلق کرتے ہیں۔ادراس تنظیق کی شرائک لیٹن نفزا کو کم کرنا الوگوں ہے میل جول ٹرک
کرنا وقیر دہا گھل میں لاتے ہیں تا کہ وہ مطلوب حاصل ہوجائے۔ادراس منم کا تھم ہے ہے کہ
اگر اس سے جا تزخوش کا قصد کریں جسے دوزا تدل ہیں جدائی ذائنا یا کئی خالم اور کا قرک کہ بناکہ کرنا تو مباح ہے۔ادر کی ممنوع قرض کا قصد کریں جسے میاں ہوگا کے درمیان جدائی النا یا کئی خالم اور کا قرک کرنا تو مراح ہے۔ حاصل کا ام یہ کران گھل ہیں لانے کا تھم
درمیان جدائی کرنا تو مراح ہے۔ادر کی ممنوع قرص ہے۔حاصل کا ام یہ کران گھل ہیں لانے کا تھم
درمیان ہدائی کرنا تو مراح ہے۔

چھٹی تم عجائب کا جادو ہے ۔ لین چیز وں کے خواص کی وجدے کوئی جیب تعل صاور کرتے ہیں۔اورووخواص برکری کرمعلوم نہیں ہوئے۔ مثلاً بیک جب جا ہیں کہ انگلیول سے

آ مک جلاکن تموزا ما کابل چونا سرکے عی ترکر کے اس عی تموزی می سندری جماگ لا ۔ دیں اور انگل برال لیں اور اس مقام پر نفط (ایک تم کا تیل ہے جوآ ک پکڑتا ہے) ذال

لیں۔ لیں اگر کمی مجلس بیں جہال من اچراغ جل رہا ہوان انگیوں کوچراغ کے سامنے لے جا كي أ كل لك جائر كي اور الكي نبيس <u>ط كي \_</u>

ساتویں تتم حملوں کا جادہ ہے۔ جو کہ جیب بناوٹ کے آلات کی مدد ہے جیب و

غریب کام ظاہر کرتے ہیں۔اوران آلات کو بنانا انتہائی سوچ بیمار اور ریاستوں پر بخی ہے۔ جسے تی موک کے خطے اور ما عت پہنچاہے کے آلات ہوکہ فرکی مناتے ہیں۔

آ تھویں تھم شعبدہ بازی اور ہاتھ کی جالا کی کا جادد ہے۔ جو کہ لوگوں کوجہران کرنے

کے لیے بہت ی عود تیں اور مردعمل میں لائے ہیں۔ اور اس حتم کے جاود عی پیٹید وسب خفيد حركات اورمشابه جيزول كوجلدى سديدل ديناب-اورتينول جادد كقريب نرام كر

جب فرض فاسد کا تصد کریں تو اس قصد کی وجہ ہے حرمت جابت ہو جاتی ہے۔

جادوكرون كانعال اورمعمولات اولياء الفري فرق

يهال جانتا ما ي كرجادوك اكرقسول كي أسع مصنور يل صاحبه الصلوة والتية ك

و بین لوگوں نے اصلاح کر کے اور ان سے مخروش کے وورکر کے اٹیس استعمال کیا ہے۔ پہلی قتم کی اصلاح دعوت علوی ہے کہ طاہ اعلیٰ سے فرشتوں کی اس سے ساحی تعیر کرتے ہیں۔

ليكن الشقال كمعيم اساه اورقرآن ياك كي آيات كا مدوي

اور دوسری متم کی اصلاح قرآن یاک کی سورتی اور دموت سنلی ہے۔جس سے

مو کلات ادمنی اور جنول کو مخر کرتے ہیں۔ لیکن ا عاد مننی اور آیات کی مدو سے بغیر کمی

آ لاکش مخرو شرک یا غیرانند کی تعظیم سے بلکہ حکومت اور <u>غلے سے س</u>اتھے۔ ادرتيسرى تم كى اصلاح ملحاه اورادليامى إك ارواح كي ساته رابط ب- جي اكثر

او کی مشرب رکھے والے عمل میں اواتے میں۔ اور اپنی ضرورتوں علی اور دوسری محلوق اس ے فائدہ مامل كرتى ب-ادراك مامل كرف كر طريق على مى ياكيزى عاوت آبات ادران ارواح کے لیے مدقات کا قواب پہنانے کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

marfat.com

ا تورلایای ------ (۱۳۹) ------ پیله یاد

اور چوتی حم کی اصلاح عقد جمت لیتن اراد ہے کو با ندھیا ہے۔ جو کد مشارکخ سمبا وار اولیا والند سے مشکلات کے حل کے لیے واقع ہوا۔ اور بیٹمل مجمی تنظیم کیفیت ہے موصوف ہے ۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اساء جس سے کسی اہم کے جلوے جس مستفرق ہونے کی وجہ ہاتھر آتی ہے۔ جوکہ سرامردوح کی پاکیزگ اور گھتا ہوں کی میل اور آلاکشوں کے جہان سے اس ہے او تجاہوئے برخی ہے۔

اور یا نجے یں خسم کی اصلاح آیات اساماہ ران کے اعداد کے خواص کی ممبرائی جس اُٹر تا ے ۔ اور افعنی کو بعض کے ساتھ ترکیب و بنا اور اوفاق میار کہ کی تصویر بناتا کر بختلف کا غذو اب ور مخلف خاصیتوں کی ارواج پر ایجے مقاصد میں ہے کی مقصد کواس سے حاصل کرتے ہیں۔جیسا کرتھویڈات اورا ما ماور قرآن یا ک کی سودنوں سکے خواص کی کتابوں میں قیرو اورشرا لکا کے ساتھ اور تکبیر کی کتابوں میں ان کی تشریح کی تی ہے۔ اور اس علم کی ہیروی میں ودمری چیزوں بعنی عضریات کےخواص اور برجوں کےخوامی اور درجات سماروں کے شرف اور وبال بیں بھی مجرا توروفکر کرتے ہیں۔ اور اس میں الشاقعائی کے ذکر کو ملاتے ہیں۔ حاصل کلام جاود کی قباحت کی وجد بھی ہے کہ گفر وشرک کواکب ارواح کے برہ یا شیطاتوں کی اورواح خبیثہ کی تاثیر کے اعتقاد تک تھینج کرلے جاتا ہے۔ اور غیر اللہ کی طرف التجام موقوف ہوتا ہے۔ اور اسباب کو کھنے عمل اس طرح معروف ہے کے سب کی قدرت ے غاقل کرویتا ہے۔ اور جب رہیج وجہ بالکل ذائل ہوجائے تو طال اورحرام ہونے کا اور التعود قرضوں پر ہے۔ اگرامچی ہیں تو اچھا اور اگر نری بیں تو ترا۔ دور بیبود یوں کا جادو غالبًا ارداح شیاطین سے مدد لیتے اوران کے ناموں فاؤ کرتھا یا مہل معنوں والے منتزیز معنا اور مہندیدہ اور ڈراؤنی تصوری بانا اورای لیے اسے ندمت کے مقام پریاد فرمایا۔ اور بیادگ اک پراکتفاہ نے کرتے ہتے جوانہوں نے حضرت ملیمان علیہالسلام کے عہد میں شیطانول ے حاصل کما تھا۔ لِکہ کاش اور جبھو کرتے ہتھے۔

وَمَمَا أَنْوَلَ عَلَى الْسَلَكُونِي بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَهَارُوْتَ اوراس جادو كَى جوال وو خرشتول بِهَارَلَ بواجِوكِهِ إِلَى مِن تَصَيِّحُن كَعَام إِدوت اور باروت تصرفوه جاووكي

تعمرون کی جو کے ذکر کی گئی ہے۔ اور مرز کا کفر اور قرائرک ہے۔ کیونک عالم کی تد ہیر کرنے دالی ارواج کو خداتھا کی جیسا مجھنا ہے۔ اور ان کے متعلق ووا فعالی بجال ٹا ہے۔ جو کہ امند تعالیٰ کے نیے خاص ہیں۔ جے حدوثا ہا عموم علم فقد رہ کا عقید واور خلیہ و عظمت۔ بخلاف جو ل اور شیطانوں کی تخیر اور مجمل معنوں والے منتز پڑھنے کے کہ اسٹیلائی اور تیم کی تسخیر کا اخیاں بھی رکھتے ہیں۔ اور ان منتز ول کے معنی ورست اور خلا ووٹوں طرح کا احمال رکھتے ہیں۔ اور ان مرتز کا اور کفر ظاہر کا ارتکاب اس تشم سے تاریت تیس ہوتا۔

### باروت کاروت اور کلد انتین کے جادو میں فرق

اور باروت ماروت کے جادواور کلد انہیں اور اہل بالل کے جادو میں جو کہ انہوں نے
ان سے سیکھا تھا فرق میں تھا کہ باروت ماروت کو ید قدرت بھی عطا ہوئی تھی کہ صرف ان کی
تا تھرے تیجر ارداح میں مشکل اندال کی کشاکشی کے بغیر کی خبیث روح کے ساتھ ایک
رابط حاصل ہوجا تا تھا۔ اور اس را بطے کا اثر طالب کی روح کے جو ہر میں پکا اور مائے ہوجا تا
تھا۔ اور کی قد ہر سے بھی ذاکل نیس ہوتا تھا۔ جیکہ کلد انہیں اور ایل بائل ارواح کے ساتھ
مناسبت اور دابط حاصل کرنے میں بہت مشتشیں ہوداشت کرتے تھے۔ اور دیافتھی کرتے
ساتھ ۔ اور خلوتی افتیار کرتے اور چر بھی انہیں وہ پیشی اور دس تے حاصل نہیں ہوتا۔

### <u> ہاروت ماروت کی تا خیرتو یی کی دلیل</u>

تحدل تی۔ ابیا ک ایک برمیا برے کر میں دائل ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے اس باجرة كي شكايت تثروخ كردي إس بينه كها كرجو بكي شركيون الرتواب كل عمد لا بيئة تيرا شو ہر غلام کی طرح تیرامطیع ہو جائے ۔ ٹی نے کہا میں ضرور بھالاؤں گی۔ جب رات کا بجيلاوت بوالوه بزهيا ببرك ياس آلى-اوراسينه ساتهدو سياه كتالا في-ايك كتر برخود سوار جو گئی۔ اور دوسرے پر مجھے سوار کرد یا۔ اور ہم رواند ہوئیں۔ ایک لحد کر را تھا کہ ہم ر زمین بائل بین آنٹے کئیں ہمنے ویکھا کہ دوآ دمیوں کوان کے یاؤں کے ساتھ آلٹالٹکار کھا ہے۔ ان دونوں مردوں نے مجھ سے پہنچا کہ کیوں آئی ہے؟ میں نے اس بر سیا کے سکھائے پر کہا کہ جادو سکھنے آئی ہول۔ان دونوں نے کہا کہ جادو کفر ہے۔اے سکھنے ہے آ وی کافر ہو جاتا ہے اسے کر والی چلی جا۔ میں نے کہا کہ میں برگز والیس نہیں جاؤں گی۔ مادو تکھے بغیر نیس جاؤں گیا وہ اگر جہ جھے تھے کرتے تھے۔ میں امسراد کر رہی تھی جب بمیراامرارزبادہ ہواتو انہوں نے بھے کہا کہ اس تنور کی طرف ماادراس میں بیٹا ہے کہ <u>م</u>یں اس تنور کی طرف منی لیکن اے دیکھ کر جھے پرخوف عالب ہوا۔ اور میرے جم پر رہ تیلئے کمزے ہو گئے میں واہی جو گئے۔ اور ان کے پاس پینچی اور میں نے کہا کہ پیشاب کرآئی ہوں۔انہوں نے کہاتو نے کیاد یکھا؟ جس نے کھا چھٹیں ویکھا۔انہوں نے کہا جموٹ کہتی بية نے بيٹاب نيس كيا اب مى تيرے ليے بى بہتر ہے كدائے كمر كولوث جااور كافر ند ہو۔ جس نے کہا جس *پر گزئیس* حاؤں گی۔

انبول نے کہالیں جا اور توریس پیشاب کر ہیں پھر تورکی طرف کی بھروی حالت در پیش آنہوں نے کہالیں جا اور توریس پیشاب کر ہیں پھر تورکی طرف کی بھروی حالت در پیش آئی۔ یہاں بھی سے برات کر کے اس تورش اول کر دیا۔ بھی سے اور کی کارور کی کارور کی اس کی طرف چاہ گیا اور میری آئی کو اس کے نازر ہوگی ہوئی آئی کو اس کی خوال سے خائی ہوگیا۔ بھی ان کے پاس کی اور دواقد کا اظہار کیا 'انہوں نے کہا تو کی گئی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ در دواقد کا اظہار کیا 'انہوں نے کہا تو کی گئی ہوئی ہے۔ یہ در دواقد کا اظہار کیا 'انہوں نے کہا تو کی گئی ہوئی۔ بھی ہے اور دواقد کا اظہار کیا انہوں نے کہا تو بھی کہا کہ بھی ہوئی۔ بھی ہے کہ کہا کہ بھی جات کی سے دور کے تھی انہوں کے کہا کہ بھی بیار کی اور دواقعہ کی اور کے کہا کہ بھی بیار کی سے دور کے کہا کہ بھی بیار کی سے دور کے تھی انہوں کے کہا کہ بھی بیار کی اور کے کہا کہ بھی بیار کی سے دور کے کہا کہ بھی بیار کی کے کہا کہ بھی اور کے کہا کہ بھی اور کے کہا کہ بھی انہوں کے کہا کہ بھی اور کے کہا کہ بھی اور کے کہا کہ بھی کار کہا کہ بھی انہوں کے کہا کہ بھی انہوں کے کہا کہ بھی کارور کی کہا کہ بھی اور کی کے کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کارور کی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کارور کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کارور کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کارور کی کے کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کارور کیا کہا کہ بھی کی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ

### والدين كى خدمت كى بركت سے ايمان كى داليى

حضرت أم الموشين رضى الشاعنها نے قربایا كر حضور سلى الشاطيد وآلد وسلم كے بہت اللہ علام اللہ علیہ وآلد وسلم كے بہت اللہ كرام (رشى الشاخنها) موجود جن عااور ان سے سوال كرد وہ جورت قمام حابہ كرام رضى الشاخنم على سے رضى الشاخنم كى اللہ على اللہ اللہ سحابہ كرام رضى الشاخنم على سے كى اللہ على اللہ كى كى كى كى حد بر بيان كر سے محرابان عباس اور الله عن يا ان عمل سے ايك زنده الله عن يا ان عمل سے ايك زنده الله على كا كر تير سے واللہ بن يا ان عمل سے ايك زنده الله عن كا اللہ تير الله الله على الله على والله الله الله على الله الله على الله ع

اوراین المنز رئے اوز ای ہے روایت کی اور انہوں نے بارون بن رباب نے قتل کی کہ میں ایک وان مجد الملک بن مروان جو کہ باڈشاہ وقت تھا کے پاس ما قات کے لیے کیا ۔ عمل نے دیکھا کر اس کے پاس ایک مخص بیٹھا ہے۔ جس کے لیے مستد بنالی کئی ہے۔ Dhartat.com

اور تک رکھا ہے۔ میں نے در باری لوگول سے یو جھا کہ بیکون ہے۔ جو کہ باوشاہ کے برابر مند برمشاہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مخص کی بزرگی اس لیے ہے کہ باروت باروت کود کھیے كرة يا ہے۔ يس نے كيار فخض ؟ انہوں نے كہاؤں! يس اس كے سامنے مميا اور سلام كيا اور اس ہے کہا کہ ایک بار بادوت کا دوت کی طاقات کا قصر بیان کریں۔ میرے صرف بیک کئے ہے اس کی آنجموں ہے آنسو جاری ہو مجھے۔اورائر نے کہا کہ بیرانصہ یہ ہے کہ اُن نوجوان لز كانتها بجينية عن ميرا باب كر وهميا تغالب ادراس في بسنة مها كال جيموز ااوروه منارا مال میری ماں کے باتھ بیل تھا۔اود میری ماں مجھے بہت اچھی طرح رکھتی تھی ہمی اس سے جو بالکا وے ویل اور موزوں فیرموزوں لا پروائی سے فرج کرتا۔ میری ماں جھ سے نیس پر میسی تمی کرتو اس مال کوکیا کرتا ہے جب کافی مدت کر دگی اور بیل خوب جوان ہو حمیا۔ میرے دل میں خیال آیا کر میں اپنی اس سے بوچھوں کراس قدرزیادہ مال میرے باب نے کہاں سے لیا تھا؟ جب میں نے اپنی ماں سے ہو جھاتو ہیں نے کہا کہ بیا کھے یہ ہو چھنے ے کیا غرض؟ کھا اور میش کر اور جس قد دیے جاخرچ کرنا چاہیے کرلیکن اس مال کے حال کے متعلق مت ہوچہ کہ بھی بہتر ہے۔ میں نے یہ یا تمی شن کرزیادہ امراد کیا 'میری ماں بھے کھر بھی ہے گئی جہاں مال سے ڈھیر تھے ہوئے تھے کھیٹے کی بیسب تیرامال سے تیری چند پشتوں تک کے لیے کانی ہوگا تھے کیا پر داہ ہے کہ بال کمانے کی اچہ ہر جمتا ہے؟ میں نے کہا جھے بہر حال بٹانا جائے کہاس قدرزیادہ مال کس طرح جم کیا جاسکا ۔ ہے۔

اس نے کہا کہ تیراباب جادوگر تھا کہ تمام مال اس نے اپنے جادو کے ساتھ بھٹا کیا تھا۔ شمس نے جب بے بات شنی تو ول جس سوچا کہ مال موروثی چرا کشاہ کرتا ہے بہتوں کا کام ہے تھے جمی جادو کیکھتا چاہیے۔ اور جس طرح میرے باپ نے اس قدر با فراخت مال جمع کے متے تیں جمی اپنے زود باز واور ہمت کے ساتھ مال جمع کروں۔ جس نے اپنی ماں نے اپنی ماں نے اپنی جمل کراس فک جس میرے باپ کے فاص دوستوں اور ساتھیوں جس سے کوئی باتی ہے۔ جو کہ میرے باپ کے اسرارے واقف ہوا ورد واعمال جو کرمیر اباب کرے تھا اس کے پاس مرجود ہوں؟ اس نے کہا بال افغال آوئی فلاس تصید جس میں ہتا ہے۔ جس نے سفر کا سامان ورست

کیاا درای فخص کے یاس کی محما پورے ادب سے ملام کیا ادراس کے ماہتے بیٹے کیا اس نے مجھے نہ پچیا ؟ اور ہو جھا كو كون ہے؟ اور كول سے آيا ہے؟ على نے كہا كوفلال كا مينا ہول جو کہ آپ کا دوست تھا جب اس نے میرے یا پ کا نام منا تو بہت تیا کہ ہے ملا اور بری شفقت کی مرحبام حباکب اوراس کے بعد او چھا تیری کیا عاجت ہے۔اور کس فوض ے آیا ہے؟ تیراباب اس قدر مال چوز کر حمیاے کرتو کی پشتوں تک کمائے گا اور کی کا عمّاج نیس ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں مال کی ضرورت کی وجہ سے تیس آیا ہوں۔ بلکہ جادو یجھنے کے لیے آیا ہوں اس نے کہ بیٹے ؛ بیٹیال ہرگز نہ کہا کیونکہ اس پی قلعا ہمتری فیم ے۔ میں نے کہا کہ میں آ ب کے واکن ٹیس چھوڑوں گا۔ جب بک جھے بھی میرے باب ک طرح ہوراجاد وگر تہ بنادیں اس نے جس فقد رنھیجت کی میں باز ندآیا۔ آخروس نے مجبور ہوکر کہا یہال تغیر۔ یہاں تک کے فلال ون فلال ساحت آئے۔ جب وہ دن اور دوریا عت فتميس دے رہا تعد اور و كما تها۔ اور شي اس كے يتيج لگا اوا تعامق كداس نے جور او كركها ك تخي أيك جك لے جاتا ہول ليكن فيروار توو إن خدا كانا م يس ليكار

کے یتے ہے آھے اور اس عذاب میں گرفآر ہوئے بہمی یہ گلہ تیس سا۔ اب جب ہم نے سیاری زبان سے سنا تو ہمیں ہمارا اصلی ٹھکا نہ یاد آھیا۔ ہم نے ہے اختیار کریے زادی کی اب بتا کرتو کس اُست میں سے ہے؟ میں نے کہا حضرت جو سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اُست ہے۔ انہوں نے ہو مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اُست ہے۔ انہوں نے ہو گلہ الله علیہ واللہ میں خوات ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں مبعوث ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں مبعوث ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں مبعوث ہوئے۔ اور اُن کے وصال کے بعد اُن کے خلفا مان کے گائم مقام مبعوث ہوگے؟ میں۔ انہوں نے ہو چھا کہ اُنہ ہے۔ جے یا دشاہ کہتے ہیں۔ اس بات سے بیا گروہ کروہ آئیوں نے ہو چھا کہ آئیں میں نفاق رکھتے ہیں۔ اس بات سے ناخش ہوئے ہیں۔ اس بات سے ناخش ہوئے ہیں۔ اس بات سے خوش ہوئے۔ میں یا افغاق؟ میں نے کہا ولوں میں انہوں نے نوچھا کہ آئیں میں نفاق رکھتے ہیں یا افغاق؟ میں نے کہا ولوں میں باتھا تھیں۔ اس بات سے خوش ہوئے۔

ہر آنبوں نے ہو جہا کرد نیا کی شارتی کیر پیلم رہے۔ بیٹی گئی جن جہ سے کہا کہ ایمی انہیں کہ کہا کہ ایمی انہیں ہوئے۔ بیٹی گئی جن ایک کہا کہ آسب محد سے اور خاسوش ہوئے۔ بی رخیدہ اور نا حرش ہوئے ؟ کہا کہ آسب محد سے علی صاحبہ المسلو قا واقع کے کہا کہ آسب محد سے علی صاحبہ المسلو قا واقع کے ایک فیمی پر شغن ہوئے ہوئے اس سے قوش ہوئے ہیں۔ کونکہ اعادا عند اب کہا کہ آسل میں بات ہے ہے کہ ہم قر سیاتی است سے قوش ہوئے ہیں۔ کونکہ اعادا عند اب و نیا کی است کہ انسان میں است کا آئی گئی ہوئے کہ اس کے عند اب و جا کی گئی تر ہے جب جدا جدا جو جا کی گئی تر ہے تھا مت کا آئی میں مواج کی قر ب تیا مت کی دور ہے جب جدا جدا جو جا کی تر ہے تیا مت کا آئی میں و کی تعالی می تر ب تیا مت کی دور کے جب جدا جدا جو جا کی تر ب تیا مت کی دائی ہی تر ب تیا مت کی دور ہے جب جدا جدا جو جا کی تر ب تیا مت کی دور ہے جب جدا جدا جو جا تیا ہی تر ب تیا مت کی دور ہے جب جدا جدا در تیا ہی تو ہوئے تیا در کرتا میں دور تیا ہی تا ہے تھا کہ دور کے اور اور آبادی کا انجرہ الجرب کے کہا کہ آگر ہو سے تو تو نیند در کرتا میں دور تیک میں دور تیا ہی تیا در کرتا کی دور تیا ہی ہے دور کی تھا کہ کی کہا کہ آگر ہو سے تو تو نیند در کرتا کی میں انہیں آگیا ادر اس سے جادد در سیکھا۔

#### بإمروت اور ماروت كاواقعه

اور باروت اور باروت کا واقعداس سیک مطابق جواین جریزاین ابی حاتم ما کم اور دوسرے منسرین نے معنرت این مماس دعی الشریما معنرت امیرالموشین مرتفای کلی کرم اللہ وجہدالکریم عبدالشدین عمروش الفاح بااور مجابد وغیرہ ہے نقل کیا ہے کہ جب معنرت اور لیس IMartat.com

طیرالطام کے زائے بھی تی آ دم کے فرے اوال ذین ہے آ مان کی طرف ج<u>ر سنے گ</u> ق آسالل فرشتوں على اس بات كى يہت كل وقال بولى ، اور فرشتوں نے في آوم ك بارے عمل حقادت کو بین تورت اور لعنت کا اظهار شروع کردیا۔ حق تعالی نے خطاب بھیجا ک ہم نے لی آ دم عی شہوت اور خضب کی ترکیب کی ہے اس دجہ ہے ان ہے گنا د صادر ہوتے ہیں۔ اگر بہ تم میں بھی زین شرا الاری اور تہیں تھوت اور فضب کا مرکب بنا کی تم ے بھی ممناه معادر موں کے فرشتوں نے کہا کہا ہے جارے کے دورد کار ایم بھی بھی تیری نا فر انی کے زویک تدمیا کی۔ اگر جہ ہم می شہوت اور ضعیب ہو۔ انتہ تعالی نے فر بایا ک البين عمل سے دوكو فكن كريد وكروتا كريس إس احرى حقيقت تم يرواح كروں دخيوں نے باروت ادر ماروت كونتف كياج كرفر عنول كردميان كال مهادت وصلاح شي متازيج الدُنوال نے ان عن شوت اورضنب كى تركيب كروى اورقر باياك زعن يربط جاؤاور لوكول كے درمیان نيسل كرنا اور فق كے مطابق فيسل كرنا اور اليس شرك عمل زيا اور شراب ين سيمنع فرمايا - نيز قرمايا كرسادادان دنياش د ماكرواود فيعلون ميكام عن معلول رم كروأدرجب شام وقربياسم المغم يزح كرآ مان يرآ جانا كارمح كدونت زشن على أترجانا

طریقے سے دور عایت کے افر بھڑ ول کا آیھ لمرکرتے ہیں۔ اپ کٹ زہرہ ناکی ایک مورت جو کہ اس وقت کی تمام مورانی سے حسن و عالی ہی مُستاز تی ۔ اور معزرت اپر الوشنی کی روایت ہی اس طرح وارد ہوا کہ اہلی قارسے ہی۔ اور اس ملک میں اس کا الشب بروخت ہما کہا ہی قائم ، مین کرنے تکافف ابھالا ہی اس خور ہر کے خلاف داد فوائل کے لیے ان سے سائے آئی ۔ کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کی مادی تھی اس فریقے کو اس کا شوق لگا ہوا تھا۔ لیکن چو تک وہ قد کم سے اس بے حیاتی کی مادی تھی اس فریقے کو اس مطالب کے ماصل کرنے کا وسیلہ بنا لیا۔ بہر حال یہ دوفوں اسے و چکیتے ہی اس کے حسن و

انہوں نے ایک اوکا ای حم کی آ دورہ نے کی اور زین عمدان کی بہت شہرت ہوگی کہ وہ نیک طینت آ دی ظال جگہ پر ہی ہرواقد بن درست نیمل کرتے ہیں۔ اور حق کے

آور براوی اور ب وی شی اختلاف کے ہوتے ہوئے بیان میکن ہوسکا۔ نیز میراشو ہو خود ہے۔ اگر وہ جان لے گا کہ بھی آنہا رے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آئی کروے گا۔ پہلے تو چاہیے کہ تم بھرے بت کو بچہ ہا کہ واس کے بعد بھرے شوہر کو آئی کرواس کے بعد بھی تمہاد سے پاس وہول کی ۔ انہوں نے کہا پناویخدا شرک اور آئی ہائی ہوئے ہے۔ ہم ہر کو ٹیس کر ہی ہے۔ وہ محورت بھر کہ چلی گئی لیکن اُن کے ول جس اس کی بجت کے قاتی اور بہ چین نے بہت فلہ کیا۔ وومرے وان انہوں نے اس محورت کے پاس بینا م بینو کہ ہم تیرے محمر جس مہمان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا سرآ محموں پر اس نے ایک مکان مہیا کیا اور ایٹ آ ہے کو بھی سرین کیا اور اپنی عادت کے مطابق شراب کی پوشس مجی ما امر کیں۔

جب وہ آس مکان علی پہنچ تو اس نے کہا کراب علی تھیں جار چیزوں عمل اختیار
د تی ہوں۔ برے بت کوجدہ کردیا بھر سے فو ہر کولی کردیا چھے اسم اعظم کی تعلیم دویا شراب
کا ایک بھالہ ہو۔ ان دونوں نے باقسی مشورہ کیا کہ شرک اور کی دونوں شدید گاہ ہیں۔ اور
اسم اعظم سرالی ہے بھی سے کہا تیں جا سکا۔ البنۃ شراب چینا نسبٹا آسان گناہ ہے ای کو
افتیار کر لینا جا ہے۔ جیسے ہی اشراب بی ہے ہوش اور لا اعظل ہو گئے۔ ادر اس مورت کے تم
افتیار کر لینا جا ہے۔ جیسے ہی اشراب بی ہے ہوش اور لا اعظل ہو گئے۔ ادر اس مورت کے تم
اور بھی روایات عمل بول وارد ہے کہ وہ مورت اسم اعظم پڑھ کر آسان پر بھی گئی۔ اطلاق الی اور بھی روایات عمل بول وارد ہے کہ وہ مورت اسم اعظم پڑھ کر آسان پر بھی گئی۔ اطلاق الی اور بھی اور ایک کے مورت بھی آب اور نوگی اور
نوٹوں اس کے ساتھ نہ جا گئے۔ اور اسم اعظم ان کی یاد ہے کئی کی جیس شراب کی موری کو سورت بھی آب ہوگیا ہے۔ جا تا ہی کو شقوں کو
سے ایس کے ساتھ نہ جا کہ اور فر بایا کر دونوں فرقے باوجود سے کہ بھی کی آسانی فرشتوں کو
سے اور انہیں بورا مشاہدہ نعیس بھی آجوں ہی کہ بھی شہوت کا فیر سے اس گناہ میں گرفی دیو سے کہ اور دورت کا قراب میں گرفیار ہوں کے ۔ فراق وہ ہے اس گناہ میں گرفیار ہوں کے ۔ فراق وہ ہوری قراب کی ایس کے ۔ فراق وہ ہوری کی دورت کی اس کا وہ سے اس گئی ہوری ہوں تو کہ ہوری ہوری کی میں کرفر ہو

سب للگذفة بي فطا كافراد كياادراس كے بعد زعن دانوں كے ليے بعثش كى دعا marfat.com Marfat.com

\_\_\_\_\_(m) على معروف موسة - چناني عن تعالى فرماتا ب والكتليكة يُستيعون بعثي وتهد وَيُسْتَقَفَهُ وْوَنَ لِمَنْ عِي الْآوَضِ العَرْ(الورِيّة بده) حاصلٍ كمام يرَبِ كرونُولَ فرشَيّاً في وگرمکول حالت و کچوکر ہے چیکن ہوئے۔ حضرت اور لیس کل نمونا وعلیہ العسلامۃ و والسلام کی خدمت جی حاضر ہوئے۔ اورائی حالت بیان کی اوراپینے حق جی شفاعت کی درخواست کی ۔ حضرت ادریس علید السلام نے وعد وفر مایا کریٹم پروتا کہ جمعة السبارک کے دن تمہارے ليے بادگاہ خدادندي عن مرض كروں كا۔ جب جعد كا دن كزر كيا تؤ فرمايا اس جعد ين تمهاد سے تن عمل میری دعا تول نیم اولی دومرے جد کا انتظار کرد۔ جب دومرا جد آیا تو حضرت اودلیم علیدالسلام نے فر مایا کرفق تعالی نے تہیں اختیار و یا ہے۔ اگرتم میا ہوتوا ہے فيه نيا كاعذاب أول كروادماكر ما بوقو آخرت ك مذاب ك ليه تيار دود نياش تم س مواخذه ندموكا وانهول مفرا المحامض ومياكره فياكا خذاب فالأسب وجبك خرت كاعذاب باتن الله كواحتيار كرايمة جائي كفتم موجات كالمعذاب دنيا كواعتيار كرايا الفرنعالي في فرشتون كوتم وياكداو ب كك وفيروال على الن كرمرك بال اوجهم كوي في ب ل كرفدم تک با عصب اور انیس مرحول کر کے سرینج اور یاؤں او پر کرے اس کو کی ش افکا کی ۔ جوكدة محس كم يعط مادد باسيد الدرايك أيك قرشة باري باري أحك كركوا يداري في وُنِي فَي و عديهال إلك كرونيا فتم بوجائية

ادر فرشتہ جی کہ برفرشتہ جو کوڑے مارنے سے فار فی جواد و مری باداس کی ہاری نیس آئی اور فرشتہ جو کوڑے مارنے سے فار فی جواد و مری باداس کی ہاری نیس آئی اور فرشتہ آتا ہے۔ اور اس کام عمل مشخول جو جاتا ہے۔ اور اس پر بیاس اس قد رسلا کروں کی ہے کہ بیاس کی شدت سے اس کی ذبا میں منہ سے بابر لگی ہیں۔ اور اس کے منہ سے ایک بالشحت کے فاصلے پر شفا فور ہوائقہ کو در بائی رکھتے ہیں۔ اور اس کا مند و بال تیس میں کا اور کی سے بادہ اور میں کی تفایر سفن تیس کی مناسر سفن تیس کی مناسر سفن تیس کی مناسر میں میں موری اور کابت صدیمت عمل منتصور دو ایات اور تعقیل مرینوں سے جن عمل بعض میں مردی اور کابت سے البتہ منسرین میں میں میں بیناوی نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے۔ البتہ منسرین میں میں کام دازی اور قائمی بیناوی نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے۔ البتہ منسرین میں کام دازی اور قائمی بیناوی نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے۔ البتہ منسرین میں کام دازی اور قائمی بیناوی نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے۔ البتہ منسرین میں کام دازی اور قائمی بین موجود وگئیں جو کہ اس واقعہ کی ہے۔

دے اور ان کتابول کی روایات جو اصول بنیادی متنا کداورد مین کے قواعد کے خلاف ہوں' معیر نیں بھی مانکی۔

باروت باروت كرواقعه ش اصول وتواعده ين كرے خلاف بونے كى چند وجو

اورائ واقدش چند وجہ سے اصولی اور قواعد دین کی تخالف لازم آئی ہے تا ہی وجہ اورائ واقدش چند وجہ سے اصولی اور قواعد دین کی تخالف لازم آئی ہے تا ہی وجہ ہے آر شختے بالا بھائے مصوم ہیں آئان سے کیر و گھنا ہوں کا صادر ہوتا ان کی مصمت کے خلاف ہے اور مور کو اور کی قطاب میں گرفتا رک کے باو بود جادد کی تعلیم کی فرمت ہے۔ اور لوگوں کو ان سے ملنا کیے ممکن ہو سکتا ہے۔ تا کہ تعلیم و تعلیم کی طلب ہو تھو کیے مکن ہوا کہ اسم اعظم کی خواجہ کے باو بود کیے محت شرائل ورکار ہیں۔ اور کے دور سے آئان پر پر ھائی اس سے کہ وشریا تھو گئا اور طہادت ہے۔ پر تھی و وجہ کی جادت ہو ایک ان میں اور کہ اس سے می مشریا تھو گئا اور میں اس کی میں اس کے میں کے خمن میں فرات ور موالی ہواور جب اس تا جو دور ہوائی کہ اس سے میں تو دور ہوائی کہ اس سے میں تارہ دور ہوائی میں اش کی کہائی تعلیم کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی کہائی تعلیم کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش می مقتب کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی میں اس کا کہائی تعلیم کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی کہائی تعلیم کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کا مقتب کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کا مقتب کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی کہائی تعلیم کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کا مقتب کی تعلیم کا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی کہائی تعلیم کیا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی کہائی تعلیم کیا موجب ہوا کہ انسائی شکل میں اش کی کہائی تعلیم کیا تھور کی کہائی تعلیم کیا کہائی تعلیم کیا تعلیم کیا توجب ہوا کہ انسائی شکل میں اس کی کہائی تعلیم کیا تعلیم کی کیا تعلیم کی کو تعلیم کیا تعلیم کی کی کی کو تعلیم کیا تعلیم کیا تعلیم کیا تعلیم کی کو تعلیم کیا تعلیم کی کو تعلیم کی

پانچے کی وجہ ہے کہ ذہرہ سات (ے) ستاروں بھی سے ایک مشہور وسروف ستارہ ہے۔ چوکہ حضرت آ دم طبیدالسلام کی پیدوئش سے پہلے تھا۔ جبکہ اس واقعہ سے الازم آتا ہے کریے ستارہ اس واقعہ کے بعد صوح و دہوا ہوگا۔ پھٹی وجہ یہ ہے کہ اس تھے بھی فرشنوں کی زبان سے قبل کیا گیا ہے کہ آنہوں نے بارگاہ خداد ندی بھی حوش کی کہ بم شہوت و فضہ کی ترکیب کے باوجود تیوی تا فرمائی ٹیمس کریں ہے۔ حالا تکرش تعالی نے فرمایا تھا کہ اگرتم بھی بھی آ دمیوں کی طرح شہوت و فرنسب کو مرکب کردوں آو تم بھی تا فرمائی بھی چیا ہوجا ہ کے قو اس بھی حرج کے طود پردر بار خداد ندی کی تکفریب اور تا واقف قرار دینالازم آیا۔ اور پیشل شنیخ قرمرف ایمان کے بھی خلاف ہے جہا بیکر فرشت ہوں۔

کی ان دوفرشتوں کے از کرنے کا سب بیقا کہ جادد کا علم بی طوم البیش ہے۔ martat.com

ومن) ------

یدیده می اشان ش اس علم کو باتی دکنا فاقع ضاوندی هم متکار تصار اورانی و شیم اسلام کی است نوب کو اشان ش اس علم کو باتی دکنا فاقع ضاوندی هم متکار تصار اورانی و بیستان ده علوم کی تملیخ کریں۔ جن کی وجہ سے تلوق کی تا شرکا استفادا در خالت کو سے خطات و لول شی جا کریں ہور جسے دیا غیارت و طبیعیات کے علوم کلند غیر کہ ان کا تقصال الن کے تعلق سے ذیادہ ہے آئیں می انہا جیم السلام بیان ٹیم ملوم کی محتوقت کرتے ۔ اوران سے جان اور چوکر خامرتی الفتیار قرباتے ہیں۔ اس لیے کر توسد کی حقیقت مات کوئی کی طرف موجہ کی خامرتی کا تاہید ۔ اوران کے احتمامات اور در بنوں کو طا می کی طرف موجہ کی استفام اس خوش می مقتل ڈالنے ہیں۔ اس تا جارد و فرطنوں کو اس حم کے مطوم کی تعلیم و سے نے لیے ناز ل فربایا۔

## جادوكي تعليم كابيان

اور جادو کی تیم میں کوئی قباحث نیس ہے۔ کیونکہ جادد کے کام کی انہا ہے ہے کہ کھڑ ہے۔ اور جو چے کفر تک مہلیائے اس کی تعلیم کا کوئی ڈرٹیں۔ شاق اگر کوئی فض کے کہ اگر تو فلال ستادے کی جو جا کرنے تو ہی ایٹر جو گا اورا گرفلاں شیطان کی عمادت کرے تو یہ مطلب موگا۔ اور کوئی دھرا آ دی جس کلام کوشن کر اس ستادے کی تا فیر کا معتقد جو جائے یا اس شیفان کی ج جاشی نگ جائے تو کم رہم اورت اورا معتادے۔

نیز جادد کاملم بہت سے قائد سے دکھتا ہے۔اور انبیاتیم المطام سے مجردات اور اولیا ہ کیا کرامات کے درمیان اور جادوگروں کے جادو طلعم مشتر وں اور شعبہ و کے ورمیان افرق ای ملم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جولوگ اس علم سے بے فیر جی ان پیرون عی افرق میں کرتے۔ بلکہ جادوگروں اور عاربی ل کوانیما علیم المسلام اور اولیا دکی اور کیکھے جیں۔

اور جادد کے بعض اعمال اللہ تعالی کے دشنوں کو ہلاک کرنے میاں یہوی سکود میان اللہت پیدا کرنے ۔ اور خالم کے شرکو و ار کرنے کے لیے شرکی طور میستھن ہو جانے ہیں۔ نیز جب کوئی شخص جادو کے قاعدے جان کر ٹاپند یدہ جگہ پر استعمال کرنے ہے پہیز کرے مزید تو اب کاستی ہوگا۔ کہ گمانا ہر تدریت ہونے کے یاد جود گناہ سے بازر ہا۔ ہیز اس دشت باغل شہر کے لوگوں کو اس علم کا بہت شوق تھا۔ اور انہوں نے جادو سے جمیب و

## marfat.com

فریب چزیں نکائی تھیں۔ اوراس ملم کی وجہ سے ان بھی تھیر اور فرور بہت پیدا ہوگیا تھا۔ اور پارگاہ خدادی سے پاکس عافل ہو پہلے تھے۔ حکسید الجی نے قاضا فریا یا ہوگا کہ اس وقت جہان فیب ہے اس ملم کی بار کیاں دوفرشنز اس کے درمیعان پر کھول دے سا کہ دو جا تیں کرانڈ تھائی کے ملم ہے بھی ہی ہے نیازی ٹیس ہو سکتی اور فیجی عدد کے بغیر برفن کی آخری مد تک فیج اوراس کی انتہا کو پانے ہے بشرکا جا جز ہونا انجیس جاکس ہو۔ حاصل کلام پر کرائیس ای پردہ شرکی بارگاہ دب انعزت کی طرف قرجہ حاصل ہو۔

اوراس سبب کے ہونے پرولیل سبب کرقر آن پاک کالفاظ می وَمَا أَوْلَ عَلَی الْکَلَکُونِ وَاقْعَ ہِو مِنْ اَلَوْلَ عَلَی الْکَلَکُونِ وَاقْعَ ہُوا وَ لِمُلْ ہِدِ مَنْ اَلَّهُ لِمَا وَلَا لَكِلَکُونِ وَاقْعَ ہُوا ہِو لِمُلْ ہِدِ مَنْ اَلَّهُ مِنْ اَلَّهُ لِمَنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ال

### اس واقعد کی مخالفات تواعد و مین کی تو جیه کابیان

لیکن اگراس باب بھی دارد ہوئے والی روایات کو ال کیا جائے تو یقین کے ساتھ ا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ اس باب بھی مراد ما ' موقو فا ' اخبار آباد آ جارا جو مجھو وارد ہوا ہی نے اس واقعہ کی قدر مشتر کے کوقو اتر کی مدیکے پہنچا دیا ہے۔ اگر چہوا تھ کی تصوصیات بھی کوئی اختلاف وارد ہوا ہو۔ اور جس تقدر متو اتر ہے اس کا افکارا چھاتھیں۔ اور اگر چہاس واقعہ کی چھوا سنا دغیر معتبر اور تھی۔ لیکن اخوا ورضعیف اسناد کا قوات بھی مجا ہوئے کی جہت کی ترجع کا صوب ہوجا تا ہے۔

ادرانہوں نے اس واقعہ کے دین کے قواعد کے ظاف ہونے کی وجود میں جو کی ذکر کیا ہے تھا ہرا دوسلم ہے لیکن جب محری نظر کی جائے آو ان خالف چزوں کو دیں نئے مقرر آواعد کی طرف لوٹا ممکن ہے۔ اوراس کا احال ہے۔ اگر اس واقعہ کی محت روایات کی سنر مرآواعد کی طرف لوٹا ممکن ہے۔ اوراس کا احال ہے۔ اگر اس واقعہ کی محت روایات کی

روسے عابت ہو جائے تو انہا کالف چیز دل کی تو جدیمی پڑتا چاہیں۔ اور کیٹر روایات کے انگار کے لیے تیمی اُٹھا ہوا جا جا السلام کے انگار کے لیے تیمی اُٹھا ہوا جا جا السلام کے واقعات اور اتعاش کی تعلق ہوا جا گئا ہوں واقعات کی تکذیب لازم آئے گی۔ مثلاً کہا جا سکتا ہے گئا ہوں سے فرشتوں کا معموم ہوتا اس دفت تک ہے جب تک کہ وہ مرف اُٹھا جبات کئی پر باتی ر جب اور جب ان جی شہرت اور فضب پیدا کر دیا گیا تو صرف فرشتہ ہونے ہے لگل ر جب اور جب ان جی شہرت اور فضب پیدا کر دیا گیا تو صرف فرشتہ ہونے ہے لگل ر جب اس موقت اس محل فرشتہ ہونے کے نقاضا کی جو کر عصمت اور طہارت ہے کی مجمی ان ہے۔ بہر اس محل فرشتہ ہونے کے انتقاضا کی جو کر عصمت اور طہارت ہے کی مجمی ان ہے امرید بھی کہ اسلام اور اولیا ہے کے نعوب قد سے جو کہ بھر ب نے جو دھوں تو جو دشہوت وفضب کی اصلاح کی وجہ سے معموم اور پاک ہوتے جی اور اور بھی ہوئے۔

نیز کہا جا سکتا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہونے کی جائے کہ اوجود جادد کی تھیم دیاا کر
انسانی حوصلہ پر آباس کر میں تو بعیداز امکان ہے۔ ہم یہاں فرشتوں کے بارے میں بات ہو
ری ہے جن کے حوصلہ کی فراخی معلوم ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے جسموں پرعذاب کی مختف
تصول کے باوجود ان کی گربی اور نطقی تو تیں برقر ار مول ۔ اور بار ہا تجربہ ہواہے کہ کسی میں
علم میں مہارت رکھنے والا تکلیف وہ ور در وال اور شدید بیار ہوں میں گرفتار ہوئے کے باوجود
اس علم کی تعلیم و سے سکتا ہے۔ اور اس علم میں بھیشہ معروف دہنے اور مہارت رکھنے کی وجہ
سے اس علم کی تعلیم و سے سکتا ہے۔ اور اس علم میں بھیشہ معروف دہنے اور میں وقوج ہے ایسا کام
کر سکتا ہے جود وسرے کم بری نظر سے ساتھ بھی تیس کر سکتے اور ان ووقو ل فرطنتوں کو جاورہ کاملے
کر سکتا ہے جود وسرے کم بری نظر سے ساتھ بھی تیس کر سکتے اور ان ووقو ل فرطنت کے جان کامل کام
کر سکتا ہے جود وسرے کم بری نظر سے ساتھ بھی تیس کر سکتے اور ان ووقو ل فرطن ہے میں بارے میں کوئی

اورسلم ہے کہائی ڈیائے سے تو گول کا ان دونوں فرشتوں سے ملتا واقع نہیں ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ شیاطین اور جنامت فائد و دینے اور لینے شی داسلا ہو گئے ہوں جیسا کہ فرادہ سے مردی ہے کہ ہرسال شیطانوں میں ہے ایک فردان تک میٹی ہے۔ اور نیا جادو ہے

کرآ تا ہے۔اورلوگول بھی پھیلانا ہے۔اورگزشتہ زیانے بھی جَبَر کارخانہ تعلیم وَحَلَم کی ابتدا تقی انوک ان سے بلتے تقے۔اور سکھتے تقے ۔اورانہوں نے اس کی قدو برداڑک کروی۔

نیز کیا جاسکتا ہے کہ اگر چہ وہ تورت فاجرہ تھی۔ لیکن جب وہ اہم اعظم سکھنے کا شوق رکھتی تھی۔ اور اسے اس نے بدکاری پر قادر کرنے کی شرط قرار دیا تھا لیس اس تھل جس میں اور وقع کی دو وجیس ل تحکیس۔ اچھی نیٹ اور صورت عمل کی تباحث۔ اس محفص کی طرح جو کس مجود بیاے کو غصب کیے ہوئے پانی ہے سیراپ کرسے یا کسی مجود ہموے کو حرام کھانا کھنا ہے۔ اس کی جزا کی صورت جی تو ضرور کتے ہوگئی گین اس کی انھی نیٹ نے کام کیا کہ چکئے ستاروں کے ساتھ لیکی۔

اوراس کا داذیہ ہے کہ اس مورت نے اپنے حسن وجال کو ترسیب اٹنی حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ یکن حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ یکن ہے جا اور بے کل ۔ پس اسے حسن وائی اس خرج عطا ہوا کہ ذہرہ کی دوج کے ساتھ اس کے ساتھ اسے تعلق بخشا حمیا اور فودائی جسم کے ساتھ اسے تعلق بخشا حمیا اور اس کے واقعت میں دوجوں کا آسان پر چڑ متا کوئی تجب کی بات نہیں۔ مسائح ایجان والوں کے وات جوئے والوں کے وات ہیں والوں کے وات میں اور طرحت والوں کے وات میں اور ایک ساتھ میں والوں کے وات کی است شرافت اور عظمت دکھتی ہے۔ اس ہے۔ اور اکم چرمتارے کی شمیل دوسری کلو قات کی نہیت شرافت اور عظم اورا کی نہیت سے تعلق مورد کی نہیت سے تعلق اورا کی نہیت سے تعلق مورد کی نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت سے تعلق مورد کی نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت کی نہیت سے تعلق مورد کی نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے نہیت ہے۔ اس مورد کی نہیت ہے۔

مينا إلى المسلم المبادل المبا

لازم آست.

اودان مورت کوز بره کی شکل شی کش کرنے کا بھی بھی سے کہ اس مورت کی دوج کوز بره کی روح کے ساتھ متصل کردیا گیا تدریکہ پہلے بیستارہ موجود تا تھا۔ پس واقع کی کوئی کالفت لازم نیس آتی۔

# من شده شکلیں تیرہ (۱۳) ہیں۔اور من ہونے کی وجوہات

اور سانپ کی شکل والی مجیلی ایک بے فیرت آدی تھا جو کدایتی ہے ہوں اور سے جوری اور دوسرے مردول کے درسمان والی کھیلی ایک بے فیرت آدی تھا جو کہ قائز کے چھوں سے جوری کروول کے درسمان والی کرتا تھا۔ اور کوہ ایک گزوار جنگلی تھا جو کہ اپنی دواز آن اسے ایک کھوا کیک زبان دواز آدی تھا جو کہ اپنی جس کے آدی تھا جو کہ اپنی چھول خوری ایک چھل خور آدی تھا جو کہ اپنی چھل خودی کی وجہ سے دوستوں بھی جدائی ذال دیتا تھا۔ اور کوئری ایک جورت تھی جس نے ایک ہوئے تھی جو کہ جس کے ایک ہوئے تھا جو کہ ایک ہوئے تھی جس کے ایک ہوئے تھی جس کہ کی ایک ہوئے تھی جس کے ایک ہوئے تھی جس کہ کی شرک کی تھی۔ اور سیمیل میں بھی آب بچ کید اور تھا جو کہ برخض سے کوئی شاکوئی جے

## marfat.com

جین لینا تھا۔ اور زہرہ ایک یا دشاہ کی بیٹی تھی جس نے ہادہ ت اور مادورت کو تھے جی ڈالا۔
اور تغییر زاہدی جس اس تھ۔ کے بیٹ جس نہ کور ہے کہ اس حورت کو دولوں نے اپنی
طرف را فب کیا اس نے آجیس اسپ آ ہے ہو تا دو کرتے سے الکار کر دیا جب تک کرا ہے
اہم اعظم نہ سکھا و بی آو انہوں نے اس اسم اعظم سکھا دیا۔ بس وہ ایک سکان جی داخل ہوئی
ار دفسل کیا اور الشرفعائی ہے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا ما تھی آو اسے الشرفعائی نے ستارہ
کی جس مسمئے کردیا جو آسان کی طرف چی دیگیا۔

وَهَا إِنْهَا لِهَا لِهَا وَهَ الْمَدِي اور وہ دونوں فرشتے لوگوں کو کمواہ کرنے کا ہرگز تصدیمیں رکھتے ہے۔
رکھتے ہے۔ اور انگیل جادہ کی تعلیم ہے تھو آن کا کفر متھور نہ تھا جیسا کر شیا ہیں کرتے ہے۔
بلکہ دہ کسی کو جادہ کی تعلیم نئز یا دہیئے تھے۔ بسب تک کدا ہے جادہ کی قباحت ہے فہر دار ندکر دہیتے ۔ اور دعظ وضیحت ندا کہ لیلتے ۔ حق کدا ہے کہ کو صفیعہ مقارت سے موسوف کرتے ہے۔
بینکو بلغو آؤ آئیا انعوں فیشلہ کہتے ہے کہ ہم نیس میں ۔ محرکلوق کے فیشنے کا سب ۔ کہ تک کو گوگ ہے۔
اور کا فرادہ کو اور اگر اور نافر بان موجائے ہیں۔ بہر انہرے تی میں ہی بہتر ہے کہ آئیا۔
اس کفرہ نافر اللہ کے سب کو جوا کشرائے جب وکھنے فیٹا ہے ایسے لیے اختیار ندکر ہے۔ اور کر تواس سب کا مرتکب ہوتا ہے۔

قلا تنظیفُر آو کافرمت ہو۔ ستارول شیطانوں اور ارواج خیش کی تا جرکا احتقاداور ن کی عبادت کر کے۔ اور جب طالب امراد کرتا تھا۔ اور ان کی وعظ وہیجت کے باوجود دو پیچنے سے بازت آتا تو اے تعلیم دینے بھی کہ اس مقدمہ میں جادواس طرح ہوتا ہے۔ سراک مقدمہ میں اس طرح اور اس ترتیب کے ساتھ فلاں مقصد میں اس کا اثر جاری ہوتا ہے۔ اور اس ترتیب کے ساتھ فلاں کام میں۔ لیس تو اللہ تعالیٰ سے فراور اس عمل میں سنٹول ہمت ہوتا کہ تجھے دفتہ رفتہ باطل تا جروں کے حقید و تک تھی کرنہ لے جائے۔

وس مقام پرتشیر زاہری عمل کہتے ہیں کہ یہ فرهتوں کی طرف سے ڈوائے سے طریقہ سے دائع ہوتا ہے۔ اور مننے والے کی طرف سے بھورتعلیم مین بیکھنے کے جدیدا کہ الا کہتا ہے کرجس نے ایک درہم کے موش دور دیم لیے تو اس نے مود لیا۔ اور جس نے ایسا کہا اس نے 111 211 (CO11)

سیم وی کی ۔ قویہ کہا فقید کی طرف سے ابلور ڈرائے کے واقع ہوتا ہے۔ اور ہننے والے کی طرف سے بطاقیہ مرائے کے واقع ہوتا ہے۔ اور ہننے والے کی طرف سے بطور شرائے کے واقع ہوتا ہے۔ اور ہننے والے کی اسے جائے ہے کہ اسے جائے ہے کہ اسے جائے ہے کہ بہنچائیں ہوسکا جس طرح کر قبیل حکم کے حکم جائے بغیر کہنی ہوسکا جس طرح کر قبیل حکم کے حکم جائے لغیر ہوسکا ۔ اس پر اللہ تھی اللہ کی اللہ کے اور اس کی معصیت ڈائی ہر نسم کے والے جس اس کی طاحت ڈائی تا کہ اسے حکم جس کا سے اور اس کی معصیت ڈائی تا کہ اس سے بنچے۔ اور معفرت عمر وہنی واللہ عند سے کہا گیا کہ فلاس آ وی شرکو پہنچائیس تھی ہے۔ اور جاد و کو جائے تھی کو گی محمل میں کو گی محمل واقع کی محمل میں کو گی محمل واقع کی محمل میں کو گی محمل

#### جواب طلب سوال

یہالیہ آیک جراب طلب ہوال باقی رہ کیا اور وہ یہ ہے کہ جب فرشتوں سے جاروی تعلیم ویٹا اوران سے لوگوں کا بیکھنا ٹابت ہواتو شیاطین کی تعلیم اوران کی تعلیم عمل کوئی فرق خدم اسٹیاطین کی تعلیم کی عمت تحول فرمائی گئی اور اسے موجب کفرقر ارویا حمیا ہے کہ وکلیکٹ النَّمیّا طیکن محفود ایکھیٹیون النَّامق الشِنسورَ جیکداس تعلیم کوموجب کفرقر ارزویا حمیا و دمود وعمّا سے دیمٹیم انا کھیا۔

اس کا جواب دوران تغییر واضح ہو چکا کہ شیاطین کی طرف ہے جادد کی تعلیم باطل جشیرات کے اعتقاد ادراس پر ممل کی ترخیب کے ساتھ طی ہوتی تھی۔ اور فرشتوں کی تعلیم پر بیز ادرا مقیاط کے لیے نمی اور تصحت کے ساتھ طی ہوتی تھی۔ بُس فرق واضح ہو کیا۔ اور مدست اور قدمت کا مقام روش ہو گیا۔ اوراس کے باوجود کہ یہود یوں کا جادو یا شیاطین سے لیا حمیا ہے۔ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد بھی رائج ہوا۔ یا فرشتوں سے لیا حمیا ہے۔ جس کی تعلیم باغل بھی وی جاتی تھی۔ اور یہ دونوں تشمیس بلاتا الی قدموم اور متر وک

یں۔ کوفک ٹی آ دم کی دعنی اور آئیس محراہ کرنے شی شیاطین کا حال ہر خاص دعام کومعلوم ہے کہ جو مجھان سے لیا کمیا ہو کہا اس پر کس طرح احماد کیا جاسک ہے۔ اور فرشحے خود دھنا و تعیمت کے ساتھ اسپیاطم سے متع کرتے اور بازر کھتے ہیں۔ بیسکیووی اسپیاجادو سے جس کی دونوں قسموں کی قباحت انہیں بھی معلوم ہے ہرگز دست پر دارٹیس ہوتے۔

فَهَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اوريه بملم إنْبَعُو الرعطف ب-يعني بس بديبودي مادوك دونون منسيل ميكهة بين - جوشياطين سه ليام ياسب اورجوفرشتول ب ليامي بي ب والانكه انبيل الناه والول تعمول كى قباصنت معلوم بدا رمرف يجيمة يري وكمنا فيس كرت\_ بكراوكون كو متسان كيائيات بير - كوكر يجمع بين مايفز فؤن به بين المترو وزوجه وواهال جن كي وجہ سے سرداور اس کی مورت کے درمیان جدائی ڈاگئے ہیں۔ اور بہ جدائی دوطر نیٹوی ہے واقع ہوتی ہے: ہیکی بھم شرع کے ساتھ کیونکہ جب مورت اور اس کے علومیں ہے ایک بحر باطن كى تا شيركا معتقد بواتو كافر بوكيا \_ اور كورت شو برے اور شوبر كورت سے جدا بوا۔ اور نكاح أوث كيالودومري جدائي عرف كي طريق سي كونك إن اعال كي وجه سي الله تعالي كي عادت مادی ہونے کے تھم کے مطابق میال ہوی کے درمیان باجی فض اور نفرت پیدا ہوتی ب-اورجدائي كك محي في بال ب- مالاكريد جدائي كبارس سايك كيرواكناه نب می کالے کامیب ہے۔ اور فرق کے مہنوع کے قائلہ ہے۔ جم نے بیعقد بیدا کرنے ادراے باتی رکھے کا تھے دیا ہے وافقہ قبال جس چیز کا وسل جا بتا ہے بہتا کرتے ہیں۔ اور جس چرکو الشاقعانی عاملات تبارات بالازاج بین البی اس فراس عن الشاق ک بنديد دامرك كالفت بكى لازم آتى بديكادى واقع بون اورنس كالمقطع بون ي جهان شرافسادیمی اورمیال بوی گونشسان بهیان بھی اور جب وہ جادو کے احمال سے بیرندا عمل ابنات بیراد بانا جاسک ہے کہ دورے افعال می ابنا مے مدل کے۔

اورشن این ماجیمی مدید یکی بیل دارد ب کرمنورسلی الشعاید و آلد و سلم فر ما مع بیتے کربیترین مشادش اور مسلح کرانا ہے ہے کرمقد ساتھاں جی دوافراد کے درمیان مسلح کرائے اور میم مسلم جی رواجعہ کی کرمنورسلی الشاعلیہ وآلہ وسلم نے فر بایا ہے کہ شیطان جردوز مسلح ساتھ مسلم جی رواجعہ کی کرمنورسلی الشاعلیہ وآلہ وسلم نے فر بایا ہے کہ شیطان جردوز مسلح

برا یا است یا فی برایا تحت بجاتا ہے۔ اور اپندی ورکاروں کوروے زشن میں لوگوں کو تراب
کرفت یا فی برایا تحت بجاتا ہے۔ اور اپندی ورکاروں کوروے زشن میں لوگوں کو تراب
کرنے کے لیے جیجا ہے۔ اور شام کے وقت ان کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے جو لوگوں کے
درمیان جا افتہ پیدا کر کے آتا ہے۔ اور اپند قریب جگہ دیتا ہے۔ بی اس کے بی وکاروں
میں سے ایک آتا ہے۔ اور کھا ہے کہ میں نے قاب تھی کا اس قدر پرچھا کیا۔ یہاں تک کہ
اس نے بدکاری کی یا چھنی کی باشراب فی شیعان کھا ہے کر آنے کہ فیمس کیا جراس کی ایوی
آتا ہے۔ اور کھا ہے کہ میں نے قاب آن وی کو اس قدر کر او کیا کہ اس کے دور اس کی ایوی
کے دومیان جدائی ڈالی وی دشیعان میت فی اورا ہے اسے اپند زود کے باتا تا ہے۔ اور

اور ایرافزر استهائل کاب آخانی شرد من دیدادی دوایت سال کا حضرت امام حسن می کن رخیافش منسدة قیم کے باب ذرائے سے فرایا کرکیا تیر سرزد یک مال برگیا کو قد تحکید اور از یک جدر میان جدائی وال دی کیا تو فران سے کا کوری کا اور شکن صورت عمر من ملاقا ب منی ایش مزفر ایا کرتے تھ کر مرسے فرد یک برا ہے کہ موداد دی کی محدد میان جدائی کردوں یا دول کی کوار ہوئے۔ عمل و دول ایا یک و دمر سے کے برائر ہیں۔

ہمیں سامن ہے فراق اور جدائی ش بدل ویں۔ پس براعد ونی مرض کے طابع کا مربایہ اوارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ اور ہم کی حیلہ ہے بھی آئیس فور تدکر تھیں کے ذکر اگر چہ بھود اوران چیے دوسرے جادو کی میٹا تھریں رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت بھی پھوٹیس کر کھتے اس لیے کہ جادواور جہان کے تمام اسباب میں تکم الی کے بغرکوئی نا تھرٹیس ہے۔

اور یہ بہودی چاد دکی ان دونو ل تسمول کوچ کہ قرمهم اور معیوب بین '' بیکھنے میں مہالند کرنے پرجی اکتفا بھی کرتے ۔ بلکہ اپنے اوقات کو اس جن کی دومری چیز دن کو حاصل کرنے چیز کی فرق کرتے ہیں جو کہ علم شریعے اور دکی الجی سے موکروائل کا سبب ہیں۔

دَیَهَ مَنْکُونَ هَایَهُوَ هُوَ دُلَایْنَفُهُ الله ایستام سیکت بی جوک آنش انسان دسیة بیل اگرچ ده مرول کوندوی اورانیمی فعانین وسین اگرچه دیمرول کودی اور هم مندکو جاسی کرجوج خودکونتسان دستاورگل شدستاس سندی بیز کرید

ملم کیما ہی ہوندموم نیں ہے

ىيال جائنا چاہے كالم فى تقد قرائيں ہے جہائي ہو۔ يكى بندوں كے فق بمن مل marfat.com

ئىرورى <del>-----</del> (n.) <del>-------</del> پىلايلى

خدموم بیس بوسکا مگر نین وجول عن سے ایک کے ساتھ انگی وجہ ہے کہ اس سے خود کویا دوسرے کہ اس سے خود کویا دوسرے کو کی تقصان کی توقع ہو جے جادہ اور طلسمات کا علم اور علم نجوم بھی ای تجیلے ہے ہے۔ ہے۔ کیونکر اکثر تحلق کے لیے معزم ہا اس طرح کے جب ستارہ ان اور افلاک کے اطواد کے بعد جہان کے دلوں جس جاگزی ہو جاتا ہے کہ بیفلاں معنادہ خلاس کے قال اور جب سے بہ میں مقاصد کے ماصل ہوئے کی ستارہ خلاس برج اور فعال درجہ کی تا جبر کی وجہ ہے ہے۔ اور فع وقع ہان کے والے میں چکہ پکڑتا اس کے اور ان کے فوت ہوئے کا خوف ستارہ اور برجوں کی جبت سے دل جس چکہ پکڑتا ہے۔ اور فع وفع مان کے ماکمی کی جبت برا بردہ حاکم ہوتا ہے۔ اور فع وفع مان کے ماکمی کی طرف و جبر کی رہی ہوتا ہے۔

ودمری اوب سے کے دہ علم آگر چین نفر کوئی نصاب نیس رکھتا لیکن بیٹن بیٹن استعداد
کا کو تا تک کی اوب سے اس علم کی بار میکیوں کو دریا خت نیس کر سکتا اور جب اس کی بار میکیوں تک شریخ تو جمل مرکب علی کرفتار ہوا ہی تھیلے سے اسرار المنہید اشری میکنوں نہیت سے علم المنسنیہ استعداد فقد اوقد اور اور افتیار تو جیوی شہودی محابہ کرام رضی افتی ہم کیا اختیا قات ان بزرگول کے درمیان واقع جنگوں اولیا والله کی تعلیمات کا علم بھی کلہ افالد بھی و سبستانی بزرگول کے درمیان واقع جنگوں اولیا والله کی تعلیمات اور قرآن جیوکی ان کے بچھ میں شاہت اور قرآن جیوکی تصوفی الملم کے بعض مقابات اور قرآن جیوکی تصوف کے قواعد کے مطابق تا و طاب جس تصوفی الملم کے بعض مقابات اور قرآن جیوکی دختیات ور قرآن جیوکی اور خسادوں دور خال کی تحریف کے طاب جات جس تھی جن کرتا ہے۔ اور میکی حال ہے شعروں اور خسادوں دور خال کی تحریف کے طرف جو ت جی ڈوک اور جرشے جی مبالغہ کرنے کی استعداد پیدا سے یہ دور خال ہو جاتا ہے۔

تیسری دجہ بیہ کہ قابلی تعریف شرقی علوم میں ہے جاسوی بچاد کرے۔ اور کی بیشی کا سرتکب ہو۔ مثلاً علم مغا ندا در تو حید عی اللّٰ فی بحثوں کو وال دے۔ اور حلم فقد عی تیلوں اور ہے اصل نا در دولیات کو شروع کر دے اور علم سلوک عمل جو گھول کے معمولات کو داخل کر دے ادر دھوت اساء کے علم عیں جا دواور مطلم کو طاورے ادر انجا میں جمالی کا سب ہو۔ مثل علم عمل بہود یوں ادر المنسول کی جموفی تو ادر نے کو سنے تاکر مقید دل عمل قوانی کا سب ہو۔ مثل

وٹیس نہیں بیٹھا اور بہودی ای اتم کے علوم کے دلدادہ ہو بیٹے ہتے۔ اور قابل تعریف علوم ہے دوگر دانی کرتے تھے۔ اور ان کا بیشٹول ہوتا اس دجہ سے شھا کہ ان علوم کے نقصان کو

ے ور بیانے نیس تھے۔ اور جہالت اور ناوانی کی وجہ سے ان علوم کے متعلق نافع ہونے کا احتماد رکھتے تھے۔ لیک

وَلَقَدُ عَلِمُوا لِنِنَ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اورِ فَمَثِلَ بِرَيِّوولَ جائے ہیں کہ جواس متم کے علوم خرید تا ہے۔ اور اپنے مان اور جان کولکن کے حاصل کرنے کے پیچیے مرف کرتا ہے اے آخرت علی کوئی حسیتیں ہے۔ کیونکداس کا مال شاکع کیا اور اس کے اوقات جوکر اوّاب کمانے کا سرمایا مطل بھی ضائع ہو گئے۔ اور جو چڑ کہ آخرے میں کام آئے اس کے ہاتھ ندآ کی۔ اوران کے بارے ش ای تعادیقی پرقا مسترکس بک وَلَيْشَقَ مَاظَوَوْا بِهِ ٱلْقُسَهَةُ اور بهت مُركا جِرْتِ جَسِينَ عَلَ انهول تَ الْي جانوں كوڭرونت كيا- اس كي كران علوم على مشخول جونے كى وجدے أكتل ابدى بديختى ماصل مول اورايدى سعادت إتحد عدمانى رق د كو كانوا يفلنون كائى كدومها ي کریم ان علوم کو حاصل کر کے معا ذکت بلیدی کوشفادت اجدی کے ماتھ بدل دیے ہیں۔ لیکن ائین اس کا پیشیش بلک و کمان ٹیس کرتے کد اگر ہم ان ملیم کو ماسٹل کرنے میں ایٹا مال اور اوقات عرف کریں توس کا انجام کی ہے کہ آخرت میں ہم اس پرلواب نہ یا کمیں جیسا کہ دوری میاج چزوں میں۔ یا کمان کرتے ہیں کراگر ان فتسان دو طوم کا حاصل کرنا آخرت یں کی عذاب کا موجب ہوگا تو وہ مقراب جلد منقلع ہو جائے **گا**۔اور اس بارے میں خود ساعية باقى س وليل فكرية بي كركن تنسَّنا النَّادُ وَلَا أَيَّامًا مَعْفُودَةً وَبَمِ ال معالمدش كربم نے اپنی جانوں كوتھوڑے ہے عذاب بھى كرفار كروياس فض كى مائند ہو منے جس نے بائنل لذت حاصل کرنے کے لیے شب بیدادی کی اور ناچ یا چرے و کیجنے کے لیے نیند جھوڑ دی اور پکھ مال بھی خرج کیار اگر جدا ہے بدن میں روزانہ پکھے ستی اور

### marfat.com Marfat.com

اتعكادت بإمال جمل وكمفتصان لاحن موقواتن بزي باستنهم أجم الراوبت تكسنيس بينج كرام

نے ایل جانوں کو تا اورای تقریرے معلوم ہوا کہ نَفَنْ مَعِلْمُ وَاور لَوْ كَانُوْ اَيْعَلَمُوْنَ کے مراول میں کوئی تاقی اور اختلاف جیس کی تکہ اس کیلے کا مدلول آخریت میں ان علم ے حاصل کرنے کے مشائع ہونے کا علم ہے۔ اور آؤ تحافو ا یَصْلُمُون کا مداول ان علوم کو

حاصل کرنے جس مقراب ابدی کے طم ک نفی ہے۔ اور علم تابت اور منل میں بہت فرق ہے۔

اوراس کے باوجود کہ یہ میودی ابلد تعالی کی کتابوں اور کالمی تعریف علوم کے اس متم كى عَلْلَةِ مِي اور روكر داغوى عن كرفار بيل ليكن القد تعالى كي حبر بانى اوراس كى عام رصت فالنايركوبياوراملاح كاورواز ويندنيس فرماما

وَلُوَّا الْفَهُدُ الْمَسْنُوْ الدِ بِالْغَرْضِ بِدِيهِ وَقَ الْمُرابِ بِحِي الصان لِے آ شمي اچل كرا بول ا دراس کتاب پر جو کهای وقت نازل مورکی ہے۔

وَانْغُوْ الدر پر بیز کری جاد وکی کمابول اور دوسرے نتصان و علوم میں مشنول ہوئے

لَيَقُوْلَهُ البِرُوهُ وَالبِ الْمُرِيمُ وَلَهُ وَيَنْ عِلْهِ اللَّهِ خَيْرِ الشَّرْقَالِي كَرَالِ سِران ك ليربه ورزياده فع بخش موكا ونياد مانيهات جدم اليكدوه بيزجواني ماده عداجرت یار شوت کے طریق سے حاصل ہوتی ہے یا تام اور مرتبہ جوان علوم کی وجہ سے پیدا کرتے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَالْ كروه جائعة كرافروي ألب دغوى منافع بي كبير بهتر

### چند جواب طلت موالات

يهال چند جواب طلب موال باقی رہ مے جو كرمشر ين يهائی دادوكرتے چیں۔ پہلا حوال یہ ہے کہ وکیسی مُناخِرَوًا بِهِ اَلْفُسَهُ جِمَلِ اَنْٹائید ہے۔ چوکھی وَم ہے صاور يوار اوركنَن اغْتَوَّاهُ مَالَمُ فِي كَلَاجُورٌ؟ مِنْ حَكَاق بَمَلَجْرِيد بِ-رانشاءكا احْبَارِيْ علف الدّم أ تاب ١٩ ال كاجواب يدب كديم في تغير كاجوز را احتياد كاب البيد ملد وكفّ عَلِمُوا يُرمَعَمُونَ مِهِ مَهُ كَمَ لَهُن الْفَقَوْدُ يُر ادرهم كم تحت والمل تين ب ورد

کو کائٹ ایفکنون جو کرفی ملم پر والات کرتا ہے اس کے خلاف واقع ہوتا۔ اور اگر کس کہ کا فقطینی واقع ہوتا۔ اور اگر کس کہ کفت فیل کے خلاف واقع ہوتا۔ اور اگر کس کہ کفت فیل کہ اس میں میں میں ہور کی تعمید ہوئے اس میں میں کہتے ہیں کہ انتخاب میں کہتے ہیں کرانٹا وکو برک تا او بن میں کہتے ہیں کرانٹا وکو برک تا و بن میں کر کے مقول میں حقید قیبنس ما شرق والیہ الکا کہتے ہیں کرانٹا وکو برک تا و بن میں کر کستھ میں کہتے ہیں کرانٹا وکو برک تا و بن میں کہتے ہیں کرانٹا وکو برک تا و بن میں کر انتہ موافعہ کر انتہ موافعہ کر انتہ ہوئے ہیں کہا ہوئے کہتے ہیں کر انتہ موافعہ کر انتہ ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہا ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہا ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہا ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہا ہوئے کہ کہتے ہیں کہتے ہیں

ودر اسوال برے کہ تو گائو ایفلنون تمناکے لیے ہے۔ بیدا کو تعریمی کر را اور
کی شے کی تمنا اس وقت ہوئی ہے جب اس شے کو حاصل کرنے پر قدرت نہ ہو۔ بھی
حضرت جن جل جو وہ سے جو کہ قاور مطلق ہے تمنا کا تصور کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ
حضرت جن جل بھی علی تمنا اس کاام کے بشرے قطاب کے موقع پر ہوئی ہے۔ جس الحرح شک
اور اضراب کے الفاظ علی اس کلام بھی ای فظاب پر علی ہے۔ اور جب اس کلام کا نزول
بھر کو فظاب کرنے کے لیے ہے تو گھنگو تھی ان کی روش اور طریقہ جاری رکھا گیا ۔ کو با بول
ارشاد ہوتا ہے کو مشکل اور جسیرت کے حصول سے ماجی عمی ان کا حال اس مدیک بھی چکا اور اللہ علی میں تمنا اپنی میں تمنا اپنی
جو کہ کہنے والا ان کے جن جی برافظ کہتا ہے۔ اور اس کلام علی تمنا کے لفظ سے حمی تمنا کے لفظ سے حمی کہنا گی مطلب موتا خواجی کا جات ہوتا ہے۔ اور قبر واقع امر کو طلب کرنا خدا تعان کی سے جیونہیں۔ جسے مطلب سے ایوال سنت و برائوان اور صاحب کشاف نے کلام آئی جی تمنا کہ من بھی از آدر دیا ہے۔ لیکن ایر اور کیا جات کے فرو کے اداد کا آئی حصول مراد ایرانی سنت و برائوت کے فرو ہے۔ اور ایس کے تو کیا داد کا آئی حصول مراد میں سنت و برائوت کے فرو ہے۔ اس کی تو کیا ان اور کو کیا۔ اداد کا آئی حصول مراد میں است و برائوت کے فرو ہے۔ جس کو کھان کے تو کیا۔ اداد کا آئی حصول مراد میں است و برائوت کے فرو ہے۔ اور ایس کے تو کیا۔ اداد کا آئی حصول مراد میں کول دی کران میں کرتا ہے۔

تیسرا سوال سے بہکر وکفف علیتوا بھی تاکیدتسی کے طریعے سے علم کا اثبات فرایا عمیا در کو تکانٹوا یکفکٹون ٹی کلم کی اس سرتک نفی کی گئ کر اس سے باہری ہوگی۔ ادر اس نے محالات کا علم سے لیا ایک آرزوے زیادہ شد ہا۔ بھاہر یفی ادر اثبات ایک دہمرے کے منافی توری

اس کا جواب بہت کہ بسوائی اس وقت دارد ہوتا ہے جب آبشن ماشڈ وَ ا بھا النقسین مُاشڈ وَ ا بھا النقسین کا معلق اِیک النقسین کے بیاد پر جوکہ پہلے النقسین کا معلق اِیکن الشکر اُن کر ہونا کہ تا کہ تحت داخل نہیں ۔ اور جائز ہے کہ پہلے جھلے کا معلمون معلوم نہ ہو۔ کیونکہ دوئوں جملوں کے معلمون بھول ہے معلمون بھول ہے منظمون بھی جائے معلمون اسلامی کا معلمون بھی جائے کا معلمون ایسان کی تعقبان دینے دائے ہم ماش کو یا تھا اور اس جملے کا معلمون اسلامی کے معلمون بھی کہ تقصان دینے دائے ہم ماش کو یا تھا کہ کا معلمون ایسان کو اور اس کے کا کوشش کرنا آخر ہے ہم آئیں کو کی تحقیق اور کی اور کا کا کہ بھی اور کی اور ماشل کرنے کے کا معلمون ایسان کو اور م نہیں ہے۔ اس جملے کا معلمون ایسان کو اور م نہیں ہے۔ اس جملے کا معلمون ایسان کو اور م نہیں ہے۔ اور خااج ہے کہ کسی چیز ہی تھے ماصل ہونا حصول فقصان کو اور م نہیں ہے۔ کا تعجبہ نے ایک کرنے ہیں۔ اور خااج ہے کہ کسی چیز ہی تھے ماصل ہونا حصول فقصان کو اور م نہیں ہے۔

لیکن جمیدرمغمرین جنیول نے اس جطیفین افتیکر کا پر معطوف قرار دیا ہے۔ اور تحت العلم شاد کیالاس موال کے جواب جس بول کہتے جس کہ پہلے جملے کا ابتدا علی طم کا اثبات تحقیق کے طور پر ہے۔ اور بیان واقع ہے۔ اور کلام کے دوران طم کی نلی حقیقاتیں جا کہ تناتش ہو۔ ملکہ عالم کو جاتل کے مرجہ آتا دنے کے طور پر ہے۔ کو تک جو عالم اسے علم کے تناشاکے مطابق نہیں جلان حائل کے وابر ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ اُنگویکہ میں بیٹندہ اللہ خیر جملہ شرطیہ کو اَنگھہ آسٹوا وَانْتُوْا کَ بِرَاوَاتِع بوا۔ اور برَاکے لیے جاہے کہ شرطی ایک طرح مرتب بوتی بواور فرع بنی بر حال کہ خدا تعالیٰ کے تو اب کا بہتر ہوتا ان کے ایمان اور تھوٹی پر بالکل موقوف تیں۔ کیونک الشرحائی کا تو اب و نیا اور مائیں ہے بہتر ہے خواہ بودی ایمان اور تھوٹی لائی یائد ، لائیں۔ ہیں اس شرط اور برائی ریا کی طرح حاصل موہ؟

اک سوال کا جواب ہیہ کرجڑا کا شرط پر مرتب ہونا بھی تو ہوت واقی کے جی تھے۔ مولا ہے۔ جیسے ان جاء ک زیدخا کو صعاور کی علی طور پر فارٹ ہوئے اوراس پر تم کے طور پر ہوتا ہے۔ جیسے وَمَا بِنَکُمْ مِنْ نِنْعَمَةَ فَوَنَ اللّٰهِ اَوَانَ يُسْکُوْبُوَكَ فَقَدْ كُذَبَّ وَمُسُلَّ جِنْ فَيْلِكَ اور بہالَ اس آخری تھی ہے۔ یعنی تواب کی تجریت کا تم اوراس کا

ان کے پاس ذکر کرناان کے ایمان اور تقویل پر موقوق سے ساور بھٹی مغسر میں نے کہا ہے کہ قرید مقام کی وجہ سے اجد کا فقال کھٹو بھٹہ گھٹہ جیٹن چنب اللّٰیہ شریحۃ وف ہے۔ اور اس قراب کی فیریدے جوائیش حاصل ہوگا ان کے ایمان اور تقویل پر موقوف ہے۔ والٹہ اکلم

اورجس طرح ید بهود کتب البیسے روگر دانی کرے جادہ اور اس کی دوسری قسموں کو ماصل کرنے بھی یز سے ہیں۔اور آنہوں نے اس کرے کام بھی اپنی جانوں کی بازی نگا دی ای طرح ان کی عادت بن میکی ہے کہ بزرگول ہے گفتگو اور خطاب کرنے ہیں دھوکہ کرتے میں۔اور دو لمرفہ بات کرتے ہیں کہا یک وجہ سے تعظیم اور ایک وجہ سے تو جن کا پہلو نکلنا ہے۔ ادر گفتگو عمل اس تم کی وحوکہ بازی خاص کر جنب واجب انتفاقیم بزرگوں سے خطاب ہو بھی جادد کے ساتھ اور کی مشاہبت رکھتی ہے۔ کیونکہ جی خسل کو جو کہ برز رکوں کی تو بین ہے حقیق تعلیم کے بردے میں جمیاتے اور پوشیدہ کر دیج بیں تا کہ کوئی اس کے تو بین مونے کے دریے شہوجس طرح جاد ڈگرایئے تھل کوئیکوں کے خلاف عادت کا مول اور کرا مات میں چھیا دیتا ہے۔ ہی وہ حقیق جادو کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اور لمانی جادو ے ہی۔ اوران کی اس دموکہ بازی کی ایک مثال ہدہ کہ جب حضور ملی انشرعلیہ وآلہ وسلم کو و کیمتے اور آپ سے ہم کلام ہوتے تو کہتے و انعنا جس کا خا ہری سخی طلب رعایت اور اسے حال برتوجه ہے۔ بینی ادارے حال برتوجہ فرما کیں۔ ادر ہمیں تعلیم وہدایت فرما کیں اور بیہ تقليم بردلالت كرتاب سادراس كالكدم في في كالسيداس المي كدر اعوافت شي احق کو کہتے ہیں دھینت سے مثل ہے۔جس کامٹنی تکبر کے ساتھ کی ہوئی حالت ہے۔اوراس ے آخرش الف معی تو بن سے بدلا ہوا ہے۔ جو کرونٹ کی حالت عمل ہونا ہے۔ اور اس لنظ كومنلاى كروك تلم على منعوب لات تحديقي اسدامق متكر اوريبوديول ك عرف میں زیادہ تر ای تر مے معنی میں رائے ہو کیا تھا جیے معلی ہارے زیانے کے اوباش لوكول كم ف على مايون بعق اظام بازى كرائ والي كمعنى بين والنات والعصرية ببعثر ولدالؤنا اور مردمقيس ببعني احبق

ادرمسلمالناس کے ہے میں سے جب انہوں نے یہود ہوں ہے۔ اورمسلمالناس کے ہے۔ marfat.com

منظ كوصنورصلى الشعليدة ألدوكم ست محقظ كرنے كے مقام عن استعال كرتے جي أسمير ك شايد بيركروه جوكسايل كرآب بين انبيا عليهم السلام كانتقيم عي الريكل كو ما فزراه ومنقول مجوكر استعال کرتے ہیں۔ ہمیں محی جانے کدا ہے استعال کریں۔ بے فہری اور بے مجی کا وجہ

ے اس کلے کے استعمال کے چگر میں پڑ مھے۔ پس اس کلے کے استعمال میں جادو کے

ساتھ ایک اور مشاہب بھی ہوگی کہ مسلمانوں کو منی طریقے ہے اس بات بر لے آئے کہ انبول نے کلے تفرد بان سے اوا کیا اور بہت جانا کہ پیکھے تھے۔ کفر ہے۔ بلک پیڈ برطے السلام ک

تعظيم كاكل ہے۔

معنرت معربن معاذرض الشرصن جوكرانسارك يزركول عموست تخاليك دن مبود ہول سے میکلمد منا۔ اور آپ پہلے ہے میود ہوں کے فشست و پر خامت رکھتے تھے۔ اور

جائے تھے کہ انتقال کے عرف عن کال گوئ ہے۔ آپ کی سے بی آ سے اور فر الما کر ا مرحضور ملی الشدعلید وآلدو ملم کے باوے میں بیکر تمہادی زبان سے میں نے پھر سا آ تمہاری کردیس أزادوں گا۔ يبوديوں نے كها كه آب ہم پر كول خضب ناك بوتے بيں

تهارا كروه يوكرمسلمان بين كالكرحقورطية السلام كي عن كمنة بين وعفرت معدين معاذ رمنى الشعنة الوش موكر مفورهايد المعلوة والسلام في خدمت عاليدي عاضراً عدّ

ویکما کدمیآ به نازل موپیل ہے۔ يَأْتُهُا الْمَنْفُقُ المَنْفُو السروولوكوا جواجان الاست مورتها دسعاعان كاقتاضا يرب

کال دم کے بازی کے انعام بالک بڑک کردو۔ اگر چرتجا دا تصد اس مو کے کائیں ہوتا۔ لى الْاَنْقُولُوا وَاعِدًا رُولِ الرَّعِ عليه السلام كدربارش وَاعِدًا كالقلامة كواس لي ك بدائظ ایک بہت نے اوجو کرد کھتا ہے۔ اور بہودی تھارے کہتے کودلیل منا کر کہتے ہیں۔ اور

باطل من كاراده كرت بين راكر يدتم الرباطل من سي بغرادرها فل مور وتخولوا النظونا اوراس لتناسك يدع التكونة كويسى بم يرمرياني قرما كي اور

الدع حال يوقو فرماكس جركه واعداكا محمين اواكرنا بداوراس بس كولى وحوك نیں۔ اور کی کے مرف جی ای سے باطل می سم انیں جاتا ہے۔ دُھنینٹو الدرسول

# marfat.com

ميديل 🚤 🚤 - بيلايل

کریم طیدالسلام کے کلام کو چری تو جہ ہے گوش ہے واز ہوکر و بن کو حاضر کر کے سنو۔ تاکہ
اس کی حاجت می ندر ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ والدو ملم ہے اپنے حال پر توجد کی ورخواست
کرواور ان وو نو ل کھوں میں ہے آیک کھو۔ اس لیے کرتو جہ ہے اور گوش پر آ واز ہوکر شنا
شاگر وکا کام ہے ندکراستا وکا۔ شاگر وکو چاہیے کہ استا وکو بار بار گفتگولو تاکر تھک ندکر ہے۔ اور
شروع ہے ہی اپنے آ پ کومنو جرکر لے تاکہ استاد محترم کی تقریرے فاکدہ حاصل کہ ہے۔
اور تم ہے ایمان کے ہوتے ہوئے اس حم کی وجوکہ بازی اور دسول کرتم علیہ السلام کوستانا
کیے مقمود ہوسک ہے۔ حالا تک دسول کرتم علیہ السلام کی تو بین اور انہیں سنانا کفر ہے۔

وَلِلْتُكَالِمِو فِينَ اوركافروں كے ليے تيارہ اس كوفن كراس هم كے كلمات ہے رمول كريم عليه السلام كوستانے كا قصد كرتے ہيں۔ اور آپ اور مسلمانوں كے واوں كو وَكُمَاتِ ہِيں۔ عَنَمَابُ اَيُسِمُ اَيُك وروناك عذاب كماس ابنا امادوروكواس سے كوئى نسبت ای تیں۔

یمال جانا چاہیے کہ اس کام پاک ش جو کرقر آن مجیداور فرقان جید ہے افغائ

( ۸۸) مقابات برائی اُست کے ایمان والوں کواس اُنظارے خطاب فربایا کہ بالکی آئی اُنگی ا

اور کیتے بیں کرامیان والوں سے خطاب ای کماب عید کا خاصہ ہے۔ پہلی کمابوں جس خطاب انبیا ملیم السلام کی طرف مجھے اجاتا تھا کہ اپنی آمنوں کو پہنچا دیں۔ اور یہاں با واسلامشانیۂ خطاب اس آمت سے قربایا جارہا ہے۔ اور یہا کیک بہت یوا اعزاز ہے کہ آئیس آخنل الرسلین سلی الشاعلیہ آکہ وکسلم کے تافی جو نے کی وجہ سے پیٹے برون کا تھم ویا کہا۔

\_\_\_\_\_ (,1A) =

والعدد لله على فلك يهال ساكرابات كامراراً لكاياجا تا سركه جب ال جمال يم اقتیل ایمان کے نقب کے ساتھ نواز اگریا ہے تو اس جہان جس بھی اکن اور امان والوں ہے

قراردية جاكي مك - وَبَقِر الْعَوْمِينِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِينَ اللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا .

ز دا کدمندامام احمد ش آورشعب الایکان بیمل می اور حدیث کی دوسری معتبر کیابول

میں دارد ہے کہ ایک مخص حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کے ہاں آیا ورموض کی جمعے کوئی تصیحت اورومیت فریا کمیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو قر آن یاک ہز جے اور اس میں بالغفائة كريفا أيقا الكيابين آهنكوا توفي الغوراية كالون كوسخ جدكرادرابية ذائن كوعاضر كر كيوفك الله تعالى تخصيب بلادا سطة خطاب فرياتا ہے۔ ادر كمي اچھي چيز كاعكم ويتا ہے ياكسي

مُری چز ہے منع فرما تاہے۔ ا ورحلية اوليام بمن الوقيم معفرت عبدالله بمن عباس رضي الله عنها كي روايت ال

كرحضور ملى الله عليه وآلدومكم في فرمايات كدكوني آعت جوك بالأيتها اللَّذِينَ آحَدُو است صادر ہوتی ہے نازل نہیں ہو کی محر حضرت علی این الی طالب کرم اللہ د جہدا ہی آ ہے۔ کے سر ادراس آیت کے مردار ہیں۔ لیکن ابولیم نے اس مدیث کی روایت کے بعد کہا ہے کہ اس لفظاکوکی نے ان کی طرف مغموب نہیں کیا محراین اٹی میٹر نے اور ہم نے مجا ان سے ب حرف بھے یں۔ دوسرے رادی است ابن مہاس دخی الشاخ ہا کا کلام کر کے روایت کر ہے ميس روالشراعلم

نيز حلية الادلياء بين اور حديث وتغيير كي كمابول عن حمد سعددايت لاسة جي كد جهال قرآن باك شريقاً فيها مَلَيْهَنَ آهَنُوْا وارو مواهاي جيماعا من قورات وأجيل على بناتيكا الكسّاكِينَ بوتاتيار

# شافعیہ کے استدلال ادرا<u>س کا جواب</u>

نیز جانا وای که راجنگار انظر نااگر چایک دومرے کے ہم می بیں۔اورایک ى منى ركعة بيل ويكن وكراننا والعِدَا والعِدَا والعِدِين مِنْ المُعَامِر كَدَا لَوْرِ مِنْ أَسَ مِنْ كُرنا اور دوسرے لفظ کو تھے بر کرنا مکمت کے مطابق ہوا۔ اس وہ جوشافعیہ نے اس مقام پر استدالال

سے طریقے ہے ذکر کیا ہے کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے ایک مقام بھی ایک کلمہ کو تھور:

کرنا اس کے ہم منی دوسرے کے کے جائز ہونے کو لائم نہیں کرتا ۔ بھی اگر کو کی فخض اللہ
اکبر کی جگہ خدائے بزرگ کے یا الرخمان اجمل اس کی تماز درست ندھوگی ۔ بیا بات حنیہ ہے

ظلاف ورسے نہیں میٹھتی کیونکہ بحث اس جگہ ہجال دونوں ہم معنی تعظول میں ہے کی

ایک طی شرائی ندہو علاوہ ازیں بعض احماف نے ان کے ہم معنی ہونے کو بھی چھوجوہ ک

منا در منے کیا ہے۔

كى دجريب كداكر چلفوى مداول كے مطابق راعيدًا در أنظر فاكامعى ايك بـ حکمن مالول عرفی میں وَاعِمَا کالی گلوج ہے۔ اور اُنظرْ مَا کے مالول سے بہت دُوری رکھتہ ہے دوسری وجہ یے کہ و ایفنا باب مفاعلہ ہے ہے۔ جو کہ دومخاطبول میں برابری پر دادات كراب كويايول كمت بي كرأب وارى رعايت كري - تاكر ام أب كاوات كارعايت سمرين اورباد كاوسيدعا لم ملى الشعلية وآل وسلم عن الرقهم كالنطاب كمال بالربي اللي بال وكيل سه كم لاَتَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُونِ بَيْنَكُمْ كَلُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعَضَاتُ مِن وجريه ے کہاں خطاب میں ایک حم کی بلندی مجلی جاتی ہے۔ یعنی میرا کلام ہفتے کی رعامت کیجئا اوراس سے خافل شہوں اور کسی دوسری چیز عمل ششنول شہوں جبکہ انظار فاعی شفقت اور مهریانی کی طلب ب-اورس اوراند اسمه واجی باشاره ب کرشا گردکو جاری کد توری ترجادرومیان سے استادیحتر م کی بات سنتا کردوبار د کملوائے کی ضرورت ویش ندآ ئے۔ اور جب مسلمانوں کو پیکا سیمنے سے منع فر مایا ممیا اگر چد میرودی جو کداہے آ ب کوایل کماب جائے ہیں۔ اور انبیا ملیم السلام کی تعقیم سے خوب واقف ہیں اس من کے کو استعال کرتے تصاب بیان فربایا جار با ہے کہ بہود ہوں کا تمہارے دسول کر یم ملی الشدعلیہ وآلہ وسلم ہے خطاب میں کر کہنا ایک علومتعد کے لیے ہے کہ تم بھی اسے پیکو کراستعمال کرو۔ ادراس کلے کی قباحت اور قرائی کا تجسس نے کرو۔ اور لوگوں کے سامنے تمہاری ناواتھی طاہر مواور اواقف موما تم يروى أوارف ك منافى ب- كينكد حس كروه يربيل يكل وفى ازل مو میاہیے کہ تیز ہم اور بھے دار ہو ہاں کو یا وہ لوگوں کی نظر عمی 8 بت کرتے ہیں کہ بیاکر دہ اس

قاتل ثين كدان پروي الخي كانزول موكه

> (معرع)، بمبائة قبل بودة نجيرُد گارد بد معنی الشقالی جو پکودينا بدرست موتاب م

اوران کی خلوننی کا سبب یہ ہے کہ وہ عائب کا قباس حاضر پر کر ہے ہیں۔ جس طرح بادشاہ آ دمیوں کو ند پیچاہتے والے لینی ٹالاکن کو انٹل اور خداق کے طور پڑ اُو میچا مرجہ پخش

وسینے ہیں ۔ اور دوائی موتید کی فرصد ارکی ہوری تیس کرتا۔ اور ڈوئی کاشت کرنے کے ہجائے اُون کا شت کرنے کا حکم و بتا ہے۔ اسی طوری شہنشا اسطنت بھی معاذ اللہ اکس اور تراق کرتا ہے۔ حالا تک بندوں کا دومر ہے بندوں پر خشل واحسان مراسر تاتھی اور تا تمام ہے۔ بھی وجہ ہے کہ دومنعب تو دیسے ہیں۔ اور اس منصب کی لیا تشتریس دے سکتے۔

اس شہرکو دخ کرنے کے سلیے اس مغمون کو تکھتے اور واس نے کول کو سجھا ہے کہ مغمور نے کرنے علی فیمر کو شرکے ساتھ پاشر کو فیر کے ساتھ بدلونا ٹین ہے۔ تا کہ اس وق کے اعظمے ہونے کے مثانی ہو۔ بلک تاریخ اور مغمور نے دول فیر بیں ہاس لیے کہ

مَانَتَسَعُ مِن اليَّهِ قُرآ لِيَاكُمُ كَا آمِت كَابِسُ ہے جمع بمسلون كرتے ہيں۔ اوراك كي كم كوروك ديت بين اگر جدوراً بت طاوت عن برقرار بين معاصف بين تكمي مولى اور حفاظ كے مين عن محفوظ ہے آمت والنّدين يَكُودُونَ جَنْكُمُ وَيَعَدُونَ

أوَنْنهها يا بم اس رمول عليه السلام اوروومر عاد يون كي ذبن عرفراموش كرا ویں۔ تاکراس آیٹ کے الفاظ انہیں بخر لیاد شرجیں۔ اور اس کے الفاظ کے بارے جس شبيع يزياكي أكرج امل مفهون اوراس كيعض الغاظ أثين بإدوى رخواهاس آيت كالخم بالم موجيءاً بمنذ الشيخ والشيخة اذا زنها فارجموهما البقة فكالإمن الله والله عزيز حكيم كراس كاعكم برقرار ب- اوراس كالغاظ بخولي ياوندر بركوكي كَبْنَا بِكُوال كَا فرعى وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ بِدادركونَ كَبْنا بِكِروكانَ اللَّهُ عَدْ يُذَا الْدِيَنَةُ الْبِ-اوراى طرح اس كاستام يؤلي معلوم فيس كدير كس مودة على في اى لے حضرت جرئل علیہ الملام سے امرے حضور ملی اللہ علیہ والدوسلم نے وس کی طاوت چُوزُ وَكَا الرَّبِي لِاتَرْغِبُواعِن آبَاء كَدَ فَأَنْهُ كَفُرِبِكُمْ إِنْ تُرْغِبُواْ عِنْ آبَالْكُد والولد للفواش وللعاهو الحجود جيها كداست ابن عبدالبرئ تمييد على مغرت مرو (رضى الشرمنه) عدوات كيااوري جاهدوا كياجاهدت اول موة اساين عبدسة مبدالطن بن محق دخي المدحة سع دوايت كيارا ودبيت بلغوا كوحنا افأ فقد لقينا ربدا فرضى عنا وارضانا جرك برماوير كرتهداءك زبان عددكاية ازل بواتمار است بخارگ ادرمسلم في روايت كيار اور يسيدنو كان لابن آدم و ادمن دهب لابعلي اليه لمانيا وتوكأن والديان لايتفى البها ثالثا ولابسلأسوف ابن آدم الاالعراب

اورخواہ اس کا بھم میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھے عشر رضعات معلومات بحر من کراس آ بت
کی ابتدا اور بعد کا حصر سب بھول محیا۔ اور اس کا مقام بھی بالکل بھول محیا۔ اور اس کا بھا
مندور تے ہے۔ اس بغاری اور سلم نے حفر سنا کا مقام محی بالکل بھول محیا۔ اور اس کا بھا
مندور تے ہے۔ اس بغاری اور سلم نے حفر سنا کا کشر صد بینڈ رخی اللہ بن حفیف کی روایت سے
ایودا و در کماب بنائے ومندور بھی ہے۔ ایک صاحب جھی ابوالمد بن حفیف کی روایت سے
بعد حیا با کرائیک سور قروحیس جو کہ آئیس یا دھی ۔ اور بھیشراس کی بھا وت کرتے تھے اس کی
بعد حیا با کرائیک سور قروحیس جو کہ آئیس یا دھی ۔ اور بھیشراس کی بھا وت کرتے تھے اس کی
سوالان کی زبان پر بھی بھی محاس کے بور حافظہ ہے ساری سور قرار گئی۔ ہم القد ارحمٰن الرحمٰم کے
سوالان کی زبان پر بھی تو بھی تو بھی بھی کہا کہ اس طرح ہوئے۔ اور ما برام حش کیا۔ حضور علیہ المسلؤ قرار من کیا۔ حضور علیہ المسلؤ قرار من کیا۔ حضور علیہ المسلؤ قرار کی سے خوصی المسلؤ کی ۔ اور میرے سینے سے اور
سب لوگوں کے سینے ہے کئل گئی۔ بلکہ اس سے جس بر تھی تھا اس تھا ہے نفر شربی زائل
سب لوگوں کے سینے ہے کئل گئی۔ بلکہ اس سے جس بر تھی تھا اس تھا ہے نفر شربی زائل
سب لوگوں کے سینے ہے کئل گئی۔ بلکہ اس سے جس بر تھی تھا اس تھا ہے نفر شربی زائل

نگات بعضیر بینها بم اس منسوخ شده یا فراموش شده آیت سے بهتر لاتے جیں۔ اَوْرِهٔ لُهَا یا خوبی مِن اس منسوخ شده یا فراموش شده آیت کی مشل یاس منسوعد اور تاخد دونوں آیات میں فیمریت موجود ہوتی ہے۔اگر چابعش اوقات منسوعد آیت کے مقابلہ میں

ناخدي زياده تخريت موتي ب

ال اجمال کی تغییل بیدے کدا کر آیت کا تھم منسونے ہے قواس کی نائے دوسری آیت

آئی ہے۔ جس سے دوسرائیم لکھا ہے۔ اور وہ تکم منسونے تھے کے مقابلہ جس بہتر ہوتا ہے کہ

من جس زیادہ آسان ہوتا ہے جسے طاقوہ وا صائیس میں القو آن کیو کھی لمس محل آن المبلیل الا قلیلا نصف او انقص هنده قلیلا او زو علیہ وولال القرآن کو را او مطابق زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور مسلحت وقت کے بھی زیادہ مطابق ہوتا ہے۔ اور مسلحت وقت کے بھی زیادہ مطابق ہوتا ہے۔ اور مسلحت وقت کے بھی آسان ہوتا ہے۔ اور مسلحت وقت کے بھی آسان ہوتا ہے۔ اور مسلحت وقت کے ساتھ ذیادہ مطابق ہے۔ کو گرافوان کی کھڑت کے وقت ان کے درمیان کرورول کو کہ وہ تے ہیں اگر آئیں بھی تو کی دل لوگوں کی طرح ایک آول کو کر

یا ممل کرنے والے کی مسلمت سنت زیادہ موافق ہوجائے۔ اگر چھل عمل میراسیات ہو۔ جیسے باور مضان المبارک عمل دوڑ و دکھنے کو میمن کرنا جو کے قدیر وسینے اور دوڑ ورکھنے کے درمیان اختیار دسینے کانا کے ہوا۔

یا ابریش زیادہ ہوا کر چیٹل کرنے والے کی مصلحت کے زیادہ مطابق نہ ہوادر گل عمل بھی آسان نہ ہوچیے اسلام کے اینڈوائی دوریش جہاد کا حکم کرا بھی زیادہ جسیت بھی نیک ہوا تھا۔ اور جنگ کا تجرب در کھنے والے اور اسٹی کی مثل دیکھنے والے لوگ اس دین جی والل نئیں ہوئے تھے۔ اور میرادر معاف کرنے کی آبائے کا ناخ ہونا۔

یان آئے آیت کا تھم ان امور فرکورہ بھی منسوخ آیت کے تھم کی ما تھ ہوتا ہے۔ اور اگر آیت فراموش ہوگی ہوتو اس کے فوش دومری آیت آئی ہے۔ جوک اس کے بدلے اس کی المادت کی جاتی ہے۔ اور اس سے فوالب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی بھی مکی آیت سے کارب تو اب فصاحت الفاظ اور بلاضری کلام شی بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اِن المقائد فی جنگ اللہ الاسلام بجائے ان طاحت اللہ ہیں عند اللہ المعدمة السموم

لاالهدودية والنصر اليه ك-اور كلى الن امور على فرامول شدوة يت كم مطابق بونى ب- يصي تعمل أن كن آيات كم من باقى رب والى اكثر مورتى .

فنغ كياليمان افروزهقيقت

کے ساتھ مکوستوں کی تہدیلی اور ایک مکان اور ایک شہرکا آباد ہونا اور برباد ہونا۔ مثلّت اوقات میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ان تہدیلیوں کے نقیدا سباب ہی جمول کرتا ہے۔ ایکن شری ادکام میں اس تم کی تہدیلی و کھیسن کرکھا رطعندا ور طنز کے لیے اکھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انشہ تعالی ان کی اس طعن وضنے کو ذور کرتے کے لیے برسلمان کو ضطاب کرتے جواب کی تلقین فرمانا ہے۔ اور ضطاب کرتے ہوئے قرماتا ہے:

الله تغلید است سامید می کیاتو تین جا نتان الله علی کل شیء قدید کرافد
تغانی بری بر قادر به کیونک تو جهال بی دیک به دافد قائی بر اور دی کی برای می دنگاری می اور در برای می دنگاری دو اور برای می دنگاری دو اور برای می این قدرت کاملہ سے است ایکی طرح سرانجام و بتا ہے۔ بسے مملک بیادی کوموت ذات
آ برخر بت کودولت و فروت مدود و برای کوقت سلطنت کو کدائی موت کو است اور بی کوروت و ادر ب کمی دوئی و تا کہا کی دوئی کا برای کی کوروش سے بولئا اور بسیاته است کی اجمد جات ہے کہ ایک تکم کودوس سے معزول فرا کرائی کی جگر دومرا سے تعلق کودوس کی معروب سے معزول فرا کرائی کی جگر دومرا سے معزول فرا کرائی کی جگر دومرا سے معزول فرا کرائی کی جگر دومرا سے معروب کی دومرا سے معروب کی معروب سے معزول فرا کرائی کی جگر دومرا سے معروب کی کرونس کا کورونس افزا کا اس تعلیل کا کرونس کا کورونس افزا کا اس تعلیل کا کرونس کورونس افزا کا است میں اور اگر بیا بھائی بیان مجرب سے دوئی کرونس کورون اور دوئی ما دوئی کورون اور دوئی کا کرونس کورون کورون اور دوئی کا کرونس کورون اور دوئی کورون کورونس کا کرونس کورون کورونس کا کورونس کا کورونس کا کا کورونس کا کورونس کا کارونس کورونس کا کورونس کارونس کورونس کا کورونس کا کورونس کا کورونس کا کورونس کا کورونس کارونس کا کورونس کا کورونس

نے جگہوں کے اختیاف کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام دور تدبیرات کے اختیاف کو مان ایل اور ان سب کو قابلی تعریف اور بہتر سمجھا تو اشخاص کے اختیاف اور زبانوں کے فرق کی وجہ ہے اس کے احکام اور تدبیرات کے اختیاف ہے کیواں تیجب کرتا ہے۔ اور بعید مجھتا ہے۔ اور برتھم کوائی کے زبانے میں اور ان اشخاص اور گروہ کے حق میں جن پر وہ تھم آتر ا کیوں اچھائیس مجھتا۔

اوراس نے قطع نظر جب بھرات کی والات کی وجہ سے پیٹیبروات علیہ السلام کی جائی اجہ ہوگئے۔ اور بھین کے ساتھ معنوم ہوگھا کہ جو بھووہ رسول علیہ والسلام پہنچا تے جیں بلاشہ بھم خداوندی ہے۔ بس اس علم کی اطاعت میں آگر چہوہ پہلے تھم کا تائج ہو کوئی عذرت تھا۔ اور کفار کے بوگس شبہات کی وجہ سے تھم الیمی کی اطاعت میں تم کس طرح تر وداور ایس و پیٹن کرتے ہو۔

امر تعین میں بلکہ فرینڈون اُن مَسْنَدُوا رَسُولَکُو مَ مَ جاہِے ہوکہ سوال کرداور اینے رسول علیدالسلام سے درخواست کرد۔افٹا کوالئی کو بدلنے کی کے پہلے جو کچھ فر ایا ہے ای کو برقرادر کھے۔اوراہے مشموخ شکرے۔ یا جو جاری فواہش کے مطابق ہے اوہ تھم دے۔اور جوہم برشاق اورکراں ہے اُسے شم کردے۔اوررسول علیہ السلام ہے اس مقصد

\_\_\_\_\_(IZA)

کوچا بٹالن لیے ہے کہ وہ تمہاری اطرف ہے اس آئر دوکو بارگاوالی میں پیش کر دیں اور بار

بارزاری کرسے تاکہ اس کے مطابق قبولیت ہو جائے۔

تحکا مُنول مُوسى مِن قبل جيها كرمعزت موك عليه السلام سے اس دمول عليه

السلام ہے پہلے موال کیا گیا تھا۔ کیونگہ جعزت موکی علیہ انسلام بھی ٹی امرو نکل کوا حکام میں

ے وَلَ مَكُم وَبُوَاتِ ہے ہے۔ اور ووائے نئس كے ظاف اور این طبیت برنا كوارياتے تھے۔

جيئ قالقدس جهاواورز كوة تل مال كالجوفعائي حصره ينارتو حفرت موي طيدالملام ب نہا ہے۔ منت ماجنت کے ساتھ ورخواست کرتے تھے کہ بارگاہ خداہ تدی عمل موش کر کے ہی

تھم کوتیدیل کرادیں اوراس کے بجائے کوئی اور فیکا اور آسان تھم لائیں۔ اور حضرت سوی عليه السلام ان كم سوالات كى كثرت كى وجدت بهت تك ول يو يح تعدر يهال تك ك

استحراصل الشعليدة آلدوملم هب معران آب كيمها مندان كي شكايت مجي كي اورآب كو ناكيد مجى كى كرأمتون تك وينج سے يہلے باركاو خداوى عن احكام كاتخيف كاسوال کریں۔ اور پچاس (۵۰) نماز دل کو یائ (۵) کرایا اور ای طرح کائے کے واقعہ میں

اسے سوالات کی کڑے کی وجہ سے عام کائے کوبدل کرنا دریابندیوں کے ساتھ متعدد کیاب گائے بنا کرخود تھی میں آ کرفمار ہوئے۔ اور طاہرے کرتیم الی کی تبدیلی جا بنا خصوصاً استح کے تھم ک اطاعت شکرنا اورمنسوخ سے عم کولازم کرنا مرت کفرے۔ اور الشائعالي برعم اور

فرمان چلانے کولازم کرناہے۔

وَمَنْ يَتَبَلَّلُ الْكُفُوبَ الإنْهَانِ اورجى في ايان ك بدا كركو عل المالمقة صَلَ سُوَاتَ السَّينَلَ حَمِينَ أَس ف سيدى دادم كروى كيزكدمنون عم أكر يعم الى ب- ليكن جب منسوح بوكمياس على مدايت باقى ندرى - اوربياس كي طرح ي كريط والا على بوك راه يجر عندكم ناشروع كروي اورة مكرز جائية ومنتعد تك يُمثر بالتي منتعد الم

### چند جواب طلب سوالات

يمال چندجواب هلب سوالات باتى بين - پېلاسواليا يه ب كدعام كو يى احكام يمل تبدیلی کے اسباب معلوم میں۔ اور اس برکے اسباب پر اطلاع کی وجہ سے وہ جعید اور جیب martat.com

سمجھا وُدواد جا تا ہے۔ مثلاً بیستوم ہے کہ موسم کر ماہیں برف نہیں جتی اور سرد ہوں ہیں پائی چیز کے کی ضرورت تہیں ہوتی ۔ اور مفلس آ دی فلال فلال سبب سے امیر ہوتا ہے۔ اور امیر آ دی فلال فلال سبب سے فقیر ہوتا ہے۔ اور بیار دواؤں سے صحت پاتا ہے۔ اور صحت مند بد پر ہیز کی سے بیار ہوتا ہے۔ لیکن احکام شرقی میں تبدیلی کا کیا سبب اور کیا وجہ ہے؟ وہاں سوائے سکلفین کی آ زمائش اور احتمان سے کہ اطاعت کرتے ہیں یا نافر مائی۔ دوسر اکوئی سب فلا ہرتیں ہے۔ اور سیسیت ہید کی کا موجہ ٹیس ہے؟

## احكام شرعيد ش فنح كى جارد جوبات

مے۔ اوران نے مشاہبت کا اصلاَ خوف ند ہاتو اس تنہاون کاروز ور کھنے کی حرمت مشوخ ہوگئی۔اورد وسر سے دوزوں کی طرح اس وان کاروز والجسی میاح اورتعل ہوگیا۔

دومری وجہ بیہ ب کدکا نتات کے امور کی قد بیر ش اداد کا النی نیاتعلق پکڑتا ہے۔ اور اس کا م ش ایک نیائنش آ جا تا ہے۔ جو کہ پہلے شقا۔ پس اس ٹی قد بیراور شے نقاضا کی وجہ ہے گئی امکام صادر ہوتے جیں۔ جو کہ پہلی شریعتوں اور کزشند اوقات میں یالکل صادر نہ ہوئے ۔ جیسا کے حضور خاتم الرطین ملی اللہ علیہ والد میمل کی بعث شریف کے وقت جہان کے لیے تد بیرالی بھی منظور مولی کر نہرت اور ہاوشاہت کو بچھ فرمادیں۔ بس وہ امکام جو کہ

سے شریرا ان بول معود ہوں کہ بریت اور بادساہت اوس مردادیں۔ بس وہ ادعام ہوں۔ دونول طرف ملے ہوئے تنے صادر ہوئے ۔ اور جہاد تقسیم اسوالی نفیرت فرائ اور ج<sub>ر ہی</sub>کے مسائل اور جوان کے مناسب تھا کہ و نے کارآئے اور پہلے زبانوں بھی جیکے نیوت یا دشاہت

ے ساتھ کی ہوئی نہتنی کیا دکام بھی نہ تھے۔ بلکہ اس کے خلاف تھم ہوتا تھا مثلاً اموال بنیرے حلال نہ تھے۔ اور کالفین ہے دین تعول کرنے کے بوش جزیر اور فراج لینا جائز نہ تھا۔

تیسری وجہ بیہ کواس دسول علیہ السلام کی بعثت کے ذیائے کے دیم وردائ یااس دسول علیہ السلام کی قوم کے دیم وردائ کسی تھم کا سوجب ہوں کداس سے پہلے اس دخت یا اس قوم جس دورہ وردائ نہ ہونے کی وجہ سے تھم نہ تھا۔ اورا کی طرح تزول وی کے اوقات کی ابتدائے اشہا تھے جو کہ تھیس (۳۳) سال کی مدیقی کی دیموں کا اجتما ان بھی بھن امکام کی تبدیل کا موجب ہوا۔ اورائی طرح اس لمت کے واحد کی تھمدات اور مفاطق بھی بعض امکام کی تبدیل کا موجب ہوئی۔ جس کو قائم کرنے کے لیے اس دسول علیہ السلام کی بعث بوئی تھی جسے صنور خاتم الرحلین علیہ السلام کے حق جس منب ابرا جسی مل مین والے دیا وعلیہ المسلاق والسلام اور بھی وجہ ہے کہ کو جس کی طرف مذکر تا بہت المقدی کی طرف مذکر نے کا

چوکی وج بیگی کدایک حال سے دومرے حال تک اور ایک ذرواری سے دومری ذرواری تک متعل کرنے میں درجہ بندی اور مثن کرانے کوکام عمل لایا جاتا ہے۔ اس لیے

کے مرف اباحت سے مشقات طلب فرمدواری کی طرف تعلّی ہونا اکٹرنشوں پر نا گوار ہوتا ہے۔ بھی ضروری ہے کہ پہلے بھی اور آسمان فرمدوار بول کا عادی بنایا جائے تا کہ رفتہ رفتہ مشقات طلب اور بعاری کا مول کو برواشت کر بھیں۔ اور اس ورجہ واریت اور بھی بار بارسنسوٹ کرنا ہی تکسیت کی بنا ہ پرواقع ہوا۔ بھیے متعد بھی اور بیورب واریت اور مشق شراب کی حرمت بھی خوب فما ہر ہے۔ اور ترک کی تقسیم اور والدین اور بیٹول سے لیے معلے مقر رکرنے میں بھی واضح ہے۔

دوسراہ ال و دے جوای جواب پر بطور قرع کلیا ہے۔ اور وہ ہے کہ احکام اور شرقی تکالیف کے نتے کے لیے بیدوجو ہات اور اسہاب ول کوشلی بخش ہوئے لیکن الفاظ آر آن کو فراسوش کرنا جو کہ تو اب واجب کرنے اور قرب خداوندی تک بہنچائے نے بھی بحض فیراور نقع تھا' کون ساسب سمجھا جاسکتا ہے۔ نظاہر ہے کہ بیدا سباب تلاوت کے منسوف کرتے ہیں جس کی تعبیران آیت بھی اس کے ساتھ واقع ہوئی' کامیاب نیس ہوتے۔ اور کوئی وظل نیس رکھتے ؟

كالحاظيين كياجا تااوراى ليحقرمان بجستنفو لك فلا تنسني إلاحاشاء الليو بم بہال بیٹیے کہ جو پچھ بعلایا عمیا ہے محصوصیت کے ساتھ اس بھلانے کی وجہ کیا ب- حالا كل بإدراشت من باتى رينه والى آبات كمضاجن محى ان مضاجن كي شل بإان کے قریب ایں۔ پک بیروال ایک جواب جا ہتا ہے۔ جو کہ نبایت تعمیل اور طوالت میں ہے کداس تغییر کا حوصلواک کی تنجائش نیس د کھتا۔ اور بیال ای اجمال پر قناعت کرتا بیا ہے جو كتفسيل ، بن نياز كرف والاب - اورا كرنكس بعض فكات كاشد يد تقاضا كر يواي تَد رسْنا جا ہے کہ بعض اوقات اب وی کے مشمون کا خوف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بار باركان يمران لإستنيم الشيخ والشيعة إذا ذينا فأرجبوهما كيكرمزا كياس ے شدیدتنم کا بیان ہے۔ اور مجمی سابق یالانق وی عمل واقع لفظ سے زیادہ مختمرا یک دوسرا عفظ اس سے بے نیاز کرویتا ہے۔ اور مجمانے اور وشاحت کرنے کے لیے فوری طور یواس بھلائے مکے الفاظ کے آتار نے کے محاج ہو مکنے تھے کہ سابق وی کے لفظ میں فور یالا مخ ولى كے انظاركي فرمت ترقمي هيے الاتوغيوا عن آبانكم فانه كغوبكم وان تزغبوا عن آباء كم كوكروقضي ربك ان لاتعبنواالااياه وبالوالدين احسانا انح آک سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور ای قبل سے ہے۔ لو کان لابن آجر وادمن ذهب اذح كاستوح مونا كيونك ووكميات الهاكع التكاثل حثى ذوقع العقابير لفظاور

کلام کے انتظار کے ساتھ ای کلام سے بے نیاز کرنے والے ہیں۔ اور بھی پریشان اور علیم کے انتظار کے ساتھ ای کلام سے بے نیاز کرنے والے ہیں۔ اور بھی پریشان اور علیمی والی کے اس کا میں اور نے کا سب ہوجاتی ہے کہ اور نے کا دوسرے کلام کو آئار نے کا دیسب ہوجاتی ہے کہ ایک خص کی دوسرے کے لیے رقعہ کھے اور میں بلکہ بلاتشیہ اس محض کی مانند ہوجاتی ہے کہ ایک خص کی دوسرے کے لیے رقعہ کھے اور عاصرین جی سامتر کا سلام اپنی عبارت جی حاصر کرے اس ماخر کا سلام اپنی عبارت جی دوج کر کے کھی دے۔ اگر کھٹو ہے الیہ جا ہے کہ اس کھٹو ہے کہ اس کی عبارت کو کرا دو اس کے اور دو اور اور اس کی عبارت کو کرا دو اس کی طرف ہوا کہ دوسری کی تا استفاد تھا۔ اور دو اس کی اس کی عبارت کو کرا دو اور دو اس کی طرف سے ایک بینیا نا استفاد تھا۔ اور دو اسواکی اس کی عبار کی کھڑے ہے گئی جا ہے۔ دو اس کی طرف سے ایک بینیا نا استفاد تھا۔ اور دو اس کی اس کی عبار کی کھڑے۔ اور دو اس کی طرف سے ایک بینیا نا استفاد تھا۔ اور دو اس کی اس کے اس کی تاریخ کے شیال پر باتی جملائی تھی آئے۔ کو تیاس کرنا جا ہے۔

تیسراسوال بیرے کہ ارباب اصول کے نزدیک سنخ کی تین تشمیل ہیں۔ مرف علم کا سنخ چینے نوکی شن وجوب معدق کی آیت مرف علاوت کا شنخ جیسے آینہ رجم۔ اور علاوت وعلم دونوں کا شنخ چیسے عشو وضعات مصلوحات یعجو مین اوراس آیت میں دوقسوں ک طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور شنخ علم کوشنخ کا تام دیا۔ اور شنخ علاوت کو بھلاویے ہے تجیمر فرمایا۔ اورتیسری حم کے دربے تیس ہوئے۔ اس کا کیا سب ہے؟

اس کا جواب ہے ہے ورجیقت شخ کی بھی دوشمیں ہیں جو خدکور ہو کی لیکن تیمری مسلم ان دوشمیں ہیں جو خدکور ہو کی لیکن تیمری مسلم ان دوشمیں ہیں جو خدکور ہو کی لیے دونوں مسلم ان دوشمیں ہیں جہ اور ای لیے دونوں تسمول میں وافل ہے۔ کو یا بھی ارشاد ہوا کہ نششغ جین آیک سواء انسینا جا اولاا دنسیا سواء نسختاها اولانات بدجیر صنیا او حشایا ؟ ایم جو آیت مشور خمر کی ایس بھلادی یا شبطا کی یا ہم اس آیت کو بھلادی برابر ہے کہ اسے بھلادی یا شبطا کی یا ہم اس آیت کو بھلادی برابر ہے کہ اس مشرق کریں یا نہر کی کہ اس سے بھلادی یا شبطا کی جا ہے دورای مشام کی جو تھی کو تھی ہوں کو جھلا برای کے دوسموں کو تھی بات ہے کہ امرائی کے دوسموں کو تھی میں دورت معتبر ہے۔ اورای کے دوسموں کو تھی ہوئے دورت کو گھیم شروعی کی کو کھرون کو تھی میں کہ جو می تیمری ہم میرے سے بیوائی کیل ہوئے۔ دورت کو گھیم شروعی کا جو می تیمری ہم ہوجا تا۔

چوتھا سوال ہے ہے کہ جب منسوخ الملاوۃ کو بملانے کے قابل قرار دیا گیا تو جا ہے کہ ده آیات بالکل بعول جا تم اورکسی اورکو یادنه رختی حالانک زکوره آیات منسوخ اتوار و آی مثال جمل المحمى ياويس كراسي تقل كرت جري؟ اس كاجواب يد بيس كران آيات كوفر اموش کرانا اس منی ہے نہیں ہے کہان کے لفظ اور معنی ہے پکوچھی کمی کے ذہن میں نہ رہے۔ بكسائها كالمنى بياسيج كسالنا آبات شمانا زل شده يوري عبارت مخوظ زبيواه ربعض اغاظ يا الفاظ كاترتيب عن شبير مائ ادرجب شبيرة ميا تواس كامنول مونايقين كماته ا ثابت ندہوا۔ اور قرآ ان کریم کی آخر دینے سے مکل کیاج کے منزل پالیقین ہے۔ اور بعض مختین نے کہا ہے کہ بغیرعلیہ السلام کے حافظ سے فراسوش ہونا لٹخ الاوت كى وليل ب- ليكن جاسية كدر فراموش موناكر والركى تعداد تك تبلغ سيديم بيل موريا عدد تواتر تک تبلغ کے بعد ہولیکن اس کا فراموش ہونا ان کی اکثریت کے عافظ ہے کہ ان کے مسكف المنتاق الرباطل موجائ بعي اى كرماته الله جاتا بداوراً كرعد دوّا الركاس تكفّ ك بعدرسول علیہ السلام کے مافظہ سے فراسوٹی ہو جائے ۔اوراہمی عدد تواتر کو یاد ہے تو ۔ نئے علاوت کی دلیل نیس ہے۔ کیوفکہ بار ہاصفورعلیہ السلام کوبعض آیات میں اشتعباہ پڑ جاتا جیسا كرائع كى قر أت عمد مودة روم سے اور دومرى مورقوں سے كئي آيات جھود كركز و كے جاب اور تحقیل کے بعد قربال کرکیاتم شروانی بن کسب رشی الله عند نبین سے کر بھی نشہ دیے اور ان · آیات کی یاد دلا تے۔اور جب الی بن کعب رضی الشرعنے نے حرض کی کہ مارسول اللہ! (معلی الذعليه وآله وسلم) شراحا منرقا رليكن به مجواكه جنب ان آيات كوصفور عليه السلام في مجوز دیا تو سنوخ ہو مکی ای وجہ سے میں نے لقمہ نہ ویا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انباامابشرانسي كباكتسون فالمانسيت فذكروني كريمياليادة بتريت بحلهمال يس بحول موں جس طرح تم بحو لتے مولو جب بحول جاؤل تو جھے یاد کرادیا کرد۔ نیز قربایا

ای طرح روابت کیا۔ ٹی معلوم ہوا کر چینورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ سے عددتو اس کے حافظ جی باتی

كراكريها بات منسوخ موما تماتو على تهبيل اس كي خروجار بعض اسحاب السنة في است

تغير ارزي \_\_\_\_\_\_ (۸۵) \_\_\_\_\_ پيدا

ر بہنے کے باوجود کی آیات کا فراموش ہونا اس آیت کی تلاوت کے فنے کی ولیل فیس بنا اور جومطان حضور علیہ السلام کی فراموش کو فنے تلاوت کی ولیل جائے ہیں اس واقعہ اوراس ن مش واقعہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ نسیان اور چیز ہے۔اور میوو فرجول اور چیز ۔نسیان اس وقت ٹابت ہوتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کے حافظہ بھی بالکل شدر ہے۔ اور سیمنی منسوث شدہ آیات کے مواوا فنے نہیں ہوا۔ اور وہ جوسور قروم وغیرہ کی قر اُت بھی واقع ہوا معرف زبول اور مہو یا انتہا وقعا۔ سَنْقُو ِ فَاکَ فَلَا تَنْسَنَی إِلَّا هَا شَاءً اللّٰهِ کی ولیل کے ساتھ ۔

#### سهوا درنسیان بین فرق

اور سہواور نسبان جی فرق ہے کہ سہو شی مرف فیر دار کرد ہیا کا ایست کرتا ہے کہ مقل متوجہ ہوکراس آیت کو حافظ ہیں پالیتی ہے۔ اور نسبان جی اس آئے ہیں کے الفاظ شنے بغیراور ان الفاظ کو سے سرے سے یا دیے بغیر کا م قبیل بنرا اور فلا بر ہے کہ خکورہ وا تعات میں حضور سلی الفہ علیہ وآلہ والم کو یہ عالت الحق قبیل ہوئی۔ ورز نقر ویٹا اور متنب کرنا کوئی فائدہ شد ویٹا بال عرف میں اس حالت کو بھی مشاہب کے طور پر نسبان کہدو ہے ہیں۔ اورائی عرفی فائد اطلاق کے مطابق خرایا کہ انسان ابھر انسی کہا تنسیون ورز نمی قرآ فی کے مطابق قرآن کی کہ انسان ابھر انسی کہا تنسیون ورز نمی قرآ فی کے مطابق قرآن کے مطابق اس کو کئے کے ساتھ متعلق ہوتا تھا۔ اورائی تقریر سے میدورے اس حدیث سے مطابق ہوگئے۔ انی کے ساتھ متعلق ہوتا تھا۔ اورائی تقریر سے میدورے اس حدیث سے مطابق ہوگئے۔ انی طرانسی ولکن انسی لین می مجوان نہیں ۔ البتہ مجلایا جاتا ہول کے موطاء سے بعض شخول علی وارد ہا اس کی معلق اسے بعض اور کے مطابق میں میں میں دوروں کے موطاء سے بعض میں دائیت میلایا جاتا ہول کے موطاء سے بعض شخول

#### اس آیت سے مغہوم احکام کابیان

علیا نے اصول نے اس آ بت سے جوا دکام مطوم کے جیں الن علی سے آیک ہے ہیں۔ احکام کا سن جائز ہے کوئی ڈرٹیس ہے۔ اور یہودی اس بارے عمی بخالف جیں وہ کہتے ہیں۔ کرشاورج کی طرف سے تکم شرق کوسٹسوٹ کر ٹایا تو اس وجہ سے پیکدکوئی تخی بجست شارع پر فا برندھی۔ اور اب فا بر ہوئی ۔ ٹی سے سے شروع کر ٹالازم آیا۔ اور کوئی تحک

ادر سلمانوں نے اس بات کے جواب میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی الاطلاق اللہ ہے۔ اور لایسٹرل عَدَّا اَیْفَدُل اس کے طاف ہے۔ اس می بہتری کرتے ہا ہے۔ جیسے والے ہی مرائے ۔ اور جب جا ہے اس کے طاف می دے۔ اس کے بارے میں محت و مصلحت پر نظر کا احتماد کرتا اے اپنی طرح محلوق کا پابند مجملائے۔ وہ اس ہے پاک ہے۔ اور اگر ہم مکست اور مصلحت کا اعتبار کریں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ مسلمت میں اور محسیری فی سے ۔ اور اگر ہم مکست اور مصلحت کا اعتبار کریں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ مسلمت میں اور محسیری فی میں مرا اور شواع میں کرا وہ اور اور ایک ان اور ایک کا سب اول ہے اور موم کر ما اور گرم مواق میں واقع برتا ہے۔ اور جب زمان سب کا سب اول ہے اور تھی اور جب زمان سب کا سب اول ہے اور تعلق کا کانات کے ساتھ کوئی برتا ہے۔ اور جب زمان سب کا سب اول ہے اور تعلق کا کانات کے ساتھ کوئی مسلمت عائمہ ہو۔ بلک اس اور اور اول کی بنیاد پر زمانہ کے تھی واقعات کے بارے میں وی مسلمت عائمہ ہو۔ بلک اس اور اور اول کی بنیاد پر زمانہ کے تھی واقعات کے بارے میں وی ترتیب ہے۔ خا ہر ہونا محدوم کرنا اور وادیس کرنا میں نہ زمانہ اور اور اور اور کی میں وی ترتیب ہے۔ خا ہر ہونا محدوم کرنا اور وادیس کرنا ہونے والا محدوم کرنا اور وادیس کرنا ہوست دیا نہ اور اور اور کی خبروائع ہے۔ ہیں ور نام خداوندی کی نہیت ہے تو اور اور کی میں میں برشے اپنے وقت میں کی تحدید کے میٹروائع ہے۔

محمرائی سے مطالعہ کر سے اسے ایک کتاب کی طرح جانے کراس کتاب کو پڑھنے والا اس ک ایک سطر پڑھتا جاتا ہے۔ اور کل کے بعد کل اس کی زبان سے تکلتا ہے۔ اور جب بچو کل اس یاسطر پن گزرجاتی ٹیر آئی کچو وہ مرے کلیات اور سطر بی ان کے بیجی سے بچی جاتی جاتی ہیں۔ بو اور میں افغلی وجود سے مت کئے۔ اور جو بیچی سے آئے وجود انعلیٰ کی بختی پڑئی ہے۔ انحود اللہ بات کہتے ہیں۔ اور اگر ای نو کو اس کی مجودی ہیٹوں کے ساتھ کہ تحکمت والے علم والے نے اس کی ابتدائی چیز وں اور انہ کی مقامات سے ترتیب ویا الماحظ کرے دیمات کا المقاب اخبار کے بغیر اور ایک کے گزرنے اور وہ سرے کہ آئے بر نظر کے بغیر اسے آم الکتاب مجت ہیں۔ اور سیمی سے بسعود اللہ حایث اور وہ سے دعد مداور الکتاب کا معنی واضح ہوا۔

ادربعض تحقین نے اس سب مجموعہ کا نام نشار کھا ہے۔ اور ظہور تدریجی کو قد رکا نام ویا ہے۔ اور اسطلاح میں کوئی مضا نقتہ تیں۔ تیز مسلمان کیتے ہیں کہ تو راست مقدس میں غہ کور ہے۔ اور اسطلاح میں کوئی مضا نقتہ تیں۔ تیز مسلمان کیتے ہیں کہ تو راست مقدس میں نہ کوئی میں اسے نکاح کے دور میں ناکہ کی ساتھ مطلح ہے کہ بھی کا جمال کے ساتھ مسلم ہے کہ بھی کا جمال کے جواز میں اور کیا تئے۔ شریعتوں میں شدید حرام ہے تو جب شنح کا واقع ہونا فاہت ہوا تو اس کے جواز میں اور کیا تئے۔ باقی رامیا۔

یمال جانتا جائے ہے کہ اکثر حوام گھان کرتے تیں کرتنے کی صورت بھی بددا سی شروع کرنالازم آتا ہے۔ اوراک تقریرے معلوم ہونا کہ بدانور چیز ہے۔ اور تن اور چیز ہے۔ اس کے کرتنے تیں مختلف اوقات کے مطابق منگلفین کی مسلحوں کی تبدیلی ہے نہ کہ حضرت ہونا ہے وقعائی پر غیر طاہم مسلحت کا طاہم ہونا۔ اور بدائی غیر طاہر کا طاہم ہونا ہے تو ان کے درمیان واسمح قرق واضح ہوگیا ہاں شخ اس وقت بدا کو لازم آتا ہے جب اتحاد فعل اتحاد وجہ اتحاد وقت اورا تحاد منگف میں جارت ہوجا کیں۔ اوراک شم کا کٹے جوان جارشرا لکا کے ساتھ واقع بورک افاعت سے ہے۔ اس لیے کرتنے میں یا تھل مختلف ہوتا ہے۔ جیسے ہوم عبد کے دوزہ کا

تخبرويزي ———— پيلايان

حرام ہونا اس کی قراز کے واجب کرنے کے ساتھ یا دج فنی مختلف ہوتی ہے۔ پہنے ہوم عاشور وکاروز ہ متحب ہونے کی صورت میں ہوم عاشور و کے روزہ کے ساتھ واجب ہوئے کی صورت میں ۔ نایتیم کو تکلیف و بینے کی نیت سے مارنے کی حرمت اسے اوب سکھائے کو مارنے کے جائز ہونے کے ساتھ یا وقت مختلف ہوتا ہے۔ چسے کعبر کی اطرف منہ کرتا ہیت المقدر کی طرف منز کرنے کے ساتھ کہ بیا یک زیانے میں فقار اور دہ دوسر سے ذیائے میں یا ملک مختلف ہوتا ہے۔ جسے زکو ق میں بھول ہوں پر چوتھائی مال واجب کرتا اور سلمانوں پر جالیہ جوال حصہ واجب کرتا اور بنی ہاتم پر مال زکو ق حرام کرتا اور ان سے غیر پر وس مال کو حال کرتا ۔ فنی فیدالقیا می

دومراتم بہت کہ بعض اصولیوں نے کہا ہے کہ تم کا ٹی بدل کے بغیر جا ترقیل اس انظ کی بناہ پرک ڈاپ بعض بیٹ بیٹھا آڈ جفیلھا۔ اور بیٹ ہے کہ اس انظاہے سمخی بحوی ٹیس آٹا کیونکہ بیانظامرف دومری آبت کے وارد ہونے پر والات کرتا ہے نہ کہ دومرے تشم کے وارد ہونے پر ۔ کیونکہ فاہر ہے حضور علیہ السلام ہے مناجات کے لیے صدق واجب ہونے کی آبت ایک اور آبت ہے مقمونے ہوگی ۔ اور اس کے بدلے دومراجم نیا یا۔ اورای طرح دوز دکی دات میں ہونے کے بعد کھانے پینے وقیرہ سے ڈکنے کا وجوب مقمونے ہوا۔ اور دومری آبت آئی کہ اُجٹ لیکٹ ایکٹ الیقیاء اور اگر کھم کو اباحث سے عام دکھیں جیسا کہ بدانے میں کوئی دومری چیز مقررتیس ہوئی اور اگر تھم کو اباحث سے عام دکھیں جیسا کہ اصولیوں کی اصطلاح ہے تو ہر شخ میں آبک بدل تحقق ہوتا ہے۔ اگر آباجید اصلیہ کی طرف اور نام بواور عالب میں کہ کہ ایشنگی جگڑا ہے۔

تیسرائظم بے کہ بعض اصولیوں نے علم کے نٹے کے لیے شرط کی ہے دوسر سے تھم ہے نئے کے لیے شرط کی ہے دوسر سے تھم ہے ن زیادہ بلکا ہوند کرزیادہ کتل ۔ اس لیے کہ اس صورت میں غیر بت اور مشیعہ محقق نیس ہوتی ۔ اور اس آبت کا مفادیہ ہے کہ تھم تاریخ جاسے کہ غیر ہو یامشل جبکہ محققین کے زویک یہ محق ضروری نہیں۔ اس لیے کہ تمل کا بھاری ہوتا کھڑت تو اب کا سب ہوتا ہے۔ ہی تجریت کھڑت تو اب کے اعتبارے تابت ہوئی اور سے تلعا معلوم ہے کہ رمضان کا روز و رکھنے اور

فدید اینے کے درمیان اختیار وینامعین طور پر روز و داجب کرنے کے ساتھ منسوخ ہوا مالانک انٹے کا تھم منسوخ کے تھم سے زیادہ بھاری ہے۔

چقاقع بہہ کہ انام شائل کے نزدیک ای انظاکی دجہ ہے کہ فات بعضیہ جنتھا المتحقیم بہہ کہ انام شائل کے نزدیک ای انظاک دجہ ہے کہ فات بعضیہ جنتھا المتحقیم المتحقیم کی اور سول علیا المتحقیم کا کلام آ بت کتاب سے نہم ہر ہے۔ اور ندش رادو انساف ہے ہے کہ قات بعضیہ جنتھا الاجماعی کا المام کی المتحقیم کی محتم سول علیا المام ہم الشاقع اللہ بہتریا اس کی با نزم ہونا ہے نہ بدیکہ وقی تا ہوتی ہے۔ اور حقیقت رسول علیا الملام ہم الشاقع الى کی طرف القائی کا المام ہم الشاقع الى ماتھ سطوم ہے کہ الالاوصید ہو اور اس می کو مارے کی آ برب ہے کہما اس کو واجب نہیں کرتا کہ نام بھی وی ہے۔ کے فکر نام کی کو اداب ہے کہ کا اس کو واجب نہیں کرتا کہ نام بھی وی ہے۔ کے فکر نام کی کو دالات ہے تھے اللہ المام ہوائی ہوا ہے ترک فیرے۔

پانچاں تھے ہے کہ بن کے مغمرادر جھتہ کہ جائے کہنا کے اور منسوخ کا کم رکھنا ہوا در
اس کم نے ہنے اس تھے ہے کہ بن کے مغمرادر جھتہ کہ جائے ہے کہنا کے اور اس کام کے بغیراے علم
شریا اور غیر شرع بھی اہتجاز نہ ہوگا۔ کی وقد تھے منسوٹ کوشار کا تھے بھر کوٹو ٹی وے دے گا
اور ملحی بھی بنز جائے گا۔ اور اس لیے الاجھ خوٹھا ک نے معفرت اسے الموشین کل کرم اللہ وجہد
سے دواہے کی کرتا ہے ایک وان مجد کوؤ میں وافق ہوئے و بھا کہ ایک فیص و مظارر ہائے ہے
ہے جہا ہے ان ہے کہ کوگوں نے حوش کی ہدا جد ایک کوگوں کو خدا سے ڈرا ٹا ہے راور کرنا ہوں
سے منتح کرتا ہے۔ آپ نے قربا یا اس فیمن کا متعد ہے ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں
افرائی اس سے بوجھ کرتا ہے اور منسون کی جدا جدا جا جاتا ہے بائیں ؟ اس نے کہا تھے بیط
مامل نہیں ۔ فربایا اسے مجد سے باہر نکال دو۔ (اقول و بالٹد التو ٹی اس سے معلوم ہوا کہ
مامل نہیں ۔ فربایا اسے مجد سے باہر نکال دو۔ (اقول و بالٹد التو ٹی اس سے معلوم ہوا کہ
اور مسائی شرعدے نابلد رائد تھائی ان کے شرعہ ہوا کہ
اور مسائی شرعدے نابلد رائد تھائی ان کے شرعہ ہوا کہ اور مسائی شرعدے ہوئی اور احقول کا دیو

اورواری نے اٹی مندھی معفرت مذیقہ بن الیمان دخی اللہ عذرے جو کدرمول کریم

چِمَنَاتُكُم بِدِ بِحِكَ آيت أَمْ تُولِعُونَ أَنْ تَسْتَلُوا دُسُولَكُمْ كَمَاشِيلَ حُوسَى مِن فَهُلُ بْنَ ارشاد مواكر سل عليهم السلام عصوال منورة اور غير لينديده ب-عالاكد رسل میں ہم انسلام ہے سوال اور تفتیش کیے بغیرہ بن اور ایمان کے مقعد مات واسم نہیں ہوتے۔ اورحن کی را دباطل کی راہ ہے مدانیں ہوتی۔اور استی س کوتیلی وتھنی مامل جیں ہوتی۔ میں پیغمبرطیهالسلام ہے موال کو نرا کیول قرار دیا گیا در کنایہ کے طریق ہے اس کے اس کیول منع فربال؟ ال كاجواب يرب كدر ال يليم السلام يدسوال مطلقة من تيل بيد بكداد كام الهيكوتيديل كرنے كا سوال منع ب\_مبيها كەنتىيرى كزرامهال برود سوال جس كے خمن ير مقد مات دينا عمر كو كي خراقي موالي سوال كرما تعريضه والاب به جيسه رمول عليه السلام ے حاجت کے بغیر خود ماند معجوات کا موال کریا جس طرح کوشر کیوں کہ کہتے ہے کہ ان نومن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا اوتكون لك جعة من تحيل و عنب فتقجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السباء كيا زعبت علينا كسفا اوتَاتَي بِا فَهُ وَالبَلَاتُكَةَ تَبِيلًا أَوْ يُكُونَ لِكَ بِينَ مِنْ وَخَرِفَ اوتَرَتَي في السياء دلن نؤمن لوقيك حتى تنزل عليها كتابا فقوء و (غرامرائ*ل أيت ١٣*٠٥) ااس طرح زول وی کی فریائش کرنا جس طرح بم جانع بین مبیا کہ الل کاب کہتے ہیں۔ الشرتوالي نرفر بالإيسلك اهل الكتاب ان تعزل عليهم كتابا من السعاء لمقد

اور برقعہ جائل کی اسرائیلیوں سے سوال کے ساتھ ہوی میں بہت رکھتا تھا کہ کہتے ہے۔
شے اجعل لمذا الھا کھا لھید آلھی آلھی ہا امور غیریز نرجن سے کوئی آئی تہیں کے ساتھ الھی کرتا جس طرح کر یعنی شعیف الایمان لوگ استخان یا بدگیائی ڈورکر نے کے لیے بو بہتے کے کہری ہوئ ہوں کہ بہترا باپ کون آ در اتھا؟ اور فلاں کم شدہ چیز کھی کہ میری ہوئی اسرائیل کے معزب کہاں ہے؟ مختصر یہ کرجو موال کرمنوج ہے اور امیا موال ہے جو بٹی اسرائیل کے معزب موگی علیہ السخام ہے کیے محت موالات کے میا تھا ان وجوہ ٹی سے کسی وجہ کے ساتھ مشاہبت رکھے تہ کرمطلق موال ۔ اور اس تھم کے بے اوبی سے موالات ہے ایمائی کا شائبہ مشاہبت رکھے تہ کرمطلق موال ۔ اور اس تھم کے بے اوبی سے موالات ہے ایمائی کا شائبہ میں۔

اورائل کماب جو کردنگر آیات اورالغاظ قرآن کے بارے بھی رپے سرو پاشہات ڈالتے بیل حقیقت بھی ان کا مقدر طلب ہوایت اورا پے شہبات ' ورکر نائزیل تا کہ ان کے برسوال کا جواب و یاجائے بلک

## Marfat.com

کہا ٹی کٹاپ کے ساتھ خود کفر کرتے ہیں آور تمہاری طرف سے آئیں پر ٹر استعمار کسی سب اور محرک کی وجہ سے دقوع پذر مرتبی ہوا بلکہ

نفستا بین جنب انفیسید حد کی بنا درجو کدان سے آختا ہے۔ بغیر کی وجہ کے اور آئیس آئیس رہاتا کہ مشکوک اور جہ اور آئیس آئیسار سے در آئیس آئیسار سے بارے بھی جی کو کی شک اور شہب باتی آئیس رہاتا کہ مشکوک اور جہ والسلے دین سے لوٹا تا ان کے گمان بھی بہتر اور اچھا ہو۔ بلکہ جین بقید خالیتی کا فیڈ اللک تی اس کے بعد کہ تباد سے دین کی جی سے ان ان کی در بے دو کیکن تمہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ کی بدذاتی کا میں مرکزم عمل رہو۔ اور نقسانیت کو اپنے تک راہ نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ کی سے مرکزم عمل رہو۔ اور نقسانیت کو اپنے تک راہ نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے تعملے بغیر ان سے مت المجھو۔

فَا عَفُوا اِسُ ان کے بہرائم معاقب کردو۔ اور ان کے بہودہ جہات کی طرف کوئی توجہ نہ کرو۔ وَاصْفَحُو الوران کی جنگ از اِنّی اور کا لی گورج سے درگز رکرو۔ حَتَّی مِالَتِی اللّهُ بِأَمْرِ مِد بِیهاں قِلْت کے اللّه تعالی اینا عم لے آئے۔ یشک اور اُز اِنْ کے لیے۔ اور یہ مُمان مُست کروک اللّہ تعالیٰ نے اس تھم کی تا فہر عاجزی کی بنا میرکی ہے۔ اس لیے کو اللہ تعالیٰ ان کے شرکوا ہمی و درکرنے برجی تھاور ہے۔ بلکہ

اِنَ اللَّهَ عَلَى كُلِ عَلَى عَلَيْ وَيَكَ الشَّلَة اللَّهِ مِنْ يَرْتِيْ بِرَقاور بِ اوران كَمْرُكُو وَ وَرك الشَّلَة اللَّهِ مِنْ الشَّلَة اللَّهِ عَلَى المُركَى وَتَ تَهِيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فَى تَعَبَّدِ اللَّهِ المركَى تَا فَيْرِكَ اللَّهُ تَعَالَى فَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلِلْعُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

تغيرون مستحسب (١٩١٠)

ہاتھوں اٹیس تھیے کر بااوران سے بدلالین نہ یادہ درست اور مناسب ہے۔ اور اگر تنہاراشو تی جہاد شدید تقاضا کرنا ہے تو اس وقت تک جہاد تنس بھی مشغول رموں

وَآَوَيْهُو الصَّلُو الْآوَرِثَمَا وَكُوبِ بِالْمُعُوجِ كُهِ بِدِن بِرِينَ كُمالِ عِبَادت بِ-اوَرُفْسُ كُورَ مِ وزير كرتى ب - وَاحْوَ اللهُ تَحُوهُ أورَ لَوْ ة ودكير كَلَهُ واللهِ خرجَ كُمرَا تَعْسَ بِرَحْتَ عِن سے زياده تر بوجم اورنا كوار بونا ب - اورا كرجم بين الله مربق عت حاصل شهوتو بدني اور بالي تفلى عبادات عيالا كاروَ مَا تُقَدِّمُوا الإَنْفُوسِ كُلُهُ عِينَ خَبِرٍ اور جو بِكُوتُم شَكَى اور خيرات كي تم سے ابني جانوں كي نف كے لئے آھے بہتے ہو۔

تَجِدُوهُ عِنْدَاتِنَهِ مَرُور بِاوَ كَ الشَّتِعَالَى كَ إِلَا وَالْرَحِيْتِ وَمِنَ اللِّ كَابِ تَهَادِ اللَّهِ اللَّهُ وَالِيُكُلُ اور مَا تَعْ يَحِجَةَ بِلَ اللَّهِ لَدِينَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَعِيدً صحّتِنَ الشَّتَوَالَى اللهِ وَيُحَمَّلُ جَوْمَ مَنْ كَرِيتَةٍ مِواوِرَتَمَ سَحْسِنِ شِيتَ اور شُوقِ اطاعت كو عامَا تَا اوراى كَ مِطَائِقَ تَهِمِينَ بِرَاوِيَا سِهِد

حذيف بن اليمان اورعمارين ياسر رمنى الله عتما كايم ودكو جواب لاجواب

#### marfat.com

Marfat.com

تحرون ----- يهاياره

آپ کا مشرفیس ہوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہاس فض نے جواب کی فرسداری فوب ہوری
کی ۔ اور حضرت حذیفہ دمنی اللہ عند نے فرمایا کہ اگر میرا حال ہو چینے ہوتو ہیں اپنے خدار
دامنی ہوں کہ وہ میرا پرود دگار ہے ۔ اور حضرت محد علیہ العسلان والسلام سے دامنی ہوں کہ وہ
میر سے درسول علیہ السلام ہیں۔ اور اسلام سے دامنی ہوں کہ وہرا دین ہے۔ اور قرآن
سے دامنی ہوں کہ وہ میرا امام اور پیشوا ہے۔ اس کے بعد جھے کی معین اور آفت کی کوئی
ہواوئیں ہے جب بید دنول حضور ملی القدعلیہ والدیم کی خدمت میں بہتی اور اجراع می کیا
تو حضور ملی القدعلیہ والہ وہملم نے فرمایا کہتم نے فوب کہا اور چھکا دا پایا اللہ تو اتی نے یہ
دونوں آیات میجیں۔

# حىدكى ندمت كابيان

اوراس آیت بی حسد کی خدمت واقع ہوئی۔ اس ملے کر دور سے کے تفراور ہے

مراہ کرنے کا سب ہوتا ہے۔ اور صدیت سی جس وارد ہے کہ العصد یا کل العصنات

کی اتا کی الله العطاب حسد نیکیوں کواس طور کھا جاتا ہے۔ جس طرف آگ اید مین الشری کی ایک جا حت الله تعالی کو کھا جاتا ہے۔ جس طرف آگ کی اید مین الله تعالی کی نفتوں کی دیمن ہوں ہے۔ لوگوں نے بیچ جھا کہ یار سول الله الاصلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کون بد بخت ہوگا ہے الله تعالی کی نفتوں سے دستی ہے جو ماکہ یا در اول جو کہ لوگوں سے حسد کرتے بر بخت ہوگا ہے کہ اور اس تی مید کرتے ۔ اور اس تی مین سے مسلمت کی سب سے شدید تیا حت ہے ہے کہ علاء میں بیضلے نے یادہ قلب کرتے ہیں۔ اور اس تعدد کے اس کا در ایس ہے کہ دیوگ اللہ تھا کی تحدد کی قدر کو زیادہ تھے ہیں۔ اور اس تعدد کے اس اور اس کی سے اور اس کی طرف رض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی میں ہوئے جس سے اور اس کی ۔ اور اس کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی حدد کی حدد کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی طرف وض کرتے ہیں۔ اور اس کی حدد کی حدد

چھ(۱) گروہ حساب کے بغیر دوز ن بیں جا کیں گے

اورای کیے الل تجربہ نے کہا ہے کہ چھ(۱) گروہ حماب کے بغیر دوز نے میں جا کمی

هيروزي — (حام) — پېلاپار

مے۔ مکام ظلم کی وجہ سے ۔ تعسب اور بہت دھری کی وجہ سے ویبائی خرور اور تکبر کی وجہ سے ناجر خیانت کی وجہ سے جنگل اور باور نیشن جہالت کی دجہ سے اور علیا وجب کی وجہ سے۔

سے ہاہر سیاست ن وجہ سے سی مدر بار میں ہیں سب ن دید سے مدر سے و سب ن وجہ سے میں وجہ سے۔ اور اس کینے دوئے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمی تصلیقیں ان نہ کور و کر و ہوں بھی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور میں جہاں اور

۔ حالات یو جھنے کی ضردرت نہیں ہے۔

#### والدین کے ساتھ خسنِ سلوک کی فضیلت

ہوں کہ تھے چند چزوں کے ماتھ چدوہیں کروں فیرداررہ تکرمت کر کیونک پہا گناہ ہے جو جہان میں دونما ہوا۔ اور الیس ای گناہ کی وجہ سے ابدی طنون ہوا۔ چا تیون توالی نے اس کر اور چا تیون توالی نے اس کے اس میں قرایا ہے فیسٹھنڈ الیکنڈ ٹھٹھ آ جنگھنڈ آ ایسٹھنڈوں اِلگاانینیسٹ اِسٹٹھنڈ وکان مِن الکھانورین نے ایج آ ہے کی حرص اور فی سے مفاطعت کر کیونکہ ہے

زین پراُڑنے کا باعث ہے۔ نیز صدے دور رہ کیونکہ قائبل کا بائیل کوئل کرنے کا باعث میکا ندموم خسلت ہوئی۔

حفرت میدانشدین زبیر وشی الشافتهائے فرمایا ہے کد کمی پر حمد شیس کرنا چاہیے۔ کوکر ووقتی اگر جنتی ہے تو بال دوات نام اور دنیا کا مربیر جنت کے متبالغے میں کیا ہے۔ Mariat.com

Marfat.com

\_\_\_\_\_(pp) — ے کہائی پرصد کیا جائے۔ جب اسے جت دیں مکے تو پیزیں بھی اگراہے وے دیں تو ) وگی ہوں گی۔ اور اگر دوز تی ہے لیک اس پر حمد کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان سب انعتول کاانوام دوزخ ہے۔ حسد کے جار (۳)<u>مریتے ہیں</u>

علاء نے کہا ہے کہ صدیحے میاد مرتبے ٹین ایک سے ایک اونجا۔ پہا: مرتب ہے کہ کی ہے بھٹ کا زوال جا ہزااگر چہ دولعت خود تک نہ مینچ اور پہ حسد کا سب ہے او مجا مرتبہ ہے۔ کونگ نیک مسلمان کے حق میں ای معم کا حسد کر ڈیمیت پر ااور کیپیر ہیں ہے ۔ جبکہ کافراور فاسل کے حق میں جو کدائل نعمت کی وجہ سے کفر اور معصیت برقوت کیز تاہے جا زور مہاج ہے۔ دومرا مرتبہ یہ کرکیا ہے ال خت کال فی طرف مثل ہونا جاہے۔ شاہمی کے باغ کے متعلق جا ہے کہ میں یا لک ہو جاؤل اور کسی کی عورت کو بیا ہے کہ موے نکاح میں ہوادر کس

كى مردادى بحصال جائے يبال ائے ليدوى تعدد كاحسول كى غرض اور مطلوب بالذات ہوتا ہے اس مخص سے اس نعب کا زوال بالعج مقسود ہوتا ہے۔ اورمسلمانوں کے بارے میں

اس حمر کا صدیمی حرام ہے۔

تیسرا مرتبہ یہ کر کی سے نعت کا زوال مذباہ بھر جب اس متم کی نعت کو اپنے لیے عامل كرنے سے عالا ہو جائے تو أرز وكرب كدكاش يفعت كمى اوركے ياس بجى ند ہو

نا كراس جي بركو كي فسيلت ادر فوقيت ندرب برج قام ترجد بدكراس فعت كاحسول اين ئے جا ہے - اوراپ غیرے اس نوت کا زوال یا اس نوت کا اپنی طرف محل ہونا تھا اس ے ول عل نے محکے اوراے غبط اور تائی کانام دیج بیں۔ اور صد کار مرج اگروی

اسور عن تحقق بوجيسے ايمان نماز زكونة في سينل الفرقرج كرياريز هانا يؤمنا ارشاد اور ولا بت أو تامل تعريف ب - بلك بعض او قات واجب محى جو جاتا ب اور قرام نيس ب. چنا تجرآ أن مجيد على واقع ب وفي ذالك فليتنافس الدهنافسون اورمديث مجين ليكي اخاركا وسلم كم صديث تكروارد ي الاحسد الاني النين وجل التاوالله مالافانفقه هي سبيل اللُّه ورجل آثاه اللُّه عنها فهو يعبل به ويعلم الناسُ مِحْنُ مرف,و

ے متعلق صد (رفتک) درست ہے۔ واقعنس جے انشاقیا لی نے بال عطافر بایا۔ ادراس نے انشاقیا کی راوجی خرج کر دیا۔ اور واقعنس جے انشاقیا کی نے علم وین عطافر بایا تو وہ اس پر عمل کرنے ہے۔ اور لوکول کو پڑھائے۔

#### حد کامباب مات (٤) يزي بي

نیز علاء نے فرایا ہے کہ تحقیق کے مطابق حسد کے سات اسہاب ہیں۔ پہلی چڑر
عدادت اور بخض اس لیے کو آ دلی کی جہلت ہے کہ جب اے کئی کی طرف سے آکلیف پہنچ تی
ہے توطیعی طور پر یہا ہے اپنے وال بھی و تم کی جہتا ہے۔ اور اس کے باطن بھی کینہ پیدا ہوجا تا
ہے۔ اور ہر وفق رشک اور انتقام کی تشفی کا قصد کرتا ہے۔ اور جب اے اپنی است سے ب
امر سر نہیں آ تا تو جاہتا ہے کہ زماند کی گروش اس سے انتقام لے اور اس کی جان اور بال
مشاکع ہو جائے۔ چنا نچر ات تعالی نے اپنے حاسدوں کے بارے بھی فرمایا کہ ان
ترسی میں حسنہ تستی ہے وان تصب کی سشینہ یغور حدوا بھا ایمن اگر تمہیں اچھائی پنچے
تو نیس کری تن ہے۔ اور اگر تمہیں کہ ان کینچی تو اس سے فوق ہوتے ہیں۔ اور کی حسد ہے۔
تو نیس کری تاتی ہے۔ اور اگر تمہیں کہ ان کینچی تو اس سے فوق ہوتے ہیں۔ اور کی حسد ہے۔
جوکہ باتھی سختا بھر بازی اور محکارے کیا حق ہوتا ہے۔

#### Marfat.com

تغير والان -----

وسلم کے بارے شراتھیں رکھتے تھے۔الفدتعائی نے فرمایا او عجبتعد ان جنا، کید ذکو میں وہ مکھ علی وجعل حدیکھ لیندنو کیر (الاداف ایستاد) یا تجویں چیز اسپے لیمش مقاصد کے فوت ہونے کا خوف وہ مرے سے نعت ذائل ہونے کی تمنا کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ برصنعت دانوں کواس منعت علی شرکیے لوگوں سے مماتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک شوہر

جیسا کہ برصنعت دانوں کواس منعت میں شریک نوکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک شوہر کی عور تمک ایک شہر کے طبیب ۔ یا ایک مجد کے داعظ ہے تھٹی چیز سرداری کی محبت دوسروں کی سردار کی کے زوال کی تمام کی تمام کی ہے۔ اس مے کہ برحش برونااور کی مکال میں جنتہ دیستا

کی سرداری کے زوال کی تمنا کرتی ہے۔اس لیے کہ ہے شاں ہونا اور کی کمال میں منفرہ ہونا آ دی کو کھی طور پر پیشند ہے۔ حال نکہ میسمنی اے مجھی میسرٹیس ہوتا۔ بلکہ کمالات میں منفرہ ہوتا حضرت جی سجانہ وقعائی کی ذات یا کہ کا خاصہ سرساتی ہیں جہ نفس کا کہیں ہونا ہے۔

حفرت حق سیحاندونقانی کی ذات پاک کا خاصہ ہے۔ ساتویں چیزننس کا کمینہ پن مدے زیارہ لارخ اور ہے صدیقل کرانڈ نقائی کی نفتوں کا فیش دیکھنے سے می بلینی طور پر رخیدہ ہوتا ہے۔ اور بندوں کی مصیبت اور بدھائی و کی کرطبی طور پر فوش ول ہوتا ہے۔ اور پر حسد تمام حسدول سے بدترین ہے۔ حسد کی تمام قسموں سے ضدوکی بناہ

ادر جب ان ما تول اسباب میں ہے چند چیزیں جمع ہوجا کمیں تو صدر یا دوتوی اور وسیح ہوجاتا ہے۔ اور بیود ایول جی اپنے وقت کے دمول علیہ السلام اوران کے پیروکاروں کے متعلق چنواسباب حمد جمع ہوگئے ہے۔ اورائ لیے ان کا حمد ان کے جو ہرنش جی مائند

ے میں چندا سہاب حدث ہوئے تھے۔ ادرای ہے ان کا صدان نے جو ہرس میں مگانہ ہوگیا تھا جیدا کہ جن چند آنفیسے کے گفتا سے اس کا شارہ فرمایا کیا ہے ۔ بہاں جانا چاہیے کہ حد ایک عالمگیر ہماری ہے کہ بہت کم لوگ اس سے خاتی ہوں

یمبال جانا چاہے کرحمد ایک عاصیر نیادی ہے لد بہت م اول اس سے خاتی ہوں کے - جیما کرصریت پاک بھی اس آن مائش کے عام ہونے کا اٹنادہ آیا ہے جہاں کو فر بالا صاحبا الاو یعصد و صاحبا احد الاو ینظر ولکن اذا حسدت فلا تحقق واذا نظرت فلا توجع لیمی ہم ہمی ہے کو گی تھی ۔ محرود صد کرتا ہے۔ اور ہم عمل ہے کوئی نیمی ۔ محرود کی نگاہ ہے ویک ہے ۔ لیکن جب تو صد کرے تو کوئ ندگا اور جب اسکی نظر سے دیکھے تو دو بارومت ویک

# روحانی مرخن حسد کاعلاج دو چیزیں ہیں

ادراس د صافی عاری کا طاح دو چری بین اهم اور مثلی عظم کی دو متمیس بین امعال marfat.com Marfat.com ادر محماء نے حاسد کا فقصان سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اور حق یہ ہے کسی بیت کھا کہ حاسد بالکل اس تحقی کی طرح ہے جوائے دہمن پرایک پھر میں ہے گر وہ پھر دئمن تک نہ ہے تھے اور دائیں ای کی آ تکھ پھوڑ دے ۔ اور یہ بے دبوق نے دوبارواس پھر کو چیکے اور دوسری آ تکھ ممکی چوٹ جائے۔ اور تیسری دفعیاس کا سر پھوڑ دے۔ اور اس کا دشمن ہر حالت بھی محفوظ رہا۔ دوسرے لوگ اس کی بہودہ حرکات کو دیکے کر بشمی دہے ہیں۔ اور یہ حسد کا سازاویال دنیا تھی ہے۔ والفیڈ ال اور ٹیسری تُدافید کے آفینڈ واقبطی۔

مہالمل تو اس کا طریقہ ہے ہے کہ جمی سے صد کرتا ہے اس کے بارے ش ایسے کا م عمل بھی لائے جوسب کے سب حسد کے نقاضا کے خلاف ہوں۔ مثناً اگر حسد بدگوئی کا ج حشہ ہوتو بدگوئی کے بچائے اس کی تعریف کرے۔ اور اگر تکیر کا باعث ہوتو اس کے ساسنے تواضح اور عابز کی کرے تا کررف رف جمسوداس کا محبوب اور محبت ہوجائے۔ اور حسد خود بخود زائل ہوجائے اس لیے کہ مجت حسد کے باور کا ختم کرنے والی ہے۔

نہیں ہوگی اس نے کہ لائیگیف اللّٰهُ مُنفسًا اِلّٰهِ وَسُعَهَا اِورَ تَکیف شرق اس فَرت کَ طرف مع دِنہیں سبعہ بکہ حاسدا اِس کا مکلّف ہے کہ اس فرے کو کہ ایا نے اور اس فرے کے زاکل کرنے کے دربے مواور اپنے آپ کو اس فریت کے اظہار سے تکلف کے ساتھ باز رکھے۔ پہال تک کردرجہ بدرجہ واکلف طبیعت بن حائے۔

#### جواب طلب سوال

یہاں جواب طلب سوال باتی رہ کیا اور وہ یہ ہے کے مسلمانوں کوائی آ یت میں فطاب فر ابا گیا ہے کہ فائففُوا و کاضفہ شوا عالا کہ معاف کرنا انتقام پر قادر ہوئے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس وقت کافر پورے ظلباور و بد ہمیں تھے اس مقام میں فغود رگز ر کا استعال کس غرع مجمح موسکا ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ مغود درگز رکا تھم سلمانوں عمل سے جرایک کے لیے جربر کا فرک نبست دائع ہے۔ اور سلمانوں جس سے جر جرفن کے لیے ممکن تھا کہ دوسر سے سلمانوں سے عدد کے کراس کا فرکومزاد سے جواسے سنانے کا تصد کرے اگر چہاں کے کفر کے ماد سے
کا خاتمہ نہ کر سکے ۔ لیس انتقام پر قدرت جابت تھی ۔ نیز سلمانوں کے فلیدا و را یہ او کا وعد و ہو چکا تھا۔ اور کا فروں کا فلیداور و بدیافت تھائی کے سے دعدوں کی وجہ سے زوال کے کنار سے
پر تھا۔ لیس ان کے اعتقاد عمل انتقام پر تقدرت جابت تھی ۔ اور وہ یقین سے جانے تھے کہ ہم
پر تھا۔ لیس ان کے اعتقاد عمل انتقام پر تقدرت جابت تھی۔ اگر چہ بظاہران کا فلیداور و بدید ہواور
جب بھی ان کا مقابلہ کریں گئی خال آ کیں گے۔ اگر چہ بظاہران کا فلیداور و بدید ہواور

ا در بعض منسرین نے عنو و درگز رکوا پیھے طریقے ہے دیوت اور نعیجت بجالائے مختلکو جس شغفت اور زگ کرنے اور کئی اور شعبت ترک کرنے پر جمول کیا ہے۔ اور بیسمنی قادر بوئے اور انتقام سے عاجز بونے کی ووٹوں صورتوں شن قابلی تعریف اور اچھاہے۔ اور اس مقام پر اس کا استعمال بلائکلف کچ جوتا ہے۔ لیکن شعشی آیاتی اللّٰتُ بِالْقُر و کا لفظ اس سے بچھا فکار کرتا ہے تکر یہ کو اس احر سے مراوان کے چھکڑ ہے اور اصرا راور این کے عماد اور مرکثی کی دجہ سے بخی اور شدت کرنے کا امر ہواور زمی اور دل جوئی ترک کرنا ہو ۔ واشد اعلم

اور جب ان رو آیات میں ذکر ہوا کہ اکثر اہل کمآب جا ہے جیں کے تمہیں تہمارے ویں سے برگشتہ کردیں اور ای مقصد کے لیے فنح کا شیدڈ اللتے اور بیبود واعمر اضاب کرتے جیں اب ان کی اس اندرو فی خواہش پر دلیل ارشاد فر مائل ہے کہ

وگافی اور شہیں تمہارے وین ہے برگشتہ کرنے کے لیے اہل کتاب کہتے ہیں جو کہ یہودی اور تعرالی بین لن یَفْ خُل الْمُجَنَّةَ بَرِکَ بِسَت بین واحل تین ہوگا۔ آگر چیا دکام الْبی کی طاق عند کرے اور تاریخی بی علی الله عند کرے اور اسپے استقاد اور بندگی بی سرف کر وہ ہو۔ اور اسپے استقاد اور عمل کو میرود ہوں کے طریقے پر دوست کرے ۔ اور یہ یہود ہوں کا مقول تھا جو کہ ایل کتاب کا پہلا شرف ہے۔۔

#### لفظ بمبودا ورنساري كيمعني كابيان

اور بہوداصل میں ہائد کی جع ہے۔ اور تفت میں ہائد تو بر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ مورہ اعراف میں واقع بول کہ اِنّا هَدُهُ فَالِنَّهُ فَدُ اور اس وجہ ہے کہ باہب تو بہ میں میودیوں نے ایک بخت نا گواڑھی اپنایا تھا کہ چھڑا ہو جنے کے بدلے اپنے آپ کوکل کرنے کے لیے چیش کردیا ان کا بے لقب دکھا گیا۔

## Marfat.com

اليلايل طریقة اختیار کرلومے \_اورا کراهرانیول کے متعلق اچھا کمان ہوگا تو ان کاخریندا پنالو کے \_ پس بیبال اعظاد دونوں اقوال کوامل کتاب کے دونوں فرقوں رتعتیم کرنے کے لیے ہے۔ اور کلام کامنیوم یوں ہوا کہانل کیا ہان دواقوال میں ہے ایک کہتے ہیں جس افرح کراس مورت بین کر ایک شہر یا ایک محط والے کسی مقتول کے قائل کے تعین عمل اختلاف كرير وونول قول كج جاسكة بين -قال اهل البلعاء يقتله الافلان او فلان-اور جواشکال بہاں واروبوتا ہے زائل ہوگیا۔افٹال کی صورت یہ ہے کہ اہل کآب ش سے بدکول می نیس کہا کہ جنت میں وائل نیس ہوں کے مگر میروی یا تعریل کرونک يبودي دين نعباري كو باطل جائے جيں۔ اورنعباري دين يمبود كومنسوخ شاركرتے ہيں۔ آ بت آ كنده كى دليل سه كم وقالت البهود كيَّت النَّصَاري عَلَى شَيْء وْقَالَتِ الْتَصَادَى لَيْسَتِ الْعَهُودُ عَلَى نَتَى إِ- بِس اس كام كوال كنّاب كي طرف سي فَلَ كرنا خلاف واقع اوا بال اگر ميودونساري آيل عمل فروي اختلاف ريخ اور برايك دومرت كودرست ادر جا شادكرتا جيها كرمسلمان غابب ارجه دانوں كوجائے جي تواس مقوز كى منجائش تھی رئیکن فی الحقیقت ایسانیس ہے۔ پلکردوٹوں فریقوں کے درمیان ایک دوسرے كوكافرقر اددينا محراء كبهااورا فكاركها ورجمونا كبنا ثابت بيداوراى تغيير كم مطابق جوكه عزرى اس ألجمن كااز الديب كرنغظ اونصاري كاعطف بود أيرتين ب- تاكرول ك مقولہ بس داخل ہو اور خلاف واقع لازم آئے بلکے قول کے مجموعی مقولہ برہے۔ اور جب دونوں اقوال کے درمیان جدائی کا مقام میں لفظ ہود دنساری تھا۔ اور کام کے باتی اجرا دونول اتوال میں مشترک فراس مشترک کے اعادہ کو تھرارتھن جانے ہوئے گرادیا ہے۔ اور حرف در کونسا ، کام احمد ما جدیدا که پیلیکنی کی مثال بی گزدایس کام کی تقدیر بیل ب که وتال أهل الكتاب فن يدخل الجنة الأمن كان هودا أوقالو الن يتنقل المجنة الامن كأن نصارى اوراك صفف كالتجوان واول كامول كوتام الل كراب تقسيم كرنا بوار اورده واقد كمطابق ب-اس ليه كمالل كماب كاليك فرقد الك كلام كرنا

# marfat.com Marfat.com

ے ۔ اوردوسر افرقہ دومراکلام

اور جبود منسرین جوک آؤ تصادی کا حفف ہو آپر مائے ہیں اس افٹال ہے اس طریقے ہے رہائی طاش کرتے ہیں کہ کلام لف ونشریر جی ہے۔ پہلے انہوں نے یہود و نساری دونوں فرقوں کو قانوا کی خمیر ہیں جی کرکے لیپٹ لیاس سے بعد میں کان ہو وا او نصاری بیں آئیں جدا جدا کر ویالیکن اس قریب ہیں ایک قوی آئیمیں ہے۔ اور دو ہے ہے کہ لف بیس جمع کرنا فشر ہی بھی جمع کو لازم کرتا ہے ہیں کہنا جا ہے تھا کہ آئی ڈیڈ لیک المجنّدة اِلْاحَن کان ھُوڈا وَلَصَادِی مراقعہ ہے۔ شاتی اس بیت بیس کہ نف ونشری آنام مثانوں میں ای طرح واقع ہے۔ شاتی اس بیت میں کہ

> حیب وب دانار به ترخیب لف و نشر دل را معده وا دیگررا متوی است

حاصلی کلام یہ کے مسلمان آ وی کوچا ہیے کہان کے اس بے دلیل ڈکوئی سے دھو کہ نہ کھائے اور دانے کہ

بِنْكُ آَمَانِيْهُوْ بِان كَى قَام بِإِصَل آردُوكِي بِيرِدِ ال مُحْمَى كَ آردُوكِى كَ طرح جَرَحَهَا فَى عَى جَمْرُ ابِينَ ول كَيْ تَلَى سَكِيلِي خَلِلاتِ بِالمُعْتَابِدِ اور فَوْلَ مِونا بداوراً گروه لوگ ابل بوقو فى وجدے آپ كرمائے ابنى ان ولئ آرزو وَال كا inartat.com

#### Marfat.com

يها بي

ا ظمارکریں ۔اوراس خواہش کوبطور غربب اورعقیدہ کے بیان کرناشرو ٹاکر دیں تو آپ ان کے حالہ ش

دهوی باطن اور غیر متبول ہے۔ یس بھائٹو این بھائٹھ اس وقوی پر اپنی واضح دلیل لاؤ انھی الی یا آیا سمقل سے جو کہ سیچے مقد مات سے مرکب ہوا

إِنْ كُنْتُهُ مَا يَقِينُ أَكْرُمُ الرومُ لَى عَلَى عَلَى سِيِّ مور

#### صيغة حاتوا كيتجتيق

ور ہات اصل میں آت تھا امر کے میغد کے ساتھ باب افعال سے جو کرایتا ہے۔ جس کا معنی ہے لانا۔ ہمز وکو قرب مخرج کی وجدے باکے ساتھ بدل ویا گیا' ہات ہوگیا۔ اور یہ بدلنا امر کے میغوں میں مستعمل ہے بات کو تیا' ہاتوا' اِلی ' اِنتیا' ہاتی کا مین

ادربعض عربی دانوں نے اس لفظ کواسم فٹل قرار دیا ہے۔ لیکن اس کی فعل سے طریقے پرتقسریف اس بات کوڑ جج دیتی ہے کے فعل ہے اسم فٹل شیس۔

بکلی ہاں اتنا تو حتی اور نعلی ولائل سے قابت ہے۔ اور تمام اہل جن کے زور کیے۔ سلم کہ مَن اَسْلَمَ وَجَهَمَهُ وِللَّهِ جَمْل نے اپنی فات کو اللہ تعالیٰ کے لیے سطیع کر دیا۔ اور اس کی آیات اور احکام کو ہر دور بی اور جس رسول علیہ السلام کی زبان سے بھی اس کک پہنچ سر آسکھوں پر رکھا اور توسیت کے تعصیب اور اپنے قانون پر جھڑا کرنے کو در میان بھی تدلایا۔ روز میں اور میں میں معمد سے میں معمد سے میں اور اس میں معالیہ تا ہے۔

و نفو منطون اور و فعض نیکوکار بمی بهور ندکه افعال شدید اور اعمالی قبید کا سرتکب ر فکفه آخیر و نیس اس کے لیے اس کے نیک عمل کا اجر ہے کہ برنست اللہ تحالی کی فوشنو دی اور قرب خداد ندی اس اج کے نشانات سے ہے ۔ چاند کر تبد اس کے پرور گار کے ہاں کہ اس کی اطاعت کی اور اس کے فرمان کے مطابق کا م کیا۔ اگر چاس اس کے خالفین سے نزوک اے کوئی اجرنہ بھواور و واس کے عمل کوشا تھے مجھیں ۔

و گلاخوٹ عَلَیْهِمْ اور اس هم کے لوگوں پر کوئی ڈرٹیس ان کے مالفین کے ڈوائے۔ اور ان کے اشال کوئے فاکد و کھنے کی وجہ ہے۔

وَلَاهُو فَي يَعْوَفُونَ اور نستان وَعَمَّلَيْن ہوتے ہیں۔ اَبِیَۃ کالَّمَین کے طعب و تشنیج اوران کی ہے ہود و گفتگو ہے۔ اس لیے کہ ان کا تعلق اپنے ہود وگار ہے ہے۔ ہوکہ ہم شمل کا لڈر وان ہے۔ اور دل کی ہر میت ارادے اور عقید ہے کو ج نے والا ہے نہ کہ تلق کے ساتھ۔ پہر ان تھے۔ پہر ان تھے کہ اس ان تھے کہ ان کے ملاوہ سب جنت بھی داننے کے بہر ان تھے گاوی ہوئی یا ان کے ملاوہ سب جنت بھی داننے کے مستحق ہیں۔ اور بہت بھی واسطے کو ایک فرنے یا دین یا آئمین کے ساتھ معمر کرنا بالکل سنتی ہیں۔ اور بہت بھی دی واسطے کو ایک بھی میں بہت ہے کہ دائے کا کو بیان کے ساتھ کی دین اور ان کے سواسب دین مشموع ہوجا کیں۔ اور قی مت تک اس وین کے سواسب دین مشموع ہوجا کیں۔ اور قی مت تک اس وین کے سواکی اورد بین نے آتا ہواور جب بہودیت اور نسر انیت بھی بیدونوں اوسا ف نا برت میں ہیں ہوگی اورد میں شات کے دائے والوں میں بہت کے دائے کو تھے ان کی طرح درست تھیں ہیں۔

#### اجروا جب کرنے اورخوف وحزن زائل ہونے کابیان

یہاں جانا ہے کہ انشانی کے کا انشانی آئے اجرواجب کرنے اور ڈرادر کم کے زائل ہوئے کے متعلق دو شرطی فرمائی جن کہ گھا شرط اسلام کے جہ الله یعنی انشانیائی انشانیائی رضا کے لیے بھکنا اور مری شرط احسان بھٹی نیک کام کرنا۔ اکر مشمر بین نے کہ شرط کو مقائد درست کرنے برخمول کیا ہے۔ اور دومری کو درسی اعمالی بر۔ لیمی اس آیت کا منہوم الّذِیْنَ آمَنُوا وَ فَعَلَى اللّه اللّه عالی کامنہوم الّذِیْنَ برقواب کا دور مرت کروہ نے کہا ہے کہ بیا ملام اسلام سے علیمدہ ہے۔ اس لیے دور ورکن اور اس کا اقرار ہے۔ اور فراز قائم کرنا اس مدین شریف می کے مطابق کہ الاسلام دور ورکنا کرنا اس مدین شریف می کے مطابق کہ الاسلام دور و مدین کرنا اس مدین شریف می کے مطابق کہ الاسلام الذکو آ و تعدیم البیت ان استطاعت الله مسیلا و تصویم و مسان جگرائی اسام کا منت فاعی ہے۔

#### اسلام كاخاص معنى

ادراس کی حقیقت بیدہے کہ منعان آربی ایج تمام امعیار جواری اور قوقوں کے marfat.com Marfat.com

• (r-y) **=** ويبلالي ساتھا ہے تمام احوالی اور حالات میں اپنے پر در دگار کے متعلق بیتین کامل ادر بوری فریاں برداری ظاہر کرے۔ ادر بھی وہ اسلام ہے۔ جھے حق تعالی نے معترت ابراہیم علیہ السلام حصوبا إلاره والقدتما في كا قول حجاية قال لَهُ رَبُّهُ أَصْلِهُ قَالَ أَصْلَتُ يُوبُ الْعَالَمِينَ ورصديث نيوي على صاحبيا العنلو آوالخية المسلم حن سنعه السينيون حن لسانه ويده یں ای معنی کا اشارہ ہے۔ اس لیے کہ وجہ بمعنی ذات ہے۔ اور اگر چے کی شے کیا ذات کے متعلق بمی مردن مجی مراور مجی دومرے احضاد کے ساتھ کی تجبیر کرتے ہیں۔ لیکن لفظاد جہ جمل کامعنی چیره سیدا یک المی خصوصیت رکه زیب کردومرے اعضاء بیں وہ خصوصیت پائی نیں جاتی۔ اور وہ یہ ہے کہ وی کا چروای کے اعظام میں سب سے بروگ ہے۔ اور غانهری اور بالمنی خواس کی کان به فکر چخیل کا سرچشمه به اوراس کی احساس اورتحریک پیدا كرنے والى تو تول كامبدا ہے۔ اور بہترين عبادت جوكہ بجدہ ہے، اس عضو ہے حاصل ہوتي ب- لی بو معنو کویا دارت کا خلیفه اوراس کے قائم مقام ب- جب کوئی اے کی کے لئے جمكان يوجانا جاسكا يحرابي في اليئ تمام اعتماه اورقو قول كومطيع كرديا والالام كاليه مرتبہ کا آور بورے طور پر مب مجھائی کے بیروکر دینے امیداور فوف اور اپنی محبت

اور ان طرح به احدان می مقر کے افع کیے افغ مورت نیل پڑا۔
اور ای طرح به احدان می معروف احدان سے جدا ہے۔ اور اس کی حقیقت وق سے - جو کہ جرکل علیہ السلام کے موال وائی مدیت پاک جی واقع ہے۔ الاحسان ان تعبد الله کانك تو او خان له تكن تو او خان به بو الله بیخ الرفز الله کانك تو او خان له تكن تو او خان و يكم ہے - پس اگر قواب شرح کے واخو الله کی عبادت اس طرح بجالائے کہ گویا تواہ و يكم ہے - پس اگر قواب شرو کے اور اس کا و بحدا عبادت کے آواب کا لاظ کرنے کے بارے جس كانات کرتا ہے۔ اور اس کا و بحدا عباد کا ان کرتا ہے۔ اور اس کو غار کے دوری کل کی اس مورت کو اختیار کرے کی خرائی کراس میں نصاب نے الک مانی نہ جائے دوری کل کی اس مورت کو اختیار کرے کو خرائی کراس میں نصاب نے الک مانی نہ جائے دوری کل کی اس مورت کو اختیار کرے دوری کے خوش کرتا ہے۔ اور اسے خوش کرتا ہے۔ اور اس میں نصاب نوان طریقے پر تمام شرائدا دور آ داب کا لحاظ کر کے اوا کرے۔ اور تیسری عمل سے فار ق

ويرك ل 🚤 بيلايل

ہونے کے بعد قواب کے مثانی اور اے قتم کرنے والی چیز ول جیسے گناہ اور خواہشات ہے پر اینز کرے۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو دعدہ کیے گئے اجروٹو اب کا مستقل ہو گیا۔ اور قبول نہ ہونے کا ڈراور قم زاکل ہوگیا۔

مختریہ ہے کہ اس آ بت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس زمانے کے میود ہوں اور نعرافیوں کا حال جنیوں کے حال کے بالکل مشابھیں ہے۔ اس لیے کہ زنو اسلام لوجہ الله رکھتے ہیں کہ اس کے خارج دائی میں اور ویشروف ہے اس لیے کہ زنو اسلام لوجہ الله میں آئیس احسان کل کا مرتبہ نعیب ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی طرف ہے تی طرف ہے تی شریعت کے دو کھڑ لیا ہے۔ اور تربیت کی مرتبہ نعیب ہے۔ ویونکہ اور تربیت کی می تربیت کے دو اس حالت پر بین آئیس جند میں داخل ہونا خام خیال ہے جہ جائیکہ وہ بالخصوص جنت کے مالک موں اور دوسروں کو جنت میں دائل ہونا خام خیال ہے جہ جائیکہ وہ بالنے میں دور اور میں اور ایک موں اور دوسروں کو جنت میں شرآ نے ویں۔ بال اگر وہ ابنا طریقہ بدل ویں اور پیشر زبان علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اچھا کریں تو اجروثوا ہے یائے میں ضرور بینجہ رزبان علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اچھا کریں تو اجروثوا ہے یائے میں ضرور بینجہ رزبان علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اچھا کریں تو اجروثوا ہے یائے میں ضرور کی جند میں اس کے فرمان کے مطابق اچھا کریں تو اجروثوا ہے یائے میں ضرور کی جند میں ہونا کی اور اس حالے السلام کے فرمان کے مطابق اچھا کریں تو اجروثوا ہے یائے میں ضرور کا میا ہے۔ اس اس حالے اللہ میں تو اجروثوا ہے یائے میں خرور کی جند میں تو اجروثوا ہے بائے میں خرور کی جند میں تو اجروثوا ہے بائیں کے مطابق اس کی مطابق المیں کی مطابق المیں کی تو اجروثوا ہے بیائے میں خرور کی تو اجروثوا ہے بیائی کے میں خرور کی تو اجروثوا ہے بیائی اس میں تو اجروثوا ہے ہوئی کی تو اجروثوا ہے کی دور کی تو اجروثوا ہے کی خرور کی تو اجروثوا ہے ہوئی کی تو اجروثوا ہے کی دور کی تو اجروثوا ہے کی دور کی تو اجروثوا ہے کی دور کی تو ایک کی دور کی تو اجروثوا ہے کی دور کی تو کی دور کی دور کی دور کی دور کی تو کی دور کی دور

ادرالی کماب سے جبوٹے دمووں کو دلیل اور جمت طلب سے بغیر کس طرح سنا اور قعل کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ خودان سے درمیان دین سے بارے بھی ایک دوسرے کوجودا مجسنا اورا نکار کرنا واقع ہے۔

وَکَالَتِ الْهَوْوَدُ لَیْسَتِ النَّصَاری عَلی عَلی عَلی اور بیودی کیتے ہیں کہ اساری کے پاک دین دہایت کی کوئی چڑئیں ہے۔ بلک احتاداد دکل جی بالکل کرای اور براوروی پر ہیں۔ اس لیے کہ میودی حضرت میٹی کورمول خدا اور انجیل مقدس کو مزل کن الشہیں جانے ۔

وُقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْهَهُودُ عَلَى شَيْءِ نَسَادِیْ کُتِمَ بِیں کہ بجود کہ ہاں ہاست اور دین کی کوئی چڑنیں۔اس لیے کرورات اوراد کام تورات معرب میں طیرالسلام اورائیل کے آئے سے مشور ٹی ہو کئے اس میں کوئی ہدایت ناری تو اگران دونوں اقوال ہیں

تغیر در ک \_\_\_\_\_\_ پیما پاید

ے ہر آول کو معتر مجھا جائے قاتم اہل کتاب درجہ اعتبارے کر جائے ہیں۔ اور یہ کتاب
افقہ اور کے لائن نیس رہتی اور مان عمل سے آیک قول کو معتر جھاجائے۔ اور دوسرے کو لفوا در
ساقط قرار ویاجائے قرتر نی باامر رقح لائر آئی ہے۔ اس لیے دوفول قرقے اپنی کتاب سے ہم
میں برابر ہیں۔ اور ایک کو دوسرے ہرتر نیج نیس ۔ وفقہ اور دوسب خواہ میںوں ہوں خواہ
شعرائی بقلون آفیکتاب آیک دوسرے کے خریب کے باطل کرنے پرولیل فیضا ورائے
قول پر کوائی لینے کے دفت کتاب الین کی محاوت کرتے ہیں تو اگر ایک فحص جائے کے معرف
اہل کتاب کے اقوال کے ساتھ میں کو باطل سے جدا کرنے قر ممکن نہیں بلکرا گران کا قول معتر
ہوتو دوفوں غذیوں کا باطل ہونا طابعہ ہوتا ہے۔ یہود یوں کا غذیب نصاری کے کہنے اور ان

ادرای نے حضرت این عماس وقی الله تعالی عند جب اس آیت کی علاوت کرتے تو فرائے صَدَقُو ا دَاللَّهُ الله کی شم انہوں نے بی کہا مینی اس صد تک انہوں نے درست کہا کدونوں فرقے بدایت اورو مین پر قائم نہیں ہیں۔ بلکہ جاست اورو بین کسی دوسر سے طریعے میں ہے۔ جو کہان دونوں طریعے وہ سے جداہے۔

بہر حال اس باہمی جموے اور اٹکار کی وجہے ان کے اقوال کا کوئی اعتبار تدریا بلکہ اگر خود کیا جائے تو آئیس عرب کے جابلوں اور مشرکتین مکہ پر بھی کوئی فنسیلت اور برتری طابت خیس ۔ اس لیے کہ

کفذایك قال نفیدن الا بقطنون میشل قویهد ای طرح كاب بروده كلام كرت مین دواوگ كذب كاهم بالكل نیس د كلت به بست برست آش برست او دستاره برست ببینم ان كلام كاهر می كموری كرق كے بغیر كرتے ہیں۔ اور جب عالم ما اول كی طرح ب در بغی جینی تو گران كے اتوال كاكيا التم ارداجا تا ہے۔ كروكی ان كے كہنے ہے تن دريافت كر سكے نیز برفرق كی دومرے كرتی ہی تعقودواس كے زويك بحی باطن ہے۔ كوئك ميودك جانے ہیں كرف ارئی بہلے انہا وہلیم السلام كے بعض اعتقادات كے معقد میں۔ اور تورات كے بعض اعمال كرائے كرتے ہیں۔ اور عبالاتے ہیں۔ اور ای طرح فساد كی جائے

تغیر مربری مسبب بہتا ہارہ جس کہ بیودی مجی اس محتم کے بعض سیچے اسور کے معتقد بیر اقوان سے بدایت اور دمین کی

جیں کہ بیودن کی اس م سے سس سے المور سے معقد تیرانو ان سے ہدائے اور دین کی مطاقاً تی جس پر کہ فاض کی اس م سے اس سے ہرائیک سے دوسرے کہ بارے میں دافع نہیں ہو سکتی محراز رہ تعصب اور تعصب کا بیسر تبدیہ مجھ جا ہوں کی خاصیتوں میں سے ہے۔ اور ان کے قول سند سے بیسے سو تعصب کی دجہ سے ملاء احتماد کے مرتب سے کرچائے ہیں۔ اور ان کے قول سند نہیں رہے اور جب اہل کتاب سے دونوں فرقے کمالیا تعصب کی دجہ سے یا ہے در اپنے باتیں کرنے کی دجہ سے جا ہوں کی طرح ہو گئے۔ اور جا الی شروع سے بی والی دیر ہاں بیا تیمی کرنے کی دجہ سے جا ہوں کی طرح ہو گئے۔ اور جا الی شروع سے بی والی دیر ہاں سے انتخاب کے دونوں کی معرف سے ماہوی ہوگئے۔

فالله أي خيم المراب ال

## چند جواب طلب سوالات

یمال چند جواب طلب موالات باقی رہ گئے۔ پہلاموال پر کے نفظ علیٰ شی گرہ ہے: سیات آئی شی واقع ہوا ہے۔ مالا گلہ یہود پول اور نعرانیوں میں سے ہراکی کے نز دیک پر عام تی درست جیں۔ اس لیے کہا گر چیٹالف کا غرب باطل ہولیکن وہ شے میں داخل ہے۔ اور اگر قریبۂ مقام کی وجہ سے بقنی ڈکوئٹ اور قابلی اس دوامتہارشے پرتھول کیا جائے تربھی سی کا میں مصل کے سے بھی تاکوئٹ اور قابلی اس دوامتہارشے پرتھول کیا جائے تربھی اور اکر قریبۂ مصل سے تعربھی اس مصل کے اس مصل کی اور مسابق میں مصل کے اس مصل کی اور مسابق کے اس مصل کے اس مصل کے اس مصل کی اور مسابق کی اس مصل کی دور مصل کی اس مصل کی دور مصل کے دور مصل کی دور مص

Marfat.com

میرس میں ہے۔ سینئی عام درست نہیں ہوتی اس لیے کہ میہودیوں کے بعض مقا کہ اور اٹمال فساری کے نزدیک اور اسی هرح نساری کے بعض اعتقادات اور اٹھ ال میہودیوں کے نزو کیک درست اور قابل اعتماد تھے؟

اس کا جواب میرے کدان ہے میرکلمہ جھڑے لڑا اگی کے وقت از رہ آصب سرز رہوا تھا بغیراس کے کیان کانہ جب ہواوراہل تعصب اکثر ای تئم کے ہےامل کلمات جو کہ ٹروان کے فزو کیک باخش مور نا در ہوئے میں ' کہدویا کرتے ہیں۔ این اسحاق اور این ہر پر وغیر ہم نے حضرت دین عمیاس رضی الفرحتما ہے دوایت کی ہے کہ جب نجران کے لوگ جو کہ نصار کی یتھے حضور ملی الشبطیہ وآ کہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر آئے میںود کے وائش مند ہمی جو کہ حضورها بدالسلام کے قرب وجوار میں رہے تھے آئیں و بھنے کے لیے ٹی کریم علیہ السلاج والسلام کی مجلم ش حاضر ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام کے سامنے وین و قد بہب کے بارے میں باہمی جنگزا اور مناظرہ شروع کر دیا۔ رافع بمنا حرملہ نے جو کہ یہودیوں کے وائش مندوں سے تھا تصادی ہے کہا کرتم کمی چیز پرنیس ہوہیں لیے عمینی (علیہ السلام) کورسول مانے ہواورائیل کو کلام افہی خیال کرتے ہو جیکہ نائیلی (طیبالسلام) (سعاؤات ) رسول عما سے ایک فخص نے کھڑ سے ہو کرکہا کہ جارے نزدیک تبہارے سیادمی پھینیں۔ کوئکہ موی (عیدالسلام) کورسول جائے ہواورتورات کو کماریا الحی قرار دیے ہوئے موی (علیہ السلام ) (معاذالله ) رمول تقه زوّ رامته كلام اللي حضور ملي الله عليه وآلدو ملم ان كي اس مُفتَكُو سے بہت ناداض ہوئے۔اور فرمایا كرئم پر تجب ہے كرتم عما ہے ہر ہر مخص اپنی كتاب كويره معنا ب- اور بركتاب يمي دومرى كتاب اوردومري رمول كي تفعد يق موجود ے انشرتعائی نے صنور علیا اسلام کے جواب کے مطابق بیآ بت میکی۔

اور بعض مقسرین نے یہ مقولہ ہر ہر قرق کے خدمب پر محمول فریایا ہے۔اور کہا ہے کہ یہود بول اے جاریت کی تھے تصاری کی حراد بیٹمی کراس زیانہ کے یہودی جو کر حضرت میسنی ملیدالسلام کے بعد دسمین میہودیت پر قائم زیساً جاریت کا کوئی حصرتیمی رکھتے۔اگر چ

وین پروورت کے منسوئے ہوئے سے پہلے ہوایت یافتہ موں۔ اور نصاری سے ہوایت کی تنی سے پروویوں کی مرادیہ ہے کہ برودیوں سے نصاری کے امتیاز کی وجہ باطل اور ہے امس ہے۔ آگر چرفعنرت موکی (علیہ السلام) اور دیگر گزشتہ انبیاء پر ایمان اورا دکام تورات کو تبول کرنا جو کہ برود ونصاری کے درمیان تدرمشترک ہے میچ اور درست مواور طاہر ہے کہ ہر فرقہ کی تعریف اور ندمت میں اس فرقہ کے امتیاز کی وجہا کیا ظاکیا جاتا ہے نہ کہ اس فرقہ اور دامرے فرق ل کے درمیان قد رمشترک کے۔

وامرا اوال اید ب که که که الله کار تشیید ب مرح که اف تصیید اور دانلد سے جوک ایم اشاردے مرکب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مشارالیہ بیبان وی کلام سابق ہے ہی انظامیشل قَوْلِهِ مَعْلَ كُرَادِ وَاللَّ لِي كَدِكَافَ تَعْيِدِ كَابِمَ عَنْ سِيداورقولهد والله في جكربوا؟ اس کا جواب بیاب کداس محرار کو دُور کرنے کے بادے میں دوطریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ساکہ جنگ قوابیہ کو ڈالک کی تا کیے بناتے ہیں۔اس لیے کران کے درمیان موصول اورصلرا نے کی وجہ سے کافی فاصلہ ہو کیا۔ دوسرا لمریقہ یہ کہ تشیبہ کے اختلاف رجمول کرتے ہیں اس کی تفصیل بیا ہے کہ گذاہا لفکا مراول قول کی قول کے ساتھ تعیید ہے۔ اور میفل قولید کا دلول مقولہ کے ساتھ تشہیرہ ہے یااس کے برنکس یا وجہ تشویرہ کے تلف ہونے پر محولَ كرتے بين اس كى تنسيل باہے كہ محدالك سے مراد طي البطلان والفساداور مِفْلَ قُولِهِمْ سے مراد كوند فاشياعن العدادة سب حاصل كلام ميكران وونوں لفظوں کے لائے کا مقصداس چیز کا بیان ہے کہ انہوں نے اس تول میں چند وجہ کے ساتھ حالل مشرکین مکہ بچوں اور ہنود کے ساتھ مشاہبت اختیار کی جو کہ برحق وینوں کے منکر ہوتے یں ۔الداگرایے مال برخورکر بربرتو تن کے بیان اور انبیا ملیم السلام کی پیروی ہے اپنے کو بہت ذور مجمیں۔اس لیے کہ ٹی آوم کے داناؤں کے اجماع اور تمام ملوں کے مانے والول کے انفاق کے مطابق مساجد کی تعظیم واجب ہے۔ اور الشانعانی کے ذکر ہے روکنا حرام اور دوان دونوں ٹر ہے کاموں کھل بیں لاتے ہیں۔

وَمَنْ اَظُلَمُ مِنَنَ مَنْتَمَ مَسَاجِهَ اللّٰهِ الرَّالِ فِيْسَ ہِـزَادِوظَامُ کان ہِــ جَوَکَـ marfat.com Marfat.com معیر مربی بینا بارہ اللہ تعالیٰ کی سمید وق میں جو کہ بلا شرکت غیر سے اس کے تحریق منع کرتا ہے آن اللہ تعالیٰ کی سمید وق میں جو کہ بلا شرکت غیر سے اس کے تحریق منع کرتا ہے آن یک تکور فیضا الشیار اس کے اللہ تعالیٰ کے نام باک و کر کیا جائے ۔ خواہ ول سے اور خواہ تراس فذر پر الشقاء نہ کیا بلک اس سے دور خواہ تمام اعتباء کے ساتھ جو کہ تماز سے میارت ہے۔ اور اس فذر پر الشقاء نہ کیا بلک اس سے جو ای کہ اللہ تعالیٰ کے تحریق اس تعصب کی بناء پر کوشش کی کہ اس معید ول میں دول میں معید ول کو خواہ کی معید ول معید ول کو خواہ کرنے کی صرف اس تعصب کی بناء پر کوشش کی کہ اس معید ول میں دول میں معید ول میں معید ول میں معید ول میں معید ول میں دول می

سته پُر جوم بروا که دومر سے ظلموں میں میاجوم پایائیں جاتا۔ ظلم اوراس کی اقتسام کا بیان

اؤل بیرکظم کی بہت کی اقسام ہیں بظلم پالی علم عرضی علم جائی اورعظم کا سب ہے او نچا مرتبہ میرے کہ کسی سے محرکو چین نے ۔ اورای لیے علم کی شدت بیان کرنے کے مقام میں ای کا نام لینے ہیں کہ فلال آ وکی طال کے محربہ قابیش ہوگیا۔ اورا ہے محرسے نکال دیااس لیے کہ محربیسینے شن کو یافتنم اسے تعلقات کا چینزا محقق ہوجا تا ہے۔

دوسری جہت یہ کہ کی چیز چینے کے بھی مختف دو ہے ہیں۔ فین اس ہز کو فعب کرنا۔ منافع کو فعب کرنا۔ اور فعب کا اللی مرتبہ بیب کداس کے نام کو مقام و کرجی روانہ رکھیں۔ آب میں جہت یہ کی چند تعمول پر ہیں۔ کہی ۔ آب میں جنری جہت یہ کو فعسب کی گئی چیز کو میں اور جب فعسب کی گئی چیز کو اللہ دو نے کا دو فی کرتے ہیں۔ اور جب فعسب کی گئی چیز کو اس کی امن سے آ کھاڑ چینکا اور خواب کردیا توظم کا اس ہو گیا۔ اور فاہر ہے کہ گئم کی تعمول اس کی امن سے آ کھاڑ چینکا اور خواب کردیا توظم کا اس ہو گیا۔ اور فاہر ہے کہ گئم کی تعمول سے دبی ظلم آو نچا اور خواب کردیا تھا کہ اس سے ہوا در جب وہ اپنے خواتی اور شنم کی نسبت سے ہوا در جب وہ اپنے خواتی اور شنم کی نسبت سے ہوا در جب وہ اپنے خواتی کردی کے اور کو کی اور کی تو ان سے لیں اس کے در کی اور کرنے دری پھر ان کے مرکب نصار تی ہوت کہ زیادہ فالم کوئی نہیں جرسکتا اور ایل کتاب میں سے اس کلم سے مرکب نصار تی ہوت کہ میرت سے دیوں کے دینرے کی اور ایک جماعت سے میں طید السلام کے افعالے جائے کے بعد سے حادث دونما ہوا۔ نصار تی کی ایک جماعت سے میں طید السلام کے افعالے جائے کے بعد سے حادث دونما ہوا۔ نصار تی کی ایک جماعت

تيرون ----- پيلايات

در پید او کر طبیطوس دوئی کے پاس کیٹی اور اسے حضرت میسٹی علیہ السلام کا سنتھ بنا کرشام کی طرف لا ہے: سہود ہیں کو آل کر ایا اور سہود ہیں کے تعصیب کی وجہ سے مہید بیت المقدری کو جو کہ بلاشہ حضرت واؤ داور حضرت سلیمان علی نہیا وظیما السلام کی بنائی ہوئی تھی۔ اور اس وقت سے میشد فی اسرائیل کے افہاو کی عبادت گاہ اور ذکم خداوندی سے معمود ری خراب کر ویا۔ اور اس کوڑے کر کرت اور کندگی کے ویا۔ اور اس کوڑے کر کرت اور کندگی کے فیمر علی بدل ویا۔ اور اس حتیرک مکان کے بدلے اس کے خریر علی بدل ویا۔ اور دو جہاں تو رات کی خواب گاہ تھی مخاب کی خواب گاہ تھی عبادت گاہ مقرر کر ویا۔ اور دو حتیر کم جو اسلام کے جیلئے کے وقت تک خراب ری حتی کے حضرت امیر الموشین عمر من حتیرک مجد اسلام کے جیلئے کے وقت تک خراب ری حتی کہ حضرت امیر الموشین عمر من افتحاب رمنی اللہ عند نے اس شہرک فرق کر مایا۔ اور خود بنتی نئیس اور صحاب کرام رمنی اللہ حتیم نے اس مکان کو خواستوں سے پاک کیا اور پانی کے ساتھ و حوکر پاک صاف کر کے عبادات اور اس مکان کو خواستوں سے پاک کیا اور پانی کے ساتھ و حوکر پاک صاف کر کے عبادات اور خواستوں سے پاک کیا اور پانی کے ساتھ و حوکر پاک صاف کر کے عبادات اور خواستوں میں افتان کر کے عبادات اور کامیات کر کے عبادات اور کامی کو کھیل کی معاف کر کے عبادات اور کامیات کر کے عبادات اور کامیات کو خواستوں سے پاک کیا اور پانی کے ساتھ و حوکر پاک صاف کر کے عبادات اور کتا کو کھیل کی کھیل کیا کہ کو کھیل کو کا کو کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کیا کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کے کہ کیا کہ کو کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کے کہا کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہا کے کہا کو کھیل کی کھیل کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کے کہا کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کے کہا کہ کھیل کے کھیل کے کہا کہ کھیل کے کھیل کے کہا کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہا کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کہا کو کھیل کے کہا کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہا کے کہا کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کھیل کے کہا کے

ترون سيسه (۱۲۰۰ سيسه پهايا

معیدوں میں جو کہ ای کام کے لیے بنائی اور مقرر کی گئی جیں۔ (اقو ل و بانقد التو فتی ہو ہات حضرت مقمر علام فقری سرہ کے دور تک کی ہے جبکہ اس زیائے کے بیود ہوریا نے تو تخریب سراجہ خصوصاً تخریب معید اقعی اور بیت انمقدی کے قاد مقد سرکو پریٹان کرنے کی عد شروی اور جب سے بیت انمقدی الن بدیختیوں کے مگروہ قبضہ میں آیا ہے اس کی حرمت کو قطعاً یا ان کی جاریا ہے۔ اور براہ داست بیودی ہے تایاک کام سرانجام و سے دہے ہیں) العنصر اللّٰہ تعالیٰ و خنا لھے۔

تعتبد الدہ معالی و حدادہ د۔

یکسہ الدہ معالی و حدادہ د۔

یکسہ اورآ کی جم بھی ہائز ت

یکسہ اورآ کی جم بھی ہائز ت

اور جب ان ہنگ کو فا کہ خداتوائی کی مجدول جم داخل ہوں إلا خائفين کر ارت اور اس ہرا سال ہوئے ہوئے اور اس کے نتیجہ البائہ ہوگہ ہم سے اس مکان کا حق اوا کرنے اور اس کی تعظیم عمل کو ل کو تابق واقع ہو جائے۔ اور ہم صاحب خائد کے حضور شرمندہ ہوں۔ جم خرب بادشاہون کے وہان عام اور دیوان خاص میں لوگوں کو ای قتم کا خوف و ہراس ہوتا کے بادشاہون کے وہان عام اور دیوان خاص میں لوگوں کو ای قتم کا خوف و ہراس ہوتا کے بادشاہون کے وہان عام اور دیوان خاص میں لوگوں کو ای قتم کا خوف و ہراس ہوتا کے بادشاہون کے وہان عام اور دیوان خاص میں لوگوں کو ای قتم کا خوف و ہراس ہوتا کے بادشاہون کا کام ان کی گفتار کے فلا ان جو اس کی بحود کی تھیم اس کی بحود کی تقیم اس کی بحود کا تکار معود کا انگار ہے۔

اور جب ان کا کام ان کی گفتار کے فلا ف آیا تو منافقت کا دائے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اکل بادر جائل کے در جب ان کا کام ان کی گفتار کے فلا ف آیا تو منافقت کا دائے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اکل اور جب دن کا کام ان کی گفتار کے فلا ف آیا تو منافقت کا دائے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اکل بات کے در جب دن کا کام ان کی گفتار کے فلا فی آیا تو منافقت کا دائے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اکل بین کے در سے دیل کے در بات کا می سے دیل کے تو منافقت کا دائے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اکل کام ان کی گئتار کے فلا فی آن کے اس کا دیل ہوں کے دیا ہو دیا ہو کیا ہو منافقت کا دائے ان پر ثابت ہو گیا۔ اور اکل کام ان کی گئتار کے فلا فی آن کی ان می کر کے جب کی سے دیل کے دیا ہو دیا ہو کیا ہو

کرآج کے بعد کوئی شرک بیبال ندآئے اور اگر آئے تواسے آل کر ویاجائے گا۔ اور نصار تی کے تی جس امیر الموشین عمر فاروق اور امیر الموشین عثان فروالتورین رضی الفد عنها کی خلافت جس بی سعی خلاج مود کر ملک شام ان کے ہاتھوں سے نکل کمیا اور بیت المقدس سے پوری رسوائی اور ڈالت نکائے گئے ۔ اور رفت رفت بنی آمیداور بنی عمالی کے باوشاہوں کے دور جس شطاطنے یا موریہ اور رومیہ بھی ان کے قبضہ سے نکل گئے ۔ اور جزا ارفزنگیں جس جماگ کر آوار وہ دیے ۔ اور ان کے تی جس اس ویلا کی رسوائی برعی اکتفا وئیس بلکہ

وَلَهُمْ فِي الْأَيْعُرُ وَعَذَابٌ عَظِيْرٌ الإدان كَ لِيهِ أَخْرَت مِن جُوكُ بِرُ اوبدارد بين کا مقام ہے بہت بڑاعذاب مہا اور تیار ہے۔ جس کے پیلوش اس لڈرو نیوی رسوائی تمی حساب میں تیںں۔ ادرای لیے اے عذاب نیس کیا جاسکہ لیکن پرسب ظلم وستم جوانہوں نے سمباہے۔اورکررے ہیں ہیں کا سب وہال ان کی جانوں پر ہے۔اور باری تعالی کی بارگاہ یا ک اس ہے بہت بلندے کرکوئی ظلم وستم کر کے اسے کوئی نقصان پیٹھا تھے یا مساحد کوخراب کرنے اور ڈ ھادیے ہے اس کی عبادت ڈک جائے ۔اوراس کے ذکراور یا دکا کھر وہران ہو جائے اس لیے کہ اس کا کوئی ایک مکان ٹیس ہے کہ ایک مکان جس قرار پکڑے اور تغمیرے اور اس مکان کی خرال کی وجہ ہے دشت غربت میں آ وارہ ہویا ایک مکان میں عبادت اس تك بينيتي براوردوس من نيس بكدائد تعالى كي نسبت سيتمام مكان برابر ہیں۔ادراس کی مبادت ہر چکہ مقبول ہے۔ اور ای طرح اس رو کئے اور خدا کی محید دل کوخراب کرنے ہے مسلمانوں ادراس کے عبادت گز اردن کومھی کوئی نفصان ٹیس پینی اس لیے کرا**یں** نے مسلمانوں کے عمادت کرنے کے لیے سب روے زمین کو سجد کا بھم دیا ہے۔ فَايْنَهَا تَوْجِالِ كَمْرِ بِهِ مِوكُرِ ثُوَّاتُوا البينية جِيرِ بِي كُواسٍ كَي طُرف بِعِيرواورتو جه كرو فَقَدَّ وَجِمَهُ اللَّهِ لِين الى مكان من ورباع خداوندى اوراس كا قرب ہے۔اس ليے كرات تعاتی جسم اور جسما ٹی خیس ہے کہ اس کا ایک مکان میں ہوتا اس کے دوسرے مکان میں ہونے کو ماقع ہوجائے۔ اور دووہ افی مقیریمی نہیں کہ اسے حوصلہ کی تنگی ایک طرف تو جہ کرنے کی وجہ ہے دوسری طرف توجہ کرنے سے مازر کھے بلکہ

ينَّ اللَّهُ وَالمِيعُ تَحْتَيْنَ الشَّقَالَى الرَّاحُ وصله والله بكركس جِيزِ كَ الرَاحَى واس كي فراخي

ے نبعت نیں۔ اس لیے کہ جسمانیات اور دوحانیات بی سے جو چیز بھی حسی یا معنوی فرانی دکھتی ہے اس کی فراخی لاز ماکسی نہ کے تھے سے مقیدے۔ جیسے آفاس کی شعاع

تمام وسعت کے باوجود زیمن کے تخروط ظلی میں کام نیمی کرتی اور جریل علیہ السلام کے حوصل کی فراخی ائر اکام بھی جو کہ ملک الوت علیہ السلام ہے متعلق ہے کام پاپ جیس ہوتی۔

جبكه شيون بارى تعانى كى دسعت تمام واقعداد ومكند وسعون كوسيط ب كركونى مدريس ادراكر اس کی اس لتم کی فراخی کوم مجونیس سکتے ہوتو اس نقد دتو تم یقین سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ

عَدِيد برجعيا وركا برك جائے والا ب\_ق اكراس كابرجك ماضر برياتهاري محد عن نيس أتا اس كي علم كابر مكان بعي برجيز كالعالم تعبين معلوم بداور ميادات تبول كرت عن الله

تعانی کا اصلاعلی میمی کفایت کرتا ہے۔ کو تک و تیا کے بادشاہ ایک مکان عمل ہوتے ہیں ا ا بن تمام زیر تکیں ملک کے واقعات کو مانے ہیں۔ اور اپ اس جانے کے مطابق بر کمی ك ساتھ معامل كرتے ہيں۔ اور مليح كى نافر مان سے تميز كرتے ہيں تو خداتوائى جوك بادشاهون كابادشاه بألي تمام مكلت عن الي رعايا كيه حوال سي كس الرح برفير موكار

چند بحش جن كابيان ضروري ب

بال چند بحثیل باتی رو محنی چی جن کے دریے ہونا ضروری ہے۔ پیلی بحث یہ ہے كراس أبت معلوم بوتاب كرجوفض مجركوذكراور نماز معطل كرب راوراس كا ظاہری یا معنوی فرانی کی کوشش کرے سب سے بنوا نظالم ہے۔ حالا تکسائل شرع سے اجماع کے مطابق کفروٹرک سب مناہول سے برا ہے۔ اور قلم کا سب سے او نیجا مرتبہ ہے جیا آ يت إنَّ الشِّرُكَ لَظُلَمْ عَظِيمَ (الله آمن) على على الكامني كالثارة مجاجا الب ميس دونول يس مطابقت كي ديد كياموكي؟

اک کا جواب یہ ہے کرزیادہ مکالم ہونے کے چندستی ہیں: ایک من کے ساتھ مڑک اور کافرزیاد وظالم ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آ ب کوسی اجری بلاکت میں مرفقار کیا اور اسيئة يرورد كاركاحق مجي منائع كياساورا يكسمني كرماته بالغ ذكراور فزب مساجد زياده

نالم ہے۔ اس لیے کہ اس نے لوگوں کو سعادت سے محروم رکھا اور معبود کی معرفت کو جہان سے شم کر دیا۔ مشرک و کا فروگر چہ تو حید و نبوت کی معرفت نہیں رکھتے لیکن معرفت معرب کو ۔ بالغ نہیں ہوتے ۔ اور دومرول کوئی سعادت سے محروم نہیں کرتے بخلاف اس مختص کے ۔ بہر شخص کے اپنے حال پر نظر کرتے ہوئے شرک و کفر بڑا ہے ۔ اور دومر سے لوگوں کے حال کی تبعث سے بید گانا کم اس سے زیادہ او نہا ہے ۔ جیسا کرتنی میں ۔ اور اس تعضیل جو کہ اظلم نے اور مائی میں کی ایک وجہ سے زیاد تی کھایت کرتی ہے تیام و جوہ اور اعتبار است سے زیادہ ہونا در کارٹیس ۔ اس کوئی انسان نے اور تعارض نہیں ہے۔

و مری بحث یہ ہے کہ جو تھنم ذکر خدا ہے منع کرنے والا ہو اور لوگوں کو دین اور نشانات شرع قائم کرنے ہے کئی وجہ ہے بھی رو کے اس بخت وعید میں واخل ہے۔ ہر مسلمان کواس امرے تھل پر ہیز کرنا جا ہے۔اوراس کام کے ابتدائی عوال قریب اور ڈور کے اسباب سے بوری احتیاط کرنا جا ہیں۔

تیسری بحث ہیے ہے کہ لفظ میں مغرو ہے۔ اور اشارہ کے متنام پر جمع کا صیفہ لائے جم کہ اُولائے کے بیاستعال کس طرح درست ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ لفظ میں مغرو ہے۔ لیکن جع کے معنی عمی استعمال ہوا ہے۔ پس جع کے مینے کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرنا محکے ہوگا۔ اور مقام اُشارہ عمی جمل کے مینے کو پہند کرنے عمی ایک تکتہ ہے۔ اور وہ یہ کہ ڈرکا مقام زیادہ تر تجائی ہوتا ہے۔ اور ایٹیاع عمی خوف کا افغان کنر ہوتا ہے۔ اور جب صالب ابتاع عمی مجی خوف ٹابت ہو جائے تو جانا جاسکا ہے کہ اس خوف کے اسیاب کس قد دقوت اور غلیر دکھتے ہیں۔

یُوَی بحث بہت کہ تھید کے الفظ کو عذاب تھیم عمی اونانا کر چدائی کی آئی خرودت شہر می کمی بحث ہے لیے ہے۔ کہ کہ اگر کھیڈ فی الفَّدُیّا جَوْق دُفِی الْاَجْرُوْ عَذَاب عَنْظِیدٌ فَرِهَا بِانَا نِب بھی بکی شمی ہونا؟اس کا جواب بہہ کہ لفظ لھید کا مفاود نیا کی رسوا کی اورآ فرت کے عذاب تھیم کا ان کے ماتھ فاص ہونا ہے۔ اگروس افظ کو وہ بارد لوٹا پائے جاتا توضع میں تک رونیا کی رسوائی اورآ فرت کے عذاب تھیم کا مجموعات کے ماتھ فاص ہے۔

سیم برائزی اوران کا خیران رسوائی اور عذاب کاستحق نمیس ہے۔ اورا حال رہ جاتا کرونیا کی رسوائی اور اوران کا خیران رسوائی اور عذاب کاستحق نمیس ہے۔ اورا حال رہ جاتا کرونیا کی رسوائی اور آخرت کا مذاب مختلم میں مدور کراور آخرت کے مذاب عظیم ہیں ور اور نیور ہرا اور اور دور اور ایس منظم میں اور آخرت کے مذاب عظیم سے ہر ہرا کیک سنتقل طور ہرا ور افزادی طور پرائیس کے ساتھ خاص ہے۔ ورسرول میں ندور سوائی پائی جاتی ہے۔ اور ندو اخذاب رائیس ندور سوائی پائی جاتی ہے۔ اور ندو ایس منظم اور اورائی تو ایس اور دوسرول نے ایک میں اور خاص کی اور دوسرول نے ایک میں اور خاص کی دور ہراول نے اس تو دوسرول نے اس تو میں اور دوسرول میں اور خاص کی دوران جو دوسرول میں اور دوسرول میں اور دوسرول میں اور خاص کی دوران کو ایس میادت عمدات میں اور کی کا براد ہے جو دوسرول میں مینا اس منظم اور لوگول کوئی میں معادت عمدات میں اسے تحروم رکھنے کا بدلہ ہے جو دوسرول میں مینا اس منظم اور لوگول کوئی معادت عمدات میں اسے تحروم رکھنے کا بدلہ ہے جو دوسرول میں

### خدانتعاليا كاطرف معجدون كالضافت كابيان

ئايت ني*ق*ار

چمنی بحث برے کہ جب مجدول کوٹراپ کرنے والے کے حفق بروع پوشد ہوٹر مائی تو مقابلہ کے خورج بریات ہوگئی کہ مجدول کو آباد کرنے والے کے حفق بروع برشد ہوٹر مائی عدل اورائیان کا تھم ویں گے۔ چنانچہ آبت بائشا آباد کے بدلے والی برائی ہے کہ آباد کی اورائی کے حدیث شریف بی وارد ہے کہ اوا دو بیت میں وارد ہے کہ اوا دو بیت میں اور جب کہ اور بیت میں اور جب کہ اور بیت میں اور جب کہ اور بیت میں اور بیت میں کو دیکھوک کو دیکھوک کو دیکھوک میں بریاد آباد والی میکان میرک بی باریاد آباد والی کی گوائی دو۔ اور اس میکان میرک بی باریاد آباد والی کی گوائی دو۔ اور اس میکان میرک بی باریاد آباد والی کی گوائی دو۔

## مبجدول كانعتليم من چند چيزول كابيان

ر الماري \_\_\_\_\_ (m) \_\_\_\_\_ (m) \_\_\_\_ يوالمار

ووسری چیزیہ ہے کہ مجد کو گوڑے کرکٹ ٹاک کے پانی موک اور دوسری طبعی کرو،
چیزوں اورشرقی پلیدیوں سے پاک رکھے۔ اور خوشبولگا کر سعطر کرے۔ اوراس میں لگلات
کے بغیرترم پاک فرش بجورے اور حدیث پاک میں ہے کہ مجد ہے فس و خاشاک کو ڈور
کرت ٹاک شہرک مکان جی جماڑ دو بنا حوران بہتی کا مہر ہے رکین اس باب میں احتیاط
کر سے ٹاکہ مجد کوسونے کے پانی ہے من اور مطال کرنے اور پھوٹوں کی طیوں کے مہاتھ معتش کرنے اور بھوٹوں کی بیار ہے مہاتھ دینے میں معتیا کہ معتش کرنے اور بھوٹوں کی جب معترت معتش کرنے اور ای لیے کہ یہ چیزیں مسجد کو سجد کے تھم سے نکال کر تہش گاہ میں دائش کروتی ہیں۔ اورای لیے جب معنزت امیر الموشین عمر خاروق وفق ایش معن المعطور واجال میں معن المعطور واجال میں تصویر اورائی میان المعطور واجال میں تصویر اور تصفیر لائوتین النامین میں المعطور واجال میں تصویر اور تصفیر لندختین النامین مین المعطور واجال میں تصویر اور تصفیر لندختین النامین مین کر می کو گرائی اور زروی کے ساتھ در کھین نے کرے کہ لوگ تھے میں بیٹر جا کمی سے دور جا کہیں گا۔ دور یہ و جا کمی گاری اور زروی کے ساتھ در کھین نے کرے کہ لوگ تھے میں بیٹر جا کمی سے دور جا کمی گارت کے دوت ای وافع یہ ریک اور زیب وزیاد میں کے۔ اور می اورائی کی عبادت میں کی جو جائے گی۔

تیسری چیز یہ کہ جب مجدش داخل ہوا گرفش وسنت کی ادا منگی کا وقت ہوا تو بہتر در نہ در در کست تحیۃ الکر جب مجدش داخل ہوا کہ فرض وسنت کی ادا منگی کا وقت ہوا تو بہتر در نہ در در کست تحیۃ السمجہ اللہ عند کا اس مدید ہا گی سے مطابق جو کہ محاس سند میں موجود ہے اخاصف الصدا کہ السمجہ فلید کل وورکھت اوا کرے اورا کر فرض جب ہتے ہیں۔ آئی دورکھت اوا کرے اورا کر فرض سنت اور در در سے فنی ادا کے تو اس سے تحیۃ السجہ کر مجے ہاں اگر فراز کے منوع اوقات ہوں سنت اور دورکھت اوا کر عادت ہوں سنت اور دورکہ ہوئے کا وقت اور طلوح و فروب کا وقت اور عام اور تعمر کے بینے اور مختص کی کموری میں و کر اور عمر کے بعضے اور مختصری کموری میں و کر اور مستحق اور مختصری کموری میں و کر اور مستحق کی منوع ہو ہوں اور کا دورت نماز نہ بیا ہے۔

چونگی جزید ہے کہ جب سجد شی داخل ہونا واکمی یا دُن کا پہلے رکھے۔ اور جب یا ہر آئے تو پہلے جایاں یا دُن رکھے۔ اور معزت خاتون قیامت فاطر ز برا ورمنی اللہ عنہا کی

روایت شنآ یا کر مجدش داخل بوت کودت بر کے صلی اللّٰه علی صحید وسلم رب اخفرلی دانویی وافتح لی ابواب رحمتك اور بابراً نـ کودت بر کے صلی اللّٰه علی صحید وسلم رب اخفرلی دنویی وافتح لی ابواب فضلات

یا نچویں چیز یہ ہے کہ نماذ کے انتظار کے لیے مجد ش پیٹھنا عبادت ہے۔ اور ای طرح نمازادا کرنے کے بعد ذکر جلیل اور تیج کے لیے

صحیح مدیث بھی داروہے کیٹماز کے بعد جب تک ٹماز کیا بٹی جگ پر جیٹار ہتا ہے اس کے حق میں قرشتے یہ عاکرتے ہیں اللہید اغفو للد واد حدد کین فرشنوں کی بید عااس دفت تک ہے جب تک کیاس کاوضوئیس فونا۔

#### آ داب ومکرومات ِمسجد کابیان

چمنی چیز بدکرچی المقدورمبرش فرید وفروضت اور دنیا کے دومرے معاملات بیے کوئی شے آبڑت پر دیناادر کی کوکوئی چیز بنانے کا کہناہ غیرہ تہ کرے۔اورلوگوں کو جا ہے کہ نماز جعدے پہلے کردہ گروہ بیٹے کر دنیا کی باتوں تغنول بیپودہ تفتکوا در حکام اور باوشاہوں کے وا تعات بیان کرنے میں مشغول نہ ہوں۔ بلکہ تبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی شکل میں بينوكرذكر على مشغول ربين -اورگشده جيز كومسجر عن بلندآ واز سے تلاش زكرين بلكه اپني آ واز کو بلاد جرمسجر علی او نیجانه کریں۔اور ہے عشل بیج ل اور پا گلول کو مسجر ش ندآ نے وس ادرمبجه ش اتھیار ندلا کی اور بھیم اور اجٹاع میں ایک دومرے کو تک ندکریں ۔ اور نہ ہی شرر پہنچا کیں اور خاتہ بنگی ندکریں۔ اور نقیروں کومجہ میں سوال کرنا حرام ہے۔ اور اگر وہ مجديش موال كرين توانيس وينا كروه ب-تاكماس هل كيادى زبوجا كي - اورمجد بش شعر باهنامنوع بهمروه شعرجن كضمن شي توحيد بارى تعالى اورنعب رسول عليه السلام ہو یا دعظ ونعیوت برمشنل ہول ادر مجد کے اندر بحرم کوسزاندوی جائے۔ ادر بلاضرورت معجد کے اعدرسونا مکروہ ہے۔ اور ضرورت کے وقت کوئی مضا کھنے نیس ۔ اور معجد عمی تموکنا ممناہ ہے۔ اور اس کا علان ہے کہ اگر کس نے سے ملطی کی تو تھوک کوفور اسمجد ہے بابر مینیکس اوراس جگه کوساف کریں۔ اور زیمن تخب نہ ہوتو زیمن کھود کراہے دیادیں اور martat.com

رحت الله علیه این مستدانکم کے مطابق تمل کرتے ہوئے قریائے بین کدی کافر توسید عیں، واقل کرنا جائز نہیں۔ اور امام شافق رحت اللہ علیہ اس علم کو مجد حرام کے ساتھ وفاص کرتے بیں۔ اور اس مجد مبارک بیس کسی بھی کافر کوآئے نے میں ویتا جا ہے۔ اور دوسری سجدوں میں اگر مسلمان کسی مسلمت اور حکمت کے لیے اسے اندرائے نے ویں تو کوئی مفاد کھٹیس۔

أورابام أعظم رحمتدالله عليه فرماستم بين كه كافرون كاسب معجدول بحساآ ناورست ے ۔ اس لیے کرسید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سعادے والے زیائے میں مہمانوں کو اگر جہ کا فربوتے'مسجد بی تفہراتے تھے ۔جیسا کہ بنوٹقیف کے وزر کو اور ووس بے وزروں کو۔ نیز تواقر ہے معلوم ہے کرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقات کے لیے میہو و فصار کی اورمشركين اذان واجازت طلب كير بغيرم بدعي آتے جائے تھے۔ اور جيمتے تھے۔ اور فماسرين ا تال علقي كوكفركي حالت مين حضورعليه السلام في مسجد كے ستونوں بحرا سے ايك . ستون کے ساتھ بندھارے دیا تھا۔ اور حضور علیدالسلام کے اس بھیٹ کے امل کا نامخ وارد تنین ہوا۔ ادراس منی براس آ ہے کی دلالت واطبح نہیں ہے۔ کیونکہ تنمیر میں گز را کہ آ ہے ندگورہ کا منی اور ہے۔ جو کہ میات وسیاتی کے ساتھوزیادہ سوزوں ہے۔ بیس اس احمالی منی کی وجہ ہے جمعنور علیہ السلام کا بمیشہ کاعمل ممل طرح مفسوخ کیا جاسکتا ۔ بیمہ بیز اس معنی پر الاحانفين كا استشناء اكي تكلف جابهً ہے۔ جيما كرفاير ہے۔(اقول واللہ التونيق - مناخرين كرمطابق كفاركومجدول سندودروكمنا جاسينة تاكرمواه . كروان يش النا كم تعلق فرت يبيابو-الدائدا الديركون فبعس سيجى الماره مآسب حفود سيّد عالم ملى الله عليدة آلدوملم كم معمول شريف كاسوالدائيك وقي معتلحت كا آبددادب-الجمل كجيمة فحات بمبلية واب عبد كي عنوان عن كزرا كدب عمل بجول اور ما كلول وسجد عن شآنے دیں۔ اور کفار بہر حال ان سے زیادہ لاعظل اور غیر ذمہ دار جیں۔ اور ان کا ڈیا ک موما مجي يقين شيم محلوظ الحق مفرله)

آ تھویں بھٹ ہے کہ آ مت ڈراللیہ الکنٹیوٹی ڈالکنٹوٹ الغ اگر چے سلمانوں کی تھی اور بجھی کے لیے اُٹری ہے۔ تاکہ کا فروں کے آئیں حبرک سیاجہ دیسے سجد حرام اور marfat.com

مبجربيت المقدى ہے رو كے اوران ٺوراني مقابات كوٹراپ كرنے كا دجہ ہے وہ رئيمہ ون وں اور مبادت میں ہے و وق نہ ہول لیکن جب اس آیت ہے میافا کدو مکا کہ اللہ تھا لی ک نبست سے سب مکانات برابر میں۔ اور اس سے لازم آیا کہ اس کی نبست سے تما مطرفین مجن برایر ہوں گی اس لیے کہ طرفین حقیقت میں مکانوں کی اطراف میں۔ اور اس کی عباوت جمل طرح برمکان بمی مقبول ہے۔ ای طرح جس طرف بھی تو ہیں امیادت سے مجھے ہونے بھی کھایت کرے۔اورٹراز چی قبلہ کی مست میمن ہوئے کی وجہ سے بیلازم بھا ہرمال معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر محایہ کرام دمنی الشامنیم نے اس لازم کو میچے کرنے میں چند صورتين بيان فرماني بير ريكيا صورت بدكراستقبال تبكه كاصل اطاعت بين جوكه الفدتوالي ک طرف متوجہ مونا ہے کوئی وٹل فیل فیسیرا ہے۔ بلکہ اس استقبال کا متم مرف ہوام کے ذبتوں میں توجہ درست کرنے اور مقرر ومحدود کرنے کے لیے ہے۔ میں ایک من سے دوسری ست کے ساتھ استقبال کے منسوخ ہونے کی دجہ سے جبیبا کہ بیت المقدی ہے کھیے کے ساتھ واقع ہوا۔ عبادت اورا طاعت کے حال کی تبدیلی کاموجہ بنیس ہے۔ ووسری صورت یہ ہے کہ جب ایک فض تاریک دات میں گمان اور انداز کے ساتھ کمی سے کو کھے معظمے کی جہت جان کرائی کی طرف منہ کرے۔اورای کی طرف ٹھاز اوا کرے۔ اور اس کے بعد فابراوا كدوه كعيدك مت ندحى وواواى ووفى نماز درست سهداوراس نماز كالعاوولازم نبيرا آتا ورحضور طيد لسلام نے اس تھم کوائ آیت سے نکال کرلوگوں کا ساکا پید دیاجی کہ ال وقبت كا كثر حاضرين مفاجئ كمان كيا كربية بيت اي مقدمه هي نازل موفي بيد جبیها کدشن تر ندکی اوراین ماجه بین عبدالله بن عامرة بن ربیعه کی روایت ہے وارو ہے کہ ہم ایک غزوہ کے مغر می جعنور علیہ السلام کے ہمراہ تتھے۔ اور رات کا وقت تھا۔ اور وہ رات بہت تاریک تھی کرستارے تک نظرتیں آئے تھے اس منزل میں قبلہ کی مت معلوم نہیں ہوتی تھی الوگوں نے اندازے سے ایک طرف مندکر کے نماذ اوا کی اوراس ممت کے فٹان ك كي يكري كالمخيني ويراور ان كيرول يريغرو كادع جب من ودثن بولي بم في معلم کیا کدوء تمام نگیری مت قبلہ سے پورے طور پر بدل ہوئی تعیں۔ ہم نے ماجراح منور معلی اللہ

تخبروری \_\_\_\_\_ پيله پاره

علیہ آلدوسکم کی خدمت میں موش کیاا ورشکایت کی کہ یارسول انڈ! ( مسکی انتہ طیہ وآلہ وسکم ) ہم سب نے تنظیم سے غیر قبلہ کی ست نماز پڑھی۔ انشر تعالیٰ نے بیرآ بیت نازل کی اور میں میں ایس میں سیاس نام میں میں جہ میں میں سے میں ہے۔

حضور ملی انفرطید و آلدوسلم نے فریایا کرتبہاری تمانز درست اور مقبول ہوگی۔ اور دارتطنی نے اس تھم کا دانند جاہرین عبدالشار منی انفرغما ہے بھی روایت کیا ہے۔

اوردار فی سے اس م اور حد م ایر دن سوالد اللہ جماعت میں دوروں ہے۔
تیسری مورت یہ ہے کہ قدیم مغرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ قبلہ کے قبین
سے پہلے لوگول کو اختیار تھا جس سے جائے تھے نماز اواکر لیتے تھے۔ اور بعد میں بیتم
سنوخ ہو تمیا لیکن اس اختیار دینے کی سندھیم دوایات کی دو سے تابت نیس ہوتی اور تحض
احتال ہے۔ بال قاد واور عبد الواحد بن فرید سنے کہا ہے کہ قب معراج کے بعد استقبال بیت

المقدى ادركى بى سلمانوں كوافتياردے ديا كيا تھا كدان دونوں مكانوں بيس سے برايك كى طرف توجہ جائز تحى -اوراس كے بعد يہ افتيار كى سنوخ ہوكيا۔

چقی صورت به به کداس آیت کا دلول او افل پر سند والے سافر کے ساتھ خاص به کداگر سواری پائل پر معتاب اس کی سواری جس طرف بھی متو بہ ہواس کی فاز درست به اور حضور علیہ السلام نے بھی سفروں شی اس طرح فماز اوا فرمائی ہے۔ جیسا کہ سمیمین اور دوسری صحاح سند شی مروی ہے۔ (اقول و بالشرائو فیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوران سفر فوائل اواکر تا جا کز بلکر سنون ہے۔ لیکن آج کے بعض ناعا قبت اے بیش فوائل تو کیاستن موکد دادا کرتا جا کز بلکر سنون ہے۔ لیکن آج کے بعض ناعا قبت اے بیش فوائل تو کیاستن موکد دادا کرتے جی مانشر تعالی ان کے شرے بیائے تھی محتوظ الحق خفرار)

پانچ کی صورت ہے کہ پہلی اور این الی شہر نے معنزت اجرالموشین عمر فاروق وقی الشخری الم المنظی الم فاروق وقی الشخری المنظی المنظی

### marfat.com

الإمارية المارية الماري

حضور سلی الله علیه وآک و ملم سے وارد ب کرفریاتے تھے مابین البصوق والمعدب قبلة - پس اس آیت کا ظامر اس بات جی وسعت دینا ہے کر علی انتخبیس میں کورکی طرف متدکر نا ضروری نیس ہے - بلک کورکی ست بھی کفایت کرتی ہے۔

چھٹی صورت یہ ہے کی بھٹی یادیک بیٹوں نے کہا ہے کہ جس مقام پر مقاطر کہ ہیں۔ وہاں جس طرف بھی اپنا مندمتو جدکر ہے استقبال قبلہ حاصل ہوجا تا ہے۔ جیسا کوئن بھیرہ جانے والول پر یوٹیرد بھیں۔

ساق بی مورت بہ ہے کواس آیت کامغمون اس فیش کے بارے بی ہے جو خانہ کعبرکامشاہ وکرد ہاہے۔ جس بہت ہے بھی جائے خاندکعہ کی طرف متوجہ پوسک ہے۔

آشوی صورت بیسے کہ اس آن کا فزول وہ اسکی بھی ہے تذکر آماز کے بارے بھی جیسا کردس بھر کی اور فحاک سے مروی ہے کہ جب آیت اُفقونی اُستیجب لکھ آخری اُوگوں نے ہم جھا کہ ہم کس مت منہ کرکے دہا انگیں؟ ان کے جواب بھی بیآیت آخری اسے این جریہ نے این المیز زائم وں نے کہا جسے دوایت کیا۔

توی صورت ہے ہے کہ اس آ ہے کا از ول عہادت کی شی ٹیس ہے۔ بلکر ہزاور فرار کی جس ہے۔ اور لفظ تو لو اکا خطاب ان لوگوں کے لیے ہے۔ جو کہ ذکر خدا ہے منع کرتے ہیں۔ اور مجدوں کو فراب کرنے ہیں کوشش کرتے ہیں۔ اور مراویہ ہے کہ اگرتم چاہو کہ و نیا کی رسوائی اور آ فرت کے عذب ہے بھاگی دوڈ کر بی جا کا تو تمہادے لیے یہ مکن ٹیس ۔ اس لیے کہ زیمن کا مشرق و مقرب الفرق الل کے تصرف می ہے۔ جس خراف الل کا بھی بھاگ کرجا کہ کے اور کیا کی رسوائی اور آ فرت کا عذاب بوکر تمہادے تی میں خداف الل کا مقرد کیا ہوا ہے تمہارے ساسنے آ جائے گا۔ اس لیے کہ الفرق الی وجعے تعرف اور تدرت وال ہے۔ اور اس کا تم ہر مکان کو چیا ہے۔ اس لیے کہ الفرق الل ساسکا۔

مخترید کرتال کماب کے دولوں فرقے بوکہ یہود ونساری جیں۔اور دوسرے باطل فرقے جیسے کہ کے جال ہندوادر بجن اس حم کے ظم کا اور کا ب کرنے کے باوجو دجو کے ظم کی سب سے شدید حم ہے جنب میں وافل ہونے کا استحقاق بیں رکھتے جہ جا ٹیکیان کے سواک کی

بنت میں شاجائے۔ اور جنت خاص آئیس کا حصہ ہوائی لیے کردہ اپنے پر وردگار کے بارے میں سب وشتم کا دستو در کھتے ہیں۔ اور بیدا یک ایساظلم ہے۔ جو کرشناعت میں مہلے ظلم ہے

م می زیاده او تحاہے۔

وَقَالُوْ الْوران سب نَے کہا۔ خواہ میرد چی خواہ نصاری خواہ شرکین فرب جن کے تعلق اس سے پہلے اقدیدی کر بین کے تعلق اس سے پہلے اقدیدی کا کینے فیاں سے اس سے پہلے اقدیدی کا کینے فیاں سے اس سے پہلے اقدیدی کا کینے ہیں کے ساتھ تجیم کی گئی اِقدیدی اللّٰم وَاللّٰہ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے الله اور فصار کی کہتے چی کے اس کے اس کے بین کر فیان کی کر ہے جی کر فیان کی کہتے ہیں کہ فیر شنے (انعود باللہ ) اللہ تعالیٰ کی بیٹریاں جی ۔ کیونکہ ضدائی کے کام کرتے جی ۔ اور کی کونکرٹیس آتے اگر بیٹے ہوئے وی کونکرٹیس آتے اگر بیٹے ہوئے ہوئے اور اول و حاص کرنے جی اگر چی جانوں اور آ وحول عمل کوئی عیب نیس کر بیٹ جی کہ آ وجوں جی سے کی کے ساتھ اس کی تسب کرنا سب وشتم ہوئیکن حصرت بادی عز شاند کے بارے جی بہت بڑا حیب ہے۔ اور بہت فیج کال ہے۔ جیسا کہ خمرت بادی عز شاند کے بارے جی بہت بڑا حیب ہے۔ اور بہت فیج کال ہے۔ جیسا کہ فرائس ہونا کوئی ہیں جیس ہے۔ اور بہت فیج کال ہے۔ جیسا کہ فرائس ہونا کوئی ہیں جیس ہے۔ اور مردول کی تی جی کال ہے۔ جیسا کہ فرائس ہونا کی ہونے ہیں ہونے کی سے اور مردول کی تی جی کالی ہے۔

اس لیے سیح بخاری اور دومری سحاح میں این عباس رضی الشرخیما کی روایت ہے مدیث لدی میں آ یا کہ تن تعالی اور دومری سحاح میں این عباس رضی الشرخیما کی روایت ہے۔ اور یہ اس کے لائن ندتھا۔ این آ وم بھی گائی دیتا ہے۔ اور یہ بھر جموت کی تبہت لگا تا ہے۔ اور یہ بھر اس کے لائن ندتھا۔ این آ وم بھی گائی دیتا ہے۔ اور یہ بھر آخرے میں زندہ نیس کرے گا اگر چہ اس فرح کی تبہت تو اس طرح کہ بہلے بیدا کرنے کے بھر آخرے میں زندہ نیس کرے گا اگر چہ اس فرد بھی بیدا کرنے کے مقابلہ میں دو بارو بیدا کرنے بھی پرزیاد و دورارتیس ہے۔ تا کہ اس کے دل میں بیشراور جمالا نے کا خیال بیدا ہو۔ رس گائی تو اس طرح کے دو کہتا ہے کہ میرا پرودوگا واولا در کھتا ہے جانوروں اور آ دمیوں کی طرح ۔ صال تک بھی ہے تا زیبوں ندیمری اولاد ہے۔ اور ندیش کی کی اولا در موں ندکوئی میرا جسر اورکن ہے۔

تول مُدُور کے بطلان برصد بث قدی سے یا کچ ولائل

ارداس مدیث قدی می بایگی دلیلوں کے ماتار اس آول کے باطل ہونے کا اشارہ marfat.com

تشيرون \_\_\_\_\_\_ مناياد

ہے۔ پہلی دلیل احدیت اور یکا گی جو کہ جنسیت اور برئیت کے منائی ہے۔ اور اولا و والد

منافی ہے۔ اور صاحب اولا و ہونا احتیاج کا تفاضا ہے۔ اس لیے کو ایک فیص کے لیے

منافی ہے۔ اور صاحب اولا و ہونا احتیاج کا تفاضا ہے۔ اس لیے کو ایک فیص کے لیے

بر حانیہ کی حالت جس یا موت کے بعد یا سر پایٹاری کی دجہ سے قیم حاضر ہونے کے وقت

کوئی دوسرا جاہے کہ اس کا قائم مقام ہوا ورجے احتیاج نے نہویا اسے موت فوت نیم حاضری اسٹر کر ورئی عالم کی اور بر حالیا لاتی نیمیں ہونا اودلا و سے بے نیاز ہے۔ جسے آسان ویش اور منامل کی اور بر حالیا لاتی نیمیں ہونا اودلا و سے بے نیاز ہے۔ جسے آسان ویش میں الدی الیک حال اور منامل کی بدانا ہے۔ اور جو قد کم ہے۔ اور تیج رہے بالکو ایک ہوتا ہے۔ اور اس کیے کہ وجانا ہونا کہ اور جب کوئی کی ہوتا ہے۔ یا

کیا اسکان ایک تو تی دلیل کو قد کھے۔ اس لیے کہ جو جانا ہو لئے اور جب کوئی کی چیز سے بدانا ہوتے۔ یا

سے بیدان ہوا ہوائی ہے دومری چیز جو ابھوکر کیے پیدا ہوتے۔ اور جب کوئی کی چیز

یا نج یں دلیک و کھی قبطی فَدہ کُھُو ا مُنھن ہے۔ اس لیے کداولا دکی حقیقت ذورتا یا زوجہ کے بغیر ممکن نیس ۔ اور زورج نوجہ کا جسر جوتا ہے۔ اور زوجہ زورج کی جسر ۔ نیز ہر جنایا ہے کا جسر جوتا ہے۔ توجس کا جسرت جواولا وہمی نیس دکھا۔

شایان شان نیس کهای کامیناهو به

او معیمین میں ایوسوی الشعری رضی املہ منہ ہے روایت ہے کہ خدا تعالی ہے نہ یا وہم ہر کرنے والا کو کی نہیں کدخود ستا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اولا ڈیننے اور یٹیواں فابت کرتے تیں۔ پھرائیس رز آل دیتا ہے۔اور عافیت کے ساتھ رکھتا ہے۔اور این ابی حاتم اور ا بن المنذ راتل شام مثل ہے ایک فخص کی روایت سے لائے ہیں کراہے کمی ہے پینجر پیٹی كەزىئىن اوراس يىل جوچكە بىيغ كىتىكىق كىلايقدا ئىل كونى دىرخت كانتول دالايدىقا بادركونى میوا کر وائیروا کنداور بداووار ناتھے۔ اور کیس سے کھاری یائی نیس تکایا تھا۔ اس کے بعد ک جب بدبخت لوگوں نے ایک بات کی اور خدا مز وجل کے بارے بھی ریجنے کالی کی ورخت خار دار میوے سنج اور بد بودار ہو گئے ۔ اور کھاری بانی نکلنا شروع ہو کمیا۔ اور اس بات کے سخت أواد في اوجب برسلمان أوجابي كدكافرول بدائك بات شفي برفوراً كيد. مبعقائمة على الى والت ياك كواس سے باك جائة بول كداس كى اولاد بورجيد کردانگا ہے کرو نوکی یادیٹی مصیبت کے ذکر کے بعد (معاذ اللہ ) صیب وشمان اور اس حتم کے الفاظ کہتے ہیں۔ اور اس <u>کلے</u> کو یہال کلام الّجی ہیں وارد کرنا ای ٹیج پر ہے کہ یہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے ارشاد فریا ہے۔ اور اس محلے کامنی اس کے مطابق جو میتی اور حاکم نے روایت کیا ہے ڈات خداوندی کو یاک جانا ہے براس چیز سے جواس وَاتَ يَأْكَ كَ لَاكُنْ تُمُكِ وَالْعَوْجُ الْحَاكِمُ وَالْعِيهِ فَي عَنْ طَلَحَةً بِنَ عَبِيوَاللَّهُ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقسير سبحان الله نقال هو تنزيه الله من كل موه واخرج عبدين حبيد عن زيد بن الاصد قال جاء رجل الى ابن عباس نقال لا اله الاالله تعرفها انه لااله غيره والحبد لله تعرفها ان التعبة كلها جنه وهو المجبود عليها والله اكبر تعرفها الدلاشق اكبر مندقيًا سبحان الله؟ قال ابن عباس وماتنكر منها هى كلمه وضيها الله لنفسه واهر يها ملالكته وفزع اليها الاخيارمن حلقه ہین ماکم ادر پیٹی نے طخہ بن مبداللہ ہے دوایت کی کرچس نے رمول اللہ ملی اللہ

منہ مردی وی سے بھان اللہ کی تغییر ہو جمی تو فر بایا وہ الفہ تعالیٰ و ہر میب سے پاک جانا ہے۔
اور مبدی جمید نے ذیعہ بن اللہ کم سے بیان کیا کہ ایک فضی حضرت این عباس رضی اللہ عہدا کی معبور نہیں۔
خدمت بھی آیا اور کہالااند الااللہ کا معنیٰ نم پیچنے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبور نہیں۔
اور المعبد مللہ کو ہم بچھانے ہیں کہ سب تعمیس ای کی طرف سے ہیں۔ اور اُلن کی وجہ سے
وہ تعریف کیا گیا ہے۔ اور اللہ اکبر کو بچھانے ہیں کہ اس سے ہوا کوئی نہیں تو سوان اللہ کی
ہے جا بمن عباس رضی اللہ عنہائے فرمایا اس بھی ہے بیان کوئ کی چیز ہے اور ایس کی ہے۔
خواللہ تقال نے اپنی فرات کے لیے بہتد فرمایا۔ اور اس کا فرضتوں کو تھم ویا۔ اور اس کی
خوال ہیں ہے ایس واللہ کے اس کی طرف بنا و لیے ہیں۔

اور این افیا عاتم نے حسن بھری ہے روایت کی کہ سبحان اللّٰ اسد لایستطع الناس ان ینتھلوہ لیخی اس کلے وظلوق اپنے حق میں استعال جس کر سکتی کردگہ ہر نالوکق شے سے پاک ہونا شاپ خداوندی ہے۔ اور بس ۔ بخلاف حمد دکھیسرے کہ اے آئیں میں استعال کرتے ہیں۔

اوراک خیال خیام سے اس فات پاک کے پاک ہونے کی ولیل ہے کہ اگرائی کا اوراک خیام سے اس فات پاک کے پاک ہونے کی ولیل ہے ہے کہ اگرائی کا کوئی بیٹا ہوں بین اگروہ بینا ہی منصب خدائی رکھتا ہے تہ چاہیے کہ ستعلی بند اور جب بین ہوگا تو فورموجود ہواورات اسے نے دجود تی اس فات سے کوئی تعلق خدر ہے۔ اور جب بین ہوگا تو دلد بت کا سمتی ہو کہ فرائ کے اپنی اصل کے ساتھ منطق دونے کا منتقلی ہے مجز جائے گا۔ اوراگرائی فات میں داجب انوجود ناہوتو لاز آباری تھائی کے ایجاد کرنے سے موجود ہوا ہو گا اوالی صورت میں مبریت لازم تو گی۔ اور فرزندی اور دلد بت کا منی باطل ہوائے معلوم ہوا کہ مرسمہ خدائی فرزند حاصل کرنے ہے مرسم کی مراقد کی جن میں ہو ۔ ورند فرزند درجوگا۔ اور انڈ تھائی کے ساتھ کوئی شے ہم جن میں ہو ۔ کے والد کی جن سے دو۔ ورند فرزند درجوگا۔ اور انڈ تھائی کے ساتھ کوئی شے ہم جن میں ہو

جَلْ فَنَهُ مَنَافِی السَّمَوٰتِ وَالْآوَحِی بَکسای کے لیے ہے سب کچے جوآ مانوں اور زمین بھ ہے بملک کے طور ہراور پیرا کرنے کی جہت سے ۔اور کا ہرے کرمملوک وکلوق

ما لک و خالق کے ہم جنس نہیں ہو کئی۔ اور ای لیے شرع شریف بھی مقرر ہے کہ جب بھی الک و خالق کے ہم جنس نہیں اور ای لیے شرع شریف بھی مقرر ہے کہ جب بھی کو گئی تھی اپنے افار ہو جاتا ہے۔ اس معربر ہے اور دار در الدیت بھی چوری منافات ہے۔ نیز اوالا و کے لیے واجب ہے کہا ہے والد کی عبوریت ہے ہم رہوں اور آسمان والوں اور زیمن والول میں سے کو گی جس اس کی بندگی ہے خارج نہیں ہے۔ بک

نحُنْ نَفَ قَانِنَوْنَ آسانوں اور زمینوں پس سے ہرائیہ اس کا مطبع اور تاہع فربان ہے۔ ان بس سے بعض فرق کے ساتھ جے انبیاء علیم السلام خانکہ نیک ایمان والے اور الجماد و بعض زوراور مجبوری کی وجسے جسے کفار شیاطین قاش و فاجر ایمان والے کر جب جاہتا ہے آئیس زند و فربا تاہے۔ اور جب جاہتاہے فوت کر ویتاہے۔ جب جاہتا ہے تعدرست رکھی ہے اور جب جاہتا ہے نیماد کر دیتا ہے۔ جب جاہتاہے فی اور دولت مند کر ویتا ہے۔ اور جب جاہتا ہے مفلس اور فقیر کر دیتا ہے۔ دوائ کے ان تصرفات کوروک تیس کتے۔ اگر چہ دل ہے کہ اوائے ہوں۔

اورا گروہ کمیں کہ ہم بھی اس بات پردلیل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تفوقات ہیں ہے بہتر ہیدا بہتر فرزندی کا مرتبر کھتے ہیں۔ اوروہ ہے کہ حضرت پیٹی علیہ السلام باپ کے بغیر ہیدا ہوئے۔ اور ای محر شرت پیٹی علیہ السلام باپ کے بغیر ہیدا ہوئے۔ اور ای محرح حضرت پیٹی علیہ السلام باپ کے بغیر ہیدا طرح حضرت مزیر کا نوب کے باوے ہے جادر ای طرح حضرت مزیر کا نوب محلم کی تعلیم کے بغیر اس کی باوے ہے ماہ مسلم کی تعلیم کے بغیر اس کی طویل کی ب کو باوے پر حفاظمکن تھیں۔ ایس بات ایس بالدہ اسطہ اللہ تفالی نے فرزند وں کی طرح این کماپ کی ایس موری ہے۔ اور ہے ایس بات کی والی ہے کہ آپ مرحم فرزندی رکھتے تھے۔ اور ای طرح فرشنوں نے اللہ تعالیٰ کی حضوری ہے۔ اور ای طرح فرشنوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنوں کے اللہ تعالیٰ کی موضوری ہی کا اور ایس ہے۔ اور ان ہے وہ افعال معاورہ و تے ہیں جو کرچھوتی کی طاقت نہیں ہیں۔ اور بیرمض اور طمل کا اتحادان کی موضوف ہی بہت قدر واد ہو ای وجہ ہے ہیں گئے ہیں گئے اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کی معرفت ہی بہت قسم دوار ہو ای وجہ ہے این شہبات میں گرفار ہوتے ہواگر اس کی صفات اور افعال کی موضوف ہیں بہت تھے موروار ہو ای وجہ ہے این شہبات میں گرفار ہوتے ہواگر اس کی صفات اور افعال کی موضوف ہیں اور افعال کی صفات اور افعال کی

تغیروزی —————(۱۳۳۰) ————— پېټا پامه

معرفت کا کوئی حصرتمهاوے پاس ہوتا تو اس طرح کی بیبودہ مختشکو ندکرتے۔اور اگر اس کی عمدہ صفات وافعال کو بچوئیس سکتے ہوتو اس قدر تو سمجھو کہ افدت کی

، مَدِينُعُ السُّنُونِ وَالْأَرْضِ آسانوں اورزین کوسٹے سرے پیدا کرنے والا ہے بغیراس کے کہ ان کی پیدائش سے سپلے کوئی ماد اموجود ہو ہو کہ اس بیدائش کے قابل ہوتواں سے کیا بعید ہے کہ آ دئی کو باپ کے بغیر پیدا کرد سے یا کمی کو واسط ہشر کے بغیرا پی کآب کی تعلیم و سے اورا گرخور سے دیکھوتواں حقیقت کو پالو کہ الشرقعالیٰ کس چیز کو پیدا کرنے میں مادہ اور اسباب کا محاج نہیں ہے۔ بلک

اِفَا قَضَى اَمُوا بِبِ كَى كَام كُوم اَتِهَا مِ وَيَا ہِ فَالْمَا يَقُولُ لَمُهُ كُونَ بُلُ اِسُ كَام كُوم اَتِهَا مِ وَيَا ہِ فَالْمَا يَقُولُ لَمُهُ كُون بُلُ اِسُ كَام طُرِيقة بُلُ ہِ كِدال چِرَ وَفَر مَا تَا ہِ كَہ ہُوا وَ جَرَبُونَ اِللَّ عَلَيْهِ مِلْ اِللَّهِ عَلَى اِسْ سَرَحَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

چند بحثی<u>ں</u>

یبال چند بحش باتی دو کی بیل جن کے مضر کن یہال در ہے ہوتے ہیں۔ بہلی بحث
یہ باری تعالیٰ کے لیے بیٹے کا جوت میسا کدان آبات ہے معلوم ہوا معرق طانب مشک
یہ اس تدر کیر تعداد ہو کہ مشل مندوں سے خالی ترقی بی طبی کہا کہا کہا اور اس بیداد و بات پر اسرار
کرتے تھے؟ اور ای لیے علائے محقیمین ای الرق ہے ہیں کہا کہا کہا کہا کہا کہا وار الے کو مقتل والدیت
کا اعتماد ندتھا۔ بلکہ ان کے گام کا ظلامہ ای تدریق کر گلو قامت بیل سے بعض کو مجدیت سے
بالاتر مرتب دیتے تھے۔ اور اس مرتب کا نام دلدیت رکھتے تھے بیاور ان بعض کو مختی جائے ہوئے۔
بالاتر مرتب دیتے تھے۔ اور اس مرتب کا نام دلدیت رکھتے تھے بیاور ان بعض کو مختی جائے۔

# marfat.com

سقام مِن جُكِه جُكِه قرأ أن مجيد شروا يست الغاظ واروه وسنة بين كه هيتى ولد بهت يرصرتُ ولالت كرت بين رجيداني يكون له ولعولم تكن له صاحبه (ونهم آيداس) ليخي الركي اولا د کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور بعض چکبوں پر حقیقی ولدیت کی صراحت بھی الهثماويمولَى كه وجعلوا بينت وبين البعنة تسبيلاهانات بدءه) اومثيني يمرانسبنيس موتاب ووسرى وجدمه كرجب ان كعشيده كمعطابق متعنى ليعنى متدمواه بيئا مونا موتو حقيقت میں انہوں نے تعبیر تفظی میں خطا کی ہوگی نہ کر معنی میں اس لیے کہ پھنا ہوا ہو نا اور مجبوب ہونا مسلمانوں کے نزدیک بعض کلوق کے فن میں ثابت ہے ای اصطفاءاور محبوبیت کو د آئمی ہے تعبير كرت متصقوان براس فقررشد يدعماب اللفظي فطاكي وجدس كيول متوجد كيامميا اور کہا ھاسکتا ہے کہ اصطفا واور محبویت عبدیت کے منانی شیس میں۔اور تمنی اور ولدیت جیسے بھی ہو عبدیت کے متالٰ ہے۔ اور قرق کی حقیقت میرے کہ بصطفاء اور محبوبیت مصطفیٰ اور مجوب کواس سے مرجہ سے باہر تیس کرنی بلکداس مرجہ کے اٹلی درجات کیف کیتھا تی ہے۔ شنا خلاموں یا کنیزوں میں سے جوکوئی ایسے ما لک کا برگزید دادرمجوب بو با تا ہے تو اک مخی ے ہوتا ہے کہ اپنے خلام یا کنیز ہونے کاحق خوب ادا کرتا ہے بخلاف بنی ادر بینا بنائے کے كرتني كواس كم مرجدت بابراه نااسيند مرتبدش است بنمانا ادراسينة قائم مقام كرناات لا زم ب۔ اور یا سی صرح شرک کولا زم کرنے والا ب بخلاف اصطفاء اور مجروبیت سے باس حدامدا ہوتھے۔

ودمری بحث یہ ہے کہ گفتا تکی آلک قانیٹون اس پردلالت کرتا ہے کہ تمام آ سانوں اور زمینوں والے معزمت باری تعالی کے ملح اورتائی فرمان ہیں۔ جیسا کہ ابوئیم طبرائی ابولیل این مہان اور دومرے موشین معزمت ابوسعید فدوی دخی الشاعظ تھنگی فرآن پاک عمل کہ کل حدیث فی القوآن یا کہ کوفیہ الفنوت فہو العلاعظ تی فرآن پاک عمل جہاں بھی توت کا ذکر ہے تواس ہے اطاعت مراد ہے۔ حالا تک ہے شار تھو تھا کام الحق کی بالکل ملتے وتائی میں ۔ جیسے شیاطین اور کفارا درای لیے بجابہ نے معزمت این عہاس دمنی الشہ میں ہے اس آیت کے مشعلتی موال کیا تھا۔ آپ نے جواب شرافرا کہ بدائک تھا ہے۔ سے عمل ہے اس آیت کے مشعلتی موال کیا تھا۔ آپ نے جواب شرافرا کہ بدائک تھا ہے۔

کے ون مطبع اور تالع فریان ہول کے۔ وہ بارہ موال کیا کہ بیاطاعت اور وفقیار مکلفین کے سأتحد فاحل مصد جبك خاني الشيئون والكؤخل مكلفين اور تيرم كلفين كوشاش سياق آب نے جواب میں دومری تغییر کی طرف رجوع فر ملا۔ ادر کہا کو توت کامنی برے کہ قارات عالم کا برؤره ذات یاک معنزے حق اور اس شاملات کمال کا کواوے \_اس لیے کو فررول میں خود صادت اور مختاج ہونے کی علامات دارد جیں یہ اور اس کی قدرت اور خکست کے آٹاران میں جلوائر میں یااس کا معنی سے کہ تمام موجودات اس کے تصرف کے مغلوب بی اس کے تصرف سے با برتیس جاتے جیسا کرتغیر می گزراادر تحقیق ہدے کہ اس اً يت يكل كل له قانتون واتع بواندك كل لاحكامه قانتون كفاراورشياطين جو کہا حکام شرق کے نافریان میں اوّل تو ان احکام کو الشرقعالی کے احکام ٹیمن مبائے ہے مجرواگر ویدہ وانت اس کے احکام کا اٹلار کرتے ہیں تو اس کے وجود اور صفات کمال کا اٹلار بالکل نہیں کرتے ایل جی اور باطل میں ہے برخض کی جبلت میں اس ذات یاک کی معرفت اور اس کی صفات کے کمال کا عقیدہ رکھا گیا ہے کو وہ غلط راہ پر چلا گیا ہواور افراط و تغریبا کا شکار ہوا۔ اور مانی السعوت والارض عی سے برج کی ایک روح ہے جوشور وعمل والی ہے کرال کی وجہ سے اس قدر معرفت ہے وہ چیز محروم ٹیمی رہی ۔ مکلف ہویا نیمر مکلف حیوان بو لا قِبرِجوان- وَإِنْ قِبَنْ شَيْءُ الْأَلْسَيْعُ بِمَسْلِهِ (عَامِراتُل) بِدِينٍ) كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتُسْمِعُهُ (الرابع)

تیمرکی بحث بہت کہ مانی السّنوان شکی انظاما ہوکہ غیرودی العقول کے لیے ہے استعالی فرمایی بیٹ بہت کہ مانی السّنوان شکی انظاما ہوکہ غیرودی العقول کے لیے ہے استعالی فرمایی کی استعالی فرمایی کی انتظام کا میند المایی کی انتظام کا میند المایی کی انتظام اور کی غیرودی العقول کو مانو درمایان کی مانتظام درمی مناسبت رکھتا ہے۔ اور مناسبت رکھتا ہے۔ اور مناسبت رکھتا ہے۔ اور اطاعت کے بیان کے مقام علی جو کہ عاقلان کام ہے ووی العقول کو کھیے ویتا زیادہ تر اطاعت کے بیان کے مقام علی جو کہ عاقلان کام ہے ووی العقول کو کھیے ویتا زیادہ تر مناسبت رکھتا ہے۔ الفرادی المان کی المان کے مقام علی اجاد کا عاقلان کام ہے وی العقول کو کھیے ویتا زیادہ تر موزوں ہوا کہی بیتوں کی امتیا کا تقاضا ہے۔ الفرق الی ایت کام کے امراد کو بہتر جاتا ہے۔

ابحث جبارم

یوگی بحث یہ کہ جملہ فیکون وفع کی قرائت پریشے جمبور قرائے انتھار قریا ہے

یہ لیر معطوف ہے یافقی کی بنگون کی تقدیر پرکام کی ابتدا ہے ۔ لیکن ابن عامر کی قرائت پر جو کہ دیکھوں ہے یافقی کی بنگون کی تقدیر پرکام کی ابتدا ہے ۔ لیکن ابن عامر کی قرائت پر بخیر امر کا بابعد منصوب فیل ہوتا ۔ اور یہاں سیبیدہ ادمیت فیل ۔ اس لیے کدشے کا ہوتا اس خیر امر کا بابعد منصوب فیل ہوتا ۔ اور یہاں سیبیدہ النشی لنفسہ باطل اس لیے ملاء حربیت شے کے ہوئے کا سیب فیل ، عمل احربیت نے تابعد وہ مقرر کیا ہے کہ جو اب امر کو جا ہے کہ کسی طرح امر کے خلاف ہو یا فعل میں جیسے افر ہب بیفعلک زیدا ورا گر وہ وہ تو میں تعلیم کا اور وہ وہ اس فعل میں جیسے دونوں فعل میں جیسے اور اس بیفعلک زیدا ورا گر وہ وہ تو ہوں تصب کو جائز قرار تمین ویا اس لیے کہ شاہد کا معنی جو کہ فال سیسے کہ میں ہوگا ؟

تشبر فزيزى ----- پېلاپاره

حقیقت میں امر ہے۔ اور ای طرح جو چیز کہ لفظ امر کوشمن میں لیے ہوئے ہے اس باب میں عمرے مرتبر نوری مشاہرت رکھتی ہے کہ سبب لفظ امرے بعدوا قع ہوگا۔ اگر چہ امر کا سبب شہوتو اس تا عدے پر فیدیکون کی نصب جواب امر کی تشبہ کی بنا امر ہوگی۔

لیمناس مودت بیراک فیدکون مقول کے تمت ہوا۔ بہتر یول معلم ہو: تھاک صیفہ خطاب کا ہوتا جیسے او بہب نکٹو ہمب لیکن خائب کا میبندلا نے میں نکٹ یہ ہے کہ اس کلام تیں ای امر حادث کو دو بار خائب کے لفظ ہے ذکر فریایا ہے۔ پہلے امر فریایا۔اور دومری مرتبازا ودابيب بادكن عمل فطاب سكاطريق بربهن يهال بمحلفيت كياصورت كوتغليب اک تی ہے۔ تا کہ خطاب اور غیبت کا باہم برا پر ہونا حاصل ہوں بیز جب یہ جواب امرے جواب کے مشاہدے۔ اور حقیقت میں امرتیں ہے ، خطاب وفیہت کی رعابیت ان او کول کی نست ئرة جائي جن كى المرف اصل كام كازخ ب\_اوراصل كام جوكداى امركوهمن می نے ہوئے ہے کہ خاطب مکلفین ایں -جنبول نے عرمہ اے دراز ہے وجود کی خفعت پہن کر خطاب کی لیافت عاصل کر رکھی ہے۔ اور سے نے حوادث اس مقام ہے غیبت دیجتے آیں۔ پاک اس بار کی رفظر کرتے ہوئے فائب کے مسینے کا استعمال متعین ہوا۔ یا نجوی جمث برے کرکل کی کہتا پیدا کرنے سے کتابہ ہے۔ اور افقا فیدیکون ایجاد ك تعلق ك بعد جيزول ك جلديات جان يرولالت بهداس لي كد فاتعقيب مع الوصل ك لي ب- كام كاخلام أيل اواكداذا قضى امو فلا يعتاج الى عنى الا الايجاد فيوجده بلا مهلة مين جبكي امركافيط فرائز مائز كمي شي كامرور تنيس بوتی سوائے ایجاد کے پس اے بغیرمہلت کے ایجاد فریا تا ہے۔ پس ایجا و بووفعل ایجاد ے بند کرکل کن سے اورکلہ کن کی طرف اس کی تبست جمیل کے طریقے ہے ہے ۔ کویا ہونے والے اسرکوڈ بن شر مطبع اور فرمال بروارغلام کی مائند قرار دیا گیا ہے۔ جستھم دیا گیا جو كرائية ما لك كريحم سے ايك المح ك الجي بركز ويرفيس كرة \_ اور عم المح اي الحيل كرتا

اوراس میان شماس ذات پاک کے بیٹا حاصل کرنے سے پاک ہونے کی بورل

ج کید ہوئی۔ اس لیے کہ جے اس قد رقد رہ سامل ہوا ہے کیا بڑی کہ بیٹا پیدا کرنے اور اس کی پرورش کرنے میں جائوروں اورآ دمیوں کی طرح مقاد رہ مسل دشا مت اور دود چیزانے کا عماج ہواس کی شان بلنداور پر بان مقیم ہے۔ اور جولوگوں نے اس ممشلی متی سے خاص ہوکر اس افغا کے ظاہر پر نظر کی وہ کی اشکالات کی تنگ وادی میں کرفیار ہوئے ہیں۔

ان جمل آیک اشکال میہ ہے کرتھو آپ کس واٹ کن سے کاطب ہو تی ہے۔ وجود سے مہلے ابلیت خطاب نہیں رکھتی اور وجود کے جعدا سے وجود کا تھم دینا تخصیل حاصل ہے۔ اور ان جمل سے بیاشکال ہے کہ اگر تھو تی ہے میں وحرکت شے ہے۔ جیسے پھڑ مٹی وغیرواسے ملگ کرنا خلاف محتمل ہے۔

اوران میں سے ایک بدافکال ہے کلہ کن قدیم نیش ہوسکا اس ملیے کدایہے ابزاء
ہوسکا اس میے کہ ایسے ابزاء
ہوسکا اس جنہیں قرارتیس ۔ کوکھ لون مبوق ہے کاف سے جس وقت نہان پر کاف
تھا توں نہ قداور جب حاوث ہوائو ووسرے کن کا تھائ ہوا۔ اورای طرح آ کے آو وراور
سند اور جب حاوران میں سے بداشکال ہے کہ قادر کی الاطلاق کو آگر اس کلہ کے
بدائے ہے قطع نظر اخبار کریں اشیاء کی ایجاء کرسکتا ہے بیٹیں ؟ اگر کرسکتا ہے تو اس کلہ کی
مرورے نہیں وہ تی اور فرائو ہوا۔ اورا گرفیں کرسکتا تو تادر مطلق تدربار اوران میں سے ایک
افٹکال بدے کہ ہم اپنے مصلی قطعیت اور ایقین کے ساتھ جانے ہیں کہ آگر بڑار بادر پر کلر
کیس تو ہوارے افعال میں سے کی چیز کے وجود میں کوئی اڑ نہیں کرتا تو ہرقد رہ اوراد اوراد اوران میں ہے۔

اوران اشکانات کے جواب میں آئیں جیب جرت ہوئی اوردا کیں ہا کیں بیننگے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ یہ کہنا ہر تلوق ہیں عام بین ان کے ساتھ خاص ہے جو سوجود ہیں۔ ایک عال ہے دوسرے تک بھٹل ہوتے ہیں ان لوگوں کی خررج جنہیں حق تعالیٰ نے قرایل شکو فُوا فِرَدَةً خَاسِیْنِیْنَ

نَبْرُ كَتِهُ فِي هَذِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ف marfat.com

زندوں کے لیے موت اور مردول کے لیے زندگی کا تھم ہے۔ اور تخر الاسلام بردوی نے کہا
ہے کہ اس کلمہ کا تھم بچا ا کے لیے تہیں ہے۔ بلکہ ماؤ اعلی کو جاتا نے کے لیے استور خداد ہی کے جو رق مور خداد ہی کے دی ہونے کہا کے جو دی ہونے کی ہواں گیر کو تی تو الی نے کہا مرکز ہوئی جان لیس کر تی تو الی نے کہا امر کو پیدا آفر مانے ہے۔ اور اس اولی کی اس سے تا سے لک ہے۔ بوکر صدید می جمع میں ہے کہ ان ربینا اذا فضی احد اسمعت البلائک فلا صوتا کا اندہ صلصند علی صفوان اندی لین فریعے کہتے ہیں کہ دور شرح آ ایک آ واز سے الی فیسل فریا تا ہے قوفر شرح آ ایک آ واز سے الی نیسل فریا کہ ہوئی کر اور دور کی آ واز سے الی نیسل میں کہ کے جی اس کر پیام تھا کی آ واز سے الی نیک اس کے جی اس کر پیام تھا کی تھا تیس ہے کہ خطاب کو تھے اور دور مرک مرا اندا کا پیاچا تا ور کا ربود جا کہ امر شخیر ہے۔

اسم اعظم برمشتل دعا

ادر اب تک جو ندکور ہوئے الل کماب کے بیبودہ احوال منٹے کدائن کے وانا میں ۱۶ آنول کی طرح کا ہر ہو کر حرب کے جابلول اور شرکوں کے ساتھ اپنی مشاہب میند کر کے سے درنانی کی اسے ہیں۔

وَقَالَ الْبَدِينَ لَا يَعْلَمُونَ اوراتل كماب مثركين كما اوروم بيت برست جرك بحوثين جائة كمية بين راورثيم الجمعة كه خداتها في سائد بم كلاى كان الربون في الله بون ك كما شرط ب اوروه شرائط كم فض عن بإنى جاتى بين كداكري تعالى كوفر (عليه السلام) كى رسانت كو تاريخ كرتا اوران كرومي نبوت كي تقد بي منظور به قرة وَوَلَوْ بِحَرَّالِمَا اللَّهُ مناد ب تعالف تعالى بالمشافي كلام كون نبيمي كرتا كه فلان كوهن في بيجاب اوروه است عاد ب تعالف تعالى بالمشافي كلام كون نبيمي كرتا كه فلان كوهن في بيجاب اوروه است

ا شیر فریزی ب میسید. است. (۱۳۹۱) میسید کرد است. بیاه یاد در میلی انشدهاید و آلد و سلم کرد ساته داد

ووں میں چہ ہوت در مویٰ (علیہ السلام) کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس کیے حصول مطلب فرشتوں کے ساتھ ادر مویٰ (علیہ السلام) کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس کیے حصول مطلب کے لیے بیردا در زیاد دوآ سان ہے۔ ادر تھیم آ وئی جب مقصد کو حاصل کرنے کا اراد و کرتا ہے تو اس کے سب سے فرمیں ادر آ سان رائے کوائفتیار کرتا ہے۔

تحدّالِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبَلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ العَمْرِح كَهِرَم بِطِ مَنْ وَالوَّكِ بِوان مِن كِيرَم بِطِ مَنْ وَالوَّكِ بِوان مِن بِهِلِ تَعْدِلُ اللهِ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ

نظائفت فکو بھی ان کے دل آیک دوسرے بھے ہیں۔ پہلے کفار کے بالوں میں جو بہورہ شہات اور دسل میں اسلام کے مجوات کا انکار داقع ہوتا تھا اس زیانے کے کافروں کے بالول میں بھی داقع ہوتا ہے۔ پس خداتھالی ہے ہم کلای کی ظلب جو دور کھتے ہیں صراحاً جہائت کے آٹار میں ہے ہائی کے جواب کی ضرورے ٹیس ہم طابات اور ججزہ کی فریائش رقے تے ہیں تو اس کا جواب ہے :

قَدْ لَهَ لَهُ اللّٰهِ مَاتِ تَحْقِيلٌ جم نے اس رسول علیہ السلام کی علامات اور مجز ات کووا منع اور روٹن کر دیا۔

### حضورصلی الله علیه دآل وسلم کے بعض مجزات کا بیان

جیسے چاند کا تق ہونا کچر کا سلام و کلام کرتا آئپ کے علم پر درخت کا آٹا آپ کی جدائی جیسے چاند کا تھا آئا آپ کی حسید مقدس ادرآپ کے صحابہ کرام رضی اندخیم کے باقعوں میں شکر بروں کا تیج پر حینا آپ کی دفلیوں سے پائی کے چشموں کا جاری ہونا۔
افٹی ہر ٹی اور دوسرے بے زبان جانوروں کی آپ کی خدمت جیں شکایت کرنا آگپ کے دکوئ نوت کی صدات بر کوہ اور بھیڑ ہے کا کوائی و بنا۔ آپ کی برکت سے تھوڑ ہے سے دوئی نوت کی صدات بر کوہ اور بھیڑ ہے کا کوائی و بنا۔ آپ کی برکت سے تھوڑ ہے سے مقدس کھنے کے ساتھ انگروں کا میر ہوتا۔ مشکل علاج والی بیار جون کا آپ کا دست مقدس بھا میں برخ ان ہوتا۔ آپ سے ذور جونا و راس مرا پا انجاز کلام کی ہر جرآ بت کا آپ کے قلب مقدس برخام روش علاجات کے اور جو در علیٰ بذا القیاس میکن برخام روش علاجات ادروا سے میجونات

بنفوکھ بنونینوں آن لوگوں کے لیے ہیں جوہتین حاصل کرنے کا تصد کرتے ہیں نہ ان لوگوں کے لیے جو کہ تعصب اور منا واختیار کرتے ہیں۔ اور عاج کرنے کا تصد کرتے ہیں۔ اورا گرو وقورے دیکھیں قوجان لیس کے دکل پینم السلام کی علایات اور چوات ہیں یہ شرط نیس کہ منکروں کی فرمائش کے مطابق آئی کیں یا مداخ طرار تک پہنچا دیں۔ بلکہ اس معنی کا جونا ایمان میں خلل بیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان وی کی ہے۔ جو کہ افتیار کے ساتھ ہونہ کہ مجودی کے ساتھ ۔ بال دکر علیم السلام کی علایات اور چوات ہیں اس قدر شرط ہے کہ سے معالمی اس کو مشاقب السلام کی علایات اور چوات ہیں اس قدر شرط ہے کہ

ٹررائے اور خوش خبری دینے کے قائل ہول۔اور بیسٹن ان علامات اور میجزات میں جو کہ آپ کے دسید مقدس پر کھا ہر ہوئے یا ہورہے چین موجود ہے۔اس لیے کہ

ی اِنَّا اَدْسَدُنَاکَ بِالْحَقِیَ تَعْتَقِ ہِم نے آپ کو عِجْوات حَدَّ کے ماتھ ورست طریقے پر اور مکست کے تفاضوں کے مطابق بیجااور وہ ہے ہے کہ ہم آپ کو اُنیس ایمان پر مجود کرنے ک قدرت نیس ویتے کہ کیونکہ جرکی صورت میں ایمان کا فاکدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور ان کا ایمان فرمون در بامان کے ایمان کی طرح تا امیدی کا ایمان اوجائے گا تو جائے گرآپ کرآپ کا جال اس سے مخاور شہو۔

بَشِیْراً اکرا ب بشارت دیے والے ہوں۔ برائ فض کوجوائے اختیارے جبر واکر او اور عذاب کا معانیہ کے بغیرا کہا کی ویروی کی راو بیطے وَکَدِیْرُ الورا کے ڈرائے والے ہوں اسے جوائے اختیارے آ ہے کی چیروی کی راوے کتار اگرے۔

وَلَاثُنَائِلُ عَنْ اوراَ بِ سے پرسش ندہ وکی کدا پ کے مکر واو پر کیوں ندا ہے۔ اور انہوں نے عناد کیوں انقیاد کیا۔ اگر چہ وہ مکر اور معاند واقعی ہو گئے افسخاب افہ خوجیو جائے وائی آگ والوں جی۔ ہاں اگر ہم آپ کو آئیس انھان لائے پر مجبور کرنے کی لدرت دیے اور چر پرلوگ انکار اور عناو پرام وارکرتے تو آپ سے ضرور پرسش ہوتی کہ آپ آئیس واور کیوں شلائے۔

### چند بخش<u>ن</u>

یمال چھنجش باتی رہ مختص میلی بحث یہ ہے کہ تشاہدا ور تشبید بھی کیا فرق ہے۔ اور اس آ ہے بھی تشابہت کو کیوں میان فر مایا کیا ہے؟

اس کا جراب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے کفار کے دلوں اور گزشتہ کا فروں کے دلوں کے دلوں کی برابری فابت کرنے کے دلوں کے دلوں کی برابری فابت کرنے کے دلوں کی برابری فابت کرنے کے لیے لفظائٹ بہد زیادہ موزوں ہوا بخلاف تجید کے جو کہ حضہ اور شہبہ ہے مرشہ کی یا جی کا لفت پر دلالت کرتی ہے۔ ای لیے جب شاعروں کو برابری اور مساوات منظور ہوتی ہے تو تشیید سے بہت کر لفظ تنا بدلاتے ہیں۔ جب اگر کہتے دائے لئے ہیں۔ جسا کہ کہتے دائے لئے ہیں۔ اس کے اس کے اس کے کہا ہے بیت اس کا کا معام کا کا کہتے دائے کہا ہے بیت سے اس کے کہتے دائے کہا ہے بیت سے کہتے دائے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کے کہتے دائے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کی کا کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کو کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کر کے کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کے کہتے ہ

قىرالاى <del>-----</del> يىلايان

رق الزجاج ورقت النخبر متشبابهما وتشباكل الامر فيكناضها حبير ولا قدح وكسانسميا قدح لاختمر

دومری بحث یہ ہے کہ آیت قذیقیتا الانہات لفو مریخوفیوں میں بطاہرا کی اشکال عود اربوتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیٹین کے لیے بیان کی کیا شرودت ہے۔ بلکہ بیان آو اہل ترود اور شک والوں کے لیے جا ہے۔ اہل بیٹین کے لئے بیان کرنا تو تحصیل حاصل ہے؟ اس کا جواب و دران تشہر کز را کہ اہل بیٹین ہے مراود واوک ہیں جو کہ صول بیٹین کے لیے تیار اوراے حاصل کرنے کا قصد رکھتے ہیں نہ کے والوگ جو بانعل بیٹین رکھتے ہیں۔

ادرا کرکی کے دل میں خیال آئے کہ اگر اس رسول علیہ السلام جو کہ فوٹی تجری سنانے اور ڈرانے کے لیے جیسے مسئند میں کی ملامات اور جو ات دوسرے رسل ملیم السلام کی علامات اور مجوزت کی طرح بشارت اور ڈرانے کی صلاحیت رکھتے تو لاز آبان علامات اور

'' پخوآب کو اہلِ علم آور کتاب کو بھنے والے بیند کرتے آور قبول کرتے کو جائل اور فا مجھوگ انکار اور عماوا فقیار کرتے لیکن اس رسول (علیہ السلام) کی علامات اور مجوات کو اہل کتاب جوکہ میرو و فصار کی چین مجی قبول تیس کرتے اور پیندئیس کرتے تو اس وسوسہ کو قو ار کرنے کے لیے بیجان لیس کر آپ کے مجوات کو تبول شکر تا چوکہ میرو و فصار کی ہے واقع ہوا ان علامات اور مجوات میں کی کی وجہ ہے ٹیش ہے۔ ملک اس وجہ ہے کہ بیدو تو ان فرتے آپ ہے راہنی ٹیس جیں۔ اور ان کی بھیرت کی قطاعوں پر آپ کی طرف سے اور آپ جا جی مجوات کی طرف ہے تعصب اور مماد کا بروہ کھنے و کیسے کا تجاب میں کمیا اور اگر آپ جا جی

( الغوال بالله العوفيق بيسلك فل مقيقت كي نظر عصف ادرنا قامل اعتاده القات بيدامام بلال الدينا البوطي رحت الشاعليد في حضور ملى الشرعليد وآلدوملم ك والدين كے ايمان شرك سے ياك بوئے اور جنتي ہونے كے متعلق كى رسائل كھے جير -شَكَامسانك الجنفاء في والذي البصطفي صلى اللَّهُ عليه وآله وسلد. الدرج النيفة في الآباء الشريفة، البقامة السناسية في النسب البصطفوية. التعظيد والبنة في أن أبوي رسول أقَّه صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم في الجنة. نشر العلمين في الميآء الإيواين الشرايقين، أدر السبل الجلية في الإياء العليه-چانچ مما لک اُنحقاء کی ۱۸ پرفرات تیل کہ انھیالہ بشبت عنہا شوک بل کافا على الحنيفية دين بمنحبا ابراهيم على نبيناه عليه الصلوة والسلام كمأ كان على ذاتك طائفة من العرب كزيد بن عمرو بن تفيل و ورقة بن نوفل وغيرهما - آب كوالدين ت شرك تفعا ابتنيس بكروه منفيد يرتع ين · اینے اپنے جدامجد معزت ابراہیم طیرالسلام کے دین پر تھے جس لمرح کے عربیوں کا ایک محروه قعا جيسة زيد بن عمرو بن تفسيل اورورقد بن نوقل وغيره .. اوريي مسلك المام فخرالدين رازى دهشان فيطيركا بين مجرامام فخرالدين رازى دهشان تعطير كي تغييرا مراد المتزالي جي تغييرا كبير كتيم بين كي يوميارت تقل قرائي . وصايبيل على ان آباه النبي محمد صلى martat.com

سیرتری بیاد در این در این از است کانوا عشر کین قولت علیت السلام لم اول انقل من الله علیت السلام لم اول انقل من الله علیت السلام لم اول انقل من الله علیت السلام ین الی از حام الطاهرات وقال تعانی انبا السترکون نجس نوجب ان لایکون الحد من اجداده صفو کا اور دولال خفود علیه السلام که آیاء واجداد کرشرک ندیو نے پرولائت کرتے آن یمی سے حفود علیه السلام کاروارش تول ہے کہ دارمام ممی مشتل کی جاتا رہا درالشر تول نے ارحام ممی شتل کی جاتا رہا درالشر تول نے

" من بعیشہ پاکون کی پشتول سے پاکون کے ارصام میں بشتی کی جاتار ہااور اللہ تقالی نے فرایا ہے۔ فرایا ہور اللہ تقالی نے فرایا ہے کہ مشرک نہ مرکز کے اردام اللہ اللہ میں دائری مشرک نہ ہوتا اور اللہ میں دائری دھت اللہ علیہ والدین دائری دھت اللہ علیہ کو دام جاتالی المیونلی دھت اللہ علیہ نے جھٹی معدی کا مجدولانا ہے۔

مجدولانا ہے۔

وی سلدا مورطانا میں مطال کا استاد مرکز ایک مسائل سے مرکز اگر میں دائد میں کر میرین حقیق سے وی سلدا مورطانا ہے۔

ال سلسله بن المسلم علائے اسلام کا ایک مسلک بیا ہے کہ اگر چہ والدین کر میمین حقیقت ایمان پر فرت ہوئے گئیں ائیس مزید عزت و شرف عطا کرنے کے لیے زندہ فربایا۔ اور انہوں نے زیادت بھی کی اور کل شریف بھی پڑھا۔ چنا نچ شخ عمد الله البسب المعربی شن الشعلیہ نے اپنی کسب مسللم النبور السنی المنبی، عن طہارہ النسب المعربی شن فربایا اعلم ان کلیم احمد حقاظ المعدد ثین وغیر هم مثل ابن شاهین فربایا اعلم ان کلیم احمد حقاظ المعدد ثین وغیر هم مثل ابن شاهین والعموم المعلموی والمعجب المعلموی والمعجب المعلموی والمعجب المعلموی والمعجب المعلم المعدد شعبوا الی ان الله احتیاله ابویه والعظم المعدد فاصر المدین بن المعنور وغیر هم ذهبوا الی ان الله احتیاله ابویه فاحد المعدد بنا المعدد فربایاتو وہ دونوں آپ ہے پرایمان الا نے فاحد المعدد بنا المعدد فربایاتو وہ دونوں آپ ہے پرایمان الا نے بھے دین شاید اور علامہ نامرالہ میں المعیر بھے دین شاید المعدد فربایاتو وہ دونوں آپ کے والدین المعیر بھے دین شاید کو فاتی مقراد دواوالہ ہے)

وَكَنْ فَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَكِلَالنَّصَارَى اوراً بِ سے بِرِكُرْ راضَى ندوں کے بیود اور شکی نصاری ہے کہ آ ہے کے جوات کوٹول کرلیں اس لیے کے دوثوں فریقے اپنے آ پ کوہلی علم دوائش خیال کرتے ہیں۔ اور لوگوں کی زبان پر اور جہان میں مشہور ہے کہ اللہ تعالی کی کتابیں مرف ان کے پاک ہیں اور اس تو وہ جائے ہیں کدان کے سواو تیا میں کوئی

تعبر مردی \_\_\_\_\_\_ بہدایارہ کی ہے ان کے جاتے ہوا دروہ مطلقاً متبوع ہے۔ کی آب ہے کس طرح راضی مول کر آپ انہیں اپنا جائے بنا تے ہیں۔ ہال وہ آپ ہے راضی شاہول کے ختنی تضع میڈ تکھیڈ بھاک

تان کی آپ (معاد اللہ) ان کے منسوع نہ جب اورخود ماخت و کی اورآ میں کیا جروی ا کریں۔اور پیکامآپ کی طرف ہے بھی واقع ٹیس جوسکنا بلک آپ آئیس اس خیال خام اور جمونی عمع سے نامید کردیں۔

ڈل فرماہ جیجے کہ جنیبرے شایان شان ٹیس کیر کی چیز کی جیرہ کی کرے خداتھائی کی مداریت کے موا

بن شدی الله تحقیق الله تعالی کاجارت برزمان می هو الفادی وی بدارت ب- جواس زمان کے بیٹیبر علیہ السلام لاے جی دوراس کے سواد وسری بدایتی منسوت بونے سے بہلے اگر جہ جاریت تھی مکر شخ کے بعد شارجیں۔ بلکہ ہوائے تقسانی اور دلون ک

نوا ہش ہوگئیں۔ خوا ہش ہوگئیں۔

-65

میر تریزی به بیاتی میر الترب والعجم مولانا امام احد رسفا فاضل بر طوی قدس مره العزیز ولدی التبعیت الهواء هد کالول ترجمه کرتے بیل اور (اے سفے والے کے باشد) اگر توان کی خواہم شول کا بیرو بودا الورائ آبت کا ترجمہ نوال نامان میں بیل کرتے بیل اللہ مالکی منت سرالا ناسید احجمہ بیل کلی خواہم شول کا بیرو بودا الورائ آبت کا ترجمہ نوالی ترمی بیل کرتے بیل اور (اے فاعب ) اس کا تی بودی کی الی سے بعد کر تیجرے بیاس محم آب بیکا اگر تو نے اس کی جروی کی الی نے بنابر بیل عظرت نبوت اور میں مداور میں مرالت کے بیش نظر داست اور بے ضرور ترجمہ بیل ہے۔ اور بیال تعمین میں ندگور وف صف کے تکفف کی نفر ورت بی نہیں۔ خالعت دائد درب العالم بین کی تحریف الحق

غفرار دلوالدی)

اس کے باوجود تمام اہل کما ب آب کے انگار پر شغن نیس میں۔ اور آپ کے معجود تک رفتیں کم سے بین۔ اور آپ کے معجود تک رفتیں کر رفتیں کی بین۔ ویک تم ہم آلینی فل کا رفتیں کر رفتیں کے بین۔ ویک تم ہم آلینی فل الکیف اللہ کا ب میں جنہیں ہم نے کما ب دی ہے۔ اور کما ب کی حقیقت اور لقر رکو دی جمعے بین جو یفظ کو نکھ کئی یکو وقید اس کما ب کا دی جانے ہیں۔ اور اس کے معنی کو دی جمعے بین جو یفظ کو نکھ کئی یکو وقید اس کما ب کا دی جانے اور تمام کی حقی اور حروف و کا انتہا کہ کا دی سے بین اور اس کے مداولات کو بد لئے کا دی کی حقولات کو بد لئے کہ تاتھ اور اس کی افتر میر میں فور و کھر اور اس کی مراوات اور ارشادات کو جھے کے ساتھ اور اس کی افتر میر میں فور و کھر اور اس کی مراوات اور ارشادات کو جھے کے ساتھ۔

اُوْنُوْنَدُ یُوْمِنُوْنَ بِهِ عَلَی کمآب سے بیگرہ واس فن پرافیان لاتے ہیں جوہم نے آپ کے ہمراہ بھیجا اور اس علم اور ہوایت پر جو کہ ہم نے آپ کے قلب مقدی میں آثارا ہے۔ بلکہ ان کا اس نازل کیے گئے فن پرالیان لانا میں اپنی کمآب پرائیان لانا ہے تو ان کا آپ کے مجروعت کے کمال اور آپ کے بشارت وسینے اور ڈرانے کی صلاحیت کو جانا کافی سے۔

کر وہ چی پر ایمان بھی ان کے ہاتھ شدر ہا اور شدی ایٹی کمآب کا ایمان رہا جمل و خارت اولا و کی قید اور جلا دلمن کی وجہ کی وجہ سے دیتا ہے بھی ہے بہر وہو گئے ۔ اور آخرت ہے بھی کہ کفرو عزاد کی وجہ ہے جہم کی مجرائی جس بھی تھے گئے ہے ۔ بس اگر و واسپے کال خسار ہے کی وجہ ہے آپ کی رسالے کی علامات اور مجزوات میں شکوک وشہات وار وکرتے ہیں ۔ اور انہیں قبول میس کرتے تو کوئی ڈرنیس کر حقیقت میں و واحل کما ہے ہے بیس ہیں۔ کو ظاہر کی طور پر گدھے کی طرح اس کی سائی ہوں۔ مصرح

که تکته دان نشوه کرم گر سخاب خوره

معني الركيز اكتاب كعاجات توكلته والباتونيس جوجاتا.

يبند ضروري مجتنين

یہاں چھڑ بھٹیں باقی رہ مختمی بنن کے دریے ہونا داجب ہے۔ بہلی بحث یہ ہے کہا اس آیت سے معلوم ہوا کہ دلائل کے دائع ہونے اور براہین کے روٹن ہونے کے بعد تھید باطل ہے۔ اس لیے کہ یعلم آئے کے بعد خواہش کی چیردی ہے۔اور میک وجہ ہے جہند عالم کو غیر کی تھار حرام ہے۔

سیرون دا ------ پیلایاد سے آگر میرکام صاور بول او انجام ورست نیس بوتا۔ ہم جو کروجی ایمان کی مکی واوی ہے

ئىيں گڑ دے بین مم طرح بے قوف ہو <u>کتے ہیں</u>؟ مخقریہ کریدمعالمداس معالمہ ہے برنکس ہے کہ ابولہب کو کافریجینے ہوئے ایمان ک ترغیب فربائے جیں۔ اور ایکھے وعدوں کے ساتھ اسے طبع ولائے بیں تا کہ بورے طور پر النزام جحت اورعذر كالل كرديا جائے - يهال سے معلوم ہوا كے علم الى اسباب كي سبيت كو باطل نيس كرتا كيونك علم الني شراامباب اور مسبات كاسلسلة كديعض بعض برمزب بوت میں۔ ابت ہے آو اللہ تعالی کاعلم سید اسباب کی تاکید کرنے والا ہے شامے باعل کرنے والا ادراك رازكودد يافت كرك انبيا وعليم السلام اور وارعان انبيا وكاعلم مخلومول اور مجذوبول كعلم معازموا ببهنبول فيقتى تقذير بين مسبات كودا بنب الوقوع خيال كر كے طلب عمال اور مباوى واسباب ميں كوشش كرنے سے باتھ مينے ليے ہيں۔ اور اسباب حاصل كرئے كے دروازے اسے اور بقر لئے۔ بخلاف انبيا وليم السلام ك جنیوں نے بیشر اسباب عامل کیے ہیں۔ اور اسباب رک کرنے سے روکا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کود یکھا اور اس کی محمت سے جو کہ برسبب کوائی کے سبب کے ساتھ سر بوط کرنے والی ہے چشم ایٹی کی اور بیدونوں کارخانوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور دونول فلرفول كي رعايت الناكي نظريش متكورب\_

تيرن بحشيب السورة على يهان بقد النّبيّ بقاة ك مِن العِلْد العُمْ الْمَالِية العُمُوان المُعَلَّم اللهُ اللهُ مَن الْعِلْد اللهُ الل

اس کا جراب ہیہ کے کلمہ الذی معرفہ کرنے بھی یا کی نبیت زیادہ تو کا ہے۔ اس لیے کے کھر منبس ہوتا۔ اوراس کا صلہ واجب ہے۔ بخلاف مائے کہ کم محروجی ہوتا ہے۔

یز کار سمن ہو کہ جین پر دلالت کرتا ہے جب انظا بعد پر داخل ہو تو دقت کو اور اس کی حد کو مقرر کرتا ہے۔ اور کن کے بغیر لفظ بعد تن م اوقات کو عام کرتا اور گھیرتا ہے جب دونوں افاعد ہے معلوم ہو گھے تا ہم مقام کی اس عبادت کے ساتھ مناسبت جو وہاں افقیار کی گئی ہے مسابھ سمولت کے ساتھ کا اس جا تھا میں گئی ہے۔ مسابھ مناسب بو وہاں افقیار کی گئی ہے۔ مما ما مور دینیہ کو شائل ہے۔ چک مشاب بولت کے ساتھ کا ما اور مینا کی مقام ہے۔ چک اس مقام ان بولت کے مقام در مینا کہ مال در مرا ہمیشہ در مینے کا کمال کر ذبائ ہوئی میں زیادہ مؤثر ہے اس من کی آخر ہے کے کہا کہاں دوسرا ہمیشہ در مینے کا کمال کر ذبائ ہوئی ہوئے کہا کہاں دوسرا ہمیشہ در مینے کا کمال کر دبائی ہوئے کہا ہوئے کہا گئی ہوئے کہا ہوئے کہا کہ دبائے میں زیادہ مؤثر ہے اس من کی آخر ہے کہا کہا کہ وہ سے مناسب ہوا۔ اور نقط میں انبعاد کی مقام کی وقت کے ساتھ مقرر شیس ہے۔ تا کہائی کی حد کی ابتدا میان کی جائے تو تھی انبعاد کی مقام کے لئے گئی ہوئی۔ مقام کے لئے کہا کہا کہ کہا کہ کہا تھی تا انبعاد کی مقام کے لئے کہا تھی تا انبعاد کی مقام کے لئے کہا تھی تا انبعاد کی مین انبعاد کی کا میارت اس مقام کے لئے کہ تو آخری ہوئی۔

اورقبلا کے مقد مدیمی علم ہے مراد خاص علم ہے۔ جو کدا مرقبلہ ہے متعلق ہے ۔ اور وہ علم پہلے نہ تھا۔ بلکہ اس مند کرنے کا علم پہلے نہ تھا۔ بلکہ اس مند کرنے کا متعالیٰ میں اور علم تھا جو کہ بیت المقدس کی ست مند کرنے کا متعالیٰ بھا۔ پی ایس بھا۔ اور ای طرح متعالیٰ بھا۔ اور کا آل عمران میں مرادوہ خاص بھم ہے ۔ جو کر پہلی علیہ السلام کی ولا دے ہے متعلق ہے ۔ اور وعلم بھی موقت تھا وفد تجران کی گفتگو کے بعد تازل ہوا۔ پس وہاں بھی ای عبارت کے ساتھ بیان کرنا مناسب تغیرا۔

اوراس مورۃ رعد علی آگر چیلم خاص مراد ہے منکم عربی سے نزول ہے متعلق کرتر آن سے عبارت ہے۔ لیکن وہ کلم بھی علم ہوایت و دین کی طورح وقت سے ساتھ مقررتیس بلکہ بعثت شریف کے ذیائے کی ابتدا سے لئے کراس کے آخر تک قائم اور یا تی ہے۔ ہی مم کی خصوصیت پرنظر کرتے ہوئے لفظ مالایا ممیاج کرتھ بیف جس بچھ کی رکھتا ہے۔ اور اس سے ایک ابہام کی بوجسوں کی جاتی ہے۔ اور اس کے استمرار اورد واسپرنظر کرتے ہوئے من سے لفظ کو حذف کردیا گیا تا کدا شارہ ہوک بیانا من عاسمی طرح بیشے اور واکی ہے اس کی ابتدا

\_\_\_\_\_ (ro.) · وميلا برد

منیں ہے ۔ ادراللہ تعالی اینے کلام کے اسرار کو بہتر جانیا ہے۔

چچی بحث یہ ہے کدرمول علیہ السلام یقیقا معموم میں۔ لیم ان سے کافروں کی خواہشات کی چیروی کی نفی بیٹنی ہے۔ اور دہ شریاجس کا مدم بیٹنی ہے الفنالو کے استعمال کا

مقام ہے نہ کہ حرف ان کے استعمال کا رقو پہال حرف ان کو کیوں استعمال فریایا گیا؟ اس کا

جواب یہ ہے کے دسول علیہ السلام سے میں شطاب حقیقت کے اعتبار سے نہیں کہ جس میں شرط

کے وقوع اور نئی کی تطعیت کی رعابت کر کے شرط کے الفاظ میں ہے ان دونوں شقوں میں

ے ایک کے ساتھ جومناسب تھا اختیار کیا گیا۔ بلک یو فرض ہال کی بنیاد ہر ہے۔ اور فرض عال كاسقام معقاً وقرح شرط على شك كاسقام بكران كاستعال كالمحل ب-اوراك

ليان كان زيدسعاوا فهوناحق بيسكامض ان استعال بوتاست زكرنغالو-بال

اگر حقیقت اور بیان واقع کے طور پر خطاب واقع ہوتا ہے قوشر کا کے منفی ہونے کے متعلق يقين كي صورت شر اوكا استعال متعين موجاتا جيد أو كَانَ وَنِهماً اللَّهَ الْاللَّهُ نُفَسَلَمًّا اور چونکه ایمانیس -اس لیراستهال محی ایمانیس -

# كتاب الله كي حلاوت محق كابيان

يا نج ي بحث يد ب كدكم بالله في الدوت كالن كياب؟ ال كاجواب يدب كري تلادت اداکرنے بھی چند چزیں معتبر ہیں۔جیبا کہ دوران تغییران چزوں کی طرف اشارہ کیا حمیا لیکن الن چیزول کی تشعیل جو کدی موایات شی دارد ہے۔ ان میں سے ماکم کی دوایت سے حضرت این عباس منی الفرخهاسے کدا سے حق المادت کی تغییر عمی فرمایا يعفلون حلاله ويعومون عوامه ولايحرفونه عن مواضعه ليخ ال ك حلال کو طلال اور اس کے حرام کو حرام قرار ویتے ہیں۔ اور اے اس کی جگیوں ہے نیس بدلتے۔ اور ان عل سے ابن جرم اور ابن الی ساتم کی ابن عماس رضی الشرخ اے روایت بَهُ كَا آبِ نَـ فَرَا لِأَيْشُلُونَهُ حَقَّ يَلَا وَيُهِ السِّ يشِيعُونُهُ حَقَّ النَّبَاعُهُ لَمُ قرء ابن عباس والقعر اذاتلاها يقول تبعها ليئ اس كي ويردي كرسة بي رجيرا كرويردي كا الله بهرائن مهال في يأري والفير الدا تلاها لين اس ك يتيم آس، marfat.com.

اوران میں سے این جرمیا ورد کتھ کی حضرت حسن بھری رضی اللہ عندے روایت ہے۔ کہ آ پ نے فرحیا کلام اللہ کا حق علاوت ہیںہے کہ اس کے تکھات پر ایمان لائے ۔ اور ان کے مطابق عمل کرے ۔ اور اس کی قشابہات پر ایمان لائے ۔ اور جس کا مجسما اس پرمشکل ہوا علی نے کہام کے میر وکر و ہے اور روکرنے اور قبول کرنے اور تاویل و تمثیل عمل اپنی تاقیم عمل کو قبل شد ہے۔

اور بہاں سے پید چلا کر حقیقت جمی اہل کتاب وی لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کتاب کی علاوت کو لازم کیا ہے۔ اور نفسانیت اور اپنے خاندانی اور تو می تعصب کو یا ہے خور طریقے اور آئی کی تھا طب کو کتاب کی معرفت کے لیے پر دو تیس یا ہے۔ مندوہ لوگ جو کہ کتاب کو غرور دیکھر کا دسیلہ جانے ہیں باو نے کتے یا باروار کو سعے کی طرح ہر کسی پر جھینے ہیں۔ اور تکبر وخود بنی کے تباب میں کر فقار ہیں۔ اور مطلقاً متبوع ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔ ہیں اور تکبر وخود بنی کے تباب میں کر فقار ہیں۔ اور مطلقاً متبوع ہونے کا کلام میں تم سے خطاب کیا تقا۔ اور ہم فرماتے ہیں چائیتی پینے این گا۔ سے تیفیروں علیم اسیام سے کال اور افضل افر ملین ملے واسلام کیا تجہروں کی تکلف دیے ہوئے تو میں اس کالے دیے ہوئے تیں۔ انسلام سے کال اور افضل افر ملین ملے واسلام کیا تی تھے ہوئے کا اس کالے اسے تیفیروں علیم

تغیروزدی <del>------</del> پیلایلره جوکرسشان اورمرشتهین کو بلورج ما**مل**وریون

اڈٹخرڈ اینفیقی النی آنفنٹ عکنگی اس نوت کویاد کرد چرمیں نے تم پر انعام فرمائی اور اس نوست کی وجہ سے تہیں ہے جوڑے ہوئے ہادآ مجے ۔

و آفی فضلنت کے علی افغالمین اور تحقیق جی نے تہیں تمہارے جہان والوں پر بزرگی دی تی ۔ اور اگر جا ہوں تو وہ ہزرگیاں تم سے چین لول اور کسی اور کو دے دول اور تمہاری ذاتی فضیلت نیس تھی کہ جدائیس ہو تکتی۔ پس اس فعت کاحق اور اس فضیلت دیے کے لاکن بیان تھا کہ تم میری آیات اور رسولوں تیسم السلام پر بیدائی بارواور ان سے کفر کر کے میری فعت کی ناشکری کرو۔

وَالْقُوْا اوراس باب على ذرو يَوْمَا كَل تَجْوَىٰ لَفْسُ اس دن سے كَرُكُولُ الْمَسَ كارة مدن وكاراكر يرتم نے اس كى طرف منسوب يوكر بزرگى حاصل كى بوكى يہيے معنزت يعقوب عليه السلام فالبرى نبست على اور معنزت موئى عليه السلام معنوى نبست جى ـ

عَن نَفْسِ مَى نَفْسِ كَ سِلِيهِ وَالرَّحِهِ وَوَالِيهِ آبِ وَالنَّفَى كَا تَالِحَ اوِراسَ كَا طَرِفَ مَنْسُوبِ فَيَالَ كَرْءَ وَجِبُ كَدُووَاللَّهُ قَالَىٰ اسْ كَا آياتِ اوِراسَ كَرْسُ عَلِيمِ السّلام يَرْجَمُر كَرْءَ اوْرَكُمْ اعْتِيادَ كَرْءَ فَيْنَا بِكُوجِي الرَّحِيعَةُ ابِ كَالْبِحِينَ عَلَىٰ كَرْسُونِ ال شِي لَدَّ السِّحَةِ فَعَنْفُ كَمِنْ الْحَدِيدِةِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِي

وَلَا يُفْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ اوراسُ عَن سے کوئی موض برگز آبول بین کیا جائے گا۔جودہ اپنے دیروکا رکی خلاص کے لیے و سے اگر چدا ہے تمام اجھے احمال کوئی کے قدید کے طور پردے و سے - وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ اور کی تَس کوکوئی شفاعت اور سفارش تع خدد ہے گی جو وہ اپنی طرف منسوب لوگوں کے حق عمد ان کے تفراد رانشدگی آیات اور انشدتھا ٹی کے رسل علیم انسفام پر تکبر کے باوجود کرے گا اگر چہتول کرنے کے حق علی تعین عن تعین دے گی۔

وُلَاهُمْ يُنْصَوُونَ اور شدى دوائ معالمه عن بارگاو فداوندى سے دوكي جائيں كے -اگر چەخق شاڭ كرف دالول سے ان كے حقق ليے كے بارے عن ان كاردى جائے كى ربطائق وَلَا لَنْنَصُورُ وُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْتَحَيْدِةِ الدَّنْيَا وَيَوْمُ

خبرون <del>----</del> بيدا پار

يَقُوْمُ الاشهار (١٧٠) آبت ٥)

اور احتمال ہے کے منہا اور عنعیا اور ہم کی ضمیر دوسرے نئس کی طرف راجع ہو جو کہ عذاب میں گرفآرہے ۔ اور اس کے مطابق معنی زیادہ طاہراور دوش ہے۔ جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

#### چند جواب طلب سوال

اور بعض غفرین نے کہا ہے کہ تصدی ابتدا میں اس آ بہت کے لانے کی غرض بیٹی کہ بنی اسرائیل کے تن میں اللہ تعالیٰ کی تمام ختوں کی اجمالاً یاد ولا کر اس کا شکر طلب کیا جائے۔ اور اس کا شکر طلب کیا جائے۔ اور اس کا شکر طلب کیا اس نے بعد اس فرقہ کے اوقات دور اشخاص کے مطابق ان مختوں اور تفعیل کو سراس دان کے بعد اس فرقہ کے اوقات دور اشخاص کے مطابق ان مختوں اور تفعیل کو سرح طام طریقے ہے بیان فر ملیا اس واقعہ کے آخر شن خلاصہ حماب اور مرف جمع وفرج کے طور پرائی مفتون کو دو یا واقعہ کے آخر شن خلاصہ حماب اور مرف جمع وفرج کے اور ان جائے اس میں داود کرے اس طریق کے اور فرج اور فرج اور فرج اور فرج اور فرج اور ان ایک کے اس کا سات کی تما ہے دانے لوگ سیلے قرمر فرج جمع اور فرج ایک اس کے اس کا سات کی تما ہے دانے لوگ سیلے قرمر فرج جمع اور فرج ایک اس کے سات کے اس کی تما ہے دانے لوگ سیلے قرمر فرج جمع اور فرج ایک سات کے سات کے اس کا سات کی تما ہے دانے لوگ سیلے قرمر فرج جمع اور فرج ایک سات کی تما ہے کہ سات کی تما ہے دانے لوگ سیلے قرمر فرج جمع اور فرج ایک سات کی تما ہے کہ سات کی تما ہے دائے لوگ سیلے قرمر فرج جمع اور فرج کے سیاس کی تما ہے کہ سات کی تما ہے کہ تما ہے

ودمرا موال یہ ہے کہ اس آ یت عمل گزشت آ یت کے مطابق ٹین (۳) فرق جیں۔ پہنو یہ کہ مابلت آ یت عمل کا یُفتیل مینھا شفاعة فرخا ہے۔ بیکراس آ یت عمل لاَتَنْفَعُهَا شفاعة ہے۔ دومرا یہ کہ مابلت آ یت عمل کا یُوٹی ٹی فیاعت کی ٹی کا ذکر پہلے فرمایا کا یُفتیک جانبا نفید کی ٹی کو پہلے بیان فرمایا اس فرق عمل کھڑ کیا ہے؟

ال کا جواب بیست کدا تماؤیان کی تبدیلی کی بعض کے سابقد آبت کی تغییر میں گرر یکے بیس یا دکر لینے چاہش اور وہ جواس وقت حاضر بیں نید بیس کہ شفاعت کا فاکدہ مند ہونا وہ چیزوں پر سوقوف ہے میکی چیز ہے کہ شفاعت بذات نو فقع دینے والی ہونہ کے مفرود مری چیز بیا ہے کہ جس کے حضور شفاعت کی جائے وہاں متبول بھی ہور کیونکہ تھا ہرہے کو اگر شفاعت کو بذات خود نقع دینے والی ہور جیسا کہ مال دینا قیدے رہائی ویتا اور و وقتص اس شفاعت کو تبول نہ کرے تواس شفاعت میں کوئی فاکدہ شہوگا۔ اور و وکتس ہے سووہ ہوگی۔ اور ای طرح اگر شفاعت متبول ہو جائے۔ کین بذات خود مفرجو جیسے حاکم کے سامنے چور کی سفارش تاکہ اے سرا از سطے وہ شفاعت بھی محض ہے سووسے تو ایک جگر قبولیت کی تنی فرمائی اور دومری جگر تھے تھے کر دیا جمیا تاکر تھی کی دونوں طرفوں کی تنی کو بیان ہوجائے۔

### .> سئلەشفاعت كى تحقىق

افرائ کی تختیق بے بے کہ اس دن انبیاء علیم السفام اور ادلیائے انفہ شفاعت قربا کی افرائ کی تختیق ہے جو کہ کی اگر ان کی مام شفاعت ہو کہ کہن اور انہوں کے ایس بخش دے جو ایک کی ایس بخش دے جو ایک کی ایس کی اور انہوں نے ایس محمل کیے۔ یا اسے میرے دب! میرے دی وہ کا موں اور میرے فرمانوں کو بخش دے اور ان کی مطب شفاعت کی میں جے معزمت ایر انہم علیہ اگر چہ مقبول ہوگی اور ان کی خاص شفاعت ہر ہر کا فرک فن میں جے معزمت ایر انہم علیہ اگر کے مقبول ہوگی اور ان کی خاص شفاعت ہر ہر کا فرک فن میں جے معزمت ایر انہم علیہ اگر کے مقبول ہوگی اور ان کی خاص شفاعت ہر ہر کا فرک فن میں جے معزمت ایر انہم علیہ ا

العلام كي شفاعت آزر كي شرامتبول بين وكي-

(اقول و بالله التو تقل میتل الغراض ہے کہ مثل اگر وہ قیامت کے دن آزر کی شاہدت کریں تو قبول نہیں ہوگی کو یا قانون شاعت کی وضاحت کے لیے یہ جملہ کیا گیا ور ترقیامت کے دن مغزمت ایرا تیم علیہ الملام اسپنے بچا آزر کے لیے شفاعت نیس کریں گئے مار کہ تاہد مورد کا ایک وعا فیکور سے واغفر لاہی الله کان حن المصالین کیکن یہ وعا آپ نے اس لیے فر الی تھی کہ آزر نے آپ سے ایمان کا وحدہ کی المصالین کیکن یہ وعا آپ نے اس لیے فر الی تھی کہ آزر نے آپ سے ایمان کا وحدہ کی قدا میت نوا فیل قبول فر ما تکان استخفار اور اهدید لاہویہ الاعن حوجہ وعدہ اوراد حلید قبر میت ان اور اهدید لاواہ حلید قبر میت ان اور اهدید کا اس کی شفاعت میت آزر ہے آپ کی بیزارتی قطعاً تاہت ہوگی تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے اس کی شفاعت کے دن اس کی شفاعت

پس آئیں دونوں وجوں ہے اپنے اسلان کی شفاعت سے ۱۱ امید کیا گیا نہیں ہیل آ بت کو مقولیت کی آبی اور اس آ بت کونٹ کی نئی کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ بہی آ بت کے ماسیق جس کفر کا ذکر مراحت کے ساتھ ہوا ہے ۔ قربالو لا تکو نو ۱ اول کا خوبید بیل وہاں مقبولیت کی نئی زیادہ مناسب ہوئی ۔ جبکہ اس آ بت سے پہلے مفسوب ہونے اور تبع ہونے کا ذکر ہے ۔ جے وہ اپنے ستوجوں اور مفسوب البہم کی شفاعت کا وسیلہ گمان کرتے تھے تو یہاں نقع کی نئی زیادہ موزوں ہوئی ۔ کو بالوں فرمایا کیا کہ اگر چاہیا میلہم السلام اور تبدارے اسلاف کی شفاعت ان کے پیرد کا دوں اور ان کی طرف نسبت رکھنے والوں کے بارے بی مقبول ہے ۔ لیکن تب رہے کا رک ہوتے جو نے نقل زو ہے گی کو کر تر بیروی اور ان کی نسبت سے خادی ہوگئے ۔

نیز عمل کے ذکر میں اخذ اور قبول جدا جدا جی ان دونوں میں کو کی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ جائز ہے کہ اخذ لینی فدیہ لیٹا تو ہولیکن رویا قبول میں ترود کے طور پر ہو۔ یا قبول نہ جو ۔ اور امی طرح جائز ہے کہ قبول ہو کھر فدیہ سات جائے ۔ بلکہ قبول کے بعد سپر و ندکر ہیں۔ اور پہلی آیت میں جب قبول شفاعت کی آئی پہلے کر رچک ہے۔ اور خاصہ طور پر وئیا میں

--- (ron) ---

جب شفاحت قبول نیس کرتے تو مقصر عرض لیما ہوتا ہے اس کی تفظ اخذ کے ساتھ نفی فرمادی تاکہ بیاد ہم بھی زائل ہو جائے ۔ اوراس آیت میں جب نفع شفاعت کی فعی میلے تیں گزری ے قوعی کی لفظ تبول کے ساتھ نفی فرمادی کئی کرد ہاں موض دینا بھی تبول ٹیس ہوگا چہ یہ لیک

لیوجائے ۔ کیونکر لیمااوینے کے بعد ہوتا ہے۔

ر بی بوش میں شفاعت کی پہلے یا بعد شن ذکر کرنے کی وجدتو دویہ ہے کہ حادثہ کی اہترہ

میں شفاعت موض دینے سے بیلیا کرتے ہیں۔ اور جنب حادث کمیا ہوجا ہے۔ اور طول بکڑتا

بيق عوش كوشفاعت سے بہلے لاتے ہيں۔ اور مكلي آيت ميں عاد تاك ابتدا بيداوراي

آیت میں اس کی انتہا اللہ تعالی اپنے کلام کے اسرار کو بہتر جانیا ہے۔ اور دوآئتوں کے انداز

میں فرق کا زیاد و تر وارد درار وہ قرض ہوتی ہے۔جس کے لیے کادم لایا جائے۔ کیونکہ گڑھتے

آیت جمل وه فرخ بنی اسموائیل کو دان پیغیمرهایه السلام کی پیمروی پر اوران نمرے کامول کو

رَک مُرے پر أبحارنا ہے۔ جیسے كتاب میں روو بدل كرنا " تن كو باطل كے ساتھ طانا۔ رسول كريم عليه السلام كمالف كوجهيا نافراز اورزكوة كوترك كرنا الوكون كونيكي كأعكم دينا ياوروزو

اس سے مطابق عمل مذکر اعظم أوروس سے جال عن اگر قبار ہونا مبر شاکر نا۔ اور انفرتھا لی سے

حضور حاضر کی کی دادند کرنا جیکداس آیت کا مقصدان شبهات کود و کرنا ہے۔ جو کہ دو تغییر وقت عليدالسلام كي رسالت كے بارے ش لائے تقے اور اپنے آپ كوان كي وروي ہے

یا اتر خیال کرتے تھے۔ بلک وہ خودکو ہر طرح رہبراور بالکل تجات یانے والا محال کرتے يقع - اورنعنيلت اوربزر كي كوايل و اتى شر بحجة تع اور جنت اورا قروى نعتو ل كوزاتي طور

براسینے لیے تصور کرتے تھے۔ اور ای لیے اس آیت کے بعد نعتیں یاوٹیں وال میں بلکدان کے مطلق رببری اور امامت کے خیال کو ذور کر مستفی کے لیے اوٹ اوٹر مایا ہے۔ کیونک ان کے

عناداور كغركي جزيجي منيال تقابه

وَإِذَا إِنْكُلِّي وَإِنْوَ اهْمِيْهُمُ أُوداكِ وقتت كويا وكروبَكِها برائيم كوآ زيائش كي طور يرفر مايا\_

حضرت ابراميم عليه السلام كے دافقعه كي ابتدا كا بيان

جوكه تادرخين ، فور كم يني تصيرا درتارخ كالقب آزريكي بيان كرت يق (الول martat.com

و بالله النوفيق تحقیقین کے زور کیا آزاز معفرت ابرا تیم علیہ السلام کا ذور کے رہنے کا بیٹیا ہے۔ بالے نہیں۔ آپ کے والد کا نام تارخ ہے۔ جنانجہ مسالک الحفاء عن امام جلال الدین البيوطي رحت الشاعليد ٨٨ رِنْقَل فر ١ ہے ہيں كدائن الي شيدائين المنذ راور وين الي حاتم نے بعض سیج طرق ہے امام می ہدے دوایت کی ہے ایس آخد ایاا بید اھیمہ لیخی آزر حفرت ا براتیم علیدانسان کا باب نبیس - نیز این المهند رے سندسیج کے ساتھ این جزئے سے اخذ تعالی كة ل واذقال ابر اهيد الابيد آذر (الأنمامة منتهء) كي تغيره من يرة ل تكل فرايا قال ليس آذر بأبيه انها هو ابراهيد بن تيرخ او ناوخ اورقمآ ان ياک بي جال مجی آزر پر اب کا اطلاق ہوا ہے وہاں چھا مراہ ہے۔ چٹانچہ فرمایا ہاں العوب كانو ايطلقون لفظ الاب على العمر اطلاعاشانعاً وان مجاز اليخل بجاي للقظاب كالطلاق ورب كي لفت من عام ب- اكرية كاز أب بكرقر آن ياك عمل مكل بياكواب كماهما بياه كنته شهداء اذحصر يعقوب العوت اذقال لبنيه ماتعينيون من بعدي څالوًا نعبد الهك واله آبائك ابر اهيم و اسباعيل واسحاق. يبال حضرت الماعيلي عليه السلام براب كالفظ بولاحميا حائة مكه آب معفرت ليقوب عليه السلام ك چاڻ ۔

نیز ۱۸ م امام فخرالدین دادی رحت الله علی کی تغییر امراد التو بل کے حوالہ سے تقل فر مایان آباء الانہاء حاک نوا کفاراً کرانیا المیم السلام کے باب کا قر نہ تھے۔ ان عمل ہے آبک دلیل ہے ہے اللئ یو رائ حین نقوع وتقلیل فی الساجنون آفیل معناہ انہ کان بنقل نورہ مین ساجن اللی معاجن محتی ان تعالی کے حضور مجدہ کر وروں میں ساجن اللی معاجن محتی الایت والله علی الله علی والله علی التقدیر الایت والله عنی ان جمیع آباء صحب صلی الله علیه وآلد وسلم کانوا حسلین وحدیث بجب القطع بان والد ابر احد ماکان میں ایک نوین اضافائ عید محتی مشخص محتی الله محتی کر معرب مدیا محصلی الله عید الدی محتی کر معرب مدیا محصلی الله عید والدی کرتی ہے کر معرب مدیا محصلی الله علیہ والدی کم کے تمام محتی کے دوروں الدی والدی کی دوروں کرتا کہ کی واجب براکر معرب ابروتیم علیہ آباء والدی کرتا کے الدی والدی معرب ابروتیم علیہ الله الدی کو الدی کرتا کہ کان واجب براکر معرب ابروتیم علیہ الله کو الدی کانوں کے دوروں کے بے بھین کرتا کمی واجب براکر معرب ابروتیم علیہ الله کانوں کے دوروں کے بے بھین کرتا کمی واجب براکر معرب ابروتیم علیہ کرتا کو الله کو الدی کو الله کرتا کی دوروں کے اللہ کو کرتا کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے اللہ کانوں کی دوروں کرتا کے دوروں کرتا کے دوروں کرتا کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کرتا کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کرتا کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کرتا کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

السلام کے والد کا فرنہ تھے۔ بلکہ وہ تو آپ کے بچاہی اس سئل کی تعیدات کے لیے دائیا ک شعر امام سیوطی رحمتہ القد علیہ اور تغییر تعیمی الاصت مولانا مفتی احمہ یار خان ، ب تعیمی محمراتی کا مطالب بہت مفید ہے۔ نیز اس تغییر میں جہاں کہیں بھی آزر کے متعلق معزب مغمر عدم ذکر کریں وہاں متدرجہ بالا وضاحت بڑھ لی جائے تاکہ تغیقت سئلہ ساسنے رہے۔ محر محفوظ الحق فغرلہ)

اور حفرت ایراتیم علیہ السلام تمرودین کنعان کے دور عکومت میں مضافات شہر بائی کے تقب کو قی میں مضافات شہر بائی کے تقب کو قی میں حضرت فورج علیہ السلام کے طوفان کی تاریخ ہے وہ ۲۷ میں پیدا ہوئے۔ وورا آپ فی بھی جعیف السلام کے طوفان کی تاریخ ہے اورا آپ نے اپنے بچھا اور قوم کے ساتھ بہت پرتی کے درو وابطال کے لئے بخشیں اور مناظر سے کئے پہال تک آپ نے بھی میں کو قوم بھی ہوا تا بہا۔ بھی میں جاتا ہا بہا۔ بھی کو قوم سے کہنا اور بخش کی وجہ سے آپ کو آگ میں جلاتا ہا بہا۔ آپ کو قوم سے کی قوم سے کے وہ دو گار نے آپ کو اس آگ کے میں میں اور مناظر سے کے درو کار نے آپ کو اس آگ کے ساتھ اپنی کو اس کی بھی تا ہا اور قلسطین کی طرف اجرت فر با آپ اپنیا کمر بارچھوڑ کرحوان کی طرف اجرت فر با کے ساتھ اپنی کی اور میاں سے شام اور قلسطین کی طرف اجرت فر با کے ساور اس کے بدلے کہ اپنیا کمر بارچھوڑ کرحوان کی طرف اجرت فر با کے ساتھ اپنی کی مرفا کے لیے اپنی کر دیا۔ اور آپ نے اپنی کمر بار فویش واقار ہے گائی راہ جی ترک کرکے پردلیں اختیار کیا۔ بہت او نچا مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے اپنی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے اس کی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے ترک کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے اس کی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے ترک کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے تھی کی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے تھی کی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے تھی کہ کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے تو کھوڑ کی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو ہے کہ بعض سے ترک کی کو وہ مرب ماصلی نہ ہو گی کو کہ مرب ماصلی نہ ہو گی کو کہ مرب ماصلی نہ ہو گی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی ک

رَبَّنَهُ ابرائیم علیدالسلام کے پروردگار نے۔ کہ بینچ سے آپی رنگار تھے تربید فرمائی اور آپ کو اعلان ثبت وخلت کے مرتبہ تک پینچایا۔ اور اس کی تربیت ہروفت ابرائیم علیہ السلام عمل ایک نیار تک پیدا کرتی تھی۔ اور ہرتر بیت کے بعد آپ میں ایک بلنداستعداداور مختیم مرتبے کا استحقاق فاہر بوتا تھ تنی کدر ب تعالی نے آپ کو بامور فریایا۔

منگومگات چند باتوں کے ساتھ کران کے بچالائے کی وجے سے عالم بالا اور زیریں

کے فرطنوں پر ظاہر ہو جائے کہ پیٹھی ای ہرت کے لائی تھا۔ اور اس شخصیت کو یہ منصب عطا فرمائ خصیت کو یہ منصب عطا فرمائ خصت کی شان میں ضرور کی اور ان از معلوم ہوتا تھا۔ اور بھی اللہ بھائیں فرما تا جب تک وستور ہے کہ ہر ہے تھیں اسٹینا کم بین اکتفائیوں فرما تا جب تک کراس کے سختی اور سنعد ہونے کی زبان کو اس طرح کو یا نہ کرے کہ ذمین وہ سان کے سب رہنے وو لے اس کے ساتھ وس کے ساتھ وس کے ساتھ وس کے ساتھ وس کے ساتھ وہ مالی اور حالی زبانوں کے ساتھ وس کے ساتھ وس کے اس کے اس کے اس کو اس کے مالی کو جو کہ علام کو این اور من میں ہوا۔ ورز اللہ تعالیٰ کو جو کہ علام کو ان کی کیا ضرورت ہے۔

کی کیا ضرورت ہے۔

کی کیا ضرورت ہے۔

### وهكلمات جن كے ساتھ وابراتيم عليه ولسلام كا امتخان ليا حميا

مَرِوْنِينَ حَبْرُهُاوَمُنَا أَنَا مِنَ النَّهُورِ كِيْنَ (الانعامَ عنده)

اوراس دیوے کی جی آئی کے امتیان کے لیے آپ کو چند چیز دل عمل آ زبایا تا کد آپ کی دورج کوامتیان کی کموٹی اور معرفت کے معیار بررکھی۔

میکی بیزا فی قرم اور خاندان سے بلک الشرقائی کے مواہر چیز بے داری جیما کہ خالص دوست اور بے خلیل کی نشانی ہے کی مجوب کے مواہر نے سے بے دار ہوتا ہے۔ اور ای لیے فرمایا اللّی بَعِرِی فِیْمَا تَضُرِ کُونَ العظام آیت ۵۵) نیز قربایا اِنْنَی بَرَا آنَ فِیْمَا تَصَافِقَ مِیْمَا

(الزندة آيت ؟) اور إِنَّا كُرُ آءُ مِنْكُوْ (المَوْدَى: ٢٠) بَلَديد بِهِ زَارَى وَتَمَى كَلَ بِا كَبِيْ كَرَ قرما يا فَإِنْهُوْ عَدُوْلَى إِلَّا دَبَّ الْعَالَمِينَ (الشراءة يدعه)

دوسری چیز داسطول کو آفها تا اور مجوب جمی جاب کے بغیر نگاہیں جمانا۔ یہاں تک کر سخت شدید عاجت کے دقت معنزت جریل علیہ السلام ہے فرمایا العالم الدیك ولا حاجمة لیمنی جمعے تیری کوئی ماجب نمیز ہ

# marfat.com Marfat.com

حين اغره بألحروج عنهم ومالمره بعامن الغيافة والصبر عليها وماابتلي

آورا کراس معاملہ بیل فور کیا جائے ہوآ پ نے دھزے اسامیل علیہ اسلام کے ساتھ ان کے عین بچینے بیل اوران کی والد و دھزے باہر ورضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اوران کی والد و دھزے باہر ورضی اللہ عنہ کے ساتھ میں اوران کی والد و دھزے باہر معلوم ہوتا ہے ۔ ختم میں کہ اللہ ان کی مشتعت طلب ذرر واریوں کا متعد آ پ کے حال کی اچھائی آ پ کی کملی قوت اور آ پ کے تمام اللا کف اور وہی آو توں کے حکم خداوندی کے حضور مطبع ہونے کا اظہار تی جنہیں آ پ نے آئینیڈ کے خطاب کے جواب میں اہمالی طور پر بوپ عرض کیا تما کہ آشکیٹ و ڈپ نظا آئینگ

گھرآپ کے بدن اورجم کوہی محبت ہے واغ دارفر مایا جیسا کہ عاشق اسے معشوقوں
کے لیے اپنے بدن پردائے لیتے ہیں۔ اوراس کی وجہ ہے ان کے دعوی کشش کی جائی ہا۔
ہوتی ہے۔ اوران دائموں میں سب ہے محدو ختر تھا جو کہ جمائے اور مقاربت کی فریش ہیںا نہ خواہش کی جائی ہیںا نہ خواہش کی جگر کو است کی دیش ہیںا نہ خواہش کی جگر کوئٹ ہے۔ اوران کی جرائے دائے والے اس مضوکو اس کے فیر نہند بدہ مقام پر مرف جیس کرتا جا ہیں۔ اوران لیے ورات میں دارو ہوا ہے کہ ختر ابراہیم علید انسان مواران کی اولا و پر خدا تعالیٰ کا دائے ہے۔ جیسے شاتی محود دل اور جانوروں کے دائے تھے جاتے ہیں۔ اوران داخول جی مرفیعیس میست کرتا ہے۔ اور زیر عالی در اس کے بال آکھاڑ نا۔ استخباکے وقت بول و براز کے مقال ان کو دور کرے دفت ہول و براز کے مقال نے دور تو کے دفت ہول و براز کے دفت ہول و براز

متیروری \_\_\_\_\_\_ پہلاپارہ مواک کرنا مختلمی کے ساتھ سر کے بالوں کی ما نگ تکالنا محطرہ خوشیواستین ال کرنا میننے کے کیزے صاف رکھنا ہم جمعہ میں بدن کے جوڑوں کوجوۃ اور آپ کوالیک روز پرکر عبادات اذکاراورا خلاق کولاز م کرنے کا ناک کہ ذیائی۔

#### سهام الاسلام كابيان

اور وہ سب تمیں (۱۰) سور کا برآت میں ندگور ہیں، توبا مبادت حمد سیاست الاسدم ہے ان میں ہے دی (۱۰) سور کا برآت میں ندگور ہیں، توبا مبادت حمد سیاست ارکوئ خوا امر بالسروف اللہ کا کا کم شرک اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی صدول کی حفاظت اور ایمان ۔ اور ان می سحت و رہا ان محرف وینا اسلام ایمان قوت معد ق میز فقوع صدف وینا دار ور کھنا۔ شرم گاہ کو بدکار کی الواظت سحاق اور ایمان قوت معد ق میز ان اور ان ان اور ول ہے ایمان قرار کھن کی افراد بالسرو کی موثون اور سائل مراک میں ہیں، ایمان ایمان اور سائل مراک میں ہیں، ایمان ایمان اور سائل مراک میں ہیں، ایمان ایم برخ اس کے آداب ایم برخ اس کی تعد بین احد مینا اور ان میں میں میں ایمان کی موثون اور سائل میں ان کی آداب ایمان اور سائل میں ایمان کی تعد اب ہے میٹ اور ان کی تعد بین اخت کرتا ہے کہ اور ان کی تعد بین اور موثون اور موثان کی تعد بین اور موثون اور کی تاریخ کا کی برخ کا تاریخ کا کی برخ کا کی تاریخ کا کی با ملک ہی تیمن ۔ عبد کو پورا کرتا۔ امانت اوا کرتا۔ کوا می پر کی تاریخ کا کی با ملک ہی تیمن ۔ عبد کو پورا کرتا۔ امانت اوا کرتا۔ کوا می بربر اور در وگر دائل کرتا۔ خوش وی برا کرتا۔ امانت اوا کرتا۔ کوا می بربر ان کی تاریخ کا کی با ملک ہی تیمن ۔ عبد کو پورا کرتا۔ امانت اوا کرتا۔ کوا می بربر ان کرتا۔ کوا کی بربر ان کی تاریخ کا کی بالک ہی تیمن ۔ عبد کو پورا کرتا۔ امانت اوا کرتا۔ کوا می بربر ان کی تاریخ کی دیا تھوں کی بربر ان کرتا کو کورا کرتا۔ کوا کرتا۔ کوا کرتا۔ کوا کرتا۔ کوا کی بربر ان کی کورا کرتا۔ کورا کرت

ا دراگر چدان ندکورہ سورتوں میں سے بعض فصلتیں ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ کیکن احمال ہے کہ قبوڈ خصائص اور اپنے ساتھ ندکورہ اٹھال کے ساتھ کی کم ملیحہ واور جدا خصلتوں کا تھم بدواکر میں۔اور ہر جگہ جداشار کی جا کمیں۔

پھر حفرت ابرائیم علیہ السلام کو تھم ہوا کہ ہرسال میں ایک مرتبہ اپنے آپ کوٹر ایفتہ اور شید افّی بنا کر دیوانوں اور عاشوں کی طرح اپنے مجوب سے کھرے اور کر وگر کھونے کے لیے شکھ سر شکھے بدل نکھے پاؤک جمعرے بالوں آپر بیٹان حال اور گروآ لود او کر شام سے سرز میں جوز میں بیٹی کر بھی بہاڑ پر بھی از میں پر اس سے کھر کی طرف منہ کر سے کھڑے ہوں۔ اور بھی اس سے دشن کو اپنے خیال میں تقسود کر کے اس پر لعنت اور پھٹکا رہے بھڑ پھینکیں۔ اور اس

اور حضرت ابرائیم علیدالسلام نے ان تمام قسدوار بوں کو جو کہ بعض تو بشرک مطل ناتعی میں انجی معلوم ہوتی تھیں اور اکثر بشر کے قہم سے بالاتر تھیں اول و جان کے ساتھ بوری مسرت وفوق سے قبول کیا۔

فَاتَنَهُنَّ لَى مِعْرِ الدائيم عليه السلام إن تمام باتون كوكى بيثى استى اور فغلت ك بغير بورے طور ير بجالا عد يهال بحث كه دوسرے مقام ير آب ك حق على قربايا وَلَيْ الله الله على الله وَلا يَعْرَف عَلَى الله وَلا يَعْرَف عَلَى الله وَلا يَعْرَف عَلَى الله وَلا يَعْرَف الله وَلا يَعْرَف الله وَلا يَعْرف الله وَلا يا الله الله وَلا يَعْرف الله وَلا يُعْرف الله وَلا يَعْرف الله وَلا يُعْرف الله وَلا يَعْرف الله وَلا يُعْرف الله وَلا يَعْرف الله وَلا يُعْرف الله وَلا

#### متنهكا بيإن

ادرابرائیٹنے نے کماب العقیقہ جی موئی ٹین ٹی بین دہاری انہوں نے اپنے ہاپ سے روایت کی جب معفرت ایرائیم علیہ السلام کو ختنہ کا تھم فرایا حمیا اس وفت آپ کی عمر مبادک ۸ برس تھی۔ آپ نے کھر جی موجود تینے کے ساتھ فورا تھم کی قبیل کی۔ بہت درو موئی بارگاہ خداد مدی جی دعا کی الشرق اتی نے دی جیجی کرونے جلدی کی ادر اس سے پہلے سے جاتی بارگاہ خداد مدی جی دعا کی الشرق اتی نے دی جیجی کرونے جلدی کی ادر اس سے پہلے مسلم

تخبیر فریزی <del>مستخد</del> ( e er ) <del>مستخد</del> پیلو پارد

کہ ہم اس کام کے طریقہ اور آئے کے حصلتی بتا کمی تو نے اپنے آپ کو پر بٹائی میں ڈال لیا۔ آپ نے وض کی کہ اے میرے بردروگار ایش نے تیرے عظم کی قبیل میں ایک لورے لیے دم کرکری پیند نہ کیا۔ اور بیٹی نے روایت کی ہے کہ حضرت ایران تیم علیہ السلام نے حضرت احال علیہ السلام کی والورت کے مہاتو ایں دین آپ کا نتیۃ فرمایہ اور حضرت اس شیل علیہ السلام کا باننے ہوئے کے بعد تیرہ (۱۳) ممال کی تمریش ۔ اور حضور میں عالم صلی اللہ علیہ والد وسلم نے بھی جھزت حسین کرمیمین رضی الشہ عظیما کا دلادت کے مہاتو ایں وین خشد فرمایا۔

#### ادليات ابراتيم عليدالسلام

اور تکلی نے زہری سے دوایت کی ہے کہ حضورصلی القدمید وآل وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام لائے جائے کے نعتہ کرے۔ اور حاکم اور نیکٹی نے طریق میجندے موقعہ روایت کی ہے كد صفرت ابراتهم عليه السلام بملى مخصيت بين جنهون نے رسم معنظ جارى قرمانى امرآ ب ے پہلے انہا ہیم السلام فائد شدہ پیدا ہوتے تھے۔ اور جس کے سب سے پہلے بال سفید بوسے حضرت ازا تیم میں سلام بیں جب آب نے اسے بالوں میں سفیدی دیکھی تو عرض کی درخدایا برکیا ہے انکر ساکروقار ہے۔ فرض کادب زدیبی وقاور اے میرے رب! میرا وقار زیادہ فرمایہ اور سب سے پہلے جس نے لیوں کے بال کیے انگن قراہے اور زیرناف بال و ورکز نے کوجاری کیااور پایندی کی دو بھی حضرت ایرائیم علیه السلام میں۔اور سب سے پہلے جس نے مل ہوتی جاور پہنی جصے شوار کہتے ہیں مجی حفرت ابرائیم علیہ العام بي - آب سے پيل وحول بينے كى عاوت تى - اور وكى كى مند بي مروى بےكم ادحى اللُّهُ تَعَالَى الى ابراهيم الله اكرم اهل الارض علي فأذاسجيت فلاترى الارض عورنك فأتحد سروالا ليخي الفاتياني فيدهرت ابراهم عليه الملام كى طرف دى قرمانى كدا ب مير سافزو كيسب زيين والول سنازياد ومعزز يين اوجب آ پ بجدہ کریں توزین آپ کے سز کونہ دیکھے تو آپ نے شلوار انتمار فرمانی۔ اور دیلمی حضرت انس ومنى الشاعندى روايت سنالاسفاكه حضور ملى الناسليا وآلد وسلم نفاخر الماك جمل نے سب سے پہنے ( سیا کیا کے بخر ) خشاب مہندی اور دسد لگایا حفرت ابراہیم علیہ

# marfat.com

السلام بين -

اورا بن الی شیدا پی امسنف عمل لائے کہ اول مین حفظب علی العقیر ابر اجیعہ حلیل الوجیں البتار البر اجیعہ ابر اجیعہ ابرائیم علی اللہ حسن مینی جس نے سب سے پہلے مہر بہ خطید ویا الد تعالیٰ کے قبل الرائیم علیہ السام ہیں۔ اور بڑا راور طرائی نے معافرین بھی اللہ عشر کی اللہ عشر کی را ایت بیان کی کے حضورت کی اللہ علیہ والد ایس کم فرائے شیج کہ اگر میں اسپے لیے مشر بنوا وَل او کو لی حرن آئیس ہے۔ کہ کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے میں منہ اسپے کی مشہر استعال فر مایا ہے۔ اور این عسا کر حضرت بار رضی اللہ عشر کی روایت سے لائے کہ سب سے پہلے جس نے راہ ہدا ہیں جباد کیا اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کی جسم سے اور یہ واقعہ السلام کی حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ان وری حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ان روی حضرت ابرائیم علیہ السلام کے جسم سے اور یہ واقعہ السلام نے ان روی حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ان کے خطرت ابرائیم علیہ السلام کے جسم سے اور یہ واقعہ السلام کے ان

اورمعتف این الی شید می ان گفتول کے ساتھ روایت آئی ہے کہ اول عین حقد الالو اید ابر اھید کرسب سے پہلے جس نے جہاد میں جھنڈے باعد حے حضرت ایراہیم علیہ السلام کا مہمان توازی کی کڑت کی وجہ الایمان میں روایت کی ہے کہ معرت ایراہیم علیہ السلام کا مہمان توازی کی کڑت کی وجہ الایمان میں روایت کی ہے کہ معرت ایراہیم میلیہ السلام کا مہمان توازی کی کڑت کی وجہ سے ابوالفیفال لقب تھا۔ اور آ ب کے مکان مہارک کے چار دوواز سے تھے۔ ہی کہم سرف سے چاہے مہمان واقع ہو جائے۔ اور جب معمل واقع ہو جائے۔ اور جب معرف ایراہیم علیہ السلام بیات کی عمال کی محال کی جو دول حرف سے ایک ایک کوئی تک مہمان کی عمال کی عمال کی محال کوئی تھی اور جب تک مہمان کی عمال کی عمال کی محال کے اروف ایرائی محال کی محال

# شير مال كے ایجاد كرنے والے كا اور محكم معانقة كابيان

اور دیمی نے صنور علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ جس نے مب ہے میلے ٹیر ول تیار کیا معفرت اہرائیم علیہ اسخام میں۔ جو کہ اپنے مہمانوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ اور كل تے تنے ۔ اور طبیب الی قرار رقع می تمیم داری رضی الله عند كیا دوايت سے حضور عليہ السلام ہے لائے کہ لوگول نے حضور ملی الشہطیہ وآ کہ دہلم ہے لیا جھا کہ مرد کا مرد کے ساتھ معالقة كرنے سے متعق آپ كيا قرماتے بيں؟ آپ نے فرمايا كه معافقة ورست ہے۔ پہلوں میں بھی تھا۔ اور ان کی دوئی کے خلومی اور طاقات کے آواب کی تعمیل کی علامت تھا۔ اور دی کیا کے اظہار کے دلت مب سے پہلے جس نے معالقتہ کیا 'وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بین ۔ اور اس کا واقعہ یوں تھا کہ آپ ایک دن اپنے سویشیوں کی چ وا**کاہ کی طلب** بیں بيت المقدى كى بهاز عن ميرفر مار بي تقديما كماسية مويشول كار كفت كم اليكول بك مناش كري اى دورانتاة ب نے ايك ممكن اورزم آوازي كركوئي و كركرنے والا الشاشاني كا ذ كركرد باب-ادرالله تعالى كي نفتريس اورياكي كي صفات بيان كرد باب اس آواز كوسفت على اسينه مقصدكو بملاكرات أوازكي طرف متوجه بوئ سويكها كدايك ورازقد والابوزهاجم كا جم بالول سے يَر بُ كُرُ القد تعانى في قرحيد كاذكركر د باہے۔ آپ اس كے باس كے \_ ادر ہو چھا کہ اے بوڑھے! تیرا خدا کون ہے۔ جیرتو یا دکرر ہاہے؟ اس نے کہا کہ بیرا خدا آسان عمل سبعد بوجهاز عن عمل بعي واي خداب ياكوني اور؟ اس في كهاز عن يس بجي وی خدا ہے اس کے سواکو کی اور خدائی کا الل نہیں۔ چربے چھا کہ تیرا قبلہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کعب کی طرف ۔ چراک نے بی چھا کہ ہ کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھٹک جس خود بخود اُکنے والے نے کے کیے کے وقت جو کہ موسم کریا کے اخریکی ہوتا ہے نیمی باہراً تا مول اور دو داخلہ جمع کر سے رکھ لیتا ہوں تا کہ مرد ایس بٹس کام آسے وی کھانا کھاتا ہوں۔

شيرون ك المستحدد (٢٠٤)

آپ نے چمر ہو چھا کہ تیرے الی و میال میں ہے کو فَیا تی ہے جو تیری خدمت کرے؟ اس نے کہائیں۔ آپ نے چمر ہو چھا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس بھاڑ کے خادوں میں ہے ایک خار میں دفت گزارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آؤائی خار کا نشان دوتا کہ تمہارے ہمراہ میں تمہارے کھر جاؤں اور تیرے قبلہ کی سے دیکھوں۔

اس نے کہا کہ اس مکان اور اس غار کے درمیان ایک نمر ہے۔ جس کا بائی بہت مجرو ے۔ اور اے جور کر؟ آ وی کے لیے ممکن تیس۔ صفرت ابراتیم علیہ السلام نے بیا چھا کر ت ا ک گبری ندی سے کیے گزمۃ ہے؟ اس سے کہا کہ پیں خلاف عادت یائی سے اوپر چٹا وں۔ اور دویائی بیرے کیے سخر ہوجاتا ہے کہ بیرے یاؤں کے کموے کے سوا بچھ مجی تر نہیں ہوتا۔ معنزت اہرا ہم علیہ السلام نے فرمایا آ و تمہارے محر چلیں ہوسکا ہے کہ جو تہادے لیے پانی کوسخ کرہ ہے میرے لیے بھی سخ کردے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ بوڑ ھا دونوں روانہ ہوئے جب یانی کے کنامے پہنچے تو وونوں یانی کے اور مطلق ہوے گزر مے۔ اس بوڑھے کو توب ہوا جب خار میں پہنچاتو اس کی مجد کے تبلہ کی مے۔ کو سمب کب کے مطابق پایا اور بہت خوش ہوئے اس کے بعد ہو جہا کہ اے بوڑ میں ایر بتاک کوئناسما دن سب سے زیادہ پخت ہے؟ اس بوڑ مصے نہ کہا کہ وہ دن کہ جس ون حضرت رب العرش تخلوق کے حساب کے لیے اپنی کری طاہر فریائے گا اور دوزخ کو بھڑ کائے گا۔ یہاں تک کاکوئی فرشته مقرب اور نبی مرسل نبیس رے گا۔ جو کے داری کرتے ہوئے نہ کرے اوروہ ا ہے حال سے پریشان ہوں مے معزے ایراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نیک بخت بوزه العرائي بالمارات المحادما كركه أشاتها في اس دن كي يريشاني سع بميس اس اور اطمینان تعیب فرمائ۔ بوزھے نے کہا کد میری دعائم کام آتی ہے جو سے دعاند جابیں۔ معنرت ابراہیم علی السلام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا بھی تھی (٣) زمال سے ہر وقت اور برلحد دعا كرر ما بمول يكن بالكل قبول نبيل موتى - آب نے قر مايا و و دعا كيا بيان نے کہا کہ ایک دن عمل ای صحوا عمل جمل عمل آپ سے ملاقات ہوگی کھڑا تھا کہ ایک نوجوان موسکی لیے ہوئے پہنچا ہے۔ اور اس نوجوان کی رفض پر بیٹان اور بھری ہوئی

تعیم - یمی نے کہا تو کہاں ہے آیا ہے۔ اور بیرمورٹی کی کے ہیں؟ اس نے کہا کہانڈ کے دوست ابراہیم علیہ السام کے تھرے آ وہا ہوں اور مورٹی اس کے ہیں۔ بیں اس وقت سے بدو عاشی مشغول ہوں کہ بارخد ایا اگر و نیا عمی کوئی ہے۔ جو کہ ٹیرا دوست ہوتو جھے اس کی زیادت میسر فرخاوں اس کے دیرارے مشرق بیل کا اس میں اگرات میں مرفر خال اس میں ایک السام نے فرایا کہ تیری دعا تبول ہوگئی آ کا جی تی ہے معافقہ کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرایا کہ تیری دعا تبول ہوگئی آ کا جی تی ہے معافقہ کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوز جھ کو کھی کی معافقہ فرایا۔ حضور ملی الله علیہ وآلہ دسلم نے فرایا کہ ای دون سے معافقہ دائے ہوگئے کہ معافقہ فرایا ہوگئی کے مقام عی ایک دوسرے کو معافقہ دائے ہوگیا۔ اور اس سے میں ایک دوسرے کو سے وکری کا تبرا کی ہوئی۔

قصر مختمر جب معزت ابراہیم علیہ البلام بشر کے لیے ممکن تمام وجوہ کمال کے ساتھ توسته علمية تظريبا وفكربيكي جبت سينجي قوسته علمية خلقيد اور حاليد كم اعتبار يرجمي جم کی طہارت اور نفاست کی صورت جی بھی اور فطرے روح اسمر اور ووسرے لطائف کی مفالی کی جبت سے محکم کم مو سے ۔ اور آپ کی کافی استبعدادا بیٹے طریقے سے ظاہر ہوگی۔ قَالَ ان ك رودوگار ف ان عفر الماكر التي جَاعِلُك لِلنَّاس بِمَامًا مِن عَجَ سب لو کول کے لیے جو کہ تیرے بعد آئی اہام اور چیٹوائے مطلق بنائے والا ہول۔ کہ ہر چیز عمل تیری افتد ام کریں۔ اور تیری پی دی سب بھوٹی پر واجب ہو گی۔ کویا تیری افتد امار بيردك الن كى حقانيت كى دليل بوكى - اور تيرى مخالفت باطل بونے اور كم او بوت كى علامت او کی ۔ اور بدامامت مطلق معزرت اوا ہم طلبہ السلام کی خاصیتوں بھی سے ہے۔ جیسا کہ عاتمیت معزمت المغلل الرسلین ملی الشعلی والدوسلم کی خصوصیتوں میں ہے ہے۔ اورای لیے جب بحی اور جهال بھی معزت ارائیم علی السفام کے بعد کوئی من ظاہر ہوا۔ اور کوئی ویخبر علیہ السلام بعيجا كيا اودكونى كلب أترى وحفرت ابراتيم عليه السلام كي يودى اورآب كي اقتداء ے ساتھ داہت ہے ۔ بہودی انعرانی اور صافی سب کے سب آب کی تعظیم اور آب کی بیروی اوراقتداء کے قصد کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آب کے اضال اور اقوال کو کل طور پرشر بعت

ینانے کا قانون اور دین سے وابستی کا معیار یکھتے ہیں۔ اگر یہ لے ہوئے تھم کی ہڑئیات میں وقت مسلخوں کی اور معیار میں وقت مسلخوں کی وجہ سے بقاہر خالفت کرتے ہیں تو وہ خالفت ہی اس قانون کی اور معیار میں دو خل ہے۔ اور موافقت کے تقم میں ثار ہے۔ جس طرح کرے ہیں۔ اور اگر وقتی تقیضا شرائی ہے سب جانی ہی ہیں۔ این مینا کو ابنا ایام جانے ہیں۔ اور اگر وقتی تقیضا شرائی کے مطابق طاقب چنے ہیں۔ اور اگر وقتی مقاشر کرو وہ قاعدوں کے مطابق جلے ہیں۔ اور اگر وقتی ما حین یاز فرین بذیل من اور اگر کی وقت ما حین یاز فرین بذیل کے قاعدے سے باہر نہیں کے قاعدے سے باہر نہیں کے قامدے سے باہر نہیں جانے اور اس امام کے مقرر کروہ عام قواعد میں مشل قول بالاست میں اور عموم بلوی کے جانے اور اس امام کے مقرر کروہ عام قواعد میں مشل قول بالاست میں اور عموم بلوی کے جانے در اس امام کے مقرر کروہ عام قواعد میں مشل قول بالاست میں اور عموم بلوی کے جانے در اس امام کے مقرر کروہ عام قواعد میں مشل قول بالاست میں اور عموم بلوی کے جانے میں۔

اوراس تقریرے ملب ایرائی اوروس مصنفوی ملی انشقعاتی علیها و بارک وسلم کے درمیان قرش واضح ہوگیا کہ بارک وسلم کے درمیان قرش واضح ہوگیا کہ معلب ایرائیک کی ہر حال بھی کی طور پر ویروی واجب ہے۔ اور حضرت تو مصنفی ملی انشدعلیہ وآلہ وسلم کے دین کی تھولیت بیہودیت وتھرائیت کے مشورخ ہوئے کے اور بھوٹا تھا ڈاکس ہوگیا۔

# ملت ابراجيم عليه السلام ادرد بن مصطفى صلى القدعليدوآ لدوسكم ش قرق

اشکال بیہ کہ اگر عام نوگوں کے تن میں معرت ایراہیم علیہ السلام کی افتذ اراور اجاع داجب ہے۔ تو آپ میں اور الفنل افر طین ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعوت کے عام جونے میں قرق شدیا۔ نیز یہوویت اور العرائیت ایپ آپ وقتوں میں سے وین تھے۔ حالا تکسان میں بہت سے کا موں میں معرت ایرا ہیم علیہ السلام کی ملت کی مخالفت جلوہ کرتمی اگر معرت ایراہیم علیہ السلام کی ایامت مطلقہ مرادتی تو بیٹی لغیت کس طرح مائز ہوتی ؟

افرادے میلے ضلعت بیبنائے میں۔ اور بخادی اور سلم اور دوسری محارم میں مروی ہوا کہ قیامت کے ان سب تلوق تھے مرا نظے بدن اور نظے یا دُن اُنھیں کے راورس سے پہلے ہے پوشاک پہنائی جائے گی حضرت اہرائیم علیہ السلام ہوں کے۔ اور مصنف دین انی شیب اور كماب الربدامام احمر من آياكمان كے بعد بالصل جناب خاتم الرطين ملى الته عليه وآل وسم کو د هاری دار پیشاک جسے حمر و کہتے ہیں' کا جہ بینایا جائے گا۔اوسیح سنم اور دومری محارة عن دارد ہے كدا يك فخص نے حضور ملى الله عليه وآله وسلم كوائ لافظ كے ساتي خطاب كيا کہ بالحدد البویداے محلوق! میں سب سے بہتر تو صور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خطاب کے لاکن عفرت ابراہیم علیہ انسلام میں۔

( اقول وبالشدالتونيق المعب مطلقه مع مواديه كرمنورسلي الشاعلية أكدومهم كماماوه باتی انبیاء درسل میم السلام کے آپ امام اور مثلقداء میں قیامت کے دن سب ہے پہلے يوشاك كايبها بإطانالازم نبين كرتا كرمعنزت ابرا أيم عليه السلام فودحضوره للي الأعليه وآل بهلم ك يك المام بين - كونك اوّل و منكم عموم كام عن واخل نيس موتا - جناني في محقل عفرت هيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمته الشاعليه الاعة الملهجات عن هنامين بنبي أتصر مهولوه الايد، الشيطان حين يوند الغ كاثرج برا ٨٢ رِفرا ٢ يس ك

ليحضا زشار صال گفتداند كدمتنظم ازعوم كلاي كري كويد ورمحاد داست خادرج بياشد

اور مفسرعان م كففل كروه مصنف اين شيراور كناب الربدوالي حديث سے زيادہ سے زباده بدالبت بوتاب كدسب سے بمیلے معزت ابراہیم علیدالسلام کو بوشاك بہتائي جائے ک قریدایک بزری فشیلت ہے۔ چنانچدای مقام پراضیۃ الملحات عمل معرے چخ محقق نے فرمایا چونکے مشہود است کے فعل کی منائی جزئ نہ بود رمنہوم یہ ہے کہ جزوی فعیلت من كل الوجر ونسيلت مع متصادم اور مناني نبيل - روسكما ب كرمتفول جي كوفي الحي مغت جوجوك اس سے فاضل على تدبور وق حديث سلم كوفير البرية كالقب حضور عليه السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائق گروانا تو اہام نووی نے اس مدیث کی شرع میں فرمایا قأل العلماء انماقال صنى اللُّهُ عليه وآله وسلم هذا ثواضعا واحتراما

لابر اهد صلى الله عليه وآله وسلد لعلته وابوته والانبينا صلى الله عليه وآله وسلد ان سيد ولد آدم لين وآله وسلد ان سيد ولد آدم لين حضورت إلا مسلم افضل كما قال صلى الله عليه وآله وسلد انا سيد ولد آدم المن حضورت إبراتيم (عليه السلام) كاحرام كم كي احرام المناظرة أضع كي في الماليم كي في الماليم كي في المنظرة أله المنظرة أله ولد المنظرة المناطرة المنظرة المناطرة المنظرة المناطرة المنظرة المناطرة المناطرة المنظرة المناطرة المناطرة

لَاوَدَبُ الْغُوشُ مِن کوجو لما ان سے لما یکی ہے کوئین عمل العت رسول اللہ کی وہ جنم عمل حمیٰ جو ان سے مستفیٰ جوا ہے ظیل اللہ کو صابحت رسول اللہ کی

(محرمحفو ما يكن فغرله )

#### محضنة أوكضنة الغربود

ہوریوں بھی ہجرکر لے آئے۔ لوگ جب بھی ہج چھتے تھے کہ آ بدان ہوریوں بھی کون سائلا جحرکر لائے بیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرائے کہ سرخ گفتم۔ جب کھر لاکر غلاموں نے ہوریاں کھولیس تو سرخ ریت سرخ گفتم بین چکی تھی۔ حق تعالٰی نے زیبا ہو کہ اپنے ظیل علیہ السلام کے کلام کوخلاف واقد ہونے و سے امراس سرخ گفتم کی خاصیت یہ تھی کہ جب مجمی اسے کاشت کرتے ہتے اور سے بیچے تک اس کے سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ گفتم کے دائے آگتے تھے۔

ادرایام احرکتاب الزبرس ابوهم حلیته الادلیاء ش ادرای الی شیرحضرت سلمان فاری دختی الله عندست دوایت لائے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے معفرت ابرائیم طیدالسلام پردو بھو کے ثیر چھوڈ دیکے ان دونول شیرول نے جب حضرت ابرائیم علیہ السلام کو دیکھا تو سر بھی دہو گئے۔ادرہ کی کہ میں شریقین کو کھا لائٹرو کا کردیا۔

تغیر مزیدی مستخصص می اولاد می بیشتی در خت عمی میزید ایون میں میں بیش جن کی کفالت ان نے فرمایا کر مسلمانوں کی اولاد میں بیشتی در خت عمی میزید ایون میں میں بیش جن کی کفالت ان

کے جدا مجد حصرت ابرا تیم علیہ السن م فریاتے ہیں۔

قسے مختراس داقعہ سے واشح ہوا کہ اماست اور متبوطیت مطلقہ کے قابل وی مخض ہوتا ہے۔ جو کہ استحال اللی علی تھیک تھیک کا میاب ہو۔ اور اللہ تعالی کے علم کو آبول کرنے کے وس قدر لائل ہو۔ کیونکہ استحال کے وقت آ دی عزت یا تا ہے یو لیل ہوتا ہے۔

> بیست انکلیف اُٹھائے بغیرفزانہ مامسل ُن بیوتا

اب جان برا درمزووی ای کولتی ہے۔جس نے کام کیا۔ اور یہو و ونسیاری کو انامت و مقبوعیت مطلقہ کا دعوی کس طرح لائق ہو جو کہ انجی تک خود بنی اور خود رائی عمل کر قبار جیں۔ اور انجان کا پہلا زینہ جو کہ جغیر وقت علیہ السلام کے حکم کی اطاعت ہے جہائیں لاتے ۔ اور اس حقیم مرتب کے لیے ان کی نالائق کی مسرع ولیل یہ ہے کہ جب حق تعالی نے معزب ابرائیم علیہ السلام کو اس عظیم منصب سے نواز اقو آپ نے جا پا کہ بیمنصب میرے خاندان عمل بلو دوداعت جاری ہو۔

قَالَ وَمِن خُوَيَتِی حَمْرت ابراہِم علیہ السلام نے اپنے پروردگاری بارگاہ بھی عرض کی کہ جرز مانے میں میری اولاد عمل ہے آیک امام مقروقر مائٹ کا کرز میں بھی میری امامت سے خالی نہ ہو۔ اور آپ کی ہیآ وز واس بنا و پر تھی کہ جب بھی تمام کو کوں کا اہام بنایا سمیا ہے۔ اور تیام تیامت تک میرا کا ہری طور پر باتی رہنا تھی اور عادت کے مطابق نہیں۔ بھی آپ نے اس امامت کے باتی رہنے کی صورت اس رنگ میں نکانی کہ میری نسل میں سے ایک امام زعین میں جمیشہ موجو در ہے۔ جو کہ امامت کے کام اور اس منصب تنظیم کو جاری رکھے بھی توانی نے اس کے جواب میں۔

قَالَ فرا یا کراکربین ، انوں علی آب کی شل قالم ہوگی اور ان علی سے فالم کے اس کی فیل میں سے فالم کے اس اور کی تابل نہ ہوگا ہوں نے کہ اس ایک کی تیکن دیوگا ہوں نے کہ اور کی تیکن دیوگا ہوں نے کہ اور کی تیکن کے تیکن کی تیکن کے تیکن کی تیکن کے تیکن کی تیکن کے تیکن کی تیکن کی

بو یا امامت خواه خلافت بو یا والایت بلک شرح شریف کے علم کے مطابق تعنا اقال اللہ محتسب بادشائ الدت اور حکومت کا منصب بھی خالوں اور فاستوں کو تین ویا جا ہیے۔
کی تکر ان منصبوں میں عوالت اور تقوی شرط ہے۔ اور خابر ہے کہ اس وقت کے میبود و ضمان اظام کی سب سے شدید تم مرکب تھے۔ وَعَیْ اَظَلَمْ مِینَ مَسَاجِعِدَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

جندجتوكي

یاں چونجی باقی رہ کئیں جی کا کو اوقات مان منظر رہتا ہے۔ بہلی جی آئی marfat.com Marfat.com مورة كى ابتدائ ہے۔ پارہ كة فى امرائل كے ساتھ وظاب بيت ہے۔ پارہ كة فر على بھى انيس ئے فطاب ہے كہ افر مختفظ شكة آة إفسقط يَغْفُوبَ البَوْتُ (البَر، آبندہ ۱۳۳) كى امرائل كے فطاب كے درميان معرّت ابرائيم عليه السلام كى امامت الركوب الفذك تغير كا واقد جوكدان ہے اور حضرت اسائيل عليه السلام ہے دہ تماہ والكيوں لا پاكيا؟ يہ فطاب قريش كے لائل تفاجوكہ خانہ تحب كے بجاور اور معرّت اسائيل عليه السلام كى اولاء ہے تھے۔ اور جو تعين تغير كعب ور حضرت اسائيل عليہ السلام كو تعنيات وسينے كے بارے هم اير اون كے تن على قد دا در عن ميں قدرا درعرت ميں جي اندک تى امرائل كوتن على ؟

ال کا جواب ہیں ہے۔ بکد خاتم افر سین کرنے کا متعمد نفتوں کا شرخیس ہے۔ جیسا کہ اکثر گزشتہ واقعات میں ہے۔ بلد خاتم المرسلین علیہ العسلوٰ قروالسلام کی نبوت اور بنی اسراکل پراس و بن کتی ہے۔ اس لیے کہ وہ آگر چہ حضرت اسام میں دوائی ہے۔ اس لیے کہ وہ آگر چہ حضرت اسام میں دوالا وہ بنی اسام کی دولا وہ بنی علیہ السلام کی ادلا وہ بنی است کے معتقد سے کہ کمیہ معظمہ حضرت ابراہیم اور جو نبوت کے معتقد سے کہ کمیہ معظمہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسام بنی بات کے معتقد سے کہ کمیہ معظمہ حضرت ابراہیم اور دعترت اسام بنی نبول نے حضرت اسام بنی بنیا ہے ہی دولا دول کے لیے انہوں نے دعا کیں گئی اور دو دعا کی قبولیت سے مشرف ہوگیں۔ اس یہ دافعہ بنی امرائیل کے دعا کیں گئی اور دو دعا کی چارہ وہ مقاصد بیش نظر ہیں جو کہ سب کے سب بنی امرائیل کے سام تعقلی دیکھیں۔ کے سب بنی امرائیل کے سام تعقلی دیکھیں۔

پہلامتھ ہوہ کوئی تعالی نے حضرت اہرائیم علیہ السلام کو پہلے مشتلت طلب ذیر وار بول سے آٹر مایا جب آپ ان ڈیروار بول سے انھی طرح ہورے طور پر عہدہ برآ ہو گئے تو آئیں مشتر ابور نے اورا مام ہونے کا متعب عطافر مایا تو معلوم ہوا کہ دینی مریحے مرکشی اور عناوترک کرنے اور پر دفت احکام النہیہ ہوکہ ہرآ نے والے دسول علیہ السلام کی ذہان سے غلام ہول کوئیول کے بغیر حاصل نیس ہوتے اگر چائو ور تھیراور اپنی دیاست کی وجہ سے وہ قبول کرنا تھی ہے کھار ہور

دومرا مقعد ب ب ک بیب معزت ایرانیم طبیه السلام نے امامت سکے منعب کی martat.com Marfat.com ترويق ---- (ادرا) ----- پيديان

درخواست کی قرمان پڑنچا کہ آپ کی اولاد چی سے طالموں کو پیمنصب نہیں لئے گاتو ہو ممی منصب اورمت یادیثی مناصب میں سے کی منصب کا طالب ہوگا میسے ولایت اورشار اول آنا محتصل میں مناصل کے مناصب میں سے تعدید میں مناصر میں مناصر کے مناصر میں مناصر کے مناصر میں میں میں میں میں میں

عنسب ہونا ال کے لیے مفرور تی ہے کہ ہے موقع تعصب جنگز ہوننول کھنٹاواور کیج بھٹی ہو۔ میموز وے۔ اور خدانقانی کی بند کی بروئی قدروں کرتے ہیں از سمیں سرور سرور کی اروپ

چیوڑ دے۔ اور خدانتمانی کی بلند کی ہوئی قدروں کو توڑنے کے دریے نہ ہوے کہ ایچ معنوب منصب کی لیافت سے ذور نہ جا پڑے اور تہمیں پر منی میسر نہیں ہوتا تھراس وقت دیکہ دل دجوان کے ساتھ اس رسول علیہ السلام کے مدد گار محت اور خیرخواو ہو جاؤ۔

و د چان سے سماعد ال رسوں علیہ اسلام سے مدد قار عب اور بیر حواہ ہوجاؤ۔ تیسر استعمد میاکہ اگر عمل قبلہ کو بہت المقدی ہے جال کر سبت کعبہ کو مقرر کر دول

و تعمیر کرنیس بینیا کرطن کی زبان کھولواوراس رسول طیرالسلام کی نبوت کے بارے میں بیمود وشہات ڈولو۔ اس لیے کہ کھیا بھی پرائے زمانے سے مقام تعظیم اور حضرت ابراہیم و اس میل طیماالسلام کی جانے عمادت رما ہے۔ اور حضرت ابراہیم طیرالسلام کا بنایا ہوتا ہے۔

ان میں طیماالسلام کی جائے عبادت رہا ہے۔اور حفرت ایرانیم علیہ السلام کا بنایا ہوتا ہے۔ جو کہ آپ نے اماد سے تکم اور قرمان سے بنایا۔ اور اس سجد متبرک میں مقام ایرانیم ملیہ واسلام ہے۔ جو کر تمام ملتوں کے قام اور تمہار افخر ہیں۔اور آپ نے اس شہواور مقام ایرانیم

المسلام ہے۔ ہو رسمام متول سے قیام اور مہارا عربی ۔اورا پ سے اس شراور مقام ابرا ہم کے لیے دعائمیں کی میں۔ ---

پوتھا مقصد ہے ہے کہ اس کعبر معظمہ کی تھیر کے وقت تمہاری وانست کے مطابق حضرت ایرا ہیم اور اسامیل علی نیونا وظیم الصلوق والسلام نے بیاد عام میں ما تکی ہے کہ حاری اولاد عمل ایرا ہیم اور اسامیل علی نیونا وظیم الصلوق والسلام نے بیاد عام میں ماتھی ہا تکی ہے کہ حاری اولاد عمل

ے ایک فرمت پیدا ہو جو کرمکم الی کی مطبع ہور ان میں ایک تیفیرطیہ السلام تشریف لاکس ۔ جو کر صدیب کتاب دین کے معلم اور داویقین کے راہر ہواں۔ اور یہ عاج کردو

عالم مرتبت بینم و رسیلیم السلام نے ایسے مبارک وقت بس کی جو کر تغییر کعید کا وقت تھا بیقین بے کہ وقع ایت سے تمکنار ہوئی ہے۔

تو تہد و سے گلان کے مطابق بھی حضرت اسامیل علیہ السلام کی تسل جی ایک آمت اورا کیک رسول علیہ السلام کا وجو وخرور کی ہوار کہی اگر تم اس رسول علیہ السلام اوراس آمت کا انکار کرتے ہوتو حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی عظمت اوران کی وعالی تو لیت کے فقیدہ ہے وست بردار ہوتے ہو۔ اورا سین کھر وضائع کرتے ہو۔ اوراسی تقریرے واضح ہوا کر حضرت

ابراتیم علیہ السلام کی اماست کا ذکر پہلے کیوں لائے ادراس کے بعد خانہ کھیکو جہان والوں کی عبادت گاہ ہومقرت ارائیم علیہ السلام کی و عاکا ذکر اورائس پیز کا بیان کرکسی وقت اس تئیر میں کے فتی میں مصرت ابرائیم علیہ السلام کی و عاکا ذکر اورائس پیز کا بیان کرکسی وقت اس تئیر میں کفر بھی مجیلے گا محیوں لائے ؟ اور بات کو آمت کے وجودا در رسول علیہ السلام کی بعث کی وعا رکوں فتم کیا ؟ واللّٰہ اعلیہ بہنا صد کلامنہ القدید

دوسری تغییش یہ بے کرمن تبعیفیہ کی ولیل سے معترت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا فلاصہ یہ قال کا بری اولاد میں ہے بعض کو بھی امامت حاصل ہو۔ پس اس کے جواب میں الشد تعانی کا درشاد لا بیتال عقیدی الطّالیدین کس قبلے ہے ہے روہ با آبول اگر دو ہے تو فلاف واقع ہے۔ کیونکہ معترت ابراہیم علیہ السلام اوران کے دسی بہت سے انجیا میلیم السلام اوران کے دسی گزرے ہیں۔ جیسے معترت اسامیل معترت اسامیل معترت ایوب السلام اوران معترت اسامیل معترت ایوب معترت ایوب معترت ایوب معترت الیوب معترت میں معترت الیوب م

المألحين

اس کا جواب ہے۔ جو کہ دوران تغییر گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدعا بیقا کے جروفت میں اولاد چی مالیہ السلام کا مدعا بیقا کہ جروفت میری اولاد چی دوسے زمین پرائی۔ امام موجود عوادر بید متی مغیول نہ ہوائیکن اسے ایک دلیل کے طور پر بیان فرمایا اس طرح کہ امامت میرا عبد ہے۔ اور میرا عبد کا الموں کوئیس بہنچا۔ پس آگر آ ہے کی ساری اولاد کی وقت ظلم اختیار کرے۔ اور ان جس سے کوئی بھی عدالت وتعویٰ کی راو پر قائم نہ رہے تو اس منصب کے لاکن ہونے ہے تو و مالین سے۔

( اقول دبایندانونتی - اس سے مراد بینیس کوکمی زیائے بیں معزت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دولادی کا فرمشرک ہوگی - بکسابیا توصرف قانون امامت بیان کرنے سکے marfat.com

تغيرونياق —————(۱۷۷۸) ———— يبلا لجره

ليے فر مالا كداگر كمي وقت ايسا ہوا تو وہ عبد امامت ہے محروم رہيں گے۔ چنا نجہ امام جاول الدین الیوطی دحشانشدهنیدے امام فخرالدین دازی دحشانشدهایہ کے مسلک کی تا نیوتر باتے يوسة مما لك أتحفاء 19 يرفر لمايان الإحاديث الصحيحة ولت على ان كل اصل من اصول النبي صلى اللُّه عليه وآله وسلم من آنه الى ابيه عبد اللُّه فهو خير اهل قرنه والتضلهم ولا احدني قرنه ذالك خير ممنه ولا اقصل ليخل ا حاد مت میحواس بات پردلالت کرتی میں کی حضور علیہ السلام کے اصول میں ہے ہرامل حعرت آ دم علیدالسلام سے ہے کرحعرت عبداللہ دخی اللہ عزیک اسپنے زیائے کے لوگوں ے بہتر ادر اضل میں - اور اس زیائے میں ان سے کوئی بہتر تھا نہ اضل - چنا نجے بخاری شریف علی معرت ابو بربر ورض الله عندے روایت بے قال قال دسول الله صلی اللَّه عليه وآله وسلو بعثت من خيو قرون بني آمع قرنا فقرنا حتى بعثت حن الغون الذي كنت ليه صنودعليه السلام فرمايا كرجي بي آ دم كر بهزهيلون یں تسل بعدنسل دکھا گیا جی کہ شراس خاندان میں دکھا گیا جس بیں کہ میں تھا۔ محدث ابرتیم نے ولاک المنوة على معزرت عبدالله بن عباس رضى الله عبما عددوايت كى قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يزل اللَّه ينقلني من الاصلاب الطيب الي الارحام الطاهوه مصفى مهذبا لا تشعب شعيتان الاكنت في خيد هما الدُفْعَالَى مجمع ياك بِتُول عن ياك ارهام عن عَلَى فرماتار با برآ الأس ساف یاک دوشاخین نیس بھوئی تھیں محریک ان میں ہے انہی میں مونا تھا۔

يُرْ المَامِ بِهِ فَي رَحْدَ اللّهُ عَلَي سِنَةً فَرَالِمَانِ الاَحادِيثِ وَالاَ ثَارَ وَلَتَ عَلَى اللّه لَم تَحْلُ الاَرْضَ مِن عَهِلَ نَوْحَ الْمَ آخَمَ فِي بِعِنْهُ النّي صلى اللّه عليه وآله وسلم الى ان تقوم الساعة مِن ناس على الفطرة يعبلون الله ويو حدونه ويصلون له وبهم يحفظ الارض ولولاهم لهلكت الارض ومن عليها اعاديث اوراق الى اس بات روالا ان كرت إلى كرّق عليه المام بكراً وم عليه المام كرة والمارة من المرافق ا

ان لوگوں سے خالی نہ ہوئی جو کہ فطرت اسلام پر اللّہ تھائی کی عبادت کریں اسے وصدہ الاشریک با ٹیں اوراس کے لئے نماز پڑھیں آئیس کی برکٹ سے زمین کی تکہبائی ہوتی ہے۔ اوراگروہ نہ ہوتے تو زمین اور جو کچھائی پر ہےسب بلاک ہوجائے۔اپھی محد محفوظ المحق غفرلہ والدیں

اور جمہور مضرین نے کہا ہے کہ یہ جواب قبولیت وے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام جائے تھے کہ میری سادی اولاداس منعیب کی اہل نہ ہوگی اور اتی مدت میں خالموں کی کثیر ہما حت بیدا ہوگی ۔ میں ان کی طلب صرف اس قدرتنی کہ میری اولاو میں سے بعض کو منصب المامت تصیب ہواور داتھ میں یمی حتم واقع ہوگی تو آ پ کا سوال بورا ہوا۔

اور بعض غفرین اس طرف می بیل کرید بنی بر جدایت کلام معزت ایرا جم عنیدالسلام کے مقصد کی تاکید ہے۔ کوئل آپ کی غرض مرف اپنی اولا دیک منطقہ ہے قائز ہونے کے بعد طلب تھی اس کے لیے کہ آپ اس بلند مرتبہ پر جو کہ اماست مطلقہ ہے قائز ہونے کے بعد اس مشکہ کوکہ گرتیس جائے تنے کہ کا فروطالم امامت کے لاکن نہیں ہیں۔ لیس بہوا ہے کہ جواب عمر کے کہ قریب الرگ آ دی ہے کہیں کہ اپنے بینے کے لیے کوئی وصیت کرو۔ وہ جواب عمر کے کہ لاہوٹ عنی اجنبی لین کوئی ایشی میرادا در شہیں ہوتا لین جو بھی مجھ

شيروين ----- (۱۹۸۰) ------ پيداياد،

ے باق دیسے کا ممبرے بیٹے کے لیے ہے بٹس ہمیت کی کوئی مفرورے نہیں۔ عمد رجمتر ہے کا مسال میں میں میں میں انسان میں میں میں انسان میں میں انسان میں میں میں میں میں انسان میں میں می

تیسری جیتی ہے۔ ایسی کا لفظ ظاہر ہے کہ کا دفیہ بر معلق ہے۔ ایسی قال اہر اعدم اجتعلنی اساما و بعضامن فریقی اللغۃ اور جب اللی جاعلات المداس اساما کی آمی مرت کے ساتھ عزیت ایرا تیم علیہ اسلام کا اس بنائے کا دعدہ ہو چکا تھا تو بھر این اسست کی دعا کی ضرورت کیوں چٹن آئی؟

اس کاجواب میرے کہ داؤ عطف جمع کے لیے ہے۔ تو یہ دعاصیقت میں اپنی اور اپنی اولا دکی امامت کوجمع کرنے کے لیے ہے شعرف اپنی امامت کے لئے۔ اور دیدہ مرف ا کیلے حضرت ایران بم علیہ السام کی ایامت کا تفانہ کے وڈوں ایامتوں کو جمع کرنے کا اور كشاف على فاكورت كرومين وأرفيتي كالعلف جاعلت كاك يرب مبيها كركوني ك ساکو من مینی میں تیری از ت کرول گا۔ اور سنے وال اس کے جواب میں کیے وزیدا يعنى تنكرمنى وذيده قويمرك اورزيدكي فزت كريدگاريكن اس توبيدش ايك توي الثكال بيك أحراس صورت بمل لفظوهن خويتي جاعلك كاسفول بحى بوكاتح كمام كي تقدران طرف لوئے گی کہ اتنی جاعلات وجاعل بعض غویتی اوران کلام کا فساد والكرافة برب-ادرا كركيس كتقرم كالعاصل بيب كداخك حاحل بعض فديتي اتمدادر اک کا عطف إنِّی جَاعِلُكَ بِننَّاسِ إِمَامًا كَ جمله بِرقراروي طالا كدوه جملة قال الله كا مغول بيء ترييج اي قال كامقول موجائة كان كوهفرت ابراييم عليه السلام كامقول جبكه يه جمله بلاشبه معفرت ابراجيم عليه السلام كامتول عيد اورتيج وجدوي ب كريحة وف ير مطف قرار دیاجائے را در معادب کشاف کے کادم کی توجید کی انتہایہ ہے کہ بربال معلف کی حكايت ب شكة مطف في التيقت واقع كرنا اور دكايت عمراوتهن فَدَرَيْني واؤ معلف ك ساتھ واقع ہوا ہے۔لیکن حقیقت میں عطف کلام کے صادر ہونے کے وقت تلقین کے طور پر ے۔ جیدا کا کو ل کے سائر من اور خاطب تلقین کے طور یہ کے وزیدا کا اس کا منی ب ے کہ بیاں سکیسیا کو صلت وزیدہا۔ ٹیک زیدآ ٹیں عال دی سمانی صلے ہوگا۔ یوک قائل ے کا م میں تھا۔ البتہ کا م کی کیفیت کو بدل کر اس لیے کر قائل کا کلام خبر دینے سے طریقے پر

ہے۔ اور مخاطب کی کام طلب کے طور پر۔ اور معطوف علید اور معطوف جی عال کے عالم کے قائم کرنے جی اصل عال کا تعلق شرط ہے ندکد کیفیت کا باقی رہنا مہیدا کہ دامت ھندوزید قام زید لاعدو داور حاقام زید لکن عمود عل ہے کہ پہلے کام جی عال کی تامیع کی کیفیت اور دوسرے کام جس کیفیت کا اثبات اور تیسرے کلام جس کیفیت تنی باقی ندری اور اس مسم کے استعمال کا کو او آیت اسکن انت و ذوجت کا انجاز عشر جیسا کہ پہلے گزر چکا کے وکدائ کا معنی اسکن انت و انتکن زوجت کا البحدة مشرر

پڑتی جیتی ہے کنفی قرآئی کے مطابق معزت بولس اور معزت آوم فل بینا وہنیا المسلوّة والسلام نے اسینے متعلق قلم کا لفظ بولا۔ الند تعالی نے معزت بولس علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا قرآئ آف شینحالنگ این گفت میں الظّاہدین (اانہا، آید مد) اور معزت آوم علیہ السلام ہے حکایت کرتے ہوئے فرمایا رَبَّعًا ظَفَنْهَا الْفُسْمَةَ الْفُسْمَةَ اللهُ اللهُ

تو جمہور اہل تشیر کے ذوق کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ جس ظلم کو ان دونوں بررگوں نے اپنی المرف شعرب کیا ہے تعقق ظلم شغا۔ بلکر کریا ولی ہے۔ اور آ بت لاینکال عقیدی الظالیتین عمل تعقق ظلم مراد ہے۔ جو کرفسق ہے۔ اور وہ مکنا ہ کرنے سے عبارت ہے۔ اور اللہ تعقیل کے ذوق کے مطابق جواب یہ ہے کہ طالم اور اختیاری افعال سے شنت خام اما و جیسے ضارب قاتل و غیرہ تعقیقت جس ال فنعس کے بارے جس استال کے قال کے جائے جس میں استال کا قصد کیا ہوا در انہیا میں ہم السلام کی فروگز اشتوں میں معسبت کا قصد بالکل نہیں ہوتا۔ بلک وہ کسی مباح شے یا کسی اطاعت کی توارث اور اس میں اور اس اطاعت کی بجادرت اور قرب کی وجہ سے فردگز اشت دو فرا ہوتی ہے قرائی کام کا ارتکاب قصد اطاعت کی بجادرت اور قرب کی وجہ سے فردگز اشت دو فرا ہوتی ہے قرائی کام کا ارتکاب قصد اضاعت کی بادرت اور قرب کی وجہ سے فردگز اشت دو فرائی کی بالی تو اضع اور انکساری اندو نے کی وجہ سے فردگز اشت دو فرائد سے فرائی کی بالی تو اضع اور انکساری کی دوجہ سے فرائی دوسے تھا ہم کی صورت کی بنا و بری بری وی وی دور اسٹ کو فلم اور وحصیت کے دریتے ہیں۔ اور اور کی اور وی سے فرد کی دوسے تھا ہم کی ماد و سے تھا ہم کی ماد و بیان کو تو اس کی بنا و بیان کو قرائدے کو فلم اور وحصیت کے دوسیتے ہیں۔ اور اور کی اور وی سے فلا ہم کی مادورت کی بنا و بری بری فرد کر اسٹ کو فلم اور وحصیت کے دوسیتے ہیں۔ اور ا

تخيرون ي ——— (par) ——— يبلا يادا

وَالسَّهُ كَالِمُوا اللَّهِ مِنْ إِلَى الْمِيسِلَةِ مَا مُعْتُولَ عِلَى مِنْ السَّحْقِيلَ كَابِيةِ وَيَا بِهِ

یا نج پر جیتو یہ ہے کہ ال نفس مورج کے مطابق من مب شرعیہ شما ہے ہو مصب کے مدالت اور تقوی شرط ہے۔ اور اس لیے قتم اور نے البت اگر کو گی فاصل فربانے ہو اس بات برا جماع فربانے ہے کہ اپنے القیاد ہے کہ فاصل کو باشائی فربانی موجوعی میں جائے۔ والبت اگر کو گی فاصل فلہ حاصل کر کے سلطنت اور حکومت پر مسلط ہو جائے تو اس کے فعال فروج ہو تو موجوم مسلمت میں فیر نور کرنا موجوم ہے تو موجوم مسلمت کے لئے بیشی فیدا کو افقیار نمیوں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح تا قاض سنتی محتسب اور تماز کے لئے بیشی فیدا کو افقیار نمیوں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح اس کے ماد جو واگر کی محمس نے فراز میں کسی فی تقدید اور تماز کی فات والے کہ فات والے میں ہوتی اور اس کے باوجو واگر کی محمس نے فراز میں کسی فیات اسلام کا بھی مسلک ہے۔

(اقبل دیانڈ التو نیٹی مقصد ہے ہے کہ اٹھائی نماز ٹابت ہو ملے لیکن کرو اتح یکی ہے۔ چنانچہ بہاد شریعت حصہ موئم از صدرالشر مید مواد ٹا امجد علی صاحب انتظمی رحمتہ اللہ علیہ میں ا درختار اورشامی کے حوالہ سے ہے کہ جدنہ بہب کہ جس کی بدند ایک حد کفر کو نہ پنٹی ہواور فاس معنن جے شرائی جواری از تا کار سوخوار وغیر ہم جو کمیر دگنا و بالاعلان کرتے ہیں ان کوایام بنانا گنا وارال کے چیچے نماز کر وہ تح کی واجب الاعلاد ہے ہے حج محفوظ الحق تحفران

اورائن مردوب مفرت امير الموتين مرتفع في كرم الله وجالكريم في روايت بيان كرت من ورائن مردوب ميان كرت بيان كرت و جن كرمنور صلى الله عليه وآلدو ملم في لايتكال عَلَيْهِ في الطّالِينِينَ في تغيير عن قربالا بيك الاطاعة المنتخدوف ليحي تخوق في معصية الله الاطاعة الافي المعدوف ليحي تخوق في اطاعت المنتخص المنتخص بيان عمرف في عن الرائن ولي حاتم في الله تعالى الله المور اهيد الني حضرت ومن والمنت في آب في فرايا قال الله الابد اهيد الني جاعلك للناس العاماة قال ومن فريني فابي الله يعمل الله الوكول كا فام النظاليين عنى الله تعالى في معرف المرائد ومن فريني فابي الله من الرائال عهدى النظاليين عن الله تعالى في معرف المرائد ومن فريني فابي الله من فريايا كريم الوكول كا فام النظاليين عن الله تعالى المرائد والله من المرائد ومن فريني والله من الله الله عن المرائد والله من الله عن الله

رداعت شن بیدافغاظ تین که به بحبر انه کانن فی فریته ظائم لایدال عهده ولا ینبغی نه آن یونیه می امره گئی بهال تجروی ہے کہ آپ کی اوادوش سے کا لم ہول کے جنہیں بیوعدہ شائل کیں ۔ اورا ہے لاکن ٹیمن کو اسے اسپنے امرکا والی بنائے۔

### شيعه فرقة المامية كاعصمت الامت مين عدسة تجاوز كرنا

سین بہال انامی فرقہ نے صدی تجاوز کرنے کی راوا فتیار کی ہے۔ اور انہوں نے کہ

ہے کہ امامت کے بچ ہوئے میں عصمت شرط ہے۔ جس کا معنی ہے تیم ہیں خطا اور عمل ہیں

گناہ کے مرتحب ہونے سے زکنا۔ اور جب بحق آن کو اس ظاہری اور باطنی عصمت کا عم نہیں ہو

سکا کہیں مجور آامام مقرر کرنا ج ہے جو کہ خدات کی خرف ہے ہونہ کہ گلوق کی طرف ہے

سکا کہیں جو بات بانگل ظاہر ہے کرظم کے مقابلہ میں عدالت اور تقوی ہے نہ کہ مصمت ہاں

اگر آسب شریفہ میں الایسال عصدی مین کان صدی العظلم وصحت المعصیة

اگر آسب شریفہ میں الایسال عصدی مین کان صدی العظلم وصحت کا امکان اور محصیت کا امتان ور محصوب کا امتان ور محصوب کا امتان ور محصوب کا امتان ور محصوب کا امران اور محصوب کا امران اور محصوب کا امران ہوں کو اور میں بھی اور کا جو با میں کو ویا ہے کہ قاضی مقتی محسب امیر محصوم ہوتو او تین ور مساور کا جو باغی اور اگر عبد کو کی تسمول میں سے ایک تیم کے ساتھ اور حاکم بھی بھی کو دوسرے میں جو میں اور اگر عبد کو کی تسمول میں سے ایک تیم کے ساتھ خاص کہ میں تو میں میں عصرت کے شرط ہوئے جی تیم کر کے بین تو میں میں محسب کے شرط ہوئے جی تیم کر کے بین تو میں میں عصرت کے شرط ہوئے جی تی تو ہوئے کہ توت میں اجماع کی معسمت کے شرط ہوئے جی تو تو میں اجماع کا میں کے جی تام کی علی تو میں میں عصرت کے شرط ہوئے جی تو تی اور کی جس تھی میں میں عصرت کے شرط ہوئے جی تام کی میں تیم کی سے کئی تو ت میں اجماع کی جو تام کی میں تھی عصرت کے شرط ہوئے جی تام کی میں تیم کی تو ت میں اجماع کی علی تام کی میں تیم کی عمل تیم کی عمل تھیں تیم کی عمل تیم کی عمل تیم کی تو ت میں اجماع کی عصوب شرط ہوئے کی توت میں اجماع کی عمل تو میں اجماع کی عمل تو تام کی عمل تام کی عمل تام کی عمل تو تام کی عمل تا

تغيير وزوى ------ يبلا يار

معصیت ہوتا شرح شریف کی رو سے معلوم نہ ہو ورند امام کی اطاعت فرخی نہیں رہتی اور احکام قرآن اور رسول علیه السلام کے اواسروفوائی کی طرف رجو م کرنا جاہیے۔ اس ولیل ے بُنَا يَهَا اللَّذِينَ احْمَوْا اطْيَعُوا اللَّهُ وَاطْيَعُوا الرَّسُولُ وَاوْلَى الْأَمْرُ مَعْكُم فَانَ تنازعتم في شي فردوه الى اللَّه والرسول ان كنته تؤمنون باللَّه واليوم الأخد ايمان دالو آنتكم ما نوالله كالورتكم ما نورسول (عليه السلام) كالوران كاجوتم من مكومت والے بیں بھرا کرتم میں کی بات کا جھڑ ا آھے تواے اندادر رمول (علیہ السلام ) کے صفور لوناؤ۔ اگر اللہ اور قیاست بر ایمان رکھتے ہواور صدیث شریف کی ولیل ہے الاطاعة للمحلوق في معصية المحالق كـ الشرقياني كي معميت شركلوق كي الهاعت جائز نیں۔ بھی رعایا کے حق میں امام کی اطاعت تقام کے حق میں ما لک کی اطاعت ایوی کے حق میں شوہر کی اطاعت اولا دیکے میں والدین کی اطاعت اور زیر وستوں سے حق میں امير ماكم قاضي منتى اورمخسب كى اطاعت كى طرح مقيدادرمشروط ب كريرمشروط. بال انبيا مليم السلام كے ليے مطلق ليحي فيرمشروط اطاعت تابت ب اور و إلى الى وجد ے مصمت شرط ہے کہ سلسائیل کی ابتدائیں سے سے۔ اگران عی عصمت شرط نہ ہوت احکام شرمید کی طرف رجوع کی وجدے ان کی خطا کا قدارک بیس کیا بیا مکا اس لیے کہ احکام شرعیہ کی معرضت کا راستہ تی علیہ السلام سے واسط کے بغیر ممکن ٹیمں۔ بخلاف اہام اور دوسرے واجب الاطاعت اعجامی کے کرجن کا پہلے ذکر ہو چکااس لیے یہ معزات تیلغ کے مبدا دین داقع تیں ہیں کدان کی دساعت کے بغیرا مکام کی معرفت ماصل شہو سکے۔پس ا دونول مورثی حدا پر کئیں۔

اور کآب نی البلاغة عمل بوکر قرق المامید کی معتبر کتابیل عمل ہے ہے معترت امیرالموشین رضی الشرعند کی صرت نفی موجود ہے کہ لابد لفناس میں احدید ہو اوفا ہو یعمل فی احدیث المدوحین ویستیستم الکافر و یا مین طبعہ السبیل الفوایخی لوگوں کے لیے نیک یافرے امیر کے موا چار دئیں جس کی المارت عمل ایمان والامعروف عمل ہوا کا قرفائد دحاصل کرے۔ اور داسترین امی ہو۔

عجيب زين تجادز

ادراس مدے تجاوز کی جیب ترین صورت ہے سے کہ خلفائے تلاشد موان اللہ تعالی علیم اجمعین کی خنافت کے دو کے لیے ان اوگوں نے اس آیت سے پیسٹل کالا ہے کہ ان م کو مائے کا اس نے معی مفرد کیا مواورسن بلوغ کی ایتدای سے اسلام کی روش پر ہور حالاتکہ جب کا فرمسلمان ہوگیا۔ اوراس نے کفرے تو بکر لیا بتوا ہے کا فروطالم ہرگزمبیں کہا باسكيا - ظالم وي هيه - جو كرفطم سه آلووه ومالانكه العالب هن الدفف محين لاذنب له مینی محناه سے قوبر کرنے والدائ خیم کی طرح ہے۔جس پرکوئی کناہ نیمل سٹرع شریف کا مقرر کردہ قاعدہ ہے۔ اور اگر ایک کافر سالباسال ہے مسلمان جوا۔ اور اس نے تو حید عل یخته قدی حاصل کرلی بهؤاے ہرگز کا فرنیس کہاجا سکتا اور وجوبعض نامجولوگ فرقه ایا میر کی تا تدے لیے کہتے ہیں کدایک باایمان فحق کو جو کرخواب کی حالت میں ہے ہم موس کہتے ہیں۔ عالاتکہ اس عالت میں اے ایمان جو کرتھید ایل کے معنوں میں ہے۔ نقیعاً واصل نہیں ہے۔ اس کی ای کمکی تصدیق کی بناء براس برمون کا لفظ استعال کر ہ میج ہے تو خالم کا لفظ مجمی ای سابل ظلم کی وجہ ہے محمح الاستعمال ہوگا۔ نیز متعلم ادر ماشی کدان کے ممادی کاحصول کے بارگی ممکن ٹیس سائی لیے کو بیٹر ارز بیانے والے امور بیں ان کا استعال مصاور کے حسول کے بغیرتنے ہے۔

قواس کا جواب ہے ہے کہ با ایمان آدئی کے لیے صاب خواب عمد اس کی تھمد ان کو رائل کرنے والی عمر اس کی تھمد ان کو رائل کرنے والی شعر ہے۔ اور اس انتہار ہے اور اس انتہار ہے ان کی تعدد ان معتبر ہے۔ اور اس انتہار ہے اس کے تق بھی اسطان ہے ترق کے مطابق موس کا تنفذ استعمال کرنا تھی ہے۔ وس لیے کہ الفاظ شرحیہ کے استعمال بھی معانی شرحیہ تا ہت ہونا چاہیکس نہ کہ معانی انفو ہے۔ ہفاو نسس خوا میں موسکا اس خالم اور کا فرک ہوا در اس کے تفر اور تلام کو ذاکل کرنے وال شرعاً خارجہ ہوں کے تعربی موسکا کی تعدد میں تعدد ان کی اجازت افت وی تی ہے نہ شرعے۔ اور اس کے باوجود صاب خواب بھی تعدد ان سے فعالت اور برجمول کہ لفظ سے قعد ان کی اور اور جو حصول کہ لفظ سے قعدت اور برجمول کہ لفظ سے قعدت اور اس کے خواب بھی تعدد ان سے فعالت اور برجمول کہ لفظ سے قعدت اور برجمول کہ لفظ سے قعدت اور برجمول کہ لفظ سے قعدت اور برجمول کہ لفظ سے فعالت اور ورجمول کہ لفظ سے فعالت اور ورجمول کہ لفظ سے فعالت اور ورجمول کہ لفظ سے فعالت اور اور ان کے ایک کو اور اس کے فعالت اور ان کی کے اور اس کے فعالت اور ان کے اور اس کے فعالت اور ورجمول کہ لفظ سے فعالت اور ان کے کہ انتہار کی کو اور ان کے کہ انتہار کی کا ورک اور ان کے کہ انتہار کے کہ کہ کا استعمال کے کا اس

المنافعة الم

موکن کے استعال کے میچ ہوئے جمی شرط ہے نزانداور عافظ میں صول ہے نہ کہا سی کا پانعمل ادراک درنہ عالم کوفعاز جمی مشخولیت کے دقت جائل کہنا میچ ادرایک مال دور کوجس کے ہاتھ جمی کافی مال نہیں ۔ جبکہاس کے فزائے جمس ہے بنا دمال ہے اسفنس کہنا درست ہو ادر سابھا کی طور پر باطل ہے۔

اورائ طرح قرارنہ پانے والے امور کے مشتقات ای وجہ سے کران کے مباوی کا حصول کی۔ بارگی خال ہے ان مباوی کو حاصل کرنے کا قصد وارادہ ان مشتقات کے استعمال میں عرفاً لغظ اور شرعاً ان کے مباوی کے حصول کے قائم مقام قرارو یا جاتا ہے۔ بخلاف فیکن انحق ل مشتقات کے کہ یہ بدل قائم کرنا ان کے استعمال میں جائز ہے۔ اور سیح مقیم کے تن کے ممکن ہونے کی وجہ سے جیسا کہ مریض کے تن میں تیم جائز ہے۔ اور سیح مقیم کے تن میں تیم آم جائز ہے۔ اور سیح مقیم کے تن میں تیم آم جائز ہے۔ اور سیح مقیم کے تن میں نا جائز ہے۔ اور سیح مقیم کے تن میں نا جائز ہے۔ اور میں ان کے مام زیانوں میں ورجہ بدرجہ حصول ہوئے اور گران میں اور جانے والے امور میں ان کے تمام زیانوں میں ورجہ بدرجہ حصول نا برت ہے۔ اگر جہ کے بارگی تیں۔

میمنی جہورے کرائی آب میں علی قلم کے کرے انجام سے شدھ کے ساتھ ڈرانااور فوف ولانا ہے۔ اس لیے کہ پہلے تو یہ کری خصلت ایک بھی کومرہ نیوت المامت اور ریاسیت شرعیہ سے دُور کینے تو یہ کہ لایکنال عقیدی الظّالِمین دومرے مرتبہ والدیت ہے گی کرا دیا آلا مقلقہ اللّٰہ عَلَی الظّالِمین ۔ تیمرے گلوں کی اظراور واول سے می گرا دیا ہے ہے۔ کیوکھ اصال کرنے والے سے مجت اور کراسلوک کرنے والے سے مین دوالی ہوں کی جانب میں ہے کہ فرمایا وہ مان کی جانب میں ہے۔ چوتھ اپنے تھی کی سعاوت سے بھی گرا دیتی ہے کہ فرمایا وہ مان کی جانب میں ہے۔ چوتھ اپنے تھی دوجانے والی چیزوں بھی خروبرکت کا میں دوالی ہوں کہ خوات کی جانب کی جانب کے دورات کی جانب کو کہ کی جانب کے کہ دار الظالم حضول کی جانب اوراج میں کہ مالے اس والو بعد حسن کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دوجانے دول ہوں اوراج میں الفیاتی اللّٰہ عَدْل سے ایو بعد حسن کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اگر چر بھی دیت کہ خالم کا گر بر بادے۔ اس دیت کی خالم کی خالم کی بار گاہ جس دیت کہ خالم کی بار گاہ جس دیت کہ خالم کی بار گاہ جس

تمام نايستديد وجيرول سالته تعاليا كايناه ليت بس

اور الرائل كآب كين كرام اسية في مقوعيت مطلق اور المعب عامد كا والوي أين کرنے کرلوگ ہم سے لیافت امامت سکھ سلب ہونے کی وجہ سے اٹرام دحریں بلکہ وہارا مقصدیہ ہے کہ حکم الی نیس بدلا۔ ہی ہرمول (علیدالسلام) اور برأمت کو بیا ہے کرسابقہ مخابول کی طرف رجوع کریں۔ اوران عل سے عمد وکٹ بیں تو رات اور ایکن جیں۔ جو کہ ا تارے پائی موجود ہیں۔ یک اس رسول علیہ السلام اور اس کی آمرے کو بیا ہے کہ ان ووٹوں تنابول کے احلام کی ہم سے تعقیق کریں کیونکہ بیرتورد ہے آئ بین اس کاب کوئیس جانے۔ نیز ماے کدامکام کے منسور ہونے کا دعویٰ بھی ناکریں۔ چاہنے پہلے انہا میٹیم السلام بی امرائل عى كروے إلى أنبول في الاطريقے سے قورات كا حكام كى بيروى كى ہے۔ ان کے جواب بھی آ ہے فرما کیں کرتمہارا بدوی می علد سرے اس لیے کہ مکم الجی ہر زمائ كي مطابق وومرت رنك عن آنات اورخمين خود كي اس امركا اقرار ب تورات في منتب ابراي كيعن احكام كوشوخ كيا قيار واكركوني ومرارسول عليه السلام اورکوئی دوسری کتاب تو مات سے احکام کوشورخ کرے قو چمکن خیال کرنے اور تجب کرنے كىكون كى جكر ب-اوراس اقرارك فيايك اورواق يادكرو

وَإِذْ جَعَلْنَا لَتَهِيتَ اوراس وتت كويادكروجكرام نے خاندك برجوكر آن تك شهرك على موجود ب- اورب شاركلوق اس كي تعليم احرام طواف اور املام في مشغول ب مَنْابَةٌ يَلنَّاسِ لُوكُول كَ بَعْ و في كاستام عايات كر برسال جَ اورطواف كرف ك لے اس مقیم مکر کے باس جمع ہوں۔ اور اس اجماع بیں انہیں وی ویوی روحانی اور جسانی فاعدے ماصل موں ۔ کیونک تعالی نے لوج انسانی کواس طرح بیدافر بال ہے کہ ان کے علوم اور انسانی کمالات ایک دومرے سے سطنے اورمعیا حبت کرنے سے بوسطن میں۔اورای لیےجنگول عی رہے والے اور صحرافور داکٹر انسانی کمالات ہے خالی ہوت بیں ۔ ٹیس بیس محمت کے مطابق ہے کہ تمام جہان والوں کو ایک مکان اور ایک وقت میں جمع ہونے کا تھم فرمایا جائے تاکہ ہرایک فخص دوسرے کے کمال سے فائد و عاصل کرے۔

entropy — Communication (PAN) — Communication (PAN)

اورائیں میاست کے رہنے والوں نے اپنی سوج یا الہام خداوندی ہے جو سندیں پیٹے طوم اور عبادات طاہر کی بول اور مرکی ریاست کے رہنے والے اس مکان جس جمع ہونے کی وجہ سے ان پر عظع ہوں اور اس جنواں دی کی وجہائی پائر ائی آرا واور مقلوں کے وجارع کی وجہائے سے تقریب برادورائر واصل کرنے کے قابل ہے قوسی کے سب است سیکسیس ۔

نیز اِنْ اَنْ ادواج اَن نِیْشُول کی لمرح میں جو کہ ایک دوسرے کے مقابل پڑے ہیں

ک ایک کانٹس دومرے میں پڑتا ہے۔ اور ایک کی استعداد دومرے میں اڑکر تی ہے۔ پس این کے بچھ کی وہ سے بڑھنس کی کسب کی ہوئی عبادات ادر کیفیات کے دومرے میں حال ہوکر ایک عظیم تو رائیت پیدا کرتے ہیں بہت سے جمافوں کی طرح کیا جا تی مورت کی وجہ سے ہرا یک کے تو رکو کی گئ روحا وسے ہیں۔ اور ای مکتر کے لیے جعداور باجماعت فماز مشروع ہوئی۔ البت و جگانہ جماعتیں قو مرف ایک محلہ کو جمع کرتی ہیں۔ اور جعدایک شہر دائوں کو جمع کرنے والا ہے۔ اور سے جماعت ہفت آئیم کے لوگوں کو جمع کرنے والی ہے۔ اور

ا حَمَالَ ہے کہ لفظامتا ہوتا ہے۔ ہے شکتق ہولیجیٰ لوگوں کے لیے ٹواب عامل کرنے کی جگہ حج در عور کی فیند ا

حج اورعمر و کی ف<u>نسیات</u>

marfat.com

- (m1) · ک ایک ایک نگل و در مری مجکه کی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہے۔ جیسا کہ اور تی اور عدیث کی دوسری کمابول بل حضرت این عباس رمنی الشرخبها کی روایت کے ساتھ مروی ب- اور وہاں مشخولیت عباوت سے تعلع نظر صرف اس متبرک مقام کی مجاورت اور اس تجلیات سے معود کمرکود کھنے سے تل برحد اواب حاصل موتا ہے۔ جیسا کرائیس کمایوں عن مردی ہے کے حضرت من تعالی جرروز اس کمریرائیک سوجیں (۱۴۰) رحمیں نازل فریاتا ب- ان میں سے ساتھ (۲۰) طواف کرنے والوں میافیس (۴۸) نماز اوا کرنے والوں اور فیل (۴۰) مرف دیکھنے دالوں کے لیے ایل نیز مدیث یاک میں وارو سے النظار الی الكعبة عبادة كعبر ثريف كى الرف نظركرنا عبادت براور يدب بيكر حصول أواب كا مكان وواقو اجماع وجوم كي مِكر بحى مغرور موكاراس ليه كديني آوم ريح مثل مندرثواب حاصل کرنے علی دخیت کرتے ہیں۔ اور جہاں اپنی مرخوب شے یا کیں دہاں بجوم کرتے ہیں ای کے کہا گیا ہے کہ جہاں منعما چشر جاری ہو دہاں آ دی پر ندے اور چو نیماں جمع ہوتی ہیں۔ واورای کے ہم نے اس کمر کو کیا اصدا اس کی جگہنا کہ جولوگ ویلی اور و نیوی فوائد اورقواب کمانے کے لیے اس کے اروگر دی ہول او خوف سے محقوظ ہول ور شاجما کا اورال بیشنامکن شروکا اس لیے کرخوف کی صورت میں بھا گھنا آ دی کی جبلت ہیں ہے۔ اور لوگ نقع مامل کرنے پرنشدان ؤور کرنے کو پہلے دیکتے ہیں۔ادراگر چدروئے زبین پر ہر جگ از درے شریعت اسمی قائم کرنا واجب ہے۔ اور بغیر دجہ سے کمی کے دریے ہونا خواد بان کویا بال کویا عزشت کوهرام سے میکن اس ضغے کوایک المی خسومیت ہے جو دوسرے مقابات کو ماصل نہیں۔ جیرا کرشائق قلعان مما لک کی نسست سے جن کی تفاقت کی جاتی ے۔ای کے مدرم می شارکرنا کنا وادر کفارے کا موجب ہے۔اور مدعث می ہے كدان الله حرهر مكة والها لد تحل لإحد بعدى والبا العلت في ساعة من نهار وقد عانت عرمتها اليوم كحرمتها بالإمس فهي حرام بحرمة

میرے بعد کمی کے لیے طال نہیں۔ ادامیرے لیے دن کی ایک تکوی کے لیے اسے طال marfat.com

اللَّه الى يوه القيامة مِنْ بِينْكِ اللهُ تَعَالَى فِي كَرْمُريفِ كُوْمَرُ مِكِ اوراس بَسِ لَا نَا

\_\_\_\_\_ (r+-) \_\_\_\_\_

کیا کمیا ادراس کی حرمت آخ ای طرح اوت آئی ہے۔ جیسا کرکل تنی قریراللہ تعالیٰ کی

حرمت سے قیامت کے دن کلے محترم ہے۔

ای بلیدارام امقم دحمتدانشطیر کے ذو یک اگر مدکا مرتکب یاکس جان کا قاتل حرم كمرش واخل موجائ وبان أس ك دري تيس مونا جائي يك بكراس كا ملقة تك كروينا واسيد اورلوكون كواس سے معالمه روك وينا واسيد يهال تك كراس سے بات نه کریں۔ ادراس کے اِتھ کوئی شے فروشت نے کریں۔ اور دو تک ہو کر جم سے باہرا کے اس ونت اس ہے قصاص لیں اور مد جاری کریں۔

اور ظاہرے کدید نہ کورہ احکام بجود کی شریعت میں بالکل موجود نہ تھے۔اور تورات ان احکام کی نامج تھی۔ بال بیاحکام معرے اسائیل علیہ السلام کی اولا داوران چروکاروں یں باقی تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے ان پرفرض کرو ماتھا کہ اس تھر کے لیے ہرسال آؤادر اس کے اروگر والک دوسرے کے لگل اور اُوٹ کھسوٹ کے دریے تہونا۔

وَاتَّوْمِنُوا مِنْ مَّقَام إِنْوَاهِيْمَ اور بناؤ معرت اراتِيم علي السلام كَ كَرْب ہونے کی مبکدکوجو کرا کیے معین پھر ہے۔اوراس پھر پر کھڑے ہوکر حضرت ایراہیم علیہ السلام كعبر بناتے تھے اس كے بعدا كيا پھر يركنزے ہوكر آ ب نے لوگوں كے درميان في كا اعلان خرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ووقوں قدم میارک اس پھر میں تلاش مو کئے ۔ اورا مادیث محدثی وارد ہے کر تجراسودا اور یہ بھر دولوں معرت آ وم بغیر السلام کے مراہ بہشت سے آئے ہیں۔ قیامت کون دونوں کو آنھیں زبان اوراب مطابوں کے نا كرجس في الشقائي كي رضا كے ليجان كي زيارت كي محواق ويں۔

### مقام إبراجيم كوصلي بنانے كى تمست

مُصَلِّي جائے نماز۔ کی تک فاند کو سے طواف کے بعداس پھرے بیجے کرے ہوکر ووركعت تحية العلواف كزارنا مقرر برية كرحفزت ايرابيم عليه الملام كي المعت تا قيامت جادی رہے۔ نیز جب حضرت ایراہیم علیہ انسلام نے ای پھر پر کھڑے ہوکر مج کا اعلان فرایا تفاتو آب کی رصلت کے بعد ایس بھر کے قریب کھڑا ہونا اور الشرقعانی کی عباوت بھالانا marfat.com

مح یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں مباوت خدادندی بجالانا ہے ۔ اور پیٹھ بھی بنی اسرائش ہی نہیں تھا تو کیا تجب ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی نہینا ولیم اصلوٰ قادالسلام کے بعد بنی اسامیل میں سے ایک رسول (علیہ السلام) پیدا ہواور بنی اسرائیل کے تفسومی احکام کومنسوخ فرہ وے رجیسا کہ تو رات اور انبیاء بنی اسرائیل ملیم

اسلام نے بنی اسامیل کے تھومی احکام کومنسوخ کیا تھا۔
اوراگر و کئیں کہ خانہ کھیے گئے کے لیے مقر رکر تا اس متبرک مقام میں ہرسال دبتا کے
کا واجب ہوتا ہر نماز کی اوائی میں اس تھرکی طرف منہ کرنا اور مقام ابروتیم کے پیچے نماز
طواف اوا کرنا احکام الٰجی ہے نہ تھا۔ بلکہ لوگوں نے اپنی آ راہ کے وجاع ہے ان احکام کو
مقر دکر رکھا تھا۔ بال حضرت ابراتیم اور حضرت اسامیل علی نہنا وظیما السلام نے اس مکان کو
عوالت کے لیے دومرکی مب معجدوں اور معبدول کی طرح بنایا ہے۔ ہم کہتے میں کرتمبارا ہے۔

اً خیال غفط ہے۔ اس کیے کہ جمی طرح ہم نے لوگوں کے دلوں عمد اس مکان کی زیارت اور یہاں اجتماع کا شوقی ڈالا ہے۔ اس اطرح ہم نے معفرت ایرا تیم اور معفرت اساعیل (علیم) یہ انسلام) کوچ اور نماز کے لیے تھم دیا۔

وَعَهِلْفَا إِلَى إِلْوَ الِيَهُدُ وَإِنسَاعِينَ لِينَ بِمِ نَے حضرت ابريم اوراسائيل (عليها السلام) كالمرف الحكادثي بيجي يوكرنا كيدا ورمبالغ بنس عهد لينے كے مشابيقي - أن طهوًا الينتي كرمير - محكوكو بإكر وكونجاستوں اوران تمام چيزوں سے جنہيں و كھنے سے لمع مليم انفرت كرتى ہے - بيسے توك ناك سے بہنے والا يائی اوركوز اكرك ر

لِلطَّنَا يَفِينَ طُوافَ كُرِثَ والول كَ لِي جَوْكَ النِّ كَادِوكُر وَكُوحَة جِن اورطَا هِر \* بَ كُرِيتُمِيادِت ( بِن عَلِ بُعِنَ ہِ بِ-النِ لِيكِ كَرُواجِب طُواف يا جَ كُنْمَن عَل بوتا ہے يَـ \* عَمُوهَ كُنْمُن عَمَالُورَةُمَ ان دونُوں كُو جَا رَبْعِين بِحِق .

و الفاریخین اور بیان اعتلاف کرنے والوں کے لئے جیرتم اس مکان میں احتلاف کرنے کودو مرک مجدول میں احتکاف کرنے سے بہتر نیس کھیے ہو۔

وَالرَّ تَكُو السَّجُوْدِ اور تماز ول كي ني وكرون وجود كرت بن ورتبير ريد والرَّبير ريد المائلة على المائلة والم

۔ بہرا یادہ دین عمل دکورگا بالکل آئیں ہے۔ اور تمہا دا مجدہ مجی تصفی مجدہ فیش کہ بودی بیٹائی کوزین پر رکھ دیکسا بٹا ایک گال زئین پردیکھتے ہو۔ پُس تم قائل ہو کہ تشرے ایرا ہیم علیہ السلام اور آپ کی اولا و کے وین سے تو رات کے آئے کی وجہ سے یہ احکام منسوغ ہو کھے جیں تو اگر ایک دومرکی کمآب کے آئے ہے تو رات کے بعض دوسرے ادکا معنوف ہوجا کمی تو کیوں تجی کرتے ہو؟

#### چندابحاث

یہال چند بحش باتی رو حمی - بیلی بحث بید کہ واؤ جعفانکا البینب مَفَائِمَةً لِلنَّاسِ کَلُ ولالت اس برے کداس مبارک کھر کو اجتماع کی جگد تر ارد بنا خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ لیکن اس وقت بھم کون ساتھا؟ اس قریت کے سیاتی وسبات سے ظاہر سے کداس تھم کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تھی۔ لیکن تو اردخ کی روسے ٹابت ہے کہ اس تھیم مگر کہ بنانا حضرت آ دم علیہ السلام کے زبانہ عمل وقوع پذر بر بوار اور اس کے بعد سرمقام بیسٹ انہیا چلیم السلام اور مسلحا وکا معیداور دعا کی تبولیت کی جگدر ہا۔

## يكعبه معظمه كالغيير كابيان

اس بنیاد کاد پرفرشتوں نے بڑے بڑے پھر جن شی سندایک پھرکوسی (سس) آوی کی گئی نہیں افغائے تا اس فی است ایک پھرکوسی (سس) آوی کی فی نہیں افغائے کا است بھر بار پھر کا گئی بھاڈوں سے بھے کو البنان کو و البنان کی دو فیاد کر اس اور کھر البار ہونے کی سال وہ اس وقت بھی نہا کہ میں اور کھر البار اور کھر ہوا کہ معفرت آور میلید البلام اور البار کی اولادائ کے کر دولوں کی اور اس کی طرف نماز پڑھیں اور بیگر طوفان نوح ملید البلام کے ذائے تک موجود تھا۔ اور طوفان کے دفت اس کھر کو ہم آسمان پر البلام کے ذائے تک موجود تھا۔ اور طوفان کے دفت اس کھر کو ہم آسمان پر البلام کو بار کی اور دیا والے ای اور کی کام رح تمام زمین سے جدا معلوم مولی تھی ۔ ایک اس پر کام تا م بھی تھے۔ یہاں تک کو معفرے ایرانیم علیہ البلام کو بالے کھر کا تھم

#### خاندكعبركادقيد

اوران کے مراہ کینے نے ایک بادل کی صورت میں سایے الا اوراس سامی اوجہ سے
کیر معظم کی جدھن ہوگئی۔ اور حضرت جریل علیہ السلام نے سایہ کے اندازے کے کرد
ایک حقا کینے ویا۔ اور ای خلا کے مطابق حضرت ایرائیم علیہ السلام نے میں کمود نے جی
معروف ہو محت بیاں تک کر حضرت آوم علیہ السلام کی بنیاد طاہر ہوئی۔ اس بنیاد کے اور بر
معروف ہو گئی جریل جی آئی۔ اور جس وقت کر حضرت ابرائیم علیہ السلام نے اس کھر کی تھیر
فرائی اس کی بلندی ٹو (۹) کڑی اور جر اسود سے دکن شامی تک اس کا دور تینتیس (۱۳۳) گز
اور دکن شامی سے دکن غربی تک بائیس (۲۲) گز اور دکن غربی سے دکن جائی تک
ادر دکن شامی سے دکن غربی تک بائیس (۲۲) گز اور دکن غربی ہے دکن جائی تک
شکل متعلیل تی جس کا طول اس کے عرض سے واضح طور پر زیادہ تھا۔ اور دونوں طرفوں کا
شکل ہوکہ شرقی اور غربی ہے بھی کا تھے تھی اور اس وقت اس کھر کا درواز ہ
طول ہوکہ شرقی اور غربی ہے بھی کا تھے تھی اور اس وقت اس کھر کا درواز ہ
طرف جو کہ شائی اور جو بی تھی نے جسوس کی تھی تھی اور اس وقت اس کھر کا درواز ہ
درین کے ساتھ چہاں تھا نہ کہ بائدہ اور انگل کشادہ تھا کو از ذریعے سے تن کہ تی حمیری نے اس

الميلايات کے لیے درواز و کواڑاز نجیم اورقنل مینا ہے۔ مقام ابراتيم ادر حجراسود كي حقيقت نیز حفرت ابرا تیم علیه السلام نے اس مکان کے اندروائل ہونے والے کے داکمی باتھ پرایک گز ساکھود کرچھوڑ دیا تھا تا کہ اس مکان کے ٹرزانہ کے طور پر ہو۔ اوراس کھرے لیے جونڈ ریں اور ہدیے آئی اس فزائند میں دیکھے جائیں۔ اور اس گھر کے بنائے والے حغرت ابرائيم عليه السلام تضه اور مزدور معفرت اساعيل (عليه السلام) تنج \_جو كد كارا بنائے تھے۔ اور کو ہا اولیس مرااور درقان سے بقرلائے تھے۔ بیمال تک س کر کی تاریت آ دئی کے قدے اور کی موکی ۔ اور آ ب کو اسکی چیز کی ضرورت پیش آ فی جس پر کمزے ہوکر تغیر کریں۔ آپ نے معرت اسالیل علیہ السلام کوظم دیا کہ میرے لیے ایک ایسا پھر لاؤ جى بر كرزے دوكر تقير كا كام كرسكوں۔ آب كى چركى الاش بين كو والونتيس ير محازات میں صفرت جمر تیل علیدالسلام مطے اور انہوں نے کہا کہ آ ہے تا کہ میں آ پ کوا یسے دو بڑے چرون کا پند دول جو کد آ دم علید السلام کے جمراہ جنت سے دنیا بی آئے ہیں۔ اور یزی بركت ركين ين - اور معرت اوريس عليه السلام في دونول يقرون كوطوفان أفي ك خوف ہے اس پہاڑیں چھیا کرونی کردیا۔ ایک حفزت ایراہیم علیدالسلام کے کوڑے مونے کے لیے سے جا کی ۔ اور و مرے کو خانہ کھیے کوشے علی وروازے سے واکس طرف لگائي تاك جوجي ال كمر كاطواف كرسه يبلي ال بقركوج سے اور طواف ترورع کرے۔ معنوت اساعیل علیہ السلام معنوت جریل علیہ السلام ہے بھم کے مطابق ان دونول پھرول کو کے بعد دیگرے لائے۔ اور حضرت جبریل طبدالسلام نے بھی حضرت ا اعمل علیہ السلام کے ہمراہ حضرت اہماہیم علید السلام کے پاس آ کر کھیا کے گوٹے میں جراسودر مكنة كاعم وياجب فعزت ابرا فيم عليه السلام ايك يقر بر كمز مديه كرقارت كي فيمر فرماري تقوقوه بخرعارت كي بلندى كما عدازي يممطابق بلندمونا تعاميان تك كد قادت كمل بولے تك دومرے فكرك فرون در كاور معرت ابرا بيم عليه السلام ك

دون لذمون کی انگیوں کے نشان اس پخر بی منتش ہو کے یا دور در مرا پخر جو کہ کمیہ شریف marfat.com Marfat.com ے گوشے میں رکھا کمیا اس میں سے ایک عقیم فور پھیلا اور کعبہ معظمہ کے جاروں طرف اس کے فور نے مرابب کی ۔ حتی کہ جس معد تک وہ روشی پہنچی تنی جاروں طرف ہے جرم شریف کی حد مقرر ہوئی کہ حضرت اہرائیم علیہ السلام نے تقییر کعیہ ہے فارغ ہوئے کے بعد اس حد کورم کے نصاب کے ماتھ دنتان لگائے۔

اورحديث ميح عمل معزت مبدالله بمن محروشي الله منهماكي روايت كمها تحوآيا ببرك مغورصلي الشاغنية وآلدوكم فرمائ شخفكه الموكن والعقاه ياقوتنان عن باقوت الجنة طبس الله نورهيا ولولا ذانك لإضاء مأبين البشرى والبغرب ليخ حجرا موداور مقام ابراتيم جنت كے ياقوت ميں ہے دويا قوت بيں جن كانو رائفہ توالی نے منا ویا اگراییا ند ہونا تو مشرق ومغرب کے درمیان سب مکھروٹن ہوجا تا۔ نیز مدیث سیم ش واروب كرسياه يتم كارتك جوكر تجراسود كام مصطبور بالبندائل بهت سفيداوراني تعادين آدم ك عنها دولها مك باتعد لكف سعاس قدرسياه موكيا داور قاده سعدروى ب اسان م سے پیلے عادیت شقی کرکول مقام ابرائیم تک باتھ پینیاے ادرمس کرے اس اُمت على بيكام دائح بوكميا- اورجنول نے اسلام سے بيلے اس پھركود يكھا، نقل كرتے بير، كد حضرت ابرائيم عليه السلام كي دونون ايزيون ادرة ب كي الكيون كيفشان اس يقرض فلابر اور واضح تقد ادراب لوكول كے باتھ كلنے كى وجد سے شكان ، تولى قابر نيس بيں۔ اورابن الی شیر نے معترت عبداللہ بن زبیروشی اللہ عنما سے نقل کی کہ انہوں نے ایک جماعت کو و بکها جوک مقام ایرا بیم پر باته بهیرت میں ۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے تہیں اس پھر پر التحديميران كالحكم فيم ويابك اس كالجرائع علم ب كداس متصل تماز برمور (اقول ووبالله التوثيل كزشة وضاحت ست بده جالما ب كرتيم كأحقام ابراجيم عليدالسلام كو بانه وكانا اسلام عمره مان جوا بہلے تدفعا کو یا مترک ہے کہ ہاتھ لگا کر برکمت لیزا اسلام کے فصائص جن ہے ہے۔ نیز سبال کلام سے بد چان ہے کر معزت حبداللہ بن و بیروشی اللہ منما کے لوگوں کوس كرنے ہے دد كئے كى وجديقى - حغرت ابراہيم عليه السلام فقد بين اثريفين كے نشانات مہند رب متے اُٹیں واقی دیکھے کے لیے آپ نے صرف بیفر مایا کہ باتھ پھیرنے کا تھم ٹیں۔ یہ

سیران کی در ایست نجدی شرک قریشول کی در کمیل نیس اور می در در در ایست نجدی شرک قریش کی در ایست نجدی شرک قریشول کی در کمیل نیس اور ایست نجدی شرک کرد ایست نجدی شرک کی در ایست نجدی شرام خرام ایران کو با تحد لگ نے والوں کو نجدی شرام خرام اور شرک نشرک کی گردال کر آخر تا بست اس کا اشارہ تک بھی تیس مان بلکہ مذکرہ وردایت سے تمرکات کے تحفظ کا مسئلہ واضح ہوتا ہے ۔ می تحفوظ المی خفران ) اور تبیق نے اپنی سنن بلی روایت کی ہے کہ بیر پھر منسور مسلی الشرطیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک بیس اور معشرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عز کے عہد علی خان کہ ہے مسئل تھا۔ اور حضرت محروضی الشرعیت اور اس کا سبب بہت بڑے سال ہا آتا اللہ عز رحکا مجا اور اس کا سبب بہت بڑے سال ہا آتا ہے اور اس کا سبب بہت بڑے سال ہا آتا ہے اور اس کا سبب بہت بڑے سال ہا آتا ہے اور اس کی اللہ ہے باتی کے ذور سے اپنی چگر ہے ہی ہے کہا اور دور جا بڑا۔ حضرت محروضی الشرعیت نے وائن کے وائن کے ذور سے اپنی جگر سے اب بھی ای جگر ہے اب بھی اس کی اور اس بھرسک اور جب سے اب بھی ای جگر سے اس کی ای جگر کے اور اس بھرسک اور جب سے اب بھی ای جگر ہے ہیں۔

گیا۔ اور اس بھرسک اور گردہ کی مورشین بھان کر ہے ہیں۔

تغير كعب ك مختلف وور

تيرون و (۲۹۵ - د پهلاپان

ابوہر پرہ دخی اللہ عنہ ہے روایت کی کر کھیا تھیں ہے دو ہزار ( ۲۰۰۰) سال پہلے پیدا کیا عمیہ کہا گیا کہ اے زمین ہے پہلے کہتے پیدہ کیا گیا۔ جبکہ بیڈ مین ہے ہے تو فرایا کہا کہ پر ووفر شنے مقرر تقرر بوکر دو ہزار ( ۲۰۰۰ ) سال تک دات دن جبی پڑھے ہے جب تو ہے تو جب اللہ نوالی نے زمین کو پیدا کرنے کا اداد و قربایا تو اسے کھیا تر بیف سکے بیچے ہے بچھایا اور کھیا کو زمین کے وسط بھی کیا۔

اورو و جوابعض مؤرثین نے کہا ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ے بیٹوں نے کعبہ کو ٹی اور پھرے منایا ہے ساوراس مقام پر بیت المعود کا ہو) حضرت آ وم على السلام كي حيات غلا بري تك تما توبيه اتنا قاتل اعمادتيس به كيونكه اس روايت كي سند كي اختبا وہب بن منبہ تک ہے۔ جو کرزیادہ تر اسر میلیات تقی کرتے ہیں۔اور تحقیق یک ہے کہ حغرت ابرا تیم علیہ السلام سے پہلے اسے کی نے مکان کی شکل بھی ٹیمیں بنایا ہے۔ اورقر آک یاک اور سنت معجوشہورہ ہے بھی تابت ہے۔ اس لیے شیخ عماد الدین بن کئیرا ٹیا تغییر میں سہتے ہیں کرکسی معموم ہے مدوویت نہیں ہوا کوفیل علیدالسلام ہے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا گیا تحارر باحغرت ابرابيم عليهالسلام سكے بعد كاسعا لمدتو مؤدنين كے نزد يك اى لخرح مقرد ے کہ قالقہ اور جرہم نے بھی اے تھیر کیا ہے۔ اور پھرقعی بن کلاب نے بھی اسے بنایا اور اس کی جیت کی **گوگ** کے درخت کی لکڑی کے ساتھ پوشش بنائ۔ ادر مجور کی لکڑی کو تخفول کی جُد کام بیں لایا حمیا۔ پھر جب حضورہ علیہ السلام بھیس (۲۵) برس کے بھے تو قریش نے اس مكمركو بجرينايا اوراس كى وجه بيتى كه اليك مورت كعبشريف كى يوشاك كوخوشبو والاؤهوان و رو تی آئی ایک چکاری ازی جس سے جہت کی اکاؤکٹریاں جل میسی اوراس سے پہلے ایک بہت بڑاسلاب آیا تھاجی کے صدے سے کعبہ ٹریف کی دیواریں بیسٹ کی تھیں۔ قریشی سر داروں نے جمع ہوکر ولید بن مغیر و کونٹسیر کا انجار نے مقرر کیاا ورکعبہ وشہید کر کے سختے سرے دے بنایا اور آئیں جی ہوں ہے کیا حمیا کہ مال حلال کے مواہی معرف عمل کچو بھی خرج نه کیا جائے ۔اور چوکداس وقت اکثر مال دار مودخور تھے اس لیے طال مال بہت کم میسرآ با دراس تغییر تیں بہت ہی تبدیلیاں داقع ہوئمیں۔ ایک بہ کہ عیشریف کے مرش سے

سیرون بی بست او کی اورائے حطیم عمی داخل کرویا گیا۔ دومری یہ کماس کے دروازے کو ایک سے دروازے کو ایک سے دروازے کو ایک سیت اور بیٹ کی اورائے حطیم عمی داخل کرویا گیا۔ دومری یہ کماس کے دروازے کو ایک سیت او نجائی اندر شد آئے ویں اور جے چاہیں اندر شدآئے ویں ۔ تیمری تبدیل او کھائی کردی گری کردی گیک اور بیٹ کی سیتونوں کی دوقطار میں کھڑی کردی گیک اور بیٹ کی سیتونوں کے دوقطار میں کھڑی کردی گئی کردی سیتونا نے میں سیتھ ۔ چوش تبدیل ہے کہ باہرے خاند کھید کی او نجائی کا گئی کردی کمین اختار در (۱۸) گزر کردی کے خورت ابراہیم علید انسان میک بیتائی ہوئی او نجائی ہے تو (۹) گزرادہ کردیے۔ نے

یا تجو زما تبدیل برکہ خاند کعبہ کے اندرز کن شامی ہے متعمل ایک میڑھی بنائی جا کہ اس کے ذریعے کعب کی جہت پر پہنچا جاسکے۔اور بیانھی پہلے نہتی۔

سبال میں جو اور ان میں جو ایک ہے۔ اس اس کی اور جا ایا اور اس مدین پاک کے مطابق جو اسال میں جو اسال میں جو اس کے مطابق جو آپ کے اس کے دو دروازے بنا دیے۔ ایک استعمال کیا عمیا اور حطیم کو خانہ کیے جس واظل کر کے اس کے دو دروازے بنا دیے۔ ایک مخرب کی طرف دو مرامشرق کی طرف اور جب آپ تھیرے فارغ ہوئے آو ہو ہے لیے مخرب کی طرف دو مرامشرق کی طرف اور جب آپ تھیرے فارغ ہوئے آور ہی نے کر یتے تھی ایا ہوائی اورائی تھیر کے ایک کے ایک اورائی تھیر کے ایک کر یتے تھی ایک اورائی تھیر کے دورویان کی اورائی کی اورائی تھیر کے دورویان کی اورائی کی اورائی تھیر کے دورویان کی اورائی تھیر کے دورویان کی اورائی کی دورائی کی دورائی دورویان کی دورویان کی دورائی دورویان کی دورویان کی

بھر تجان کے دور ش اس عظیم کمری ایک ادر تقیم موئی کین صرف ای قدر کر کویدی
شای طرف کوشهید کر کے قبل کی بنیاد پراے او تھا کیا اور کعب کی زیمن کو بدے برے
بھروں سے نہ کر کے اس کے مشرق در داڑے کو بلا کر دیا۔ اور مطر وارد واڑو بند کر دیا۔ اور
کھب کی دوسری طرفوں کو نہ چیز اور رینقیر ۳ سے بیش واقع ہوئی۔ اس کے بعد سلفان مراد
میں احمد خان کے دور تک شارت کی تجد یدنہ ہوئی سوائے اس کے کہ باد شاہ تھات کی ای تقیم
کی ترجم داملان کرتے رہے۔ یہائی تک کہ سلطان مراد نے پر تھیر کی تجد ید کی اور ہوائے
جمراد رائی کوشے کے تمام کعب کوشمید کر کے تقیم کیا۔ اور یہ تھیرہ ۲ سام جمی داتھ ہوئی اور ہیمی
تک وی محارت باتی ہے۔ لیکن تجاج کی تقیم کیا۔ اور یہ تھیرہ ۲ سام جمی داتھ ہوئی اور ہیمی

دوسری بحث یہ بے کہ لفظ مثابہ سے لفیدہ عرب کے مطابق دو چیزیں بجد میں آئی
ہیں۔ ایک بیک بیک بور اور دوسری ایر کوگ باربار دہاں آئیں۔ اور ایک بارآ نے سے سیر
شد ہول۔ بچی وجہ بے کہ حضرت این عباسی مجابد اور دوسرے مغسرین نے کہا ہے کہ اس مگر
کی زیارت کا حق جم نے لوگوں کے واول میں ڈال ویا تاکہ اے ویکھنے اور اس کا طواف
کرنے سے سیرنہ ہول اور جب بھی اس مگر سے جا کی ان کے ولی اس مگر کا بڑے ایک بارک تا
آنے کے مشاق ہول۔ چنا نچے یہ بات تجرب میں ڈیل ہے کہ جو تھی اس مگر کا بڑے ایک بارک تا
ہے۔ اور اس مگر کو دیکھ کر آتا ہے بھر وہ ساری عمر اس مگر کی طرف اور ب بنا دیکھیں ڈی اُل ہے۔ اگر جا اس نے راست میں بیتار مختیاں برداشت کی ہوں اور ب بنا دیکھیں ڈی اُل ہے جوش
بوں اور اس مگر کودیکھنے بعد اس کی تعظیم کو یا اضطراد کی طور پردل کی مجرائی سے جوش
مارتی ہے۔ اور اس کی تعظیم کو یا اضطراد کی طور پردل کی مجرائی سے جوش

### حيوانات كأكعبة اللدكي تغظيم وطواف كرنا

# marfat.com

سیر درین ایرانطفیل سے لائے کرئیگ جنوں میں ہے ایک نوجوان جو کہ وادی وَی طویٰ میں ہے ایک نوجوان جو کہ وادی وَی طویٰ میں رہا جا میں رہتا تھا اکثر سانب کی شکل میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرنا تھا۔ اور مقام ایرا تیم طیبات میں ہے اس کی ماں تی جو کہ اس کام ایرا تیم طیبات میں ہے اس کی ماں تی جو کہ اس کام سے دو کا کرتی تھی۔ اور وُر ان تی جو کہ اس کی جو کہ اس کی جو کہ اس کی ایرانیس ہے دو کا کرتی تھی۔ اور وُر ان تیم کی کہ ایسا نہ ہوکہ کو گیا ہی جو کہ مار ویں۔ وہ بازئیس آتا تھا۔ یہاں تک کردو میں کے گیر دو نے اس مار دیا اس کو مار نے کی کمر تریف میں ذرید دست فیاراً فی اور شدید آئی اور بوئیم کی اس جماعت کوان کے کمر دن میں مرده ایرانی کی کمر دن میں مرده ایرانی کی کہ دن میں مرده ایرانی کی۔

نیز توادرخ کمدیس ایک طواف کرنے والے اورف کی مکانت مشہور ہے۔ اور اس حکانت کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۵ امد ما و بھادی الاقری بھی جمال فار وقی کے اورقول بھی ہے ایک اورف اپنے مالک ہے بھاگ کر مک معظر کا قصد کیے ہوئے سمجہ ترام بھی واقل ہوا مہت ہے لوگ اس کے اردگر و بھاگ رہے تھے۔ اور اس پکڑنا چاہج تھا اس نے کمی کی طرف تو جدف کے بہال بحک کے خانہ کعبہ کے کروخواف کے سات پکر بھالی یا اور اس نے تین خواف پورے کے از ال بعد تجرامود کی طرف آیا اور اس بوسرد یا پھر مقام حذیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور برناب رحمت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور روف نگار بھال تک کہ اس کی آئمول سے مید تھا شدآ ضو جاری ہو گے۔ اور ای جالت بھی زشن پر گر پرااور جان کو جان آفریں کے سرد کر دیا۔ اور لوگ اسے اس حالت بھی ذشن پر گر پرااور جان کو کے بعد انہوں نے اسے آتھا کرصفاوم وہ کے درمیان لے جاکر وقن کردیا۔ کے بعد انہوں نے اسے آتھا کرصفاوم وہ کے درمیان لے جاکر وقن کردیا۔

اوراس کمرکی طرف مخلوقات کے رجوع کے اسباب میں سے ایک سب بہ ہے کہ ایک سب بہ ہے کہ اور اس کمر کی طرف مخلوقات کے رجوع کے اسباب میں سے اور اس نے وی اور ایک جد مقامت کی مقامت کی مقامت کی مقامت کے مقامت کے مقامت کے مقامت کے ماتھ والیت کے ماتھ والیت ہے کہ کم مقامت کی بندرہ چنانچ میں اور ایک بیٹر ہواں وہا تھول ہوتی ہے۔ کمانٹ م کے باس میزاب رصت کے بنج

ز کن بھائی کے پائی مفایرا مرہ و پڑ مفاا ور مرہ و کے درمیان ٹرکن اور مقام کے درمیان کھیا۔ شریف سے اندر منٹی میں مزوافقہ علی عرفات میں تینوں جمرات کے پائی اور زمزم شریف کا یائی بینے وقت ۔

#### ا تبيا عليم السلام- بن اسرائيل اورتعظيم كعب

اور این انی شیب کی مستف می ذرکورے کہ بی اسرائل میں ہے ایک وُمت کہ شریف کو آخر ایک میں ہے ایک وُمت کہ شریف کو آخر این ان شیب کی مستف میں ذرکا طون پہنی تو حرم شریف کی تعظیم سے لیے اپنے جو آئاں گئی۔ اور جب ووادی و کی طون انبیاء علیم السلام جب حرم کے نشان کے پاس آئے تو این نظیم آثار لیتے۔ اور ایوجم نے صلیعہ الاولیا و بیمن امام مجاہد ہے روایت کی کریفش او وات کی اسرائیل میں سے ایک ایک ایک ایک کو وی جے کے لیے آئے اور جب حدح میں میں افزائی ہو جائے تھے۔ اور اور قی اور این مساکر نے حضرت عبداللہ بن حیاس رضی الذعنیما ہے۔ دور جب وہ حیاس رضی الذعنیما ہے۔ دور جب وہ حدم میں واشی بوے تو مواریس کی ہے کہ حواریوں نے بھی اس گرکائے کیا ہے۔ دور جب وہ حدم میں واشی بوے تو مواریوں ہے۔ اور بیول جان اختیار کیا۔

اور ارزقی نے حدولی بن عبدالعن کی ہے روایت کی ہے کہ ذیات جا بلیت ہی ہم ایک ون کو پشریف کے سامنے عمل بیٹھے تھے۔ اچا تک ایک عورت آئی۔ اور اس نے کئیہ کے پروے کو پکڑ کر فریا وشروع کردی کہ است میرے فعال بھی اپنے شوہر کے باتھوں تک جول جھے ہے وجہ مارتا ہے اس وعا کے ساتھ تی اس کے شوہر کا ہاتھ وفتک ہوگیا۔ بھی اسے اسلام عی آش مینی شد او کھنا تھا۔

اور تواری نمی تابت ہے کہ اساف اور تاکد دوتوں مرد تورت بھا کہ بھی داخل ہوتے دفت مرد نے تورت کا بوسرایا۔ دوتوں پھڑ کی شکل بھی سے ہوگئے ۔ لوگوں نے دوتوں کو کھ ہے باہر لاکر تلوق کی عبرت کے لیے کھڑ اگرہ یا۔ اور این ابی شیب نے عبدالرحمٰی بن سابط ہے دوایت کی ہے کہ کم شریف کے توگ موتم نے بھی باہر آ ہے ہوئے تھے۔ ایک چور نے مکان خالی دکھے کر کسی کے کھر ہے ہوئے کا تکوا آ تھا کر کھ شریف کے اندر رکھ دیا جب دانی کے دقت دوسونے کا کھڑا آ تھا نے کے لیے کہ بھی آیا۔ ایسی اس کا سرکھ ہے اندر دانی کے دقت دوسونے کا کھڑا آ تھا نے کے لیے کہ بھی آیا۔ ایسی اس کا سرکھ کے اندر

قد۔ اور اس کے باتی اعضاء ہاہر کہ خانہ کعیہ نے اسے جھٹکا ویا اس کا سرتن سے جدا ہو گیا۔ لوگول نے میر جیب واقعہ و کھی کرائن کے سروہ جسم کو باہر لاکر کنوں کے آگے ڈالی دبار

بیز ارز قی نے این جرم فی میں سندمج ہے ڈکر کیا کہ جالمیت کے دور میں ایک مورت تھی جس نے اپنے قریبی رشتہ داردل ہے ایک بجہ لے کر بالا تھا۔ اور وہ توریت کسب معاش کے لیے تعرب باہر جاتی تھا۔ اور وہ بچہ اکیلا رو جاتا۔ ایک وان اس یج نے اپنی تنها کی کا شکوہ کیا اس مورت نے کہا کہ اے بیٹے اوگرا کیلے ہونے کی حالت میں کو کی طالم تھے برزياد تي كري توجان ك كرمكه ش ايك كمرب اين آپ كواس من وينجا دينا او فرياه كرنا\_ان ممر كاايك مالك بهرجوك فريادكو ينتجاب الغاقة اس يج كواكيلا إكرايك ظالم قیدی بنا کر لے گیا اورا کیے مدت تک اے اپنے پاس دکھا۔ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض ے مکہ معظمہ میں پہنچا اور وہ بچراس کے ہمراہ تھا جب اس نے اس کھر کو دیکھا الوگوں ہے بوجها كريك كالمحرب؟ انبول ن كها فانت خدا ب-است بال كي باست ياداً حمَّى اس خالم كے تيف سے بعال كر خان كتب ك قريب آيا اور ال ك يردول كومفيوطى سے بكر ايا ال کے پیچے اس کا مالک بیٹی محیداور اس نے جا ہا کہ اے میٹی کر کے جائے۔ پہلے اس نے اپنا دایال باتعد بزهایا تا که اس میچکو پکزیلے اس کا باتھ دنگ ہوگیا مجر بایاں باتھ بزهایا وہ بھی خنگ ہو کی جب اس نے صورت حال اس طرح دیکھی تو سردا دان قریش کے پاس کیا اور کہا كدش ال معيست على كرفار ووكم إمول في كواه موكد على في ال ينظر في وإراور على ال ك وريد دونون كاجهال جائب جلاجات ريكن مير ، دونون بالحمول كا علاج كيجة \_ ا کابِ قریش نے کیا کداہے ہر ہاتھ کے لیے ایک ادیث قربانی کرواس نے ای طرح کیا اس کے دونوں ہاتھ کھن مجے۔

نیزارز تی نے مجدالمطلب بن رمید بن حادث ہے دوایت کی کہ بن کاند کا ایک شخص ایپٹے بچازاد پر بہت ظلم کرنا تھا۔ اور و خدا تعالیٰ دورقر ابت کی جشی پنا وڈھو بڑتا اور کا لم اس تکلیف دینے سے بازئیس آتا تھا مجبور ہوکر اس نے خانہ کھیے کی پناولی۔ اور دعا کی کہا ہے محرے خدال قلال بھے پڑتلم کرتا ہے۔ اور بھی نے تیرے کھر می پناولی ہے۔ اے کی الیک

# marfat.com

ورویس جنال کرجوانا دوا ہو۔ بیاد عاکی اور محمر جلا کیا۔ اس نے ویکھا کہ اس کے ظالم کا پیپ سوج كرمفك كي طرح بو كميا بية جتنى دوا كيمي كرتا تقا" كوفي فا كدونيس بوتا تقاريبان تك کہ اس کا بیٹ میٹ گیا اور مرگیا ہے جوالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ معرب این عباس رضی الله فنها کے سامنے وش کیا تو آپ نے فر مایا کہ پی نے بھی ایک و بسے فخفر کو دیکھا جس نے خانہ کعبے کے سامنے کھڑے اپنے گالم کے لیے بدوعا کی کہ اندھا ہو جائے ۔ و وٹی الفوراند ھا ہوگیا۔اورلوگ اے بھنچ کر لے محتے ۔اور ک<sub>ا</sub>ں کر <u>شم</u>ے منے کہ بہر کان ہمیشہ جاسے اس رہا ہے۔ کیونکہ توگ و نیوی عذاب کے خوف سے اس شہر سے لوگوں نے ور ہے ہونے اور اس شہر کی ہے اولی کرنے یہ چیز کرتے تھے۔ اور یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بھُرُ انہیں کرتے تھے۔ اور ایس شیر کے اس کے اسباب میں ہے ایک اور سب یہ ہے کہ بادشاہوں کے تسلط ہے بھیشہ آ زادر ہا۔ بہاں تک کہ اسلام تک تو ہت میکی اور جولوگ اس مکان کی تعقیم زیادہ کرتے تھے' سلطنت کے مرتبہ کو پہنچے۔اس کے بعد زیادہ اس تختی ہوا۔

#### تيسري بحث

بہے کہ اس مکر کی نسبت خدانعانی کی طرف کرنے کا کیامتی؟ جیسا کہ اس آیت على واقع بي أن طلهرًا بقيق (ابتروتيده) اكراس كمركي خالفيد ال اضافت كو درست قرارد تی ہے تو برخل زین سی علم رکھا ہے۔ اور سکونت اور بود وہاش کی نسبت ہے ہے تو باری تعالیٰ کی وات یاک مکان سے منزو ہے۔اسے کس مکان کے ساتھ بانست عاصل تیں۔ اور اگر اس سب سے بے کہ یمال اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ اور اس کی شال معبوديت نے دہال ظهور خرمايا سبق خاند كعبياد ركفار كے عبادت كحر بيسے بردوار دغير و کیمال ہوئے کیونکہ سب میں ٹمان معبود ہے۔ فلا ہر ہے۔ اس لیے کہ ہرچکہ طالبان تن ایسے شون کومورت کے نہای میں کا برکر تے ہیں؟

اک کا جواب یہ ہے کہ جناب المی کے ماتھ اس تھر کی تصومیت یہ ہے کہ یہ تعرافتہ تعالی کے تکم کے ساتھا تن کی عمادت اور اس کی طلب کے شوق کو اپورو کرنے کے لیے بنایا عی ہے۔ اور اس کا نظو قات کے ساتھ کی شم کا تعلق نہیں ہے۔ جیکر کنا دے مجاولات مگر جیسے In artat. com

اوراس کی تحقیق ہے ہے کہ کی مکان وقبلہ بنانے کے لیے یہ وو چر ہی انام ہیں۔ ایک بیک انتفاقا لی کے تعقیم کے ساتھ ہو۔ اس لیے ظہور البی کی نسبت قرہر جگہ ہے۔ لیکن بی تطبور ما می سنتا الشافقا لی کے تعم کے ساتھ ہو۔ اس لیے ظہور البی کی نسبت قرہر جگہ ہے۔ لیکن بی تقویم منتا تو اس کا میں ویا تو اس کا میں ایک خاص منتم کا ظہور ضرور ہوتا جا ہے ہو اور اس ظہور کو بہتا ہے کی تراز و محقل اس کا میں شار کی اور سنت ہور ہے۔ وو مرکی پیز ہے کہ اس مکان کو کی طور ہے جس کسی تلوق ہے تعلق نہ ہو۔ ور سناک مکان کی طرف مند کرنے کے وقت شرک کا شائب الازم آتے گا۔ اور اس عبادت میں شار کا خاص میں خاص تو میں شار کا آتے گا۔ اور اس عبادت میں خاص تو میں خاص تو میں تار کا آتا ہے گا۔ اور اس عبادت میں خاص تو میں خاص تو میں ہوں ہے۔ اور اس لیے قبور انہیا ، علیم السلام متار کا آتا ہے گا اور اس میں جا دیا ہے۔ اور اس وجہ ہے کہ دام چندر کا ممکن اور بیتا کا مقام کسی بیدون کی میں اور بیتا کا مقام کسی بیدون کی بیاد القیاس کے میں اور بیتا کا مقام کر سوائی ہے۔ علی بنا القیاس

ابنتہ یوفرقہ جو کر طوق المحذ ہب ہیں ان ایٹجامی کو ذات مقدی سے مظاہر تھے ہیں۔
اور ان اشخاص کی طرف مشوب چیزوں کو اللہ تعالی کی طرف مشوب چیزوں سے تکم ہیں۔
جانے جیں۔ لیکن جب اس ذات یا ک کے لیے طول باطل ہے۔ یہ خیال فاسد کی بغیاد
فاسد پر کے تھیلے سے ہے۔ اور اگر بالغرض کفار کے معبدوں کو ہم اصل ہیں شعائر افجی
مائیں۔ اور کہیں کہ ان مقامات کی نبعت کلوقات کی طرف ان فرقوں کی تحریفات ہیں ہے
حاد دابند ایش ڈائٹ ٹی کے مواکمی کے ماتھ ان کی نبیت تدتمی ۔ اور کوئی صرح کفی ان ان

کی لیافت حاصل ہوئی اور جس۔ البتہ کفار کے معبدوں کو اگر قدر ہے مشاہب ہے قو اولیا وصلحا رکی قبور یان کی جلہ کا جول ہے ہے نہ کر کسیاور صحر و بیت المقدس ہے ۔ اور دونوں تک بہت قرق ہے ۔ اور میسک ہے ان تاکیوات بلیف کا دا زوائع ہوگیا جو کہ حدیث پاک تیں زیارت قبور اور تیمن سجدوں کے مواکی اور مقام کی طرف شدر حال کرنے ہے روکتے تیں وارد ہو کی اور اس ہے کہ انبیا جلیم السلام کی قبور کو تجہو گا تیں بنا کمیں۔ بدعا کی ہے کہ اس عمل اکثر جانی سے کہ انبیا جلیم السلام کی قبور کو تجہو گا تیں بنا کمیں۔ بدعا کی ہے کہ اس عمل اکثر جانی

كعباد ومحر أبيت المقدى كمواكبين ثين يلاجانااي فيهان دونول مكانول وقبل مون

لبر وی مقیده اینا لینت بین جو کرشرکون کواین بزرگون کے بارے بین بے۔ اور خاص تو جدانی الشیس رائی تمران ارواح کے بروے بھی اوراس قد رتو جد افرے میں جر کرنفس انسانی کی دوئی اورفساد کے طاہر ہونے کا وقت ہے کا منہیں وی ۔

(اقول دبالله التوفيق- طاهر ب كرالل ايمان اولياء الله كـ مزارات برائيس الله

تعالیٰ کے وقی مجھ کرجاتے ہیں اس سے واضح ہے کہ وہ بیاں حاضری میں زات جی کو اولیاء

الله من الأوى ديشيت ليس و مينة بلكه ووتواس حواسال من جائت بين كدير مقبولان وأركاه

خداد عدی میں مداور انہیں ستعل میں مائے انٹر ریک ایس عمرواتے۔ بلک بندگان خدا سجعے میں

الميس مظا برعون خداوندي جائت بين - جبكه شركين توغير خدا كومعبود ماستة بين \_اورانبين

شريك مخبرات بيرا وبوله مقيدول شاواضح فرق ب حمرت مغرطام دحسا فدعليان النالوكول كى باست كى سب جوشر كين كاساعقيد وركعي . چنانچىنى مىلدز يارت تورك ليے

آب نے ایاك نصب كے تحت خوااى تغيير عن ارشاد فريا آ نو تعلق مجثم وارد وزيارت أبورشهذا موصالحان كدجان خودرادرراهاد باخته اعربيعي وهمبادت جوآ كوست تعلق

ر کھتی ہے شہدا داور اولیا می قبور کی زیادت ہے جنہوں نے راو خداوندی میں دیلی جانوں کی بازی دگا دی۔ ادرہ کے بیل کروایاك نستعین كے تحت فرمایا دریں جابایہ فہید اگر التقا

محض بجانب فتي ست واورا بيكهاز مظاهرتون دانسته ونظر بكارغان اسباب ومحمت اوتعالى

دران انموده بغيراستعانت مكا برنما يدودرا زعرفان نخوابد بوديه وورشرع تيز جائز ورواست. بلكية محفرمات بين كمانيا وادليا والياوان ثوراً استعانت بغير كرووا عداكي استعانت انبياء و اولیاء نے غیراللہ سے کی ہے۔اس لیے حضرت مضرعام کی اس عبارت کوآپ می ک

ومناحت كرتة ظريس ويكعاجات مجرمحفوظ الحق فغراد)

الثدنعالي كاطرف منسوب خاند كعبه كالتخصيص كي وجه

اب ہم یہاں کینے کہائ مکان کوایہا ممر بنانے میں جوکہ جناب خدادندی کی طرف منسوب ہوا عبادت کا قبلہ اور مرجع خلائل ہوا خاص کرنے علی کیا محکمت ہے؟ اس لیے کہ شارع محيم مصل ب، بغير كى تحدد ك الك كرماني تحييس فين فرما واربم كية بين

### marfat.com

دومری دجیرے کہ مبادت کے وقت آدی فرشتوں کا طیغہ ہے۔دراصل بیکھیم شنل
ان کا کام ہے۔ جیسا کہ دو غصے کے وقت درعدوں کا ظیفہ ہے۔ اور شہرت کے دقت
چار پایوں اور کر وفریب کے وقت شیطان کا ظیفہ ہے۔ اور فرشتوں کی عبادت گاد آ ہان
شی بہت العمود ہے۔ اور بی مقام زجی پر بہت العمود کے بالکل سیدھ شی ہے۔ جیسا کہ
ارزتی نے شن بعری وخی افلہ عنہ ہے اور وہمرے بہت سے تابعین سے روایت کی کہ
بیت الله بیت المعود کی سیدھ شی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ان کی سیدھ شراساتویں
آسان تک دور جواس کی سیدھ شی اس سے ساتویں زجین تک اس کے بیچے ہے شب کا
سب حرم ہے۔ اور دوسری سندھ ای معنمون کو صفرت این عباس رشی الشوشما کی روایت
کے ساتھ و شفر ملی الشرطید آلے وہ کم ہے۔ دارات

تیسری دجہ بیہ کراس عقیم انشان مکان جی دھنرے اساعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کہ مطرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جی سب سے بیٹے ہیں۔ اور دھنور خاتم الرطین معلی الفدیلیہ وآلہ دہلم کے نسب مقدس کا مہداء ہیں ریوبیب النبی تجیب رنگ جی خانبر ہوئی اور اس مکان کے بالکل قریب فیمی پائی جس کا پام زحوم ہے۔ معنرے جریل منیہ سات artat.com

مغيرون ك ميران كالمناسب ميلايان

السلام كى ير مارية سے أسطة لكار اوراب تك جارى ہے۔ تو جب ہمى صفرت ابراہيم اور حفرت ابراہيم اور حفرت ابراہيم اور حفرت اساعيل على نبينا وطبيبالسلام والتي كى اولا داور ان كے تابعين جاجين كو و بار دب العزت عن متح جد جوں اس مكان كو تو جد كے ليے اختيار كريں كو تك اللہ توائى كى شان رہو ہے ہے اول كي تركن اسواف كے تن على جن كى طرف متحوب ہوكر يا لوگ ترخوس كرتے ہيں اسباب كے يردوك بغير جلو وگرى فر مائى اور اس شان رہو ہے كے يردوك بغير جلو وگرى فر مائى اور اس شان رہو ہيت كے آثار وفتان اب تك كاروفتان

اور معرت امروجیم واسائیل علی نیمنا وطیباالسلام واقحیہ کے متی میں بھی اس نوے کا شکریدا داکرنے کا نقاضا ہوہ کہ بہاں عبادت خداد ندی کے لیے ایک مکان مقرر کرنے۔ تاكر جسيبكى وبال بمبادحة بيل مشغول بوق توانفدتعانى كما شاين ريوبيت ميال طور يرانيس لمحوظ موے کیونکہ مکان کو دیکھنا گزشتہ واقعات کو یا دیلانے شک بہت پڑاوٹل رکھتا ہے۔ یہ تمن چزیں بیں جو کراس جگہ کوخدا کا تھر بنانے کے لیے تضیعی کی ابتدا میں وجو و مکست کے طور ي بشر كومعوم بين ديكن اس سك بعد جبر بيرمكان معبد خلائق تبلة عبادات عاشقان صادق كا مرتع اور غاص مجوں کا مطاف بن گیا تو اس مکان کی تخصیص کی وجوہ کی عمیرہ وجہ اس مقام مرتجلی النی کاظبور ہے۔ کریٹ مظیمیں اور محیش ای بھی پرواقع ہوتی ہیں۔ اور متم مم کی وعائمی اور د تکار تک از کارای پر پڑتے ہیں۔ اور یہ کال وسی مجل ہے۔ جس نے اس وط ك ادواً ركونو عظيم ك ساتحد بكرا مواب- اور ملاكدكي افواج كوخدمت اوراتياج عن لكايا ہوا ہے۔ اور بعض سابقہ انہیا و بلیم واسلام کے کلام میں جسے بنی اسرائیل کی کمایوں میں روایت کرتے میں ای جل کی طرف اشارہ ہے۔ اوروہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سدھان اللہ تجمي على طور سيناء واشرق نورة من الساعير واستعلن من جبال فاران. فاءان مكه معظمه كانام ب-جيها كرسام كروه بيث المقدل كانام ہے۔ اوراس كلام كامعني بيد ب كدد وخداد ندياك ب- جس نے كو طور ير كل فرماني بيس كا تورساهير سے چيكا اور جو خذرات کے پہاڑ وں ایر ہے بردوغا ہر ہوا۔ اورائ تجلی اللی کے سب اس تغلیم محر کے زائروں یں سے جو تھ اس جم المرنی تظرے ویکھا ایک سکون ایک وقار اور جاال سے ہرایک

اور جندی نے عطارہ دوایت کی کے طواف اور نماز کے بغیر بیت القدشر بغے کی طرف
م یکھنا ایک مہال کی عبادت کے قیام مرکزی اور تھود کے برابر ہے۔ اور ابن الجاشید اور جندی
نے طاؤس نے قل کیا کہ بیت الندشریف کی طرف نظر صائم قائم وہ تم مجابہ فی میش اللہ کی است کے عبادت سے افضل ہے۔ اور ابن بعدی اور پہلی نے شعب الا بجائن بھی تضعیف کے ساتھ محضر ہا ابن عمل مضافی اللہ علی اللہ علی میں اللہ عملی اور پہلی نے شعب برروز وشب بھی اللہ عملے کے الان کیا کہ اللہ علی اللہ عمل اللہ علی اللہ عمل کے اللہ علی اللہ عمل کے اللہ علی اللہ عمل کی اور بھی اللہ عمل کے اللہ علی اللہ عمل کی اللہ علی اللہ عمل کی اور اور بھی کے اللہ علی اللہ علی اللہ عمل کی اور اور بھی کی قیم برطی نوع اللہ اللہ عمل کی اللہ عمل کی اور اور بھی کی حضور ملی اللہ اللہ عمل کی اور اور بھی کی حقور کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اور اور بھی کی حقور کی اللہ اللہ کی افران کے اللہ اللہ کی افران کی حقور کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی افران کی حقور کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی افران کی حقور کی اللہ کی اللہ اللہ کی افران کی حقور کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی افران کی حقور کی اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی ال

جب اپنی ڈسدار بول سے فارغ ہوجاتے ہیں تو دوبار شاد کے صنور رجوع کرتے ہیں۔اور اس کے بھر ااور مطام بل حاضر رہتے ہیں۔اور میں وجہ ہے کہ مس کاول و نیا ہے بھر جاتا ہے۔ ده حابتا ہے کہ اللہ تعان کی طرف رجوع کرے ۔ کہتا ہے کہ میں بہت اللہ کا ادادہ رکھا ہوں۔ کو یا وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجو یا وی طریقے ہے سمجھتا ہے۔اور میمان سے مثابہ للہ س کا ایک اور معنی خابر بهوگهانه

اورارز فی نے ایام مجاہر ہے دوایت کی کہ حفرت موکی علیہ السوم مرخ اونت پرسوار ہو کرخانہ کعبہ کے نتائج کے لیے تشریف لائے ہیں۔اور آپ نے روحا ہے احروم بائد حااور آ ب نے اومشطود فی محود زیال از یب تن فرما تین اُلک دھولی بنائی اور دوسری جاور اور نیاز كعباكا طواف فرمايا - اورصفا ومروه كردميان محي محوي - اورآب صفاوم ده كورميان لبيك لبيك كيتے ہوئے دوزرے تھے كرغيب سے أيف آ واز آب كے كا تول ميں بيتى لبيك عبدى الاصعك يعنى بيما حاضر بول السرير المبند الميل تيرا ماتحد بول احضرت موی طبیدالسلام اس واز کی مذت سے باس اخت مجدو کرتے ہوئے زیمن برگریزے۔ ا درا بمنام دوریا درامغیانی نے ترخیب وزییب میں اور دیلمی نے جابر بن عبداللہ رمنی نشر عنبا ہے روایت کی کے حضور صلی اللہ عیہ وآل وسلم نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا العبد الله كوفر منتے ولكن في طربية زيب وزينت ہے ہجا كرميدان حشر عمي لا كميں ہے۔ رائے علی میرے مزاد سے گزرموگا تو کعبہ شیخ زبان سے بھی السلام علیک یا فھا میں جواب می کبول گا'' وعلیک السلام یا بیت اللهٔ '' تیرے ساتھ میری آمت نے کیا سلوک كيا؟ كوياد وتو ظاهر ب- توان ك ساته كياسلوك كر كا؟ كعب كم كايارسول الله! آب کی اُست میں سے جو محض میری زیارت کے لیے آیاتواں کے لیے بس کافی ہوں اور اس کی ٹی شفاعت کرون اگامی کی طرف ہے آب مطمئن رہیں۔ اور جوم پر کی زیارت کونہ گئی رکانواس کے کیلے آپ کفامیت اور شفاعت فر ہا کیں۔

چونگی بحث پیونگی بحث

وَالنَّجِعَلُوا كَلْفَظ عُل إحدادر بيقر أنت متوازوب ، وفع ادراين عامرها كي فخ marfat.com Marfat.com

یز ہے ہیں۔اوروس کے معنی ظاہر میں کہ جَعَلْمُنا برعمان ہے۔ یعنی ہم نے خانہ کعہ کومر جع . خلائق اوران کے لیے جائے اس گروانا اورانہوں نے مقام ایرانیم ( طبیالسلام ) سے قماز ک جگہ حاصل کی تا کہ فر مان کے مطابق بجالا کمیں۔ اور دوسرے قر اُجوکہ خاکی کسر ہے يزعة يى - اورات امركامية كل ين ال كالعلف جفالنا ك جدر ير وكرفريت ان أ كرفر يعطف كفيل يهوكاراى ليجهودممرين كمت بين كر قلد كالفظ والاعطف ك بعد مقدر ب- لعني وَقُلْنَا النَّوَعِنْدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْدَ(عليه السلامر ﴾ تا كەخبركا عطف خبر يريو - ہرتقتر برياس آيت كے فلاہري منعیٰ پرتمل تہيں ہے -كيونك شاوكول في اس يقر برنماز كزاري اور يتعم شرط ان بات برآيا كروس خاص بقركو فماز کی جگر بناتا جا ہے۔ ای اشکال کی دجہ سے اہام مجابد نے کہاہے کرمقام اہرائیم (علیہ انسلام ) عرفات مزدند اور کی ہے۔ اس لیے که حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے ان مقابات ير كمزے ہوكر دعا فرمائي ہے۔ليكن ان دونوں اقوال شربالفظ مقام ابراتيم (عليه السلام ) كو غیر متعارف معنوں مرتحمول کرتا ہے۔ کیونکہ اہلِ مکہ اور ان کے علاوہ ٹوگوں کے عرف بٹس مقام ابراتیم (علیه السلام) و ی چقر ہے۔ جس بھی قدم مبارک کا نشان ہے۔ اور اس چقر کو مقام اہراتیم (علیہ السلام) ہوئے میں آیک کلا ہری قصوصیت ہے۔ اس کیے کہ بیروش مجز و ای پیٹر میں ظاہر ہوا ہے۔ نیز لفظ صلی کومعنی شرق کے غیر رجھول کرنا ہے۔اس لیے کہ صلوٰ ق کود عاص استعمال کر: اہلِ شرع کے نزدیک رائز کم نہیں ہے۔ اگر چدلغت میں ہوگا۔ اور الفاظ قرآ نیکوسوانی شرعیہ برمحول کرنا چاہیے نہ کہ تنوی معنوں ہے۔ پس میب سے بہتروی تو بیہ ہے جوتنسیر بھی گز ری اور مراہ بیہ ہے کہ طواف کی نماز تا کیدی مستحب کے طور پراس بھر کے قریب اس طرح اوا کرے کہ وہ پھرا مام کی جگہ ہوا ور نماز گڑا دے والا بحز لہ مقتدی نماز پڑھے اور مکان کی آر میں جگہ کو وہ مکان کہنا کافر متعارف ہے۔ جو کر حقیقت کے قریب ہے۔ یس اس آیت کے ظاہر رہمل ہوتا ہے۔ اگر چاوزم اعظم کے تدہب پر اس تماز کی امسل واجب ہے۔ اور امام شافتی رحمتہ اللہ علیہ کے نزو یک ووقول میں۔ ایک پیر کرسنت ہے۔ دومری بیا کہ قرش ہے۔لیکن اس تماز کواس طرح ادا کرنا کداس چھر کے بیٹھیے ہوابال جماع

مستحب تا کیوی ہے۔ جہاں تک ہو شکھ اسے چوز ناٹیں چاہے اگر کلوق کا بھوم رکادت
پیدا کرے قومجے جہاں تک دومری جگہ پرادا کرتا چاہے۔
سٹن ائن اجداد دو گیر محد شن کی کتابوں شن جا پر مٹی اللہ عند کی روایت آئی کہ جب
فق کے کے دن جنور سلی اللہ علیہ وآلہ و مٹم مقام ابراہیم ( علیہ السلام ) کے پاس زے تو آلہ و ملم
کی خدمت میں معرب محر مثنی اللہ عند نے موش کی یا رمول اللہ! ( مسلی اللہ علیہ وآلہ و ملم
کیا ہے وہ تن مقام ابراہیم (علیہ السلام ) ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعانی نے فرما یا واقیہ ملوا
مین حققا ہو ایک احدیث من حقوق فی فرمایا ہاں۔ اور می مسلم اور دوسری محال میں موجود ہے کہ
صفور علیہ المسلؤة والسلام نے تین چکروں میں دل فرمائی۔ اور جار میں معمول کے مطابق
میلے۔ جب فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم ( علیہ السلام ) کا تعد فرمایا ہوا ہی میں موجود ہے کہ
رکھات اوا فرما کی ۔ پھر پڑھا واقیہ کھٹو امین حققام رائیز کا حدیث مائی تاری میں میں ہے ہے۔ اور
کواجہ کہ اس آب کا زول معرب تاریخی کے طواف کی نماز کو اس کے پیچے مقرر فرمایا
آب نے ای چھر کے بارے میں عرف کی کی کر طواف کی نماز کو اس کے پیچے مقرر فرمایا

-- (rx) ---

اور شوافع کے بعض قوش طبی لوگوں سے ساتھیا ہے کہ کہتے ہے کہ اس آیت پر تمل تما م کلو تی ہے احاد نے نعیب ہے کہ ہمارا تعلیٰ مقام ابراہیم (علیہ السلام) کی طرف ہے۔ اور دوسرے ندا ہب کے لوگوں کے مصلے ووسری طرفوں جس ہیں۔ ایک حتی نے اس توش طبی کے جواب شر افر بایا کہ ہمارے قبلہ کی ست مصرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی ست کے موافق ہے۔ کو تک سے بات تعلق طور پر قابت ہے کہ مصرت ابراہیم علیہ السلام اور شام کے تمام شہروں کا قبلہ برزاب رصت کی ست ہے۔ اور ای جگہ مصلاے حتی ہے لیکن وہ مقام جبان بائنس مصلاے حتی ہے اس بھی مجد شرام کی عدے باہر تھا۔ اور قرین کا وار المحقورہ تھا۔ لیکن مجد شرام کے دستے ہوئے کے بعد اس نے مہدی کا تھی پالے ہے۔ اس مدے شاہ کی ک ولیل کے ساتھ جرکہ مجد تروی کا کل صاحبہ الصلو قوال لمام کے متعلق فریائی ہے۔ اور مجد شرام کا

تليرون ك العالم العالم

وتوميري تل مجد بوک

یانچو<u>س بحث ( فنسیات طواف )</u> میریقی میلف معل

رہے کہ طاقعین کو عاکفین اور معملین ہے کینے لائے سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے کہ مگر بیف کے مجاور کو نماز سے طواف بہتر ہے۔ جندی اور این انجاری نے جا پرین عبد الفدمني التدمنهما يروايت كي كررسول كرجم على الشدعلية وآلدو علم في فريايا كرجس في بیت اللہ کے سانت (ے) چکر لگائے اور مقام ابرا تیم (طبیہ السلام) کے چھیے دو رکھنت اوا کیں اور زمزم کا یانی بیا اللہ تعالی اس سے سب محماہ بخش دیتا ہے ہا ہے کتے بھی ہوں۔ اور ارز تی نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اسے باب اسے دادا سے مرایت کی انہوں نے کہا کدرمول کریم علیالسلام نے فر مایا کد جب بھی کو فی جھنس طواف کے ادادے ے اپنے محمرے باہر آئے وہ ایسا کہ جدیدا کہ دریائے رحمت میں جار ہا ہے۔ اور جب مطاف میں واغل ہوا تو ایسا ہے۔ مبیما کہ اس نے دریائے دحمت شریخ طرافکا یا اور جب طواف شروع كياتو برقدم على احدو جيزي حاصل موتى بين جوقدم أغاتا باسك ليے يا في صد تيكياں لكھتے ہيں۔ اور جب قدم ركمتا بواس سے باغ موكنا و زور كرد ي جاتے ہیں۔ اور جب طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم (علیہ السلام) پر پہنچا ہے۔ اور وبال دور کست نمازادا کرتا ہے وہ بیال ہوجاتا ہے کر کویا ال کے شکم سے ایکی ای پیدا ہوا ہے کراس برکوئی گناہ نیس رہتا۔ اور ایک فرشتہ ہی کے سائے آ کر کہتا ہے کہ اپنی باتی حمر عمل ا زمرنوهمل شروع کرکہ تھے اپنی گزشتہ تمرے کوئی مکٹائنیں د باادراے اسے قریوں ش ے متر (۲۰) آ دمیوں کی شفاعت کرنے کامتعب عطافر مایاجا تا ہے۔

چینی بحث بیکررکع اور جود کے درمیان حرف حفف کو جو کہ واک ہے گیوں حد ف کر دیا گیا حالا کہ اس سے پہلے کلام کی ردش بھر تی عطف ہے کرفر مایل نظائی فیٹن و الْعَا کِوفِین اس کا جواب خاہر ہے۔ اور و دیدہ کہ طواف اور اعتکاف ووٹوں جدا جدا ممل ہیں۔ لیک ووسرے پر موقوف ٹیس ہیں۔ بخلاف رکوع وجود کے کہ ان ووٹوں فول کو ایک ساتھ ملاتے بغیر عمارت ٹیس بنتی اور ان کا اعتبار کیس ہوتا ہیں بنیا دیرکہ ان دوٹوں فعلوں کا مجموعہ ایک عمل

ے۔ چوکہ نمازے۔عطف کے حرف کودرمیان علی لانامنا سب شقا۔ سائریں بحث یہ ہے کہ بہال اداکان تماز ہیں ہے صرف رکوئ وجود پر اکتفاء فر بایا جَيْد سورةُ اللَّي مِن قِيام كو بحي ذكر كيام كيا ہے۔ اس اسلوب عيان كے اختلاف كي وجد كيا ہے؟ ال کا جواب سے ہے کہ حقیقت میں جو چیز نماز اور فیرنماز میں تمیز پیدو کرتی ہے کہی دوانعل ہیں' کوئ وجود جنبہ قیام نماز کے ساتھ بلکہ مہادے کے ساتھ میں خاص نیس ہے۔اس کے كه اكثر ادقات قيام عادلت كي بنابريعي بوتا ب- جيسے قعود اور وضطها كر بخل ف ركوع وجود ے کہ بے صفظیم کے قصد بلک مہازت کے قصد کے بغیر محقق نیس موتے رہی رکو ٹا وجوا کا ة كركويا تمازكي التيازي اواؤل كافركر ہے۔ ان دونوں كے ذكر كرئے ہے نمازكي حقيقت كي طرف اشارہ حقق ہوممیا۔ اور قیام کے ذکر کی انٹیا خرورت شاری۔ ہاں چونکہ مورہ ارتج میں مناسك عج كابيان كرنامنظور ب كلام كوجامع كرنااوراد كان كو يورد بيان كرنا بعي اس جكه روثی فطاب کے مناسب ہے۔ نیز کہا جاسکا ہے کہ سور واقع میں فطاب مشرکین مکہ نے ب- جوك فما ذي بالكل آشان عفر إنَّ الَّذِينُونَ كَفَرُواْ وَيَصَدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ وَالْيُسْجِبِ الْمَحْوَاهِ لَى وليل عاقول قيام ركوع اورجودسب كاوكرموزون أواراس کے کرو اشاق خداتعا کی کی رضا کے لیے آیا م کرتے تھے۔اور شارکوع وجوداور بہال خطاب الل آماب ينى يبود وافعارى سے بداورو فرازكو جائے تھے۔ اور قيام كوكمى كى يوشى ك یغیراد کان نرزیں ہے اوا کرتے تھے جن جی خلل کرتے تھے بھی دور کن تھے۔ کیونکہ وکو ح بالكل نيس كرت يتحد اورجودة شرق طريق يرئيس كرت يتفاق الناسح ليع قيام كاؤكر بالكل وركارنه قيابه

آخوی بحث بیب که بیبال عائفین کویمی طائفین کے ماتھ ذکر قربایا جیکہ سور ہوگئ میں عائفین کوچوڈ کرطائفین اور تمازیوں پر اکتفاء قربایاس میں اختیاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ سور ہوگئے میں اس سے پہلے بیافظ بالکل قریب بی مسجد ترام کے بارے میں کر راہے کہ فربایا ہے مقتنا کا بلنڈ میں سے آتا ہی الفقائجات بنیدہ واقعی بیاں عاکف کا ذکر میں کر راہے کہ فران ایر نمازیوں کے کہ یہ دونوں بادگ جی بے خرسورہ کی جی سرورہ کے میں شرورہ

ے پودگ مجد حرام کا ذکر ہے۔ اور اعتکاف کا تعلق پودگ مجد کے ما تھ ہے۔ عاکمنین کو مجد کے ذکر سے ساتھ ہے۔ عاکمنین کو مجد کے ذکر سے شعل لا ناسنب تھا۔ اور طواف اور نماز کو جو کہ گھو ہے اور اس اوار اور کرنے کی وجہ ہے فائد کعبہ سے متعلق ہیں فائد کعبہ کے مشعم لا نا زیادہ موزوں ہوار اور اس سود ؟ چس پہلے سجد حرام کا ذکر نہیں گزرا ہے۔ بلکہ فائد کعبہ کا ذکر ہے کہ فر ایا واؤ گھنگنا انتہات مقابقہ تبلیقاں ہو عاکمنین کا ذکر ہوکہ اس گھر کے ساتھ ایک حتم کا تعلق رکھے ہیں اگر جہ دہ تعلق میں ہیں۔ ہم کا تعلق رکھے ہیں اگر جہ دہ تعلق میں ہوا۔

نوی بحث یہ بحث ہے بے کہ محتقین نے کہا ہے کہ معتریت آ دم علیہ السلام کا مقام مقام قلب اتحار اور الحیفہ قلب کے احکام الن پر خالب اور بہت المعود جنس اکبر جی قلب کی طرح ہے۔
ای لیے دوایات کے مطابق جو بتنے آسان جی جگہ رکھا ہے۔ جو کہ عالم کیبر کا وسلا ہے تو معفرت آ دم علیہ السلام کو اس کھر کے طواف کا تھم دینا اور ان کے لیے بنیاد تھیر کر بالطری قلب کی تحیل پر ان کے کھونے کی صورت تھی جس نے اس دیک جس فلبور کیا اور حضرت ادر اس کے احکام غالب ہو سے ۔ اور اس کے احکام غالب ہو سے ۔ اور معفرت نوس علیہ السلام کے جد جس معفرت ایر ایجم علیہ السلام کیر اس لطیفہ کی اصلاح پر متوجہ محمرے مناسک تھی ہو کے جب معفرت ایر ایجم علیہ السلام کیر اس لطیفہ کی اصلاح پر متوجہ محمد عمل احکام کا قالب کر دیا۔ اور آ پ نے مہد جس احکام کی اور محمد جس احکام کو غالب کر دیا۔ اور آ پ نے مہد جس احکام کی اور مناسک کی اوا تھی جو کر سب سے میں جوش ہوت شوق اور دومری صفات قلبیہ کا نشان مناسک کی اوا تکی جو کر سب سے سب جوش ہوت شوق اور دومری صفات قلبیہ کا نشان میں ایر ایر اور ایر ایر اور دومری صفات قلبیہ کا نشان میں مناسک کی اوا تکی جو کر سب سے سب جوش ہوت شوق اور دومری صفات قلبہ کا نشان میں مناسک کی اوا تکی جو کر سب سے سب جوش ہوت شوق اور دومری صفات قلبہ کا نشان و سبت جی اور تیں اور دومری صفات قلبہ کا نشان و سبت جی اور تا بھی اس کی اوا تکی جو کر سب سے سب جوش ہوت شوق اور دومری صفات قلبہ کا نشان و سبت جی اور تی اور دومری صفات قلبہ کا میان اس

اور رکن اسود مصافی بیعت کے دنت دست میٹی کے مشابہ ہے۔ اور مقام ابرائیم (علیہ السلام) مرید کے تن میں اتباع میٹی کی صورت ہے۔ جبکہ وہ مصب ابرائیمی کا دارٹ ہواور رکن اسود کی سیاحی اس بات کی دلیل ہے کہ میٹی میں ادکام بشریت و کی کر نفرت شرک ہے۔ اور سیام مقادن ہو۔ بلک اس کے ہاتھ کو قدا کا ہاتھ جانے اور طریقت کا دیکھر سمجے۔

اورجب بنی اسرائیل مجت دشوق کی راہ سے بے خبر تھے۔ سوائے طمح اور قوف سے کوئی دوسر کی راوئیس جانے جھے۔ افعال نچ کے شن کوئیس کھتے تھے۔ اور وہ ان افعال کی حقیقت marfat.com

سیدرین به اخران سے انگار کرتے میں طرح علیائے طاہر ہیں وجدوشوق کی کیفیت سے بے قبر ہوتے ویں اوران کی سیکے بس طرح علیائے طاہر ہیں وجدوشوق کی کیفیت سے بے قبر ہوتے قبر ساوران کو مایا ۔ اورار شاو قبر مایا کہ بیا مور ملبعہ اجرائی کی پشت میں داخل تھے ناکر میر مول کی بیانہ علیم سنت کوزند و اگر بیر رسول طبیا اصلام اوران کی آمت و عرت ابراہیم علیہ اسلام کی اس تعظیم سنت کوزند و کر بی تو اعتراض کی کوئن کی تعلیم اس کر بی تو اعتراض کی کوئن کی تعلیم اس کر بی تو اعتراض کی کر بیانہ میں موافق کی کا اورائی کی طرف مذکر کے نماز پر معناملی ابرائی کی طرف مذکر کے نماز پر معناملی ابرائی کی اصلام اس میں واخل نرقی تو حضرت ابرائیم علیہ اسلام اس کی کو بنائے کے بعدائی کھر کی بھا ، اور اس کی حرک بعدائی کھر کی بھا ، اور

وَافَ قَالَ اِبْوَ الْمُؤْمِدُ لِينَى اوراس وقت كويادكر وجَيَر معفرت ابراتيم عليه السلام في كها جب آپ كوخانه كعبه بنائے كا تقلم ہوا۔ اورآپ نے اس پر پنتہ اراوہ كيا۔ رَبّ الجُعلَ هذا اے بيرے پروردگار! بنااس فن ووق عمرا كو جہاں چندگھروں كے سواكوئي سكونت اعتيادتيں كرنا بَنَدُنَّ آپادشپرنا كداس كوركو بنائے كافائدہ عاصل ہو۔ كيونكه اگراس كھر كے مضافات شمل أيك شهرآ باوئيس ہوگا تو اس كھر كا طواف كون كرے كا اعتكاف كون كرے گا۔ اور فراز كون واكر ہے؟؟

محرایا شہر بوکہ آجنا اس والا ہور کونکہ تکالف و آفات شہری وہوائی کا موجب ہوئی ہے۔ یہزیدائی کا موجب ہوئی ہے۔ یہزیدائی کی مورت بھی جان کے قاط وُور دواز سے نہیں بھی جان ہے تو مثابہ اللہ تراکا کا میں ہے۔ یہزید بھی مورت بھی جان کے قائل ہے۔ تاکہ مولک وہاں اللہ تراکا ہے۔ اکر مولک وہاں مزندگی تزار کسے ہے۔ تاکہ لوگ مزندگی تزار کسے ہے۔ تاکہ لوگ وہاں مو تراک سلسلہ جاری رکھ کیس ۔ تو یہاں وافرائین چاہیے تاکہ تاجر برطرف سے ذری وہاں موقع اللہ میں نے اور یہاں دینے والوں کے لیے معیشت کا کام فرائ ہو۔ الشراف ان نے دھزے ایرائیم عنیہ السلام کی وعاکوائی طرح قبول فرمایا کہ قریبوں کو متالے والاکوئی طالم ان جگر وستیاب نہ مواورا کر طالموں بھی ہے گیا نے اس مکان کا تصد سے اور اللہ کی افراغ اللہ کی اللہ کی دعاکھ بھی اللہ کی ان اس مکان کا تصد کیا تو اللہ کی افراغ اللہ کی اللہ کی دعاکھ بھی اللہ کی داختہ کی نے اس مکان کا تصد

اورا گرکوئی کے کہ تجان تھی جو کے قلم وہم اور ای خون کرنے میں مترب الشل ب
اس شہر پراس وقت کی طرح تا بھی ہوگی جب اس نے حصرت عبداللہ بن زیورضی الشاخیما
کا عاصرہ کیا اور آئیس قبل کیا؟ ہم کہنے ہیں کہ جان کا منصدای شہر کوٹر اب کرنا اور اس میں
رہنے والوں کو ایڈ اور یتا ند تھا۔ ای لیے اس نے اس شہر کے توکو سے تعرف ند کیا۔ اور اس میں
کی طرف سے بوظلم وہم واقع ہوا معرف عبداللہ بن زیررضی اللہ متما اور ان کے دفقاء پر
واقع ہوا۔ اور اس سانی میں کدبٹر بینے کی تفارت کو جوفقسان پہنچالی نے اپ کی مرمت اور
وزی میں کوشش کی۔ اور کھیے اللہ کے خلاف اور زیب وزیدت کر پہلے کی نہیں۔ اور زیادہ
کیا۔ حاصل کلام یہ کہ معرف ابراہیم علیہ السلام نے رسم کے کی بھا ہ کے لیے اس شہر کی
آبادی جان اور آبادی کے لیے امن ۔ کوئے بیات کی صورت میں شہر و براتی لا زم ہے۔
تیزآ یا دی کی بھا ہ کے لیے اور عالم الی ۔

ہند سند حد فارس اور بھر و سے بھرے ہوئے جہاز جاتے ہیں۔اور خالی وائیس آتے ہیں ای لياس شريس برمك كأنيس جزين يافي جاتي بين

اوریہ عا باتنے ہوئے مفرت اہرائیم علیہ السلام کویاد آیا کہ میں نے اپنی اولاو کے لیے امامت طلب کی تھی۔ اور حق تعالی نے فر بایا تھا کہ آپ کی اولا دیس ہے طالموں کو لیامت نہیں ہے گی تو رزق طلب کرنے میں بھی لاز یا تھے ای کی موافقت کرتے ہوئے تخصیص اور تقلید کرنا چاہیے۔ ای بنیاویر آپ نے کہا کہ میں رزق کی طلب میں خاص کرج

حَنْ احْنَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَيْدِ أَسَ جَوْكُوالِ شَرِيْلِ ﴾ ايمان لايا ب خداتعالی اور آخرے کے دن برے کا کہ ان کا غیرمعاش نہ ہونے کی وجہ سے اس شہر میں سکونت اختیار ندکرے۔اور کوئی کافریہال اقامت پذیرینہ ہو سکے۔ تاکہ پیشج کفراور بت يركن كي آلائش ہے خال ہو۔

قال فِي تعالىٰ في قربايا كردوزي كوامامت برتياس نديجي كيوكد امامت أنوت كي نیابت ہے۔ بنی چاہیے کرصاحب امامت فالم اور ستم کرتہ ہو۔ اور روزی پرورش الحما ہے ب- اور و ارب العالمين ب- موكن وكافر ظالم و عاول اور مدالح و فاحق كويرورش كرتا ے ۔ بال بالیمان لو کول کارزق دنیا چی آخرت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو کو یا اپنی واو دے کی ابتداے ابدا آباد تک انہیں رز ق ماہ رہے گا۔

وَهَنْ كَفَوْ اور جوكافر بواتوات بمروز آروندي كاصول عن موس انياز ئیں دیتے بکدان کے اقباز کی وج یہ ب کداس کا رزق مرف اس کی عمر تک ہے۔ فَأَمَيْنَفَهُ وَلِيْلًا ۚ وَمَمَ اسْتِمَعُودُ ٢ سَ بِأَلِ كَمَا تُعِنْعُ وسِيَّةٍ مِن والرَّبِيرات بهت ما رزتی اور بے شار قعت وے دی جائے۔ لیکن دوسب یکھ زندگی کی عدت تک ہے۔ لُنڈ أضطرته مجرش الدب عاره كرك ليجاؤل كالداني عَذَاب النَّاو آ ك كالذاب ك طرف بس كى ابتدابدن سے روئ مع جدا مونے سے شروع مولى ہے۔ اور اس كى انتہا والدے۔ جس کی کوئی حدثین ہے۔ اور اس دجہ سے کہ وہ خاند کعبہ کا مجاورتھا۔ اور اس

تغیرون ک 🚤 🛶 (۲۱۹)

شہر بیں رہتا تھا اس کے لئے عذاب میں کوئی تضییں حاصل نہ ہوگی۔ بلکہ دوسروں کی نہیت اس کا مذاب کی گنا ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے میر سے گھر کے نزویک لا دینیت کوا ختیار کیا۔ وَبِنْسَ الْمُنْصِیْرُ اور دوز نِ نُدگی جاسئا ہا ڈکشٹ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر ایک مکان دوسرے مکان کی نسبت ایک جہت ہے نُراہوتا ہے تو دوسری جہت ہے اچھا بھی ہوتا ہے۔ اور دو مکان بڑ جہت ہے نُما ہے کی وجہ ہے بھی اس میں خوبی میں۔

#### چندنواند

دومرافائدہ یہ ہے کہ اس مورہ میں بَلَقَهٔ آجِعًا واقع ہوا جَبَه سورہ ایرائیم عَلَى سُون و دعلیہ العملاء والعلام میں خفدابلیّ آجِعًا فربایا۔ ان دونوں عبارتوں کا فرق کس لیے ہے؟ اس کی دجہ یہ ہے کہ وہ دعا جو کہ اس مورۃ میں ہے اس سے پہلے تھی کہ وہ مکان آبا وہ وکرشرکی مورت حاصل کرے قر کو یابوں مرض کیا کہ بارخدایا! اس کھاس سے خالی صحوا کو پہلے شہرینا سات عاصل کرے قر کو یابوں مرض کیا کہ بارخدایا! اس کھاس سے خالی صحوا کو پہلے شہرینا

نتيرون ك \_\_\_\_\_ بينا ان

اور پھر ہاائن شہرادر وہ دھا جو کے سورہ اہرائیم علی ہے شہرکی آبادی کے بعد تھی تو محویا ہوں عرش کیا کہ بارخداہ اس آباد شہر کو خوادث ہے محفوظ رکھے۔

# ويناكي خاطرونياطلب كرنا كمال يح منافي نبيس

چیقافا کدہ یہ ہے کہ پہلے تو بعدانا اور عہدینا شی متکلیر مع اللغیو کی خمیری استعمال ہوگر آئیں۔ یہاں استعددا ضطرہ عمی میٹ واحد یکلم کیوں استعمال فر ایا گیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلوب کی اس ہوئی ہیں ایک وقتی کھ اور ایک ہوت کے بعدا سے عذا ہو دیے یوں فر ایک کوت کے بعدا سے عذا ہو دیے یوں فر ایک کوت کے بعدا سے عذا ہو دیے میں ایک وقتی کو اور ایک کی موت کے بعدا سے عذا ہو ایس کے میں اگر چریر سے نیک بغر سے فر شے اور انہا میں اور اس کی موت کے بعدا اور اس کے دواور ان کی موت کے بعدا ہو کہ اور ان کی میں اور انہا میں میں اور ان کی کام کرتا ہوں اور اس کی امل میر سے دور جاذب تو تو اس کے امل میر ہوت کے بعد اور جاذب تو تو ان کے امل میر سے داور جاذب تو تو ان کے امل میر بھر ہوت ہوئی ہوئی ہوئی اور خواد کے مقام وجوہ کہا ہے تو بیات ہوجا تا ہے۔ اور اس کے مادور کرکی کوشوں کی گیف اور عذاب میں گرفتار میں میں موجا تا ہے۔ اور اس کے مادور کی مشان سے داور اس کے مادور کی سے اور اس کے مادور کی کران ہوجا تا ہے۔ اور اس کی مشان سے داور اس کی مشان سے دور اس کی مشان سے داور اس کی مشان سے دور اس کی مشان سے دور اس کی مشان سے مشان سے دور اس کی مشان سے م

وَالْفَيْوُ فَمُ إِنْهِ الْهَيْمُ الْفَوْ الْعِنْدَ مِنْ الْبَيْتِ اوراس وقت كويا وكر وجَيُدابرا يم (عليه السلام) الم محركي ويواري او في كرر ب تعداية إلى ساوراس كام كوكي ثقاش اور

-57

ویسنا بینل ادرا ساجل (علیه السلام) مجی ای مرح حضرت ابرائیم (علیه السلام) کے ساتھ ان دیوار دس کو بلند کرنے میں مشغول تھے۔ مدی مشتریف میں آیا ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام راج محموی کی جگہ نود کعید منظمہ کی تھیر میں مشغول تھے۔ اور اساعمل علیہ السلام مزدور کی جگہ کام کرتے تھے کہ گارا بناتے تھے۔ اور پھر اُٹھا کر لاتے تھے۔ اور بہ دوئوں بزرگ ای وقت بید عاکر رہے تھے۔

رَبَيْنَا تَقَبِّلُ مِنَّا اے جارے پرددگار!اسٹے نظل سے اس محت اوراس خدمت کو جاری الرف سے تول فریا۔

#### تبول اورتعمل می فرق اورا فطاری کی دعا

قبول اورتظمل عرب آرق مید ب کدا گرکوئی چیز قبول کرنے کے لائق ہواؤ دہاں کہتے ہیں کدائی ہواؤ دہاں کہتے ہیں کدائی چیز کو قبول کرنے ہیں کدائی چیز کو قبول کرنے ہیں کہتا ہے گئی ہیں ہوا در اس لوگئی شدہ کو کہا ہے اور انگلفا ہے کہتے ہیں کہا گئی کہ اس کا معنی تکلفا تعول کرنا ہے۔ اور تکلفا ہے قبول کیا جاتا ہے جو تحویل ہوگر جیکہ تو اقد و معنی ہا جو کہا ہوگئی کہ تعمیل کو تعمیل ہوگر جیکہ تو اقد و معنی ہے کہ مقبول ہوگر جیکہ تو اقد و معنی ہے کہ مقبول ہوگر جیکہ تو اقد و معنی ہے اسے فضل سے مجلی کے اسے قبول کرنا ہے۔ اور اس انس کی کرنا ہی اور قو اس کے مقبول ہوگر جیکہ انسان علیہ و آلد دسلم ہے ہمی معتبول ہوگر کہا انسان علیہ و آلد دسلم ہے ہمی معتبول ہوگر کہا کہ انسان علیہ و آلد دسلم ہے ہمی معتبول ہوگر کہا ہے۔ اور اس کا تم کی کرنا ہی اور قو انسان کی کرنا ہے۔ اور اس کا تم کی کرنا ہی اور قو انسان کی کرنا ہے۔ اور اس کا تم کی کرنا ہی اور قو انسان کی کرنا ہے۔ اور اس کا تم کی کرنا ہی اور قو انسان کی کرنا ہوں کا دور اس کا تم کی کرنا ہی کا دور اس کی کرنا ہی کہا کہ کرنا ہے۔ اور اس کا تم کی کرنا ہی کا دور اس کی کرنا ہی کرنا ہو کرنا ہے۔ اور اس کرنا ہے کہا کہ کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس کا کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہوں کرنا ہے۔ اور اس کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہے۔ اور اس کرنا ہوں کرنا ہے۔ اس کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہے۔ اس کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہے۔ اس کرنا ہوں کرنا

ادروارتعتی معزی این مهاس دخی اطاحها کی دوایت سے لائے کر حضور معلی الله علیہ marfat.com Marfat.com مرازی ---- بهلالی

وآل وكلم جب روزه انظارفرات شخ تو يول كميّ اللهد لك حبينا، وعلى وذقك اقطونا فتقيل منا انك انت السبيء العليد

#### چندفواند

يبال پيندفوائد با تي روميے\_

#### حعنرت آدم عليه السلام كي تعمير كعبه

پہلا قائدہ یہ ہے کہ یوفقع اینز اہمیتہ الْقَوَاجِنَ مِنَ الْبَیْتِ کے لفظ سے اکثر مؤرِّض نے ہیں مسکد فکالاے کہ خاند کعب کی غیاد حضرت ابراہیم علیدالسلام سے زمائے ہے پہلے موجود تھی۔ اور معزت ابرائیم علیہ السلام نے ای بنیاد پر دیواری بلند کیں۔ جیسا ک میکی نے شعب الا ممان میں اور ارز تی نے وہب بن مدید سے روایت کی ہے کہ حضرت آ دم طبیدالسلام زمین برآئے تو تنها لی کی وجہ سے آپ کو بہت وحشت ی محسوس ہو لی۔ نیز زين مِن كُولُ مَكَانِ اورمِيست نَعْرَئِيسَ آ لَى تَحَى حِرْضَ كِي بِارخدايا! عِن زين عِن اكميلا اترًا ووں۔ کوئی ایسانیس جو برے ساتھ تیری عبادت عی شریک ہو۔ نیز عی زیین عی کوئی میست والا مکان نیز ) و یکمای تعالی نے ارشاد فر مایا که مغزیب تیری اولا وے بے شار لوگ پیدا مول مے ۔ اور میری تنبع و تقذیس عی مشتول موں مے ۔ اور مکانات بنا کی ك ليكن چاہيك كر بہلے مير سامام سے مكان بنا كي راورات حرش اور بيت العوركي طرح تبلداورطواف کا منائس اوراس سے بعدائے کے اوران کا اولا و سے لیے رکا بات بنائي - حضرت أوم عليه السلام نے حرض كى كه بارخدایا! وه كھر كمال بناؤن؟ قربلياوبان جہال ہم نے آپ کے جان کی فاک کا کارا بنایا تھا۔ اور جا لیس (۴۵) سال تک وہ فاک ویس پڑی روی اور تمام زین کو ہم نے ویں سے پھیلایا اور فراخ کیا۔ معرت آ وم علیہ السلام نے موض کی کہ جھے اس جگر کا نشان دیا جائے۔ دعفرت جریل علیہ السلام کو تقل ہوا کہ حضرت آوم عليه ولسلام كي مراه جائي - اور كعبه معظمه كے مكان كانشان وي اور وه مكمر منانے مل آپ کی دوکریں۔ صرت جریل علیہ واسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہمراہ

لليرون ك \_\_\_\_\_ پهلا با

## تقير كعبا ورحضرت اساعيل عليه السلام كي ولادت

احادیت شی جو یکی آیا ہے اس کے مطابق ایرا ہم علیہ السلام کے کہ معظمہ بنائے کا واقعہ ہے کہ جب معظمہ بنائے کا اور قوم اور التحقیم علیہ السلام نے آتش تم ود سے تجات پائی اور قوم اور السیخ بچا کے ایمان سے بابوں ہو گئے قو ترک وطن کر کے حران کی طرف تشریف نے کے جہاں اپنے ایک پچا باران تا کی کے پائی سکونت پذیر یہ و نے اس نے اپنی وختر سارہ کا آپ کے ساتھ اور الحاد و کی کے ساتھ اور الحاد و کی محمد یہ قوائلت رکھا اور السیاب اور گول کے ساتھ اور اولا دی طبع کے ساتھ آپ کے وہ ندی کا اور السیاب اور گول سے ساتھ کی وہ ندی ہو تھا ہوا ہے کے ساتھ شعبہ کا تو جد پر استوں سے وہ بر استوں سے محضرت سارہ وہ می اللہ عنہ ایرا تی طبعہ السلام نے مقیمہ کا قواد ہو ہر استواست فر بالی اور السیاب اور زیب و سات کو اس اور زیب و سات کی الم اسباب اور زیب و سات کو الساب اور زیب و ساتھ کا اور اسباب اور زیب و ساتھ کا اور اسباب اور زیب و ساتھ کا اور اسباب اور زیب و ساتھ کا الم کے ماتھ کا الم کا کہنا شروع کرویا تو باران الحق متنا ہوا۔ اور اس نے دونوں کو بالی اسباب اور زیب و ساتھ کا کہنا شروع کرویا تو باران الحق متنا ہوا۔ اور اس نے دونوں کو بالی اسباب اور زیب و ساتھ کا کہنا شروع کرویا تو باران الحق متنا ہوا۔ اور اس نے دونوں کو بالی اسباب اور زیب و ساتھ کا کہنا شروع کرویا تو باران الحق متنا ہوا۔ اور اس نے دونوں کو بالی اسباب اور زیب و ساتھ کا کہنا شروع کی دونوں کو بالی اسباب اور زیب و ساتھ کی کے ساتھ کا کہنا تھوں کے بات پر ساتھ کرویا کو بالی اسباب اور زیب و ساتھ کی کھور کے کہنا تھوں کو بالی اسباب اور زیب و کھور کی کھور کے کہنا تھوں کے کہنا تھوں کی کھور کے کہنا تھوں کے کہنا تھوں کو کھور کے کہنا تھوں کی کھور کے کھور کے کہنا تھوں کے کہنا تھوں کے کہنا تھوں کے کہنا تھوں کو کھور کے کھور کے کھور کے کہنا تھور کے کھور کور کے کھور کے کھور

سیر (ربین کے بار مقتنی کو کے قال دیا۔ آپ نے مفرت سارہ دینی اند عنہا کوساتھ لیا۔ ان اور حفرت سارہ دینی اند عنہا کوساتھ لیا۔ آپ نے مفاتھ عبد کی کہ جس آپ کی تافر بائی برگز الیا۔ آپ کے ساتھ عبد کی کہ جس آپ کی تافر بائی برگز الیا۔ آپ کے ساتھ عبد کی کہ جس آپ کی تافر بائی برگز ایس سے بی الیا کہ الیا ہام نے اس الیاں کے دعفرت ابراتیم علیہ السلام کے بازے اور وہاں سے بیٹی آئے اور وعفرت اور علیہ السلام کے سوابو کر دشتے جس ووٹوں کے قریبی تھے۔ اور کوئی ہمراہ نہ ہوا۔ پہلے معرکا قصد فر بایا آفا قا وبال ایک جا برسر کس اور کافر بادشاہ مسلط تھا۔ اور اکر کوئی ایک عادت بیٹی کہ برخوبصورت وبال ایک جا برسر کس اور کافر بادشاہ مسلط تھا۔ اور اگر وہ اس کا شو بر جوتا تو آپ کی کہ وہوت تھی۔ اسلام اس شہر اور آگر وہوئے کوئی کہ معفرت سارہ وشی اللہ اور آگر وہوئے کوئی کہ معفرت سارہ وشی اللہ میں اس وجا کہ معفرت کی مواج کے کہ وہوئے کیا تھا میں اس وہوئی الیا میں اس وہوئی اللہ کو وہوئی اللہ عنہ میں اور وہائی تھا ما توگوں جی السلام کو وہائی تھا اس کا ایک نصف علیہ السلام کو وہائی تھا اس کا ایک نصف علیہ السلام کو وہائی تھا اور وہی اللہ عنہا کو اور وہائی تھا ما توگوں جی التہ عنہا کو اور وہائی تھا ما توگوں جی تقدیم ہوؤ۔

سارہ رضی انشرعنہا کوز بردئتی نے محتے جب معترت ابرا ہیم علیہ السلام نے رمسورت حال ولیمی تو نماز کے لیے کمزے ہوئے راور دعاش مشتول ہو گئے۔ اوھر جب حضرت سارہ رضی اللہ عنیا اس طالم کے یاس پہنچیں ویکھتے ہی حسن وجمال کا فریغتہ ہو کیا۔ اور اس نے ے اولی کرنے کا ارادہ کیا۔ عضرت سارہ رضی اللہ عنہائے فریایا کہ بہلے جھے مہلت دے کیونکراہی بھے پرداستہ کی ذھول پڑی ہوئی ہے بھی ہاتھ مندوھولوں اورعبادت کرلوں از ان بعد جوجا بوكر؟ ال طالم نے تھم دیا كه لو؟ اورطشتر كى لا دّاورا كى جُك واتحد مند و حلا دٓ۔ معرت ساره وشی الله عنهائے وضوفر بایا۔ اور تمازے لیے کھڑی ہو کتیں اور تماز کولسا کردیا۔ اور وی میں مشغول ہوگئیں۔ اس ظالم نے جب ویکھا کہ آب نمازے خارثے نہیں ہوتی تو جا یا کہ مین عالب ثماز علی آب پروست درازی کرے۔ اور مکان کوشالی کرایا جیسے ای اس نے آ ب تک باتھ لے جانے کا ادادہ کیا اس کے باتھ بند ہو گئے۔ اور مرکی کا دورہ پڑنے سے ز من برگریزااس کا سانس زک کیا اور منہ ہے جماگ بینے نگا جب معفرت سارہ رضی اللہ عنیائے ویکھا کہ اس خالم کی ۔ حالت ہوگئ ہے ڈریں کرکھیں ایسا نہ ہوکہ اس کی سانس ک آ واز ہے ای کے چوکیدارمطلع ہوکر آئیں۔اور جھے اس کے آل کی تبہت ٹائیں اور تن کر ویں۔ بارگاو خداد تدی عمل عرض کی کہ بار تدایا! اس ظالم کوچھوڑ دے کدا سے جرت حاصل ہوگئ ہے جب سے افاقہ ہوا تو بھروی ارادہ کیا گھرای تنم کا داقعہ ہوا پھرارادہ کیا تھر دش حشر ہوا۔ تیسری دفعداس نے کہا کہ اس حورت کو لے جاؤ کہ بیآ دمی کیل جنہے ہے یا جاد کر ے۔ اور میرے شمرے باہر نکال دواور ای تئم کی ایک اور مودت میرے یاس ہے۔ ہے عل نے تبلیوں سے چیمنا تھا۔ اور اس پرہمی بھے تعرف ماصل نہ ہوا وہ عورت بھی اس عودت کے حوالے کردو۔حضرت سارہ احضرت باجرہ (رمنی الشرعنیہ ) کو لیے کرآ کمیں۔اور عفرت ابراتیم علیه السلام اس دنت نماز عی معردف تھے۔ جب معرت سارہ ( منی اللہ عنها) کودیکھا سمادم پھیرکر ہوجھا کہ کیا حال ہے؟ حضرت سمار ورضی اللہ عنهانے کہا کہ فیر ے اللہ تعالی نے ظائم کے باتھ کوچھوٹا کرویا۔ اور میس ایک خاوسدی ہے۔جس کا تام باجرہ ہے۔ معترت ابراہم علیہ السخام فوٹ ہوئے۔ اور وہاں سے بھی کوئ کر کے قسطین کی

سیروری و بھی جوکہ شام کے وسط جس ہے۔ اقامت انقیار فر مائی۔ وہاں کے توکوں نے آپ سرز مین جی جوکہ شام کے وسط جس ہے۔ اقامت انقیار فر مائی۔ وہاں کے توکوں نے آپ کی تشریف آ ورک کوئٹمت جان کر بہت ہی زهیس بطور نذر پیٹی کیس جن کی بیداوار آئیس لمجی تقی ۔ اور حضرت ابراہم علیہ السلام کو اس زشین جس بہت فرانو کی بیا ہے اور میمان نوازی اور نظام خرجہ سے اور بہت ہی زهیش آباد فرما کی اور ہے شم رسو یک پالے اور میمان نوازی اور انگر خانہ جاری فرمایا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کور سالت کے طور پر سدوم اور اس شنع کے دو سرے شرول کی فرف جیچا۔

اور دی وٹنا میں حضرت سارہ کو اولا و کے اشتیاق نے غلبہ کیا۔ اور آپ نے حضرت ا برائیم علیہ السلام سے کہا کہ جس ہاجر وکوآ پ کی خدمت میں بطور بید پیش کرتی ہوں۔ بوسک ہے کہ اس کے بطن ہے کوئی بیٹا پیدا ہوتا کہ ہم اس سے ول بہلا کیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرہ یا کرتبراد سے مزاج میں غیرت اور شک غالب ہے ابیان تدکہ جب اس خاور۔ ے کو گی بیٹا پیدا ہوتو حمبیں گرال گزرے اورتم اس پرزیاد تی کرو۔ حضرت سارہ (رمنی اللہ عنب ﴾ نے اس عدما پر امرار کیا حق کہ حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک ہے معفرت اسامیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔اور جعفرت سارہ کی کودیش پرورش پائے تھے۔اور حضرت إجرا ( رضى الله عنها ) آب كودود هود في تعيم ليكن حضرت ابراتيم عليه السلام حضرت ساره ( رضی الله عنها ) کے فوف کی وجہ سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی طرف نظر نہیں فرائے تھے۔ اور اجنیوں کی طرح رہے تھے۔ ایک دن جلب بشری کے تقاضا سے معزیت باجره رضى الشعنها كي كوه عن معزت اساعيل عليه السلام كوتباقي عن ويكها محبت بدري ن غلبرکیا اپنی کودیں لے کر چند ہارال کے چہرہ کوچوما۔اجا تک حضرت سارہ (رمنی اللہ عنہا) کواس امریمآ گای ہوگی۔ دوران پرشک نے غلیرکیا۔ اورکہا کداس بیج کی بال کوائی وقت مير ككر سے ليے اورائي محروض جال پاني سابداد كاس ماہوجوز آئيں۔ حضرت ابراميم عليه السلام نے جنتا سمجها یا کوئی بیش ندگی۔ بارگاہ خداوندی بیں التجا کی بحکم ہوا کہ سارہ ( رمنی اللہ عنہا ) کے کہنے کے مطابق عمل کریں۔

حضرت ایرائیم علیه السلام دونوں کوسوار کر کے روانہ ہوئے۔ اور منول بمؤل سے

كرتے آ دے تھے۔ يہال تك كرائ ميدان ش ينجيجس ش فازكد داقع ہے مكم افی پہنچا کہ ان دونوں کوای مکان علی چھوڑ کر چلے جا گیں۔ حضرت ابراہم علیہ السلام نے حعزت اساعیل علیدالسلام اوران کی والده کوخاند کعید کنز و یک ایک ورخت کے سے سے ینچے جو کہ زمزم کے مقام کے قریب تھا مچھوڑ دیا۔ اور اس وقت سرزمین مکہ میں کوئی سائس ليكنع والله وجووشاتها حاورتدى بانئ تقارع عرشته ابرا بيم عليدالسلام تجعود سيبريز أيك فهسيلا بيند رونیاں اور یا فی سے بھراا کیے مشکیترہ معزے اساعیل علیہ السلام کی والدہ کے بیاس مجمود کر تشریف کے گئے۔ اور فر مایا کہ اس بنچ کو دورہ پلاؤ اور سیمی رہو۔ اس کے بعد حصرت ابرائیم علیا اللام دائیں ہوئے رحضرت اساعیل کی والمد و آپ کے جیمیے جل ری تھیں اور عوض کردی چھی کر آ پ کہاں چھوڑ سطے اس معوایش جہاں پائی ہے ندمینس اور ندی سایہ دادمكان؟ حفزت ابراتيم عليه السلام وغه بجير كرجاد بيرتع اوران كي بات يرمتو ديني ہوتے تھے۔ آخر معزرے احامیل علیہ انسلام کی والدہ نے مرض کی کہ آیا اس کام کا آپ کو الله تعالى نے تعم قربایا ہے؟ حضرت إبراتيم عليه السلام نے صرف اتحا كہا كہ إلى! حضرت اسامیل علیه السلام کی والد و نے کہا کر چرجیم سمی چیز کی پر واڈییں ہے اعتداق الی بمیس ضائع منیم قربائے گا۔ اور دلجمعی سے داہی اپنے بیٹے کے پاس آ ممکی اور دورہ ویا شروع کیا۔ معرت ابرائیم طیدالسلام جب بهاز کے نیلے سے گر دکر آئے ہے گئے۔ اور معلوم کیا ک اب جميع معرت باجره ( دخی الشعنها ) نبيم و يكيد بيرا تو كعيد الذي مبكدي طرف متوجه بوكر اسية باتحول كوباندكيا اوريه يتدوعا كي باركاو فداوندي يس عرض كيس . وبنا اني اسكنت من فزيتي بواد غيرنى ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيبو الصلوة فأجعل افتدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الشو ات لعلهم لشكرون

(العاقية يست ١٣٤)

معرت ہاجرہ رضی الفاعنہا جب تک کر مخلہ کا پانی موجود تھا۔ اور مجوری اور دونیاں باقی 'جُلّی کھاتی میں۔ اور اپنے بچے کو دووجہ پلائی رہیں۔ جب پانی ختم ہو کمیا ہیاس نے آب پر ظلم کیا اور آپ کے جنے پر بھی۔ یہاں تک کر بچرا پنے آپ کو زهن پر مارتا اور لیشا martat.com

تقا۔ بیچے کی بیرہ است ان سے دیکھی ندگئی۔ آھیں اور کو وصفا کی فرف متو رہ ہو کیں۔ جو ک اس مقام کے نبینا قریب تعاد اور اس بہازی رہے میکی تا کردیکھیں کراگر انہیں کہیں کوئی آ دمی با جانو رنظراً ہے تو اس ہے پانی کا سراغ لگا ئیں۔ نیکن اس پیاد می برمرف و میں تک او يختش جبال تك بحينظرے اوجعل نه بور دائمي بائميں جنابھی و يکھاا ورنظر دوڑا انگا سيجھ مجئ ظرندآ یا۔ بالوس بوکراس بہاڑی ہے اُٹر آئیں۔ اور مرووی طرف متو بہ ہوئیں اور میدان میں چلنے کے دوران آپ کے ول میں خیال گزرا کرکتیں ایسانہ ہوکہ اس وقت جَبُر ش اپنے بچے سے غائب ہول کو کی درخدہ آئے اور میر سے بیچے کو لے جائے اس منیال کی وجست الراميدون كشي حصدتيل عصبطن الودري كيتير جل دوثر وشروع كرويا ودراينا والمن أغما كرشديد دوز لكافي- يبال تك كرميدان كي ذهلوان بي بمودرز جن ريم محميرا ور دوز نا جھوڑ دیا اس لیے کہ وہاں ہے ان کے سنچے کی جگہ اتخا پوشید و ندتمی ۔ اور جب مروہ کے يا ك يَتِينِي قواس بما زي بريكي اي قدراوير جز هاروا كي بالي نظر دوزا أيا كو في شينظر نه آئی پھر منا کی طرف متوجہ ہو کمیں اور میدان کے بھی حصہ ہے دوڑ کر اور ہموار زمین ہے آ ہنے گل کراد پر منکی اورای طرح آب کوسات (۷) مرجہ مفاے مردہ اور مردہ ہے صفا

صفامروه کی سعی ادر چشمه ترمزم کا جاری ہونا

آئے جائے کا انتفاق ہوا۔

معترت این عباس رخی افته عنهاای واقعه کی روایت کے دوران جنور علی الله علیه وآلد وسلم سنتن فر مات شخص کر صفا اور مروه کے در میان سی ای لیے مقرر ہوئی ہے۔ تاکہ لوگ النا کی ہے کی اور سے جادگی کی حالت کو اور حضرت حق عزوجل کی فریادری کو جادگر ہیں۔ اور اینے آپ کو افتہ تفالی کے دریاد میں بے جادگی اور بے کی کی حالت میں ویش کریں۔ تاکہ این براند تھائی کی رحمت کا ورود ہوں

قصیحترجب آخری بارمروہ پر پہنچیں آوان کے کانوں میں ایک آوان کچھے۔ آپ نے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندیشہ چوڑاور آواز پر کان لگا۔ اس کے بعد گھروی آوازش تو کہا کہ تو نے آواز تو شاوی آ ہے کاش تیرے پاس حادے کام کا کوئی جارہ جوت

هیردی ----- (۱۳۰۱) ------ پیزه با

یکہ اور بھا مجتے ہوئے اپنے بچے کے پاس آئیں۔ دیکھا کرایک فرشند قرم کی جگہ پراہنا پہ 
یا اپر مجھ ارد ہائے۔ اور زمین سے پائی جاری ہے ۔ آپ نے چاہا کہ اس جاری پائی کو اس
حوض میں جمع کریں اس لیے منی کے قودے آئی آئی کرائی تھیں اور پائی کے گروحوض کی 
طرح بنا رہی تھیں اور اس پائی سے مشکیزہ کو بھر لیا۔ اور ڈور آئی تھیں کہ کیں ایسا نہ ہو کہ یہ پائی 
ختم ہوجائے۔ اور بم بیا ہے رو جا کیں۔ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وکھ محافی واقعہ کے ذکر کے 
بعد فر ہاتے تھے کہ خدا تھائی حضرت اسامیل علیہ السلام کی واللہ وکو محافی فرماے اگر جلد ک
یور تیں اور بانی کو اس کی طبیعت پر کھا چھوڑ ویتیں اور فرم ایک جاری چشمہ دوتا۔

نرکتی اور بانی کو اس کی طبیعت پر کھا چھوڑ ویتیں اور فرم ایک جاری چشمہ دوتا۔

الصريخهروه بإلى خود بحى بياادراسي ميكومي بايدادان قرشف في البيارات المرشف في البيل التفي دى اوركما كدؤرين فيس \_ كوكارين تعالى آب كويبال ضائع فيمرافر ات كا -اس ليه كد اس مِكَ خدا كا محرب \_ جے يہ بي جوان ہوكراہے والد بز دكوار كے ساتھ ل كرتھيركر سے كا۔ اور جن تعالی بیاں کے رہنے والوں کو بھی ضائع نہیں فریائے گا اوراس وقت کھینہ اللہ کی جگسہ ز بین ہے او نجی اور ممتاز بھی ایک نیلے کی طرح نمو ارتھی سیلاب آتے تھے۔ اور اس سے والمين بالمي گزرهائے تھے۔ حغرت اساعيل عليه السلام کی والدہ اور حغرت اساعیل دہاں تبائی میں وقت گز اوتے تھے۔ کرا تا اتا تو جرہم کی ایک جماعت مین کے گروہ نواٹ سے وشت غربت میں آوارہ پھرتے ہوئے وہاں آ تھلی ہے۔ اور وہ لوگ مقام کدا کی خرف ے گزر کر کہ بٹریف کی مجلی طرف فروکش ہوتے ہیں۔ ویکھتے ہیں کہ بہت ہے برندے خاند کھیے کے بالقابل برواز کرد ہے ہیں۔انہوں نے آپس میں کہا کہ برند سدہ بال ہوت میں جہاں آبادی اور یائی ہواور ہم بھیشہ مغروں تھی بیان ہے گزرتے میں ہم نے بھی یہاں پانی کانام وفتان میں و یکھا۔ انہوں نے اس کام کی تحقیق کے لیے ایک اپنے کی بھیجا۔ وہ ا بھی و کھ کر کیا کہ يهال خيب سے إلى تكا براورايك خاتون اورايك بحاس بالى ك یای مکونت پذیر ہیں۔ندکورہ جماعت کےلوگ اس واقد کوئٹن کریمال سکونت کی رنبت کر ك معرسة اساعل طير السلام كي والدوك ياس آئة اورآب (رضي الفرعنها) سع يهال رینے کی اجازت کی درخواست کی معزت اساعمل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کا بڑوں

ا نتياد كرنه. عن داغب و كي ادريا إكراس تبائي عن كوني موض مبيا مورانيس مكونت كي اجازت دے دی لیکن اس شرط پر کہ یائی عمل ان کا کوئی حق مکیت نیس ہوگا ۔ انہوں نے پید شرط تبول کر کے اس جگہ سکونت اعتمار کی اور اپنے ال وعیال اور دوستوں کو بھی کا کر چند کھر آباد کر لیے۔ اور حضرت اسامیل علیہ السلام ان سے عربی ذبان سیک کرنہا بت ذبین قائل تیزفیم اور جوان ہوئے، یہال تک کمال جماعت جرہم کے مرداروں نے کمال آرز و کے ساتھا بی بی کا ناح آپ ہے کرویا اس دوران حضرت اسائیل طیدالسلام کی والد ووفات یا تکش - اتفا قاجب معزمت اسامیل علیه السلام پروه (۱۴) سال کے وہ عزمت سارہ ومنى الغدعنها كمشكم ستدمجي معترمت ابراجم عليدالسلام كاليك صاحز اوه بيدابواج كالمعترية اسحاق عليه السلام بين ـ اور معنزت ساره دمني القدعنها اس بيني كي پرورش بين معروف جو محمِّن اوران كارتك كم موارحعرت ابراهم عليه السلام في الن عداجازت عاى تاكد حضرت اساعیل علیہ السلام کو وکچے آئیں۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت وی کہ محوزے ے نے شائری اور معرت اسامل علیہ السلام کے محرجی رات نے گزاری اور زیادہ دیرت مغمری - صنرت براہم علیہ السلام ای شرط پر دوانہ ہوئے جب بیماں پہنچ تو ہے کرنے پر معلوم ہوا کہ دو بیٹا جوان موکر خاند دار ہو کیا ہے۔ اور اس کی والدہ وفات پاچکی ہیں۔ حضرت اساعمل عليدالسلام مع محركا يو جدكرة بان معدود از و يرقش يف لاع الفاقة حمرت اسامیل علیه السلام اس وقت فکارے لیے جنگل کی طرف مجے ہوئے تھے۔ اور ان ک گر رہر بی تی کہ تیراد رکان کے ساتھ طال جالوروں کا شاد کر کے لاتے مقے۔ اور آ ب زحزم بیل بکا کرکھاتے ہے۔ ادراہ تعالیٰ آئیں صرف ای پرقاعت دے دیا تھا۔ حعرت ابرائيم عليدالسلام نے جنب حعرت اساعیل علیدالسفام کوز دیکھا تا کان کی الميكودواز ويفلا كري جماك تراثو بركبال كياب ادركب والهرة على؟ اس زعرض کی کرروزی کی تلاش کے لیے جنگل کی طرف محے ہیں۔ اور شام تک آ جا کیں مے حضرت ابرابيم عليه انسلام نے سوچا کے تر جی شام تک بہاں خبروں تو معرت اسامیل علیہ السلام آ جا کیں سے وہ جھے بالکل ٹیس چھوڑیں ہے۔ اوران سے کھرش چھے دان، اس کرنا ہوگی آ marfat.com

شام کے وقت حضرت اس میل علیہ السلام آتے ہیں آئیس نبوت کے بیکھ انوار اور برکات محسول ہوتی ہیں ۔ بٹی بیوی سے ہو چھا پیبان کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک بزرگ آدئی محرز سارجن کی صورت اس طرح کی تھی۔ اوران کارنگ اس طرح کا تھا۔ اس دروازے پر کھڑے ہوکر انہوں نے بھے ٹلا کرآپ کے طالات ہو چھے۔ آپ نے اپنے دل بھی جان انہا کہ بیریزرگ حضرت ابراہیم علیہ انسلام تھا ہی لیے کرآپ نے اپنی والدہ سے آنجناب کا طبیہ اور ٹھاکی شن رکھے تھے۔

قصر مختر معرات اساعمل عليه السلام كى بيوى في تمام ماجرابيان كيا اوركها كرة ب في بحث مدازى كر مختلق في جها تما مين ندكها كريم بهت فربت اور بحل من كرقمار بين و معرات اساعمل عليه السلام في برك بيا فرما كريم فرما معرات المراجع في من كرقمار بين و معرات المراجع في من كرقمار بين كرابية في كرى والميز كوتبر ال كرد في من كرابية في كرى والميز كوتبر ال كرد و برك مير من والد بزر كوار من المحيون في في فرما و من من المحمد في المين المسلام في بياب كرام من و وادر مير من ما تد تيراكوني في بين كرابية بين كرابية بين كرابية بين كرابي بين كرابي بين كرابية في المين في

(rTT)-البائ واور فرايا كرميل وفد ممرى الماهيل عليه السلام سد ملاقات نبيس بوفئ تحى واورمير سد ول نے تسلی نیس یا کی تنی ۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنیا تھے پھرا کا شرط کے ساتھ و میاز ت ى و حعرت ابراہيم عليه السلام حعرت اساميل عليه السلام كو ديكھتے كے ليے چر وال و الله و المواد جب الناسك محريثي تو أثبين شد يايا و يها كروا ما ميل كبال بين؟ ان كي تي سویٰ نے دروازے برآ کرمزش کی کرمرحبالیا حضرت تشریف لا کمیں اور آ روم فریا کمیں اور ے تکم دیں کہ میں سرمبادک کو وجو ڈالوں کیونکہ روا کی ڈھول سے بہت آ فووہ ہے۔ جعزت راتيم عليه السفام نے فريايا جھے اُتر نے كائتلم نييں ہے۔ وہ خاتون ایک برا پھر لا كر اور آ پ (علیدالسلام) کی رکاب کے قریب رکھ کراس پھر پر کھڑی ہوگئی۔ اور معزت ابراہم ملية السلام نے بھی اپنے پاؤں مبارک کوہیں پھر پر زور دے کرد کھ کراپنا سر جھکا ویا دی مورت نے آپ (علیه السلام) کے سرمبادک کوخوب دحویا مناف کیااور تنظمی کی \_ حصرت بروتیم علیہ ولسلام نے اس وووان اس خاتون سے حضرت اساعیل علیہ انسلام کے احوال یے بیٹھے - اس بے آپ (علیہ السلام) کے اخلاق و عاوات کا شکر یہ ادا کیا۔ یماں تک کہ بات گز رہسر پر بیٹنی گئی۔ اس خاتون نے حق تعالیٰ کا بہت شکر اوا کہا اور کہا کہ الحمد اللہ! ہم ت وسیج اور قراع روزی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں کمی محلوق کا مَاحَ نَهِينِ فرمايا ہے۔ معزرت اساعيل عليه السلام جنگل كے شكار سے كوشت لاتے ہيں۔ رزمزم کا بالی حارب یاس موجود ہے۔ اس کوشت اور اس یاتی ہے گز ربسر انچی جوری ہے۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے اس کے حق میں وعائے خیر فرما کی اور قر بایا کرخی تعالی منہیں گوشت اور یانی عمل برکت مطافر مائے۔ حدیث شریف عمل ہے کرآپ کی دعاکی عوميت يداون كرجوك كرمعظم عن كوشت اورياني براكتفاه كرية است زرى اجناس

مامیت نیمیں ہے۔ قصر مختفر معنزت اہرائیم علیہ السلام نے ٹھردات تغیر نے کے خوف سے زیادہ تو تف ملا - اور لوٹ کا ادادہ فر مایا - اس خاتون سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو آئیں artat.com

برغلول کی ضرورت نبیل دہتی اوراس کی قوت برقر اروہتی ہے۔ جبکہ دوسرے شورول میں میر

میری طرف ہے سلام پہنچانا اور کہتا کہ درواز و کی بیرد البنر بہت انجی ہےا اسے نتیمت ہوئیں اوراس کی بوری تلہبانی کریں ۔ حصرت اساعیل علیدالسلام جو کرشام کے وقت آتے ہیں۔ پر آئیں انوار ویرکات محسوں ہوتے ہیں اپنے المیانے یو جھا کہ کیا آئ بیاں کوئی صاحب آ ئے تھے؟ آ ہے کی اہلیہ نے کہنہاں اس المرح کے ایک ہز دگھ گھڑ بیٹ لاے تھے جس نے ان کا سرمبارک دھویاا در تواضع کی کیکن آ ہے محموزے کی بیشت سے بینچ نیس آ ہے اور فرمایا کے بچے آتر نے کا تھے تیں ہے۔ اور آ ب نے ہمارے احوال اور ہماری گز ربسر کے متعلق بہت کچھ ہو چھا اور ہمارے لیے وعائے فیر کر کے قشریف کے گئے۔ معزیت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اور کیا فرمایا؟ ابلیہ نے موض کی کہ بیفر مایا کدا ہے شو ہرکومیرا سلام و بنا اور کمونا کرایے درواز و کی دلینز کوفتیمت جان کر بوری عمبیانی کریں ۔ معرت اساعیل عليه السلام في فريايا كردوين وكم يمري والدين وكوار معترت ابراتيم عليه السلام تع- ادر تیرے تن میں سفارش فرما گئے ہیں میرے گھر کے درواز و کی دلیز تو ہے۔ جانے کہ جس تجے من سلوک سے رکھوں جب اس دافقہ برجمی ایک عدت کر دمی فاعظرت ایراہیم علیہ السلام كوهفرت اساعيل عليه السلام كود يمين كاشوق فيحر فالب جوا- هغرت ساره ( رضي الله عنہا) نے قربایا کہ بھی اسامل کو دیکھنے کے لیے دوبار کمیا موں لیکن ملاقات نہ ہوئی۔اگر ا جازت ہوتو اسے دیکھ آئی اور چندون اس کے پائی تھے وال ا کر محر سے ول کوٹسل ہو۔ حغرت ماره ( رشی الفاعنها ) نے بخوشی اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رواند)وكروبال يكتير

ویکھا کو حفرت اسائل علیہ السلام زحوم کے قریب ایک دوخت کے نیچے بیٹے ہے۔
تیروں کو درست کردہے ہیں۔ حضرت اسائل علیہ السلام نے دیکھتے ہی معظرت ایما نیم علیہ السلام کو پیچان لیا ہے اختیار آنھے اور ایک وہرے سے معافقہ فریلا۔ اور جو پکی معاوت مند بیٹے کو این عالی مرتبت باب کے ساتھ سلوک کرنا جائے تھا کیا اور عمر بین داشد یمنی اس واقعہ کے ذکر میں فریا ہے تھے کہ بیس نے ایک فیص کو یہذ کر کرتے شاانعہ اسکیا حیین استقیاستی استانیہ العلیہ میکن یہ دوئوں ہزدگ جب نے قامی کہ دروے کا اور ان کی

آ وازی اس قدر بلند ہو کمی کر ہوا ہی اُڑنے والے جانوروں نے مجی گریہاور آ ہوزاری شرو*خ کر*وی په ملاقات کے بعد حفرت ایرائیم علیہ السلام نے حفرت اسامیل علیہ السلام سے قرمایا کہ جھے تی تعالی نے تھم دیا ہے کہ بھواں خداتعالی کے لیے ایک محر بناؤں۔اور بیکام میں اہے باتھوں سے کروں گا گرتو میری الداوکر ہے جبتر ہوگا۔ کیونکہ تیرا کام کرنا کو یا میرا کام كرياب ومغرت اسائيل عليه السلام نے عرض كى كركموں؟ معفرت ابرائيم عليه السلام نے فربایا کدان بهت بزے اونچے نیلے پر۔ هنرت اس بمل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آ ب کا تنهم اور خدالته لی کانهم دونوں سرؤ تھموں بر۔ میں اس کام عی آپ کی مدوخر در کروں گا۔ حضرت ابراتیم علیدالسلام نے ذوالقعدہ کی تہلی تاریخ کوخاند کھید کی تعیر شروع فرمائی اور اس مبینے کی بھیں (۴۵) تاریخ کو میقیر تعمل ہوگی۔ اور اس دوران حضرت اسامیل علیہ السلام پہاڑوں سے پھر اُٹھا کرلاتے تھے۔اور معزت ابراہیم علیہ السلام تغیر فربارے تھے۔ حا کم نے طریق مجھے کے ساتھ اور بیٹنی نے دلائل مالنو ویشی جعزت امیر الموشین مرتقنی مل كرم الله دجهدا فكريم سدروايت بيان كى كرايك فخص كنة آب سے بي جها كر جھے خان كعد ك معلق منائي كدكيايه بهلا تمريد جوكد زمين بين بنايا تميا؟ آب فرمايا مسئله یوں نیں ہال مرک قبرے پہلے بہت سے محرقے۔ اور لوگ اپن رہائش کے لیے منات سے۔ بیگروہ پہلا کرے۔ جو کہ خداتعالی کی عبادت کے لیے زیمن عی مقرر ہوا۔ ادراك پر بركسته اورنو رؤالا كميار پحرآب بن طانه كعب كي تعيير كا واقعد شروح فريايا بهورارشاد فربایا کرجب حدیث ایرا ہم علیه السلام کودر باز خداد تدی ہے تھم ہوا کہ اس مگر کی تقیر کریں ا آب اس جك كالعين نيس جايئة تحد اور متردد تع كركون ايداند و كرجه اس كالعير عماكي ميش موجائ وخي تعالى في سكيتركوايك وتعيده اوركره كي مواك مورت عن ميجار بواے اس قطعہ کے دوسر تنے ۔اس موانے باول کی طرح خاند کعب کی زیمن برسانی ڈالداور و حال کی طرح ہوا میں لگتی کھڑی رہی اس کے بعد از ال معزرت ایرا جیم علیہ السلام کو تھم ہوا كديكينه كے مايد كے اندازے كے مطابق زين كعبة كومين كريں۔ معزت ابراہيم عليہ

السلام نے اس کے مطابق تغیر فریا گی ۔

#### ينصب هجراسود كاواقعه

حعرت ابراتیم نئیدالسلام کے بعد مدت دراز تک و عمارت قائم ری میبال تک که سیلا بول کی وجہ سے منہدم ہوگئی۔اور مخالقہ نے اسے حمزرت ابرا تیم علیہ السلام کے اتداز میں تقیر کیا چروہ تدارت معبدم ہوگئے۔ اور فرقہ جرہم نے اسے بتایا یہ چرمنیدم ہوگئے۔ اور قرایش نے اسے تقبیر کیا۔ اور جس وقت قریش اسے بنارے تھے۔ بہب عجراسووضے کرنے کی باری آئی تو آلیں میں اختلاف در جھڑا شروع کر دما قریش کے فرقوں میں ہے برفرق جَابِنَا هَا کُراس پَعْرَکِ بم این باتھ سے رکھیں اس چگڑے گفتم کرنے کے لیے ہے طے بایا كمسجد مي جوسب سے بہلے آئے اسے منعف قرار ديں اور اس كے علم كے مطابق عمل كرين-ايا كك سب سے يہلے جس نے مجرين قدم ركھا ووجه ورسلي الله عليه وآله وسلم ہے۔ جوکہ باب ٹی شیبہ بھی سے وافل ہوئے۔ انہوں نے اپنی قرار داد کے مطابق آپ کو منصف بناليا- آب فرايا كرجاور لا دائ بوادركو بميلايا حميا اور آب في استروست مقدی کے ساتھ جمراسود کو جاور کے درمیان د کا دیاای کے بعد قرائش کے فرقوں میں ہے ہر قرف کے سروادوں سے فر بابا کہ جاور کے ایک ایک گوشہ کو پکڑ کر اُٹھا کی جب وہ جاور مجراسود کی مجلہ کے متنا ال بھی محی تو حضور سلی الفرعلیہ وآلد وسلم نے اس پھر کوایے وست مبادک کے ساتھ آخا کراس کی جگر رکھ کردوسرے پھروں کے ساتھ ملادیا۔

#### بيت الأثريف كارتب

ادرارز تی نے این اسحاق سے روایت کی کر صفرت ایرائیم علیہ السلام نے بہت اللہ شریف علیا اوراس کی بلندی آسان کی طرف نو (۹) گر اوراس کا زیمن بھی ڈکن اسود سے زکن شامی تک جو کہ تطیع کے پاس اس کے سامنے ہے موش بھی (۳۳) گر کیا اور زکن شامی میں علیہ ہے ڈکن بمانی میں تعلیم ہے (۲۲) گر موش کیا توکن فر بی سے ذکن بمانی کئی گئی کھیا کہ اور کا کا کہا نے مالیا کہ اس کی کھیا کہ میں کا کھیا کہ اور کا کا کہا نے مالیا کہ اس

لے اس کا نام کعبد رکھا گیا۔ کیونکہ برمراح کی شکل عمل ہے۔ فرمایا۔ اور ای طرح حضرت آ وم علیہ السلام کی بنیاد تھی۔ اور اس ورواز وکوز بین کے ساتھ بنایا تھیا جھے کواڑ تیں وگائے ہے۔ میان تک کرتی بن معدالحمری آیا اوراس نے اے کواڑ لگائے۔ اور فارک ورواڑ و لگا با اورا ہے بورا غلاف چڑھا یا اوراس کے فزو کیسے قربانی کی اور حضرت ایرا تیم علیہ السلام نے بہت اللہ کے پہلو میں جرکو ایک چھیر بنایا جوکہ بیلو کے درخت سے بنایا گیا جس میں بكريال داخل بوتى تحيس تويه حنزت اساعيل عليه السلام كي بكريون كالحيث تحايه اور معزيت ا برائیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر واقل ہونے والے کے واکمی واتھ ایک گڑ حابیا یا ج کہ اس محر کا فزانہ ہواہ راس علی کعیشریف کے جانے والے جا کیں۔اور جب معزت نوع طیدالسلام کے زمان میں اعتراق نے زمین کوفرق فرماہ یا تو مجرا سود کوجیل اوجیس میں بطور ابانت رکودیا کیا اور قربایا که بی نے اپنے ظیل کو بیرا کھر بناتے ہوئے ویکھا تواہے نکال معترت جریل علیه السلام اے الے اور ای مقام پر مکو دیا۔ اور ای پر معترت ار اہیم علیہ السلام کی تقیر فر مالی اور وہ اس وقت اس کی سفیدی کے نورے جگر گا تا تھا۔ اور اس كانور برطرف من حرم كے نشانات تك جمكا تيا۔

یہاں جاتا جا ہے کہ خانہ کہ ہے جا رکوشے ہیں۔ وہ کوشوں کو یمانی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جمرا سودکا کوشہ ہے۔ جو کہ شرق کی طرف واقع ہے۔ اور دو گوشوں کو زکن شائی یمانی بینی زکن بمانی کہتے ہیں جو کہ شرق کی طرف واقع ہے۔ اور دو گوشوں کو زکن شائی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کالقب جو کہ شرق کی طرف ہے ذکن عراق ہے۔ اور دو مراجو کہ مقرب کی طرف ہے ذکری فرنی کے تام ہے مشہور ہے۔ بھی قریشیوں نے بتائے کہ کو بشریف کی بچھوڑ کو ویا۔ اور اس زمین کو تجرا سود میں داخل کر دیا۔ اور وہ و ہوار جو کہ جمرا سود کے گوشے ہے ذکن عراتی تک ہے اس کے نشانات کو بھی معتر سا ابرائیم علیہ السلام کی بنیا و سے بچھو مصر جوزے کی طرح زمین سے او تجار بااور اسے کھی معتر سا ابرائیم علیہ السلام کی بنیا و سے بچھو مصر جوزے کی طرح زمین سے او تجار بااور اسے کھی کاس تبان

جاہیے ۔ اور مصلحت ہے دست بردار ہو جاتا جاہیے۔ سرق میں میں میں میں اور اس میں تقامید میں

دومرا فالمدويه ہے كہ قواعد كے لفظ كى تغمير ميں لوگوں كوايك جيرت لاحق ہے۔ اكث منسر ئن نے قاعدہ کی تغییر اسات اور بنیاد کے ساتھ کی ہے۔ اور اس صورے میں توا ید کو اوئیج کرنا مجھٹیں آ تا۔اس ہے کہ ہونے والواساس اور بنیاد کواس کی جگہ ہے بند ٹیمیں تر بلک اُس پردیوارکی نیٹا کی ترنا ہے محریہ کہ دوایات کی طائف ورزی کاارتکاب کیا ہو ہے۔ اور کبر جائے کہ حضرت اہرا تیم علیہ السفام نے زمین کی عدیدے بھی اس گھر کی بنیاد فاخھا کرسطح ز بین نک بلندگی ہے یا کہا جائے کہ بنیادوں کو بلند کرنے کے بیازی معنی میں بیں کو ان م د ہوار بنائی جائے۔ اور بعض مقسم نے ن نے کہا ہے کہ تو اعدے مراد پھر اور ایدند کی تطاریں یں - اس کیے کہ ہر مجلی قطار اور کی قطار کے لیے بنیاد کی طرح ہے۔ اور ای لیے لذیب عرب میں ان قطاروں کوسا قات البنا کہتے ہیں۔ اور لغب ہندی میں روہ کہتے ہیں۔ اور اگر چان قطارول کوان کی جنگیول ہے حقیقاً أفها ما معمورتیں ہے۔ لیکن بنیاد کی نسب ہے سب کے لیے ملیق اللہ کا واقع ہے۔ اور سب سے زیاد و ملح بیاب کر قواعد سے مراد د بھاریں تیں۔ اس لیے کہ قاعد و کالفذالفید عرب میں زیادہ ترستون کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔اور دیوار زباحیت کے لیے بمزلہ ستون ہوتی بیں رخصوصاً جب ان ویواروں کے ورمیان کو کی در داز ہ بھی کھول دیں کہ اس صورت میں ستونوں کے ساتھ ہیری سٹابہت پیدا موحاتی ہے۔

تیرا فائد دیہ ہے کہ مہارت کی ظاہری صورت اس طرح تھی کہ فریا جاتا واذیو فع اسر اھید قو اعدالبیت اس مہارت میں کہ القواعد میں البیت ہے بااغت کی کیا بار کی ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اگر غظائن جان کے لیے ہے تو اس مہارت کا مدلول امہام کے بعد بیان کرنا ہوا۔ اس لیے کہ اس کلام کے معنی کا ظامر ہیں ہے کہ حمزے ایرا ہیم علیہ السلام دیواروں کو او تی کر میں تھے۔ اور دور بداری خانہ کو بی رہی تو اس اداے خانہ کو بیک شان کی فظیم کا ہے۔ جوکہ قو ایون البہت کی عبارت سے نہیں تا تی ہے۔ اور اگر افاد میں تبصیص کے لیے ہے تو اس مہارت کو ناتا ہے جتا ہے کے لیے ہے کہ

حفزت ابرائیم علیہ السلام نے بودے کمرکواس کی بنیادے ٹیس بنایا بلکہ اس کے ابڑا اور بعض حصول کو بنایا صرف و بواری بلند کیس جبکہ اس کی بنیاد تو پہلے بن سے موجود تنی ۔ اوراس امتہار ہے اس سے پہلے اس کمر کی تمبیر بھی مقرر برویکی تنی رجیسا کر دوایات کے مطابق گزرا اور تے اعد بلابیت کی عمادت سے بہ فائدہ خلام ٹیس ہوتا ہے۔

يوقة فائده بيك حضرت الماعمل عليه السلام كاذكر كلام بوراكر فيفي كع بعد كيول لاياعميا اور کام کے درمیان میں درج کیوں شقر کایا تا کہ عمارت ایوں جوتی کہ وَ اِذْ يَوْ فَعُر إِبْوَ الْهِيْمُ وَإِسْمَاعِيْلُ الْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَيْنِ ؟ الله كاجواب يه يه كداس كمرك تغير على معرَّت ا براتیم علیه السلام کے ساتھ حضرت اسائیل علیہ السلام کی شرا کت برابر کی زخمی بلکہ دووجہ ے تائع کی اپنے متبوع کے ساتھ اور خاوم کی تفدوم کے ساتھ شراکت تھی۔ پیکی وجہ بیہ ب كركعية القدكوينائے كے ليے معرت ابراہيم مليدالسلام اصالنا مامود تنے بخلاف معترت ا ما ممل عليه السلام كے ۔ بال حفزت ا ما ممل عليه السلام كو حفزت ابرا ہم عليه السلام نے ما مور قربا بإ تعابه ادر خود امر فرمانے والے تھے۔ دوسر کی وجد مید کہ بلتد کرنے کاعمل حضرت ابرائيم عليه السلام سے وقوع يزير بواندكر حفرت العام عليد السلام سے -اس ليے ك حعترت اساعیل علیہ السلام حزدور کی طرح چتر لاتے تھے۔ اور عرف جی تعمیر یا تھ دیے والے کی طرف منسوب کرتے ہیں یاس کی طرف جو وقعیر کردیا ہے۔ مثالا لوگ کہتے کہ یہ العدفلان بادشاه ني بتايا بي بايد يوارفلان معمارا ورمسترى في بتائي بهداو وتقيركي نبعت عزدور کی طرف کرنا رائ نہیں \_اس فرق کے اظہار کے لیے معفرت اسامیل علیہ السلام کے ذکر کود در مان کلام حفرت ایرانیم علیه السلام کے ذکر کے ساتھ درج نے فرمایا تا کہ برابری کی شرکت نہ بھی جائے۔ بال د ما میں وفوں کی شرکت برابری کی تھی کیونکہ دونوں اپنی کوشش اور منت کی تبولیت کے بیسال آ رزومند تھے۔ اور اپنی اولاد کے لیے منابات ربانی کے طالب اورای لیے دیا کی حکایات میں شکلم مع الغیر کا صیفہ تابعیت ومنبومیت کا فرق فلا ہر كصيغيرارشاوفر مالامحيا

پانچال فائدہ ہے کو گولیت گل کی دعاہے بوان دونوں پر دگوں سے صادر ہوئی' martat.com

مير فوردي ------ (٢٠٠٠)

> گر طمع خوابد زکن سلطان ویں خاک برفرق قناعت بعد وزیل

یعنی اگر سلطان و میں جھے ہے طبع جا ہیں تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک ہوا وہ جب او کام کی اطاعت اور و دعباد تھی ہو کہ اس گھر سے دابستہ ہیں النا احتکام کو بہی سنے بغیر مکن تیس -نیس میلے ہمیں اور ہمارے واسطے سے جاری اولا اکوان احکام کی معرف تھیسب فرما۔

ہ آو فالمفاہد نکنا اور جمعی جہادی عبادتوں کے مقابات وکھا جو کہ اس تھرسے متعلق جیں۔ اور اُن عبادتوں کا دفت اور ان کی کیفیات اور وہ اسرار جو کہ اس کے منسمن میں اپوشیدہ جیں۔ کو یا جمیس وہ ساری چیزیں آتھ موں سے نظر آ جا کیں تاکہ جم اس سے مطابق عمل کریں۔ اور اپنی اولادکو بھی اس کا تھم ویں۔

#### صورت مج اوراس کے ارکان کا ہیان

اورتغیر این جریراور محدثین کی دوسری کتابین شی متعدد طریقوں سے معزمت martat.com Marfat.com ر (۱۳۳ <del>- ۱</del>۳۰۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۰ - ۱ امیراموشنین علی مرتفتنی کرم الله وجه اور معترت این عباس دشی الند منها ہے مروی ہے کہ جب ب حسنرت ابرازیم علیه اسلام نے ورکاہ خداوندی میں بیادید بیش کی تو حسنرت جبریل علیہ ۔ السلام کو تھم ہوا کہ نے کی صورت حضرت ابراہیم ملیہ انسام کے سامنے فا ہر کریں۔ حضرت ۔ جريل عبيالسلام في حفزت ابرائيم عليه السلام كوج كرايا ادراح ام يد يا كرسر منذات تك في ك جواركان سنيس وروس ك متحبات بجالا ناجا بين أنب وسب كابيد ويدبيل احرام ای کے بعد طواف قدوم اس کے بعد صفااور مردہ کے درمیان دوڑ ہا اس کے بعد ذ والجيد كي آغوي تاريخ كوكي ميں مقام كر باله ك يعد اس ماه كي تو ب تاريخ كوميدان عرفات میں گفڑے ہونا او تعبیہ کہنا اس کے بعد مز ولفہ میں لونیا اور رابت گز او تا اور وسویں ون کی سی کے وقت وقوف کرہ اس کے بعد کی میں لوٹا اور قربانی کے لئے ذرع اور تح ااور م

کے بال کاٹ کراحرام سے باہر آ کا درائ کے بعدلیات میں کرطواف زیارت کے نیے جانا ادرای اٹنا میں جمر امتی کے نزدیک جو کد گا کی صدیم ہے معرت ابراہیم ملے العلام کے س سے شیطان رونما ہوا۔ اوراس نے روسترو کار حضرت جریل علیہ السلام نے قربایا کہ اس کی طرف مات (۷) سٹک ریزے تھیر کہتے ہوئے پھیٹیس تا کدؤور ہو۔اور دوسرے تميرے اور چوتھ دن تيول جم ات ميں شيطان فاہر ہوا۔ حضرت جبر بل عليه السلام نے

آب کومتیول مقامات پر پھر شیطان پر پھر پھیننے کا علم دیا۔ اور معزے اسامیل علیہ السلام بھی اس بح می شریک تھے۔اوراس واقعہ کونیکی شعب الایمان بیں بھی لائے ہیں۔ اور معید بن منعور نے امام مجاہد نے نقل کیا کہ تج ایراہیم واساعیل وہماماشیان ۔ کہ

حفرت ابرائیم اورا یا میل علی نیونا وطیمها السلام نے پیدل چل کرنج کیا۔ اور جب حضرت ابراتیم علیہ السلام کی ہے فارغ ہوئے تو آئیں یادگاہ ضداد ندی سے تھم ہوا کہ روئے زیمن كوكول على في كاعلان كرير ومعزت ابرائيم عليه السلام في ومن كي كه بادخدايا ايرى آ واز کس کے کان میں پینچے کی لوگ تو جہان کی اطراف میں پہلے ہوئے ہیں ریخم ہوا کہ آ واز وینا آپ کے فیسہ ہے۔ادراس آواز کو پہنچانا تنارا کام ہے۔ معفرت ابرائیم علیہ السلام اس پھر پہ کھڑے ہو کئے جو کہ مقام ابراہیم کے نام سے مشیور ہے۔ اور آپ نے کھیت اللہ کی

و آب علیدنا اور میم پر رشت سے توجہ کرا۔ اگرائی میرے کتا میک میں اسے سے اور جندری اولا و سے کوئی کو ٹا ہی واقع ہو۔ اور اس کو ٹائلی کے کفار سے سے بھی جمیل آگا و فرما جن کہ جم اس کا قد ارک کریں ۔ شافا اگر صاب احرام میں باطا ہوا کیزا انجنیں یا ناخن کا سالیں یا خوشہوا ستعمال کرلیس یا سرکے بال نزائش لیس یا شکار کرلیس تو کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر صفا و مروہ کے درمیان سمی مجول جا کیس یا اس مگھر کا طواف طہارت کے بغیر کریں تو کیا کری جنے سے تاکدان کو تا بیوں کے بوجھ سے خلاصی یا کمیں۔

یافَکَ آنتَ التَّوَابُ الرَّجِونَدُ مُحْمِّلُ آوَی این گُرُمُّار بندول پر باد بادر حت سے تو چرفر این آنتَ التَّوابُ الرَّجِونَدُ مُحْمِّلُ آوَی این دعا ہے مسلمانوں اور ان کی اوازوں اسے اور ان کی اوازوں کے اس مسلمانوں اور ان کی اوازوں کے اس منامک میں منابات وغیرو کے قرارک کا طریقہ از وو سے شرع بیان کیا تھیا ہو ہا کہ صورت میں شرع بیان کیا تھیا ہو ہا کہ صورت میں

تقیر تریزی مستوسس (۱۳۳۰) مستوسس بها باره مجی ان کا میگودهمدد و مرب یارے میں و کرکیا جائے گا انتقاء القدالعزین

چنر بحثیں چن<u>ر سی</u>

ووسری بحث پر ہے کہ وَجِنْ فَرْیَقِنَا کَل لَغَا مِن تبعیض کے لیے ہے۔ لیک اعظمن تبعیض کے لیے ہے۔ لیک اعظمن تبعیض کے لیے ہے۔ لیک اعظم سال ایک ورثواست اعزاز آباد کی صلمانی کی ورثواست کیوں کرنا شخص اولا و کی صلمانی کی ورثواست کیوں کرنا شخص کر بنا جا ہے۔ اور خاص نیس کرنا جو ہے۔ اورای لیے اس اعزائی کوجس نے کہ خاص ایج ہے اور دھنور علیا السلام کے لیے رحمت الی کی ان لفظوں سے ورثواست کی النهيد ارجمندی و معصد آبا ولا تو حد معنا اولا تو حد معنا اولا تو حد معنا اولا تو حد معنا حدود الی کی ایافتہ ہے پر حضور علیہ السلام پر رحمت قربا اور امارے ساتھ کی پر جم شفر ما۔ حضور سال انتہ علیہ آلدوسلم نے فر ایافقات حدودت و استعا تونے وسیح رحمت کوروک ویا ہے۔ اور حدیث شریف میں آداب امامت کے بارے میں وارد ہے کہ ولا بعد میں مفت

بالدعاء ليخى المام فاحم اسية ليے وعاز كر سے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ انہوں نے ایک و فد دعائے امامت کے جواب میں ہی تعالی ہے سنا تھا کہ الدو عالی در ق بی ہی تعالی ہوں گے۔ دوسری و فعد دعائے در ق بی ساتھ اکدان جی سے کچھ کا فر ہوں گے آو این کے نزد کی سے بات یقیدنا پاریجوت کو گئی بھی متنی کہ میری بعض اولاد کے کا فر ہوئے کے ساتھ اراد کا لی متناتی ہو چکا ہے۔ اور دعا کرنے والے کے اراد کا آئی کے خلاف وعائے کرے ای وجہ سے اس وعاشی ہنہوں نے تحصیص قربائی۔

ت رمین و است کہ جب اماست کی دعا آپ کی بعض اولا دکونی جس تعول ہو گئی استی و عا آپ کی بعض اولا دکونی جس تعول ہو گئی استی و تجران کے لیے اسلام کی دعا کیوں درگار ہو ئی ؟ اماست کا سرج اسلام کے مرج سے بالاتر ہے۔ اور حسول اسلام پر موقو ف ہے۔ اور جب ان کی بعض اولا و کو اماست حاصل ہو می تو اسلام بطریق اولی حاصل ہو گئی تو اس بیہ ہے کدان کا اس دعا ہے تعمود بیسے کہ وہ کثیر جماعت کر جنہیں آ مت کہا جا تھک دے وراز تک مسلمانی پر قائم دہ ہے۔ بنبکہ دعا ہے اولی میں مدخک کہان کی اولا دکا بعض دعا ہے اولی میں مدخک کہان کی اولا دکا بعض اگر چاہیے دوآ وی ہول منصب اماست کی دعا میں دعا ہے کوان ایک دو کے جود کا داوروں ہے دکر آ ہے کہ اول میں میں کہا جاتھ ہے کہا ہوئے تھی کر گئی تھی۔

\_\_\_\_\_(rr1) <del>----</del> ان کا قریجی نسل ادرای طرح زیدین همرو بن نفسیل خبس بن ساعد دوغیر بم پر سادق نبیس

آتی بلکہ اس لفظ ہے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ دہ رسول ملیہ السلام نازل شدہ کتا ہے کہ ان کے مواسمے تلاوت کریں ۔ اُنٹین کمآب وحکرت کی تعلیم ویں ۔ اوران کے بوالمن کو خفلت اور مجاب سنة يأك فرما كمين وادريه مغالت جادب تضويعلي الغدعليدة آبدوككم تي محابية ومرا رضی الفتمنیم جو که معفرت ابراتیم اور معفرت اسامیل ملی مینه ویلیما السلام کی اونا دیسے جس ک

فیریس تابعت نیم مولی میں۔ اور نہ ہول کی اورای لیے مورہ انچ کے آخر میں سی پرام (رضى الشرعتيم) عند خطاب فرمات بوسة ارشادفر الماجِيَّة أالمَّهُ عَلَمْ إِبْوَ اجْجَعَ هُوَ سَنَّ كُمُّ

السيليين مِن قَبَل

ليل حفرت أبراتيم اور حفرت و-إعمل على نبينا وكليما أصنؤة والسلام كي به دعا اس

بارے بھی تص صرت کے بے کہ پیغیرة خوائر مان صلی اللہ علیدہ آلدہ ملم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مبعوث ہیں۔ اورآ ب کی امت أمت مسلمہ ہے۔ اور ای نص سے میرد و فصار کی پرالزام ہو سكنا بياء اور فقتين كرز ويك مغات ونسابيان كرنانامول اورالقاب كيفس احرزيده تو کا ہے۔ ہاں اس قد رشرط ہے کہ ان صفات کواس طرح ذکر کیا جائے کے کل فرو واحد میں منحصر ہو جائے تا کے شرکت کا اختال ندر ہے۔

ظفائ داشدین کی فلافت نص کے ساتھ تابت ہے

اوراى كي المرجمين كايد عقيروب كدوارول خلفا وراشدين رضي القدعنم كي خلافت اس تتم كي نصوص كي وجد سے منصوص ہے ۔ جيسا كرة بت انتخاف على جو كر سورة النور جي

ے۔ اور مرتم ین کے ساتھ اڑائی کی آیت شی جو کہ سور کا کدو (آیت ۵۳) میں ہے۔ اور غزوة حديديت يتعيره جانے والوں كي آيت جو أرسورة اللي (آيت ٢٦) عن يوري تغصیل اور محیل مے ساتھ نہ کورہے۔

حردة التورش التخلاف كي آيت به ب توقيد اللَّهُ الَّذِينَ التَّبُولُ مِنْكُمْ وَعَيمُواْ المَصْلِحَتِ لَهَمْنُ حَلِفَنَهُمْ فِي الْآوْضِ كُمَّا امْنَعُكَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَلِينَا خَلَقَ لَهُمْ وِينَهُمُ الَّذِي ارْفَطَى لَهُمْ وَلَيْنَا لِنَّهُمْ مِنْ يَعْدِ خَوْلِهِمْ أثنا

نىرودى ———— يىلايا.

#### خوریکانرا ایش برو جرانی بم دیشتر عناصت وبم دیشتر عنا

یعنی مقرین کوج انی زیادہ ہوتی ہے ( کیونک آئیس احساس زیادہ ہوتا ہے ) ان پر عنایات بھی زیادہ جیں۔ اور تکلیف بھی زیادہ اس لیے حدیث پاک جس آیا ہے باابھا الناس توجوا الی اللّٰہ فانی اتوب الیہ فی الیوم ما تد مرۃ لیمن السالوگو! اللّٰہ تعالیٰ کے صفور تو برکروہ بنگ میں اس کے صفود دن جی سوم جی تو برکرتا ہوں۔

رُبِّنَا وَابْعَتْ فِيْهِمْ وَسُولًا لِسَ مارے پروردگار! ان لوگوں ش ایک ربول بھیج وے کیکن دورمول ماری اولا وسے قارع تربور بکر فِیٹھیڈای آمٹ بھی سے ہوتا ک

+ ورسول علیه السلام اور اس کی مثبول اُمت وونوں اماری اولاد میں ہے شار بیوں اور ہمیں شرف پختیم اور مرمیہ قیم حاصل ہو۔ کیونکہ اگرائمت اعاری اولا دیس ہے ہواوروہ ای رسول مليم السلام كے مختاج مول جو كەجارى اولاد شى ئے بىل ئے جو جورا شرف اور مرتد كرايا تى ر با نیز جب و درمول (علیه العلام) ای آمت سے جوگانو و وائن کی ولاوت آنٹو وٹما نسب حسب اخلال عادات صدافت وبانت عبداورابانت سے بدری طرح واقف ہوں سے اوراس کی وقتہ اواو دبیروی بیر ہرگرم ہو جائیں ہے۔ اوراس کی مثابعت سے عادمحسوں نہیں کریں ہے۔ کیونکہ اپنی جماعت کے ایک مختص کی سردادی انکار کرنے والے نفوی واٹول پر آئی وشوار تبیس بهوتی بخلاف اجنبی کی سرواری کے نیز قرابت رشته داری اور مصابرت اور بہت ہے اسپاپ اس کی امداد وامانت کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔اور اس کی شریعت کو جاری کرنے اور اس کے علم کو نافذ کرنے میں انتہا کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز جب وو ای أمت على بي بوكاتو النايراس كي شفقت زياده بوكي ادرائيس يز مائي سجمائي على مبالند كرے گا۔ كوئك آ دفي كے زو كي اسے اقارب اور رشتہ داروں كى تربيت اجنيوں كى شرکت ے زیادہ ضروری ہے۔ اور آ دی کی این قوم اور قبیلہ پرحرص اور شفقت جبلت کی

اورای کے عدیت پاکسی وارد ہے کراٹی آمت بھی سب سے پہلے بھی اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ پھر تما ہے اور حضرت اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ پھر تی ہا تھم گا۔ پھر کر لیش بھی ہے اقرب کی ۔ اور حضرت امبر امویٹین فری الفروی وی فی افغان کی حم الم بیش ہے کہ کوئی بہشت سے باہر نہ اگر بہشت کی کوئی بہشت سے باہر نہ اگر بہشت کی کوئی بہشت سے باہر نہ جوز وال اور شک بیس ہے کہ ایسا رمولی علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت امبائیل علیما السلام کی جموق اولا و سے مبعوث ہوا ہو ہوائے ذات عالی صفات حضرت مجمول اولا و میں مبوا ہو ہوائے دات عالی صفات حضرت کی اولا و میں اس اور کوئی آئے ہو ہی ماہر و میں اس اور کوئی آئے ہو ہی ماہر و میں اور کوئی آئے ہو ہی ماہر و میں اور کئیل اور کوئی آئے ہو ہی ماہر و میں افغال اور قبل اور کوئی آئے ہو ہی اور کوئی آئے کی در ماہ اس کے کہ در اور اس کے کہ در اور اس کوئی آئے ہو ہی ماہر و میں اور کوئی آئے ہو ہی ماہر و میں اور کی اور اور کوئی آئے کی در ماہد کا احتمال اور قبل اور کئیل اور کیس بین ساعد و کے بارے کی بیون کا احتمال در کھیا اور کیس بین ساعد و کے بارے کی بیون کا احتمال در کھیا ہو کہ کوئی اور کوئی اور کوئی اور کیا کہ کا احتمال اور کھیل اور کھی بی سام دو کے بارے کی بیون کا احتمال در کھیل اور کھی بیا ہے کہ در کھیل اور کھیل کی اور کھیل اور کھیل اور کھیل کی در ماہد کی کھیل اور کھیل اور کھیل کی در میں بین ساعد و کے بارے کی بیارے کی اور کھیل کوئی کھیل اور کھیل اور کھیل کوئی کھیل کوئی کھیل کوئی کوئی کھیل کی در کھیل کی در مولی کے اس کیا دیو کھیل کے کھیل کی در مولی کے در میں کھیل کے کھیل کی در کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی در مولی کے در کھیل کے کھیل کے کھیل کی در کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی در کھیل کے کھیل کی در کھیل کی در کھیل کے کھیل کے کھیل کی در کھیل کی در کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی در کھیل کے کھ

وجه سے بعنبول پر فرص وشفقت سے زیادہ ہوتی ہے۔

نیس رکھتا۔ اورا کر بالفرنس وہ رسول بھی ہوئے تو ان کی اُسٹ سلمی قبائکل نے ہا۔ اورا کر پانفرش ان کی اُسٹ سلمی بی ہوتی تو بیادہ ساف تو ان جی بالکل ندھے کہ یَعْفُوا عَلَيْهِا آیا تک بیٹی ان پر تیری آیات پڑھیں اور آیات الی کا پڑھنا کمی کرآب ہے اس پر زوگ کے بیٹر نیس ہو مکٹا تو جا ہے کہ اس پرکوئی کرا ہے بھی نازل ہو۔ وکر چاس کرا ہے گی آ ہاں ک سی دے کی وجہ ہے اس کتاب کے الفاظ اس سے شاکردوں کی زبان پر جاری و ہیں گئے۔ انگی فحت پوری نہ ہوگی کراس وقت جب اس کرت ہے ہے معنوں پر اُنہیں مطلع فرم کیں۔

وَلِمُعَيِّدُهُمُ الْكِتَابُ اور الْمِيلُ كَتَابِ كَ مَعَىٰ الْمُعَاكِمِي . جو كداس كى مبارت كا خاہرى درثول ہے۔ كو يا ان معنول كا جا تائنس كتاب كو جا تاہے ۔ اس ليے كدوہ مدنی چورے طور پروامنع اور دوشن ہونے كی وجہ ہے الفاظ ہے جو البين جي آج ہے جي ريكين كتاب كو ينت عى كمى تور وقكر اور كہرائى كى مغرورت كے بغير و بمن جس آج ہے جي ريكين كتاب كان ابتدائى معنول كو مجھنا اس كتاب سكا امراد ہے با خرجيس كرتا تا كداس كتاب كا اللہ على مركزم جو جا كيں۔ يمن حاہے كہ آئيں اس كتاب كا مراد ہے آگا افراكي . ۔

و المجتلفة اورائیس دوسرا در تکت سکھا کیں۔ جوک اس کتاب کے ہر ہر تھم اور اس کے ہر برافظ میں برد کیے گئے۔ اور چھپائے گئے ۔ تاکہ دو علم فلاہرا و متم باطن کے جاش ہوں۔ اس لیے کیا مم باطن علم طاہر کے بغیرز ندق اور ما دیئیت ہیں جاتا ہے ۔ اور ظاہری سنم نظم باطن کے بغیر تشخف اور حیار کری کی طرف مینچا ہے ۔ اور جب پز سنم پڑھانے کی ایک حدادر شقطع ہو؟ ہے اس سیے کہ شاتو ہر چیز کی تعلیم کے لیے معلم کی تو ت کفایت کرتی ہے۔ اور ندی معلم کی تو ت ہر بر تکتہ یاد کرنے کے لیے وفاکرتی ہے ۔ ایس چاہے کہ فیب سے علم حاصل کرنے بکتا تم لیے کے لیے انہیں تبوید من کی تک پہنچائے ہوکہ دالا ہے ۔

ڈیڈڈ بخیفھ نے اوران کے نفوش اوراروائے گی تحق کوان کھورڈ ں ہے ہے کہ کر ہے جو کہ معرفت عیانی کا جنب بن گئی جیں۔ اوران کی صلاحتوں کے آئینہ کو بوری طرح صیفل فرہ ۔۔۔۔ تاکہ جباب ہے اس بیغیبرطایہ اسلام کی اوٹ مدرکہ پرطوم فیسیہ کے القاء کا خود بخود marfat.com

یز حمنا پر حمانا ہو تا تھا ان پر بھی ہو۔ اور اس تربیت کے ساتھ کر انتہا کو پینچے آئیس مٹھا کی البید کے انتشاف میں اپنی ما نشد ہنا ہے ۔ گر اس حد تک کروہ ٹوٹ اسلی ٹیس رکھتے رہمی یا حضرت ابرائیم اور حضرت اسامی طبی نیونا دئیلیا السلام نے جان لیا کہ پر پینچیر طبیدالسفا مرفاقم الرسلیس جوں کے ساور ان کے جعم کوئی رمولی ٹیس آ ہے گا تو تا چاران کی آمت میں نیوٹ کا افر جو کہ ولایت ہے ایمیشہ ہمیشہ کے لیے باتی رہے تا کہ وہ آمت مکن حد تک نبوت کے فیض سے خالی ضد سے رہیت

> چاں کہ گل دفت و گلمتان شرخواب ہے کے گل رااڈک جویم ازگاب

اس کے باوجود تھے سے بدوعا اس لیے باتک رہے ہیں۔ اِنْکُ آنْتَ الْعَویْزُ الْمُتَ الْعَویْزُ الْمُتَ الْعَویْزُ اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمِ اللّٰمِی مُلْمِ مِی اِنْ اللّٰمِی مُلْمِی مُلْمِ مِی اورائی کے ساتھ بم کلام ہو۔ اورا فِی آیٹی اس کرنی کہ کی کو اِن اسطام میں اورائی آیٹی اس کرنی کرنی کا اور میں کی کو اِن اُن اور اورا فی آیٹی اس کرنی کرنی اور مناسک کو ایش اور و نیاو آخرے میں ای وہوں معرفت اور و نیاو آخرے میں ایکھے نظام کو بچائے سے عمرہ میں تیجوڑے ۔ بس ان وہوں مقاضوں کا اجتماع ایک موسوست میں میسر ہوسکتا ہے کہ ان کے درمیان ایک شخصیت کو اپنی مسالہ سے دوقیقی دومروں کو پہنچائے کہ تیری مسالہ سے کہ ماتھ نامی کرے۔ اور اس کے داسطے دوقیقی دومروں کو پہنچائے کہ تیری مسلم انہ میں تاہم میں کا اور تیری تک مسلم کرے۔ بہت

بحکست تکنش است اگر لغف چهال آ فریس خاص کندیندهٔ معنجت عام را

یعنی اگر رہ انعالین کا لطف دکرے کئی بندے کو تصومیت ہے تو اڈے تو عین تکہت کے مطابق ہے ۔

جندنواك

یبال چندفواکد به تی را گئے ۔ پمبلافائدہ بیہ ہے کہ حشرت ابرائیم اور حضرت اسائیل تی نبینا دسم الصلوٰ آ والسلام نے تعمیر کند کی عائب میں تین وعا کمی فر ما کمی اور ہروعا کور بنا Dartat.com

کے کلیہ ہے شروع اورا سائے حتی ہیں ہے دوا سا و سے مزین فرمایا۔ سمیج اور علیم کی دعا کی جو لیے ۔ اورا کی طرح تو بذا سلام پر نابت قد می اورادا ہے ساتھ مناسب کی وجہ پالکل فلاہر ہے ۔ اورا کی طرح تو بذا سلام پر نابت قد می اورادا ہے ساتھ مناسب ہمی روشن ہے ۔ کیشن بعث رسول ناید السلام کی وعا کے ساتھ وازیم اور تکلیم کی مناسب ہمیر سے دواری نے اسلام کی وعا کے ساتھ وازیم کی مناسب ہمیر سے اورادی نے اکثر منسرین نے بہاں مناسب کے بیان سے ناموشی احتیار فرمائی اور مناسب کی وجا اس تشمیر میں گر مرتی ۔ کی وجا اس تشمیر میں گر مرتی ۔

ووسرافا كده يديب كدرمول عليه السلام محاوصاف بين المادت ويات كوهليم كماب ير اور تعلیم کتاب کقعلیم حکمت براوراے تز کیے برمقدم فریایا اس تر تیب کی رعابت کرنے جس كيا تكت بيدي كاجواب بيرب كداس ترتيب على اوني سياطي كي طرف ترتي بهداس ليكراب بغيرطيدالسلام سوأمت كافاكره ليما عارمرت ركما ب بعض بعض س توقیت رکھتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ظرف سے نازل فرمائے کے الفاظ کوان ہے بادکریں۔ تاکیہ وقواتر کے ساتھ نُفل کے جانبیں۔ اوران الفاظ کو مفظ کرنے اوران کی تجوید وز تیل میں انتہائی کوشش کریں۔ اور میٹع حاصل کرنے کا ادنی مرتبہ ہے۔ جو کہ اُمت ے حافظوں ادر قاریوں کومیسر ہے۔ اور بیمرتبہ ماصل کرے آئیں رسل علیم السلام اور ان کی وراثت ہے کچھ تشبیہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ای لیے حدیث شریف میں دارو ہے کہ جمل کے میٹے میں قرآن یاک یاد ہے لقد اور جت النہوہ بین کفید الاانہ لا بو ھی البعہ جیٹک اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ٹیفن نبوت مندرج ہوگیا تکراس کی طرف دخی نبیس ہوتی۔ دومرا مرتبہ یہ ہے کہ الفاظ کے مقط کے ساتھ ان کے ظاہری معنوں ہے بھی آ شنا ہواور اس کے پہلے معنوں کورمول علیہ السلام ہے حاص کرے.. اور ال کے احکام واقعات ویداور وعمید کی باحس وجوہ تحقیق کرے۔ اور مدمرت ملاتے کا ہر کا نھیب ہے۔اوراس مرتبے میں سل علیم اسلام اوران کی وراثت کے ساتھ تشہد زیادہ اور توی ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان دومرتبوں کے ساتھ اللہ تعالی کے اسرار اور محسّوں کو اس کے احکام اور معاملات میں جو کہ و نااور آخرے میں ٹیکوں اور ٹروں کے ساتھ قرباتا

ے۔ادر فریائے گا دریافت کر لے اور ہر حکم ہر دانعہ اور ہر دعد دو اعمید کواس کے خشااور امسل ت ساتھ عوالم غیبیالہیا دراس کے کارخانوں کے نظاموں سے وابستہ جائے اور ٹیون ظاہر کوان احکام اورمعانفات جی ملاحظ کرے۔اور بیمرتبانمیا علیم واسلام کی ورافت کے کسی مراتب می سب سے اعلی ہے۔ چوتھا مرتبہ سے کداس کی دوح کا برعضویا ک اور صاف موجائے۔ اور چس مقام سے پیٹیسر علیہ السلام نے بالی بیا ہے۔ اے بھی تالع ہونے کے المتبارے کی حصر بائے۔ اور چنم نی کے قائم مقام ہے۔ ادراس کا دارث کا ال ہے كركويا يغير علية السفام كاظل اوراس كے بعد اس كانمونہ باقی ب- اور پيغير (عليه الساناس)

کے وصال کے بعد خلافت اور ومی ہونے کے لائق ہے۔ اور یہ مرتبہ اُمتنے ال کے مراتب ہے مطلقاً اعلیٰ ہے ۔ لیکن وہجی میٹنی عطیہ ضداوندی ہے اس کے حصول بھی بھرب کوکوئی وشل نہیں۔ مر تیاد کرنے اور قریب کرنے کے طریقے ہے ان مرتبوں میں پہتی ہے بلندی کا فرق جلّا نے کے لیے اس ترتیب کواختیار فریایا میا۔

تيراغ كدويه ب كالغفاد اجتعكنا مسليتين لك جوكر فساعطف كساتهوواقع مواس كالمعطوف عليه كياجيز بيم؟ أكرات عمل معلَّوف عليه برق جمله إنَّكَ أنتَ السَّووَة الْعَلِيْمُ اور جمله فدائيه ربنا ونول مقرضهول محد ببالغلل كے ليے اور ومراتاكيد وعائے لیے۔ اور اگراس کا معلوف علی محذوف ہے تو مکام کی فقد پر ایل ہو کی دہنا افعل هذا والبعلنا صالمين لك أوروبنا وابعث فيهد وسولاكي تركيب بحى اي ومثور کے مطابق مجمنا میا ہے۔

يم يهال بيني كداك حودت عى ح ف، علف كوله ناج كرمعلوف طيركومقد د باسنزكي حاجت بیدا کرنے والا ہوا کیوں ضروری ہوا؟ اس میں تحتریہ ہے کہ اس بات کا پہتر ہے کہ ان دعاؤں سے امادی فرض تینوں متناصد کوئے کرنا ہے نہ کر ٹھیا ایک ایک مقصور

الحكمة كآنمير

پوتھا فائدہ یہ ہے کہ حکمت کی آخیر میں علاہ کا اختلاف ہے۔ بعض ندکہا ہے کہ حکمت ے مرادقول اور تل کا درست ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہاہے کہ مخستہ کی حقیقت جندر طاقت marfat.com

قعد مختر حضرت ابراتیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے پیٹیبر آخرالو بال کی نہیت کی صحت اور آپ کی آمت کی مقبولیت پرنس مرج ہے۔ اور اس پر کہ اس قیلیم علیہ السلام کا مبعوث ہوتا اور آپ کی آمت کی مقبولیت پرنس مرج ہے۔ اور اس پر کہ اس قیلیم علیہ السلام کا مبعوث ہوت ما تھوں وہ باخداوند کی سے اس کے گھر کی تقبیر شی معروف ہونے کے وقت جو کہ افران من ما تھوں ہونے کے وقت جو کہ افران من الشخص کی ہے۔ اور اس لیے امام احمر اور تشکل مخبر محال من الشخص کی ہے۔ اور اس لیے امام احمر اور تشکل مخبر محال مرح الفران من الشخص کی دوایت کے ساتھ وال کے تین کہ حضور ملی الشخص و آل وسلم نے فرایا کہ بے تک میں آم الگا ہے جی الفران کی ترویک البت خاتم المحمد وال المحمد مقابد و المحمد من المحمد والے متعلق خبر ووں گا۔ حصورت آبراہی علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جبکہ وہ بہت الفری بنیادی آ فعاد ہے تھے و ساکہ وابعث و بھید و سو لا عمد بھید اور معنزت البرائم کی بنیادیں آفھاد ہے تھے و ساکہ وابعث و بھید و سو لا عمد بھید اور معنزت المحمد کی وجہ سے شام اور بھر کی وابعث میں مقابد و جرانہوں نے دیکھ کہ الن سے نور کا تحمیل موزانہوں نے دیکھ کہ این سے نور کا تحمیل موزانہوں نے کہ کہ کہ این سے نور کا تحمیل کو جہ سے شام اور بھر کی دیت ہے۔ میں کی وجہ سے شام اور بھر کی دیت ہوں کے تک اس سے تی موزانہوں نے دیکھ کہ این سے نور کا تحمیل میں موزانہوں نے کہ کے تو اور میں تعلیم کی دیت ہوں کا موزانہوں کے تو دیکھ کے تو دیکھ کے تو دیکھ کی دیت ہوں تا ہے دیکھ کی دیت شام اور بھر کی دیت ہوں کیا ہوں ہوئی کے دیکھ کی دیت شام اور بھر کی دیت شام کی دیت سے شام اور بھر کی دیت شام کی دیت کی دیت شام کی دیتا ہوں کیا ہوں کے دیکھ کی دیتا ہوں کی

1.6 85 ----- (FOP) ------- (SY)

الآ من سفید نفست محروہ فنی جربے وقونی کی وجہ سے این نفس کے حال ہے ناوانف ہوا دو تھی ہے جائے ہیں۔ ناوانف ہوا او در ہم اکریر سے قس بی کون کون سے لطا نف آ ہی ہی ہے ہوئے ہیں۔ اور ہر برلطیفہ کا کمال کس وقک ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور دہ کون کل ملت ہے۔ جو کہ میر سے نقس کے تمام ططا نف کے حق کو پورا کرتی نقس کے تمام ططا نف کے حق کو پورا کرتی ہے۔ اور میت وشوق اور قائے تقلب کی راہ جو کہ مقام طلت کی سر صدیک پہنچائی ہے کس ملت میں محلی ہے۔ اور مسلمت میں بند ہے داور ملت ایرا ہی سے افراف نے وقوئی اور مسلمت میں بند ہے داور ملت ایرا ہی سے افراف نے وقوئی اور اسے نقس کے حال سے بے فیری کی دیرا کی کوئی ہو۔

وَلَقَيها صَطَفَيْنَاهُ فِي النَّنْهَا اورَ تَعَيِّلَ بَهِم فِي الدَّيْهِ السَّلَامُ وَو نَيَاشِ بِرُلَا يَهِ وَكِيا ہِرَ کا دول مِن فِو رَبُوت کا سرایت کرنا مرتبہ فلت تک پہنچا تا مناسک فج کا فلا ہر کرنا ہوکہ جناب حق تبارک و تعالی کے وسال کا شونہ ہے۔ آپ پر ان مناسک کے امرار کھولان قیامت تک امن و مُزات کے مساتھ ان گھر کو باقی رکھن جوک آپ نے تامری عہودت کے لیے بیا ہے۔ اور آپ کی اولا و اور بیر وکاروں میں نبوت اور مختلف و وقی کی ولایات کے سرک عالمین کا قیامت تک بیوا ہوتا۔ یہ بین و نیا جی آپ کی بزرگ کے اسباب اور والرکی کو آخرت بھی ای صاحب ملت کی شفاعت کی امید اعبار علمت کی براہ بھونہ کر ساتھ و حضرت ابراہیم علیہ السلام ای امید کے لائی جی بین ۔

وَإِنَّهُ فِي الْأَخِوْوَ الرَّحَتِيْلَ وواَ خُرت جُلِ الرَّحِيْنِ النَّالِ النَّالِ النَّوَ النَّالِ الرَّوَة المامت مقطع بوجِحَى كَى لَهِنَ الصَّالِحِيْنَ. البَّهِ مالَيْنِ عَلَى السَّحِ النَّالَ فاس والالا كَمَا تَهُ جَوَدَ ان كَى نَوْتِ الدِرسالات السَّالَطَ السَّحِد الرَّدِيدَ إِلَى كَرْتِ وَرَسَالات المُلْفُ ولا يات سِافِقُل بوگ ادراگر جِداّ بِ مَنَّ يَسِب كَمَالات ورج بدرجا ورفر كَمَا عاصل بوت مِيشَرَدَ فَي مِن عَمَالِينَا آبِ عَمَالانِ ثَمَام كَمَالات كَاثِمَ صَرَفَ اسلام فَي لِوَا سے و

اِذَ قَالَ لَمُذَ رَبَّنَهُ جَبُدات اِس کے پروردگار نے قرمایا۔ دقی تم ساتھ ۔ اس لیے کما بھی تک آپ پروٹی فلا برٹیس آئی تھی۔ اور آپ میعوث ٹیس ہوئے تھے۔ کہ لیپر طبع ہو جا تمام اسا کے المبیدا دراس کے ادکام کا۔ ہرزیائے بھی جس کے واسفہ سے بھی پہنچے۔ اور اس تھم کے بین دوران ان کے پروردگار نے آئیس تمام اساء کے ساتھ جذب فرمایا۔ اور حفرت نے اس جذب قوکی کی د جہ ہے ہا تھیارہ وکر

قَالَ اَسْلَنْتُ بِزَبَ الْعَالَمِينَ كَهَاشِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَا اَلَّهِ اللهِ الْعَالَمِينَ عَهَا عِ اعتماء كه ما تحديث العالمين كے ليے جم كے الحديث سے كوئى المهم بريا لم عن ظهود قرما كراس كى تربيت قرمانا ہے - ليم كال يرب كے طالعہ كي تاليم عليم عالم في كرتے جم اس ك

سیسترون قرمل کافی ہے۔ اور روپ ایرا نہی میں قمام مطلوبہ کو لات کی وسعت سیرو کی گئی ہے۔ طالبان حق میں سے کی وکھی آپ کی ملت کیا ویرو فیاور آپ کے شرب کی افتد اورے کر ج مئیس ہے۔

اور جب اسلام کامعنی جس کا حضرت ایرانیم علیه السلام کوامر قربانه ثریان تغییر ہے معلوم ہوا جو کہ عرفی اسلام ہے جدا ہے۔ اور انسانی کہ لات کامنتیا ہے۔ وَ اس آیت میں مفسر نید کوجس اشکال نے جیزت میں ڈال دیا ہے زائل ہوتمیا۔ اور اس اشکال کی مورے پیا ے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسلام لانے کا عکم نوٹ کے اعلان سے پہلے ورست ہوتا ہے شدا ملان توت کے بعد راس لیے کرا نمیا پلیم السلام بیشر مسلمان ہوتے یں۔ اور کفر مبلی مینی خاندان کی بیروی ہے ان پر تھم کفر جائز تیں۔ جیسا کہ دوسرے کافرول کے لیے جائز ہے۔ اور یہ اعتقادی سے معموم ہیں۔ تو انہیں اسلام کا عمر تحصیل حاصل ادر ٹابت شدا کو ثابت کرنا ہے۔ اور نقامیر عمل اس اشکال کا جواب چند وجوہ ہے نذكور بربيلي وجديد كراك اسلام سے مراد متعارف اسلام نيس بلكر كفار كي جفاكر برواشت كرف على عكم خداد ندى كي اطاعت كالقراركر ناب ووسرى وجريب كديد كلام بطور مثال ب بطور تحقیق تبی - اس لیے کد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ول عمل اپنی قدرت کی على بات اورائي وحداثيت كے دلاكل فلا بركر نائمز له اس قول كے تعاكد اسلم اور حضرت ابرائيم عنيه السلام كاذات ومغات الحي كاعارف بوبا بمؤلدا س قبل كيما تموكه معمد \_ اورامولیوں کے محققین نے ایک اور وج کی ہے۔ جو کہتیر کی وجہ ہے۔ اور اس کا غلامه به ب كدانميا وعليهم السلام الريد كفرتهي اور احقادي مصفرتي اوركبري ميل قطعا معموم ہوئے جیں۔ اور خلقتاً اسلام کے ساتھ موسوف کیکن وہ زمید داری اور اہتلا ، جو کہ اوامر وافوائل کے دارو ہوئے بر تابت ہوتی ہے وہ ان ادامر اور نوائل کے دارو ہوئے پر موقوف ہے۔ بی اسلم سے مرادی تکلفی اور امثلاثی اسلام ہے۔ جو کداس امر کے متوجہ

ہوئے پر موقوف تھا۔ اور پیخصیل حاصل کے قبیلے ہے نہیں۔ جزائل تولیم میں جو بچھاکڑ رااس سے ایک اورا شکال زائل ہو کیا جس کے جواب میں

تشيران کا ———— پيلان پارد

جہور مشمرین مجی مضلرب جہرا اس کی صورت بین ہے کہ اذکا کلمہ ظرف ہے۔ اور از روئے معنی اس کا بصطفا ، سے تعلق درست نہیں آتا۔ اس لیے کہ صطفا م کی وقت کے ساتھ مقیم مہیں ہوتا۔ اور اگر مقید ہوتا تواس وقت کے ساتھ مقیم نہیں ہوسکتا۔

اورای اشکال کے جواب کا خلاصہ ہے ہے کہ اصطفاء آثر چہ بھیشہ ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کے قارسب پر ماصل ہو ہے ہیں۔ لیس اس کا کی وقت کے ساتھ مقید ہوت کراس وقت اس کے قلور کی ایترا ہوئی ہواس کے دوام کے خلاف ٹیمیں ۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ زید مصرحات فی السعو کہ بینی زید معرکہ کے وقت بہادر ہے عبد و بعض فی السعوسة عمرہ مدرسے شمار کا سمندر ہے بینکو کو بھر فی السعاصلة اس بحر معالمے میں السعاصلة اس بحر معالمے میں کرا ہے ۔ راور اگر کلما اور کوشل محدوق کا ظرف قرار دیں یا قال کے معلق کریں تو بیات کال اردیس اور اگر کلما اور کوشل محدوق کا ظرف قرار دیں یا قال کے معلق کریں تو بیات کال اردیس ہوتا۔ اور اس کے جواب کی شرورت نیس ویتی۔

- ميلايارو و. ظا برک میں اس ملت کا تھم ویا تھا وفات کے بعد بھی اس ملت کاومرفر مایا ہے۔ حفنرت ابرائيم ميالسلام كيبيون كيتفصيل وَوَضَى بَهَا إِلَوْ الْهِيْدُ بَنِيْنِهِ أُوراً بِ الكامليةِ الراتيم كَا تَكُم فَرِما مِنْ أَبِينَ جؤل کو جرکہ آئے (۸) نظان میں سیدے ہوے حضرت الماعل علیہ السلام میں ۔ اور ؟ ب كي والعد وحفترت باجر وقبطيه (رضي الشرعتها) مين - اور معترت الهاق عليه الساؤم ادران کی وابعہ ہ حضرت سور و ( رضی اللہ عنہا ) میں جو کہ حضرت ایرا بیم علیہ السلام کے بچیا یاران کی بٹی تھیں۔اور مید ونوں عالی لقد رہیفیم بیتھے۔اور چھدوسرے متعلق کی وختر تشفورا کھا ہے ئے شکم سے تھے۔ جو کہ خالص مربوں کی شل ہے تھی۔ اور دہ چھ (۱) مدین کہ ای ایفنان زموان المبق ادرشوخ بقع - جو كه تغمر نه بقعه ، تو مصوم بودا كه دوملت معترت ابرا يم مانيه البلام پر بھی اور آپ کے غیرول پر بھی آپ کی موجود کی میں بھی اور آپ کے دصال کے بعدبيمي واجب أتعمل تقي الادائن معدللی نے سے روایت کی ہے کہ حغرت ابرائیم علیہ السلام نے حفزت وساعیل عبیه السفام کو مکد معظمه مین سکونت پذیر کیا۔ اور ان کی نسل و بال جاری ری به اور حفترت اسی تل عنیه السلام کو اپنے ساتھ کنعان شک سا کن رکھا۔ اور یدین کوشپر یدین مک جو که ای کے نام سے منقب تھا۔ اور اس کی اولا دہمی ویر بھی ۔ دور حضرت شعیب علیہ السلام ی کی اولا دے زین۔ جبکہ مدائن اور دوسرے میون کوشام اور روم کے شہرول میں پھیلا ا يا-ليكن يغنان كي اولاد 6 خرجي مكه شريف 6 مني اور ود معزبت اسحاق عليه السلام كي اولا و کے ساتھول گئے۔اور دومرے بیٹول کی اولاوشام کے شہوں میں مقترق رہے۔دومرے چۆپ نے حفزت ایرانیم علیہ السلام کی خدمت میں فرض کی کد آپ نے حفزت اساعیل عنیدالسلام کوخدا کے تحریکے پڑوی میں جگہ دے دی اور حفزت اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاک دکھا جُنِدہم سب کو جدا کر کے خربت اور وحشت کی زمین میں چھینک دیا۔ معفرت ا برائیم علیہ السمام نے فر ما یا کہ ہیں مجبور ہول جھے در باوغداوندی سے ای طرح حکم ماہے

> marfat.com Marfat.com

لکن شراتم من سے ہراکیہ کو اسائ اللی میں ہے ایک اسم کی تعلیم دوں گا۔ جو کہ مل

تیرون کی اور طلب ما جات بیس کافی جوگا۔ گیس آب نے ان بیس سے برایک کواساے الیس مشکلات اور طلب ما جات بیس کافی جوگا۔ گیس آب نے ان بیس سے برایک کواساے الیس میس سے ایک اسم کی تعلیم دی کے گیلا کے وقت اس اسم کے ساتھ وعا کرتے تھے قربارش آجاتی تھی ۔ اور دشمنوں سے مقابلہ کے وقت اس اسم کا قرسل لینے تیجے آفتے یا تے تھے۔ اور

#### ملت کی بیروی صرف حضرت ایرا تیم علیه السلام کی سلیما ادلا در سے سرتھ خاص دیتھی ملک پیتھو ہے علیہ السلام <u>کے بیٹول کی تفصیل</u>

و یُنفقونی اور بعقوب طیرانسالام نے بھی۔ جو کہ حفرت نوط علیہ انسلام کی جنز ہے۔
حضرت اسمال علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابرائیم علیہ اسلام کے بوتے تھے ای
طرح اپنے یارہ (۱۳) بیٹوں کو بوکہ رہ بین جنہیں روبتال بھی کہتے ہیں شمعون کا دی اور
بیمودا تھے۔ لایان کی وفتر لیا کے شکم ہے جو کہ حضرت بعقوب علیہ السلام کے مامول ہوتے
تھا اور بیسٹ علیہ السلام اور بنیا بین راحیل کے شکم ہے جو کہ لایان کی و دسری وفتر تھی۔
زیتون کیا فرادان گنت کی کا داور استر جو کہ کنیزوں کے شکم ہے تھے وفات کے وقت مصر بیں
جمعر میں

یّنَا بْنِیَّ اے میرے مِیٹُول اِنَّ اللَّهُ اصْطَعْنی لَکُمْ اللَّهِ اِن حَمِّن تَهادے کیے حَن تعالیٰ نے اس دین کوہر کر یہ کیاہے۔ جو کہا سلام ہے کو یا اس کے سواد ین ہے تک تیس۔ اور جواعظ داور مُمل اس کے خلاف ہوگا معبول نہیں۔

فَلَا تَمُونَنَ إِلَّا وَالْتَعُمُ صَلْمِيمُونَ لِينَ عِلِيهِ كَمْ مَدَمِر وَكُر اللَّ عَالَتَ عَمَلَ كُمْ اسلام پرقائم جوادر طاہر ہے كر معترت يعقوب طبيد السلام فئى اسرائنل كے جدامجد يتھے۔ اور آپ نے اپنی اولاد کو يہودين وقعرانيت كی وصيت ندفر مائی بلكرا دكام النی كی اطاعت اور هيل كی جوكر برز مانے على بر يقيم طبيد السلام كی زبان پرجس رنگ علی ظاہر ہوں۔

#### جواب طنب سوال

یہاں لیک جواب طسب سوال باقی رو عیاد اور وہ یہ ہے کہ موت و خطراری امور یں ا سے ہے۔ اور بی کے لیے جا ہے کہ امور اختیاری کے سرتھ حقل ہو۔ اس کلام عمر اموت

تنامیر بمی نعمائے کہ بسب حضور صلی اللہ علیہ والد وسلم کے زیانے کے بیمودیوں نے معارت الدوس کے بیمودیوں نے معارت الدوس سلام کی وصیت کا معارت الدوس سے بہا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی وصیت کا تو ہمیں علم بیمل کو کس چیز کے متحال تھی۔ بہال کے متحال تھی۔ بہال کے متحال تھی۔ بہال کے متحال تھی۔ بہال کہ تھی کہ السلام بعض تھیں اس جہان سے نیمل کھے۔ بہال میک کہ آ ہے نے اپنے بیٹول کو وین بیمودیت کی وصیت فریائی حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں السلام پرجو کو تیفیر تھے۔ بھی سندے بیٹول کے بیڑا کا جواب بیٹول کے دین جواب کے بیٹول کو دین بیٹو ب علیہ السلام پرجو کو تیفیر تھے۔ بھی سندے بیٹول کے بیٹول کے بیٹول کے دین بیٹول کے دین بیٹول کے دین بیٹول کے بیٹول کے دین کو دین بیٹول کے دین ہی کے دین ہیں کے دین ہیں کے دین ہیں کے دین ہیں ہیں کے دین ہوئی کے دین ہیں کے دین ہیں کے دین ہیں کے

آفر نختنگر شَهَدَاءَ کیام حاضرادرگواه تصافحکو یَعَقُوبَ الکوت این وقت جب کرهنرت بعقوب علیدالسلام کی وفات کاوفت قریب بوافسوسا اوْ قَالَ بَهَنِیهُ جَبُد آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تغیبہون مین بَعْدِی کرمیرے بعد کس چیز کی عبادت کرو کے اوراس بوچھنے سے آپ کامتصریہ تھا کہ ان کے بیٹے ان کے تغیر کہ جیٹوں نے کریں۔ اور آپ اس افراد پر ان سے پختہ عبد و بیان لیں۔ چنانچہ آپ کے جیٹوں نے آپ کامتصد بھیکر

قَانُوْ تَعَبُّهِ القِمَّ كَهِ كَهِ مَ بِ حَهِ مِنْ مِادِدَ كَرِي مِعْ جَن حَايِل marfat.com Marfat.com تشیرمیزی ——— (۲۰۱۱) ——— پیدا ۱۸

اوساف ہم نے آپ کی زبان مبارک سے نمن رکھ ہیں۔ اور ہم نے تعلق والا کی کے ساتھو اس کے اوساف کو پہچانا ہے۔ اور ووآ پ کا معبود صرف آپ کے خیال کا بنایا ہوائی ہم کا تر آشاہ وائیس ہے۔ بلک و معبود تمام فن پرسٹول کا معبود ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں

تراشاہ وائن ہے۔ بلد وہ سبود صاب پر سوں وہ بود ہے۔ اور ان ہے ہے ہیں وہ آباہ فقی ہے۔ بلد وہ ہم ہے ہیں وہ آباہ فقی اور ہم آپ کے آباء کے معبود کی عبادت کریں ہے۔ لیکن وہ آباہ فین جو کہ شرک ہوگر ہے گئیں۔ اور معرفت فالت سے فور جاہز ہے جیئے آزر بلکہ رائد الھیند وابستین کی آباستین کی آباستین کی جب معرف کی تحقید کو ہم پیدا ہوجائے گئیں ایسا شہو کہ اضافت کے متعدد ہونے کی وجہ سے مضاف کے تعدد کا وہم پیدا ہوجائے گئیں ایسا شہو کہ اضافت کے متعدد ہونے کی وجہ سے مضاف کے تعدد کا وہم پیدا ہوجائے ہوں کہ کہ سامن کے میں معبود کی جو کہ کی طور کی ہوگر ایک ہے۔ جو کہ کی طور ہوگر کی طور کی گئی سے ایسا کی میروی کریں گے بلک اس معبود کی جم ایک طور یا تک طریقے پر النز ام تیس کریں ہے بلک اس امریم کی تھم النمی میروی کریں گے۔

وَفَعُنُ لَفَهُ هُسَيِلُمُونَ اورہم سبہاس کے لیے اس سے تکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جس زیانے چی جی چن پینجر علیہ السفام کی زبال سے ڈرسالیے آئے اسے واجب القبول جائے جیں۔ اوراس کے مقالبے جی اپنے برائے طریقے کے مطابق کوئی ضداور جھڑ انہیں کرتے۔

سیرون کا اختیار ہے گئی جبارہ ان کی دھیت پر قائم نہیں رہے ہو۔ تقاسیر عی مروی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السام معرفی افغل ہوئے آ ہے ہے ویکھا کہ دوباں کے لوگ جب حضرت یعقوب علیہ السام معرفی افغل ہوئے آ ہے ہے ویکھا کہ دوباں کے لوگ غیرب کا اختیاف رکھتے ہیں بعض بہت بیست بیس بعض ستارہ پرست اور بعض آ تش بیست ۔ آ ہے کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میری اور اوان کو حج ت کراہ ہو جائے ۔ آ ہے کو نظرہ ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میری اور اوان کو حج ت کراہ ہو جائے ۔ آ ہے کے لاگوں کے افراد کا خلاصہ بھی تھی کہا ہے معبود کو تھو قالت بھی طول سے پاک جان کہ عبود کو تو اور کی اور اور کا خلاصہ بھی کہا ہے معبود کو تھو تا ہے ۔ کر عبود یت داخرا نہیت کے تعصیب سے بھی کہا گئی ہوئی کہ کہ حضرت کے تعصیب سے بھی کہا گئی ہوئی گرتا کہ حضرت کے تعصیب سے کو سین واقع کے میں ہوئی گرتا کہ حضرت کے تعصیب سے کو سین واقع کے میں ہوئی گرتا کہ حضرت کے تعصیب سے کو سین واقع کی میں میں ہوئی گرتا کہ حضرت کی تعقوب علیہ السام کی زراافتر ا ہے ۔ کو سین واقع کی گرتا کہ حضرت کی تعقوب علیہ السام پر زراافتر ا ہے ۔ کی جینو فوائد

و مرا فا کدویہ ہے وادا کو باپ کہا حقیقت ہے۔ یا مجازا امام شافعی رحمتہ الشاطیہ کے ترویک مجاز ہے۔ اس لیے فر ات میں کر حقیق بھائی ایمان داوا کے ساتھ وار مے ہوتے

تخيرون ک — - - - - - - - - - - - - - - - پيلايان

تیسراف کدہ یہ ہے ۔ فرق تعلیمیہ نے کہاہے کہ معرف اللی عمل تعلیم رسول بھی کھا یہ ۔ کرتی ہے۔ اس لیے کر معزمت بعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ذات پاک اللی کے اوصاف میں اس کے موال کھٹیس کہا گرز سے کا معبوداد درآ ہے کے آباد کا معبود ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ آئیں سمرف الی دلائل کی روسے حاصل تھی۔ لیکن چوکد
یہاں حضرت بیتوب علیہ السلام کے ولی کی آئی مقسود تی ایس لیے اس مغت پر واکتفاد کیا
الک آئے کا ول مطمئن ہو جائے کہ بہرے اور بہرے آ بار کے طریقے پر قائم رہیں ہے۔ اور
البعض اللی گام نے کہا ہے کہ اس موادت کا متی ہے ہے کہ نعبد الا لعہ الذی حل علیہ
وجود لک ووجود آمانک کھولتہ ماعبدوا ویکھ الذی خلفتک والذین میں
قبلکم لیخی ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جس پر آپ کا اور آپ کے آ با مکا وجود
ولالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی ماند کر آپ اس دب کی عبادت کر وجس نے
معبور اور تم ہے بہلوں کو بیدا فرما ہے۔ اور تحقیق ہے کہ معرف الذی کی وفیل برخومی کی
سبت سے جدا ہے۔ آگر کوئی کی قص کے بادے میں اس کے عادات واطواز کمال
معدانت اور در تی مشل وفراست وافرا تجر ہا ور دائے میں اس کے عادات واطواز کمال
معرف اس کے کہنے کوئی ولیل قوی خیال کرتا ہے تو مقیقت سے دور تیس داد تعلیم ہے کے مراد

دِ كَالْمُوْا اور اللِّي كَتَابِ فِي مِينَ يهوه ونساري في مسلمانون كوبطرين تنتيم كما ك كُونُوْ الْهُودُ أَلَيْهِ وَكَنْدُوبِ بِرواواور بير يبودكا مقوله ب - أَوْ يَا كَهَا كُدر بونسار كَل اور بدنسادی کامتولے - توان مل سے برفرق کہتا ہے کسادی داوا عمیار کروتا کہ تھندو اس راه یا و اور بدایت ماهمل کرو۔ اس لیے کہ بدایت جاری راہ میں محصر بے۔ فیل آپ ان ے جواب عی فرما کی کہ جارت تمباری راہ میں محصرتیں ہے۔ بنل بلکہ ہم اتباع کریں م مِلَّة إِنْوَ الْمِنْ لِمُ الرَّالِي في إلى جوك بهوديت اوراهر البية سنة إده كالل بها اور افوارع جایت کی زیادہ جامع خصومیاً ابراہیم علیہ السلام کی بیرمغت کدا پ جے حَرَبْهُا کل باسوات بث كرخدا تعالى كى طرف متوجداور يبوديت ولعراضيت بي فيرخداكي طرف ناجائز میلان بهت ہے بمجی حزیز علیہ السلام کی طرف مجمی سیج علیہ السلام کی طرف اور مجی اہے چیواؤں کی عمالی اور ووق کی تحقیق کیے بغیران کی طرف تھکتے میں۔اوران پیشواؤں کے احکام خدات کی کے احکام کی مانز بھتے ہیں۔ جیدا کردومری آیت بھی مراحت ہے بِإِنْ قُرَايًا - اتَّخِذُوا احبارهم ورهبانهم اربايًا من دون اللَّهِ والسيع بن مريع وما اضروا الاليعينوا الما والعدا لا اله الاهو سيحانه عبايشركون ( بنوبه آید: ۲۰ ) هالانگدایرا نیم علیه السلام ان قمام و جوه پژگ و کفرے میرایتھ۔ وَهَا كَانَ مِنَ الْمُشُورِكِينَ الدابراليم عليه السلام شركول بل سه نديق زم إوت

> marfat.com Marfat.com

عمل نه تحکیق و نفر پیرشده را در که طائل و حرام قرار و بینند عمل به بیکرم سب حضرت عزیر اور مستح (علیم السلام) کوم باوت بیل الشرتحالی کاشریک تشهرات جو را در تخلیق و قدیور عمل این اسلاف کشریک کرتے ہو۔ اور تم عقید ورکھتے ہو کہتمیادے اسلاف الشقال کی مرشی کے خلاف ہمیں گئے وہرے ہیں۔ اور اولاد وسیتے ہیں۔ اور دوئی پہنچاتے ہیں۔ اور اولاد وسیتے ہیں۔ اور دوئی آثرت میں آئی طاقت سے مغراب سے بچا کیں گے۔ نیز جاز دہیں جنوں کی ٹاپاک روحوں سے ہد وہ اور ارداح کو اکب کو مد ہر مائتے ہو۔ حال وجرام قرار دیتے میں اپنے چیڑواؤں امبرا اور را بہوں کو اس کا شریک تھیراتے ہو۔ اور ان کی طال وجرام قرار دی گئی جیڑوں کی مائند کیجتے ہوا در کما ہے کہ تصوص اس میں خیروں کی مائند کیجتے ہوا در کما ہے کہ تصوص اس کے خلاف بات کے باوجودان کی تعلید تیس جو دائر ہے۔

يهال چد بحثيم باقى مو تنكيل بيك بحث يه ب كدالت ابراجم عليد السلام اصول و قروع میں بیٹیر آخرافر مال سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمت کے بعید مطابق ہے یا دونوں اصول عرستن بين بيسيخ حيد نبوت معاد عسل جنات عنداور مكارم اخلاس كاسول مبر تنار رائنی ہونا۔ اور اللہ تعالی کے عم سے لیے سائے سرحلیم فم کرنا۔ اور اس تم ک ودمرے امور اور فرور اس محقف میں اگر بھی شق کو احتیار کریں تو اورم آتا ہے کہ اً خرافر مان ويفير عليه السلام في شريعت والسامة مول اورين امراتيل كي انبيا ويليم السلام كي طرح جوكده ين موى عليا السلام كورائح كرنے والے عظ آب جى مائقد ين كورائح كرنے والے بول اور بدامرمرت طور پر باطل ہے۔ اور اگر وہری ش کو المتیار كري تو لمت الرائيل كى وراى كاكيامتي فن كاقرآن باك عن جكه مكرتكم فرمايا كيا بيداس لي یبود بے کھرانیت اور اسلام تیوں انتیں ان اصولوں علی متفق میں۔ بلکے تمام تربیق کے اور لمنول کے اصول بی انتاق رکھی بی اس ولیل سے کد شدع لکھ عن الدین هاوشی به نوحا والذی اوحینا الیك رما وحینا به ایر اهیم و موسی و عیسی ان اقيموا الدين ولا تعفر قوا فيه (الترق) بـ ١٠) غزال مورت بميلازم آ تا ـ بكريد بینجبرطیهالسلام ادربیاً مت مجی فروع شی لمت ابراتهی مے خرف بول - اس لیے کدایک ملت کے اصول کا احتراف سادی ملت کے اعتراف کامو جب تیس ورند بیود ونساری بھی martat.com

قیرودی <del>-----</del> پینا ان

منت ابروجیجی کے تالع ہول اس جمٹ کے جواب بیں علم کے مختین نے دومسلک اختیار ہے تیں۔ اکثر محققین نے کہا ہے کہ ان دوبلال کا اصول میں اتفاق ہے۔ لیکن جس طرح عقا کدکواصول کہتے ہیں ای طرح شریعت کے ان قوامد کلے کو بھی کہتے ہیں جن سے مراکل ہر کیانگا کے جائے تیرار نیز کہتے ہیں کہ لمت ایرا کی کے امول ٹریعیت معطور علی صاحب السنوة والنتيه عن اس معنى كما تعد بعينه محفوظ بين أن مين كو كي فرق تبين \_ أكران مي \_ \_ نکائے ہوئے فروج میں مسلحت زمانے کے مطابق کوئی فرق ہوتو کوئی حرج نہیں مثلاً تہذیب نشر شما فراط وقتر ہونے بغیر سولت کا سائی اورا عمتدال کی راہ جان اسماش اور سما ہ ودنول کے نظام کی مصلحوں کی معاہدے کرتا ام اوست اعادات اعمادا اور سمول میں کسی مقام ورکن مدت کی مشکل بابندیاں نے گاٹا اور توائے طبعیہ میں ہے کی توے کو باطل کرنے اور نوٹ انسانی کی بیشر کی عادقول ایس ہے کی عادت کو ید نئے ہے پر بیز کر نااس تر بیت کے برحتم میں ٹمونا ہے اور ملت کیا اتباع کا معنی بی ہے نہ کہ جزوی فروع کو بعینہ باقی رکھا جائے۔ بلکہ تحقیق کے مطابق ملت انہیں محوظ قواعد کا نام ہے ند کہ جز وی فروع کاروی لیے ہم کہتے جس کہ بھادی طرت معفرت ایراقیم علیہ السلام کی طریقہ ہے۔ اور ہم بیٹیس کہتے کہ بھارا دین آن کین اورشریعت حضرت ابراتیم علیه السلام کا دین آنا کمین اورشریعت ہے۔ اس لیے ك شريعت و زن ادرآ كين شن غرور كالحاظ مجي جوتا ب ساور دوفروع بعينه بحفوظ نيس إلى . اوراك بتبارع كي عام فيم مثال بيده كالعفرت المام اعظم رصته الفه عليه يحدونون شاكروجوك صاحبت بین بعنی انهم ابویرسف اورامام محراومتها داور استباط کی روش عمل است امام مے تاقع یں ۔ اور مسائل نکانے وقت ال کے آواعد کی رعایت کرتے ہیں۔ اور ای لیے ان کا وحتہا و حضرت اوم شافعی رحمت القدعليه کے اجتباد سے جدا بر اور امام شافعی رحمت الله عليه کو کو فی مجی حضرت انام اعظم رحمته الله علیه کا تا ایع نبیس کبتا ادر اس کے باوجود قوامد ہے نکالی گئ فروح بشرويينا ومركئ فالغت كرتي بيس

الن خررة شریعت مصطفویة کل صاحبها الصلوة والتسنیمات کوجاری فرمانے والے نے دستورا برا آنک اور قانون مشکی کو میشر لیعت عطا کرنے کے وقت کو ظار کھ کراس قانون پرینایا سستار اجرا آنک

ہے۔ اگر چیلین جگداس وقت کی فروق حز کیات اس وقت کے جز کیات کے خلاف واقع ہوئی ہوں ای لیے ایک اور آ ہے۔ ش ارشاد ہوا ان اولی الناس باہر اھید، للڈین البعوة ويعذا النبي والذين آمنوا (آليمان آيت ١٨)اورال بجاب كا ظاحديه بيسيمك لمت اورشر بیت عمی فرق ہے۔ اس اواری لمت معزت ایرائیم علیہ السلام کی لمت ہے۔ اور براری شریعت شریعت محدی ہے۔ اور ہم ملت ابرا تیمی کی اتباع کے بابند ہیں ندکران کی شربیت سے جئیہ میرد و نصاری کو ان کی استعداد کے مطابق در باء خداد نمری سے دوسری شریعتیں عظا ہوئیں ۔ جوکہ ملت ابرا تھی کی روٹن پر نہتمیں اورقواعد ملت ابرا تھی بران کی استعداد کے قاصر ہونے کی وجہ ہے نہ چلنے کی بنا ہیران شریعتوں بھی الناقو ایمد کو فلونٹس رکھا " کیا تھا۔ اگر چیاصول عقائد مود نق ہوں گے۔ بس تمام ملک اور ادیان کا اصول عقائد میں یا آئی انفاق تمام جمیمتدین کے اصول اربعہ کماب سنت اجماع اور تیاس ہے وٹیل لینے م انفاق کی مانند بهرا درای شریعت کالمت ابراتیک کے ساتھ انفاق حضرت امام اعظم اور مایمیں کے قواعدا شغباط باہمی انفاق کی مانند ہے۔ جیسے بے قاعدہ نہ کماپ پر ڈیاو کی گئے ہے۔ اس لیے خبر مشہور کے بغیر فاہت نہیں ہوگ ۔ نیز جسے عموم بلوی ادر استحسان اورای طرح اور بھی۔اور جب ملت اور شریعت شر فرق واضح ہوگیا۔اور ملت کی اجار نہ کامعن بھی طاہرہو عمیا تو بند چاہ کرافقلاف شربیت کوملت ابراجین سے انحراف نہیں کیا جاسکا اس لیے کہ انحراف ۔ ہے کہ اس کے اصول دقواعدے تجاوز کیا جائے۔

اور بعض محقیق اس ظرف می تین کرخاتم الرسلین ملی الله علیه واله و کم کی شریعت بین برخاتم الرسلین ملی الله علیه واله و کم کی شریعت مید به حضرت ابرائیم علیه السلام کی شریعت ہے۔ اور انہوں نے ملت اور شریعت کے امول وفر وح یغیر کمی فرق کے معفرت ابرائیم علیه السلام کی شریعت کے امول وفر وح کے مطابق جیں ۔ لیکن الن معنوں جی کہ ملت ابرائیم کی شریعت میں محفوظ ہیں۔ اس طرح کر الن پر بہت می چیزیں ابرائیم کی خرج برحائی کی جیزیں ہیں۔ ایک طرح کر الن پر بہت می چیزیں بوحائی کی جیزیں ہیں۔ ایک طرح کہ النہیں احکام کی شرح اور حیال جی ان احکام کی شرح اور حیل جیں۔ بلکہ انہیں احکام کی شرح اور حیل جیں۔ بیک شریعت مصطفوی علی صاحب اور حیل جی اس اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اور حیل جی اس اس اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اور سیمیل جیں۔ بیک ملت ابرائیم میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی صاحب اس میں کا حکم رکھتی ہے۔ جیکہ شریعت مصطفوی علی مصل کی اس میں کر اس میں کر اس میں کی خوالم کی کر اس میں کر اس

العبنؤة والسلام اسمتن كي شرح كي حكم عن اورانيين معنول بين شارح كوماتن كا تابع كيت ہیں ۔ اور صاحب مشکلو ق کومشلاً صاحب مصال کا تائع جانا جاتا ہے۔ ہاں ہمیں ملت ابراہ بھی کے ایکام تفصیل کے ساتھ اس شرایعت کے علاوہ کی اور راو سے معموم نے ہوئے۔ بور وہ احکام می ٹر بیت میں زائد احکام کے ساتھال کرآئے اس وجہ سے دونوں میں تیم مشکل ہو محنی کیکن آماب دسنت کی مرزع نصوص جو کدیے تارا یات ادرا عادیث بین کی روسے اتن بات بقیل سے کد حضور صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی شریعت لائے ہیں تو آیات میں ہے میآ یت حِلَّةَ ٱبَيْكُمُ اِلْرَاهِيْمَا ثُمَّ آوْحَيْثَ اِلْكِكَ آنِ اثَّبُعُ مِثَّةً إِنْرَاهِيْمَ حَبِيْغًا وفجره اور ال احاديث من يحضور بديد السلام كالرشاد التيت كم بالعنيفية السبعة البيضاء ؟ ملت ابرائيم عبيه الصلوة والسلام كاحكام اورحقور عليه السلام كي جديد شريعت نیز احادیث اور میرکی روسے جن کااس مقام پر ذکر کریج بدی طوالت میابتا ہے تا ہت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے وشمنوں ہے جہاد کرتا ہت تو زیا مندنہ مقیقا آ واب مہمان نوازی عبادست كودتت كيرب يبتنا- اورزينت اعتبادكرا أنمازش باتع أتفانا برتكف ادرأفن ے وقت بھیر کہنا میار رکعت حاشت کی نماز اشہر حم کا احرّ ام کرتا اٹا ی میں محرمات کی حرمت اس میں محالیوں اور چی جبر کا واجب کرنا اٹراز میں مجدے ہے میلے رکوع کرنا اموال می سے ایک حصد الله تعالی کی رضائے لیے جدا کرنا جے زکوۃ کہتے ہیں مواضع سرت ے فرصا بینے کا واجب ہوتا ابدکاری الواطب اور فورتوں کے بابین غیر تطری عمل اور وومرے تبيره منابول كي حرمت كعبركوقبله ينانا سادے مناسك تج أساري فصال فعرت قرباني اور بدل کے آواب ستارول کے احکام کا مفتدت ہونا مجرمیول سے ساعت نہ ہو چھنا' ساعتول اول مينول اورقواري كيخوست كي بحث يمن نديز نا بدفتكوني ند ليما "كهات بر عقید اندر کمنا اجنول و یول اور پر یول سے نام نذرن باند هنا ان سے بیلے ڈرخ زکر تا ارڈ ق شفاموت ادر میات کو بلادا سطه سوب الاسباب کی طرف سے جانیا مصیبت کے دفت مبر كرنا وريع و اور وستول كي موت پر جزع اور نو حدين نه كرنا اين جان كو الله تعالي كي راه ایش کرنا اوپ کو بینے کے اور بینے کو باپ کے گزاویش شیکز نا اکبڑا الجہم انگر اور جائے

سكون كوياك صاف وكهنا البواهب سربيزكرنا تصويها ن كوجوكون للس والب ال

وعیالی سے حق کو ضائع کرنے کا موجب ہوا جھانہ جھٹا اکسب معاش کرنا مغرورت کے بیٹیر یاتے سے پر بیز کرنا۔ اور اس حم کے کام لمت ایرانیسی کے احکام سے بیں جو کہ بیندان شریعت میں باقی میں ۔ بلکہ یکی وہ اسور میں جو کہ اس شریعت کی اصل اور اس و بین کی بنیاد میں۔ اور ان فدکررہ امور بھی سے برایک سے بدشار فروج تکلی ہیں۔ جو کہ شاہر تمام شریعت کا احاط کرلیں۔ البشالمت ایرا بھی کے احکام اس کے نشانات کے مث جانے اور كابوں على قدوين ند ہوئے اوران احكام كے جابلوں كر باتھوں آئے اور صفرت موكل اور مینی (علیم السلام) اور ان دونوں کے درمیانی زیاشت جو کہ طویل مدین تھی ان احکام من سے اکثرے مسوع ہوجانے کی وجدے کی الور پر دنیا ہے اس مدعک جیب محصے متے کہ ان احکام بروی مدید کے بنچرانسان کے لیے آگا کا مکن ڈیٹی۔ ٹاتم افریکین سلی انشاطیہ وآل وسلم في ساحام وي كواسلات ماصل فرمائ اورجهال معاصرت إبرابيم عليه السلام يرنازل موتي مع حضور سلى الله عليه وآله وسلم يبحى فيضرب سازل موي قو آ بان معوّل مل جد برشر بعث والعليه ول مكال ليج كوثر يعت كع جد يد بوف شل بيشر ونيل بي كراس شريبت كراحكام كى وقت اورجمى بحل بهان بحد ظاهر ندموت ہوں۔ بلکوشرہ تربیت کوئے مرے سے عالم فیب سے حاصل کرنا مجی تجدیہ تربیعت بھ كفايت كرتا ببصه اوراي معني عمل حضورهلي الشهطيه وآل وملم ودمرس وينول كومنسوخ قرمانے والے ہوئے کہ اس منسوخ شریعیت کے نا علات کو پھر اس شریعیت منسوند کے ساتھ منسوخ فر ایا۔ البتہ کتاب کے جدید ہوئے تیں رہمی ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ کتاب سمى دريها زل شاوكي جور

ای لیے حفرت و برطایا السلام سے بارے علی بیبس کہا جاسکا کرآ ب جدی کآب والے تنے باان برتورات أمّر كاتمي . بيفرق بوري طرح مجدكر بهت كي آيات اور بيا جار ا حادیث کے ظاہری معنوں کو ہاتھ سے بیس جانے دینا جا ہے کہ دوشر بعنوں کے اتحادید ولالت كرتي جير \_ اورين امراكل ك انبياء يليم السلام يؤكد فضرت موى عليه السلام كي

مر اربی میں میں اور اسے میں اور اس میں میں اور انسان کی محقوظ کی ہوئی شریعت کو دائنگ کرنے والے تھے اس عدون شریعت کو کما ہوں اور انسان کی محقوظ کی ہوئی تحریمال سے حاصل کرتے تھے نہ کہ عالم فیب کی طرف سے دی سکے ذریعے ہے۔ میں وہ گئٹر بعت والے گئیں ہول کے۔

ماحب شریعت جدیده بونے کی ایک ادروجہ

نیز صنور ملی انشد علیدوآل و ملم کے صاحب شریعت جدیدہ ہونے کی ایک اور وجدیر تھی كرآب في طن ايرا يكي كے احكام يربهت وكو بر هايا ہے۔ بيسے تراز روز واز كو واسائل جہاد کی مامیمیں جاہمی بیان کر ہااور خلاف کبری مین قاضی مستعمین جزیر خراج کے عال مقرد كرة - مال فئة اور مال يُغممت كي تقيم أوروه مساكل جوكه جعد عماعات اورحيدين قائم كرنے ك متعلق بين فرائض اور تركداور معاطات عراجي بهت كراني فرماني ب قفا ك أواب اورفيعلون كي تعيدات مى بورى شرح ربط سے لائى كى يور اس وجد ، آب يك جديد شريعت والي وي الدرقابري كدانجيائ بن امرائك عليم المام براحكم تورات كيسواكس اورهم كى تازه وى بيس بوقى تعى رقو حضور ماتم الرطين ملى الشطيرة آل وسلم أوردوسر البياوى امرائل عيم السلام كورميان فرق بور مطوريروش بوكيا بكسآب اى تربوت كالدف عى معرت موى طيد الملام كى بانديس كرمعرت موى عليه السلام محى سبرهال ملت ابراتهي كومنظور نظرر كميته بين اورانيكي قوصدع فروعات بيان فرائع إلى بر تحقق كمطابق آج البياقام شمولات سيت مستقل مرف ووثريتين ير - حضرت موى عليه السلام اور حضور مسلى الشهطية وآلدو ملم كي شريعيت ليكن معزرت موى عليه السلام كي شريعت من ابرا مي ك قام واعدى رعايت ومشمل في ب- جرحتورملي الله عليه وآل وسلم لمت ابرائيم كم فمام احكام ير يور علود ير ماوي ب- اوداس ير چند واسرى جيزون كالضافة كريكاس كي يحيل كرتى بداود معري مياعليد السلام كي شريعت وتناشر يعت مهموى ب-يكن تخفيف آساني اور يكي يابنديون كوأغاكر كويا معزت يسني عليه السلام كى شريعت كانزول صغور صلى الشعليه وآل وسلم كى شريعت بيرزول كى بنياد اور حفزت ابرائيم عليه السلام كي تتريعت كي طرف رجوع كي ابتدا تحي ركين ايك وجهت شدكه

تغير وايري \_\_\_\_\_\_\_ پيلاياره

دوسری وجہ سے جیسا کہ ارباصات اور تمہیرات کی شان ہے کہ مطلب سے پہلے مطلب کا کوئی نشان ویق میں۔ اور اس طرف ایک راستہ کھوئتی جیسا اس بحث کے جواب میں اہل تحقیق کا بھی دوق ہے۔

#### لمت وبراسيمي كي اتباع كامعني

اور بعض غیر اور واقع کی ایرائیلی کی اجاع جس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ اور بعض غیر میں جا بھید کے اور بین ۔ کیونک اجام جس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طریح کے عقائد آخوں ملت کے عقائد کر دیوں جسے بندوایو ناتی اسال اور بحوی سے بور سے طور بر سال اور بحوی سے بور سے بور سے اور سال اور بحوی سے بور سے میں ۔ اور سال میں اور ادواج اختیار کرنا اور عباوت کے وقت ان کی طرف مذکر نا جا ترقیمیں ۔ اور ان افغانی میں اور ان افغانی میں اور ان اور میں اور ان افغانی میں اور ان اور میں اور ان اور میں اور ان اور میں کی طرف مذکر نا جا ترقیمی ۔ اور ان کے باتھوں جزارت کیا برقر باتا ہے ۔ اور فرشح نے ان ان میں اور دوائی کی طرف میں کی طرف میں کی اور ان کی میں اور میں کے اور اس کی میں تاہم ایس اور سے تک ان ان کی خرارت کے بنا کہ وجہ سے اور سے تک ان اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو احکام کے میاتھ میں اور جزت اور دوائی ہے۔ اس میں کوئی تک نیمی اور بے تک ادواج اسے اور بے تک ادواج اسے اور بے تک ادواج اسے بیا ہور ان کے میاتھ میں تا کی تعلیم اور ان کی خواج میں کے دوت نیمی اندیکی میں تو تین کی تعلیم اور بے تک ادواج اسے ۔ اور ان کے کوئت نیمی اندیکی ناح اسے ۔ اور کی تک نیمی تو تین کی تعلیم اور بے تک اور ان کی تعلیم اور ان کی کوئت نیمی اندیکی ناح اسے ۔ اور کی تعلیم اور بے تک نیمی تو تین کی تعلیم اور ان کی تعلیم اور اندیکی ناح اسے ۔ اور کی تعلیم اور اندیکی ناح اسے ۔ اور کیک نیمی تو تین کی تعلیم اور اندیکی ناح اسے ۔ اور کیک نیمی تو تین کی تعلیم اور اندیکی ناح اسے ۔ اور کیک نیمی تو تین کی تو تین کی تعلیم اور اندیکی ناح دار ہے ۔ اور کیک نیمی تو تین کی تعلیم اور اندیکی کی تعلیم اور دین خران ہے ۔

میرون و اورای آول کی میابا باره المال کے ساتھ قابت کرتے ہیں۔ اورای آول کی متا کد کی تمابا بارہ اورای آول کی متا کد کی تمابا بارہ بین اورای آول کی ساتھ قابت کرتے ہیں۔ اورای آول کی ساتھ آب کی تعارف کی ساتھ کی ہے کہ معترف میں اللہ میں مرقوم ہے کہ معترف میں اللہ میں مرقوم ہے کہ معترف میں مام رہنی اللہ میں مرقوم ہے کہ معترف میں علم ہے کہ اور تعالی نے معترف ایران میں معترف ایران میں معترف اور مہاجر سے کی کریم میں علم ہے کہ اور دے ایک تجافلے ایران میں میں میں میں میں میں معترف اور میں اور السام میں میں میں میں کا نام احمد ہوگا۔ تو جوان پر ایمان الا بیاس نے جا ہے اور میا جررشہ بائی اور جوان پر ایمان شکا با تو وہ ملون ہے۔ سلم یہ سنتے کی ایمان کے آئے اور میا جر

لیکن ای تقریریش خدشه و تا ہے۔ اور دویہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی نبوت تمام شریعتوں اور دینوں میں اصولی عقیدوں میں سے ہے۔ جس طرح چھلوں پر سابقد انہیار علیم السفام کی نبوت پرایمان له تا فرش ہے۔ای طرح پہلول پر ان انہیا پہلیم السادم کی نِیوت پرامیان لا نافرش ہے۔ جو کہ بعد میں تشریف لائے جن کے متعلق تفصیلی علم ہوان پر تفصیلی ایمان اور چس کے تعلق اجمالی هور پرهلم ہوان پر اجمالی هور پر ایمان لا نامغروری ہے تريعن لمت ابرائيي كم ما تعد خاص نيس بياتمام مابقة أنبيا عليم السلام في حضور صلى الله علید وآلد وسلم کے وجود کی تجروی ہے۔ اورائی اُست کوان کی اعداد کی تاکیو فر مائی اوراس کے متعلق بخنة دعدے لئے تؤاس اغتبارے خاتم الرطین معلی انته علیہ وآلد وسلم کی نبوت کا عقید و تمام بلق ادرد يول كامولول بن عي بوكاندم فسالت ابراين كامولول عد اوراک خدشہ کے جواب میں کہا جا مکتا ہے کہ آخرائز ماں دسول علیہ السلام کی بعث اوران کی آمت کو پیدا کرنے اور ان پر کمآب تازل کرنے کی طلب ملت ابرا ہی کی حقیقت میں داخل تھی۔ اور معزرے ابرائیم ملیہ السلام کے کمال کی ایک تم ای پر موقوف تھی۔ اس آخرالز بال دسول عليه السلام كويا حفرت ابراجيم عليه السلام كتخصوص غليفه بوعي راور حفرت ابراتیم علیہ السلام کی امامت آپ کی رسالت کے ساتھ پوری ہوگی۔ اوران کے ا ین کے احکام اس زیائے جس کویا حضرت ابراہیم سلیدالسلام کے احکام تھے۔ بخلاف

لیکن اہمی آیاے قرآنی کے الغاظ میں بھی جیے کُھُ اَوْحَیْنَا اِلَیْمَ اَنِ اَتَّبَعْ مِلَّةً إِبْرَ اهْلِيمَ أُورِمِيَّةَ أَبْرِيُكُمْ إِلِّهُ اهْلِيمُ أورالفَاظَ عَدِيثَ صُلَّحِي عِيْثِ الْيَعْكِمِ بِالْحَنِيفِية اسبحة البيضاء الرَّنقرر سے ایک انتقاف بالی ہے۔ کیونکراسینہ عقائد کو کی ملت کے عقائدے موافق کرتااس ملے کی بیروی شن وافل تیں ہے۔ اور اس کے باوجود آگرا نتائ کا معنی ہی ہے تو بیٹمبرآ خرائز ماں صلی احدُ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیروی کا تھم وینا کیک متم کے تکلف ے خانی تیں ہے۔ نیزین امرائیل کے تمام انبیاء میں السام بھی ای اتباع کے ساتھ مامور تھے۔ جناب خاتم الرسلین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی کو کی فصوصیت ایس ہے۔ اورظامة كام يدب كد برشريعت تين چيزول برشتل بوقى ب- يكل چيز بنيادى عقائد میں۔ جیسے قوحیا نبوت اور آخرت اور یہ چیز تمام کی ملول اور دینوں میں مشترک ے ہے۔ اور تمام انبیا بلیم السلام اس پر اتفاق رکھتے ہیں ۔ اس کیے کہ یہ چیز ایک ایسا اسرے ۔ جو کہ اوقات اور زبانوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف نہیں ہوتا۔ اور اس معنی کے ساتھ بر مجیل شرے کو میل ملت کے تابع کہا جاسکتا ہے۔ کمی ایک نبی طیرالسلام در ایک آمت کے س تھ خاص بھی۔ دومری چیزشر بعث کے قاعدے کیے جیں جن کی الرف احکام کی جزئیات ادرسائل كي شاخيل لوقي جي \_اور بر برتهم عن ووكليات لمحوظ بوقي جي \_اورهنيقت جن ملت انبی تواند کلید کا نام ہے۔ اور اس آمت اور اس توفیر طلبہ السلام کی ملت ابرا میکی ک بروی ای خاص معنی کے ساتھ ہے اس کی علیہ السلام اور آمت کے غیر علی صفرت ابراہیم عليه السلام ك ملت كرمتعلق ميا تارانهيس يائي جاتى اليسرى چيز شريعت عرقمام مقرر كروه طریقے کمیات کڑئیات اصول اور فروع اور ای معنی کے ساتھ حضورعلیہ السلام جدید شرمیت والے میں۔ اور انبیاء بن اسرائنل میسیم انسلام ای معنی کے ساتھ معشرت موگی علیہ

ينايان

السمام ٹریعت کے تابع تھے۔

وامری بحث یہ ہے کہ بل حرف عطف ہے۔ اور اِنْبَعُوا مِنْهُ إِبْرَ اَعْبُدُ بِا نتیع حلة ابواهيم جوكرال كي بعدمقدر سيكانخونوا هؤذا أونضاري يرعكف ورست نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیمقولہ یہور ونصاری کا ہے۔ اور انسعو احقول ویفیر علیہ اسلام ے۔ اور غیر کے کلام برعطف صحیح نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کلام غیر پر تلقین کے طریقے ے عطف جا تزے۔ جیسا کہ کوئی تخاطب کو کمے اگر ایک تخاطب اس کے جواب جس کر وے وزیدا بعن وزیدا کہاور بھےکول کے اضرب زیدااس کے جواب میں تو کے بل اکومنهٔ لیخی تل اکومنه که اورایق مغمرین نے کہا ہے کہ یا کام غیرے کام پر علف ك قيم ي أب يكن وداورا لكام كم يقي ريعي لا تقولوا الناذلك والبعوا التد منة ابراهيم. يا لا نكون يهودا اونصاري بل نتبع ملة ابراهيم ادرماني كشاف ئے سی عطف کوجا عدل پروھن خزیتی کےعطف کیا اندقرارویا ہے۔ جیسا كدائرة يت كة تحت مُزر يكااور كونو اهو دا او نصاري برلند ونشرك تحقيق وقالوالن ین خل الجنة الامن کان هودا او نصاری کے آیا کی برجما یا ہے اور کام کووٹوں ا تونال كالتميم پرايل كانب كه و تول فرقول يرجمول كرنا جا بيدند كه لف ونشر يريكونك اوكا ح ف اک سے اٹکارکرتا ہے۔

تيسري بحث

تیسری بخت بیاب که و مُناگان جِن السَّفُو بِیْن کا جَملہ بوکر معزت ایراہیم علیہ اسلام ہے شرک بخت بیاب کہ و مُناگان جِن السَّفُو بِیْن کا جَملہ بوتا ہے۔ اس لیے کہ تمام اسلام ہے شرک کی تئی ہر والمات کرتا ہے بظاہر متدرک معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمام بی طلبہ بیاب محلیہ الملام ہے کمال کے مقید ہے ہا الملام شرک کے احتمال کا کیامقصد ہے؟ الملام شرک کے احتمال کا کیامقصد ہے؟ اس کا جواب بیاہے کہ یہ جملہ لا تا ان اوگوں کے حال ہو تھے۔ اور شرک کرتے تھے۔ ہود جو کہ خودکو صفرت ایرا تیم علیہ الملام کا تا تا کہتے تھے۔ اور شرک کرتے تھے۔ ہود جو کہ تجیہ نصار تی جو کہ تائی تھے۔ اور جھے نصار تی جو

کر حیّلت کے قائل تنے حضرت کی علیہ السلام کو این اللہ ( نعوذ باللہ ) کہتے تھے۔ اور جیسا کرفریش بھی سے مکہ کے جاتی جو کر صرت برسی کرتے تھے۔ کو یا بول فر مایا حمیا ہے کئے حضرت اور ایم علیہ السلام کی اتباع سے بہت ؤور جائیٹ بھوائی لیے کہتم تو ان کی پہلی بات جو کہ بری تو حید اور خالص اسلام ہے کا بھی اٹھار کرتے ہوائن کے دوسرے عقائم اور دوسرے اٹھال واخلاق تک عدم الی کیے ہوگی؟

چوقمی بحث

قُوْلُوْ الْکِو۔ کہ ہم ادکان ایمان میں ہے کمی چڑ کے ساتھ ہرگز گفرنیس کرتے۔ اس کے کہ احقاً بالڈید ہم اللہ تعالی پراہمان لائے۔ جو کہ اس کی تمام آبات اور ادکام اور تمام رسل پینیم السلام پراہمان لانے کو لازم کرتا ہے۔ لیکن اس ایمان میں پچھنسیس ہے ہم اسے مقدم کرتے ہیں جو کہ افضل واوئی ہے ہم اسے جس کے وہ افضل واوٹی تالی ہواہے۔ اس نے کہ افضل کا متبوع ہوتا ہمی افضیات کا موجب ہے۔ ایس اس جہت ہے ہم ایمان میں اپنی کشب کو مقدم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ

وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْنَا اور بم ال تمام أيات واحكام بالمان لات جركه م ينازل كي مح جركه نهايت كالل جين - وَهَا أَنْهَ فَي إِنِّي الْهُوَ اهْلِهُ الداس بِرج معترت الراجيم عليه السادم كي طرف بازل کے محت جو کہ بماری اس شریعب کالمدے ساتھ پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ اور تمادے دمول علیدالسلام اس کی اجائے کے مامود بیں۔ وَبِسْمَا بِعِبْنَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ الداس كے جونازل كيام كيا معترت اساعل أاحاق اور يعقوب الى مينا وليم السلام اور لیعقوب علید السلام کی اولا و کی طرف جوکہ بارہ (۱۲) افراد تھے۔ اور این عل سے بوسف علیالسلام قطعی پیغیم میں اور دوسرول کی پیغیمری عمل اختلاف ہے۔ اور زیادہ سیجے یہ ہے کہ يغيرنسق ليكنان عل سنايك يرجوك ذل اوا كويان مب يمازل بوا اورطبرانی اور ایجیم حضور ملی الشدعلید وآلد وسلم سے روایت الاسے بیں کرآ ب نے فرایا کداگر بیم تم افعال تو حانث تیس بول گااس بات بر کرمیری است سی پیش دستون ے پہلے چند اخفاص کے سواکوئی بہشت میں میں جائے گا۔ جو کر بیس (۴٠) ہے كم اور ور (۱۰) سے زیادہ ہوں مے۔ معزت ابرائیم حضرت اساعیل حضرت اساق معزت يعقو ب عليهم السلام معفرت يعقوب (عليه السلام) كي اولا ومعقرت موي اورميمي اورمريم \_ بمر حال مديها عت جن كاذكركيا كيا الشريعة إبراتي كتاخ عظر ادران برجودي جو في تقي شریعت ابرا کی کوئمل کرنے والی تھی۔ اس اس وجرے ہم ان کی وقی کومقدم کرتے ہیں۔ وَعَالُونَيْ مُوسَى وَ عِيسَى اوداس رِج حضرت سوى ادريني (عليم السلام) كو ترات انجیل اوراحکام شریعت مطابوے۔ اوراگر بدیدونوں بزرگ بعض متقدین سے أنشل بيراسكين أنيس جويحودياحميا سينان كي أمتون كي استعداد كے مطابق ديا كيا ہے۔ تو ان کی ٹریعت پہلوں کی ٹریعت سے پچھ بہت ہے۔ ای لیے بم نے ان کا تا خیرے ذکر کیا۔ البتدان کے کمال اور ان کی شریعتری کی تنعیل کے پیش نظر ہم ان پر مستقل تعمیلی

العان لائے میں۔ اور ہم نے اٹیس اجال میں واغل نیس کیا۔ ای طرح ہم اجالی طور پر الهان لائ ين الرسب برخا أولى النَّبيُّون مِنْ دَّبَهِ وَمَام وَقَيْرِ عَلِيمِ الرَّام الين يروردگار كى طرف سے مطا كيے محك مصاحف احكام اور تشريعوں سے ۔ اگر چداس يى

تربروزی \_\_\_\_\_\_ یها یا

ا فامثل اور مغضول كافرق ہے۔ليكن

فانفَقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ بَبِنْهُمُ بِمِ الناصِ سے کا کے درمیان فرق میں کرتے کہ اُس پرائیان الا بی اور بعض کے ساتھ کفر کریں۔ اور بم سے بیڈ اکام کیے ہوسکتا ہے۔ وَتَعْمَلُ اللہ لَا مُنْ اللّهُ عُن لَهُ عُمْدُلِمُوْنَ اور بم مرف خدا تعالیٰ کے لیے مطبح میں اس کا برتھم جو کسی زمانے جس کی رسول علیہ السلام کی زبان کے ذریعے آئے ہمارے مرق تھوں پر ہے۔ اگر چہ وہ احکام اُسٹوں جس فرق کی دجہ نے فعل اور کمال میں تختف ہوں۔

#### چند نوا که

یہاں چند فاکدے ہاتی رہ گئے۔ پہلا فاکدہ یہ سے کہ آسان سے نازل شدہ کتابوں اور شرائع پرایمان کے ذکر عمل آگر وقت کی ترجیب کا کھا فار مجھیں قدما انترل البینا کے ذکر کو سب سے پہلے کیوں لائے ؟ اس لیے کہ وہ قوسب سے متاخر ہے۔ اور اگر شرافت اور بزرگی کی ترجیب منظور ہے تو حا اُؤی کی مُوسلی کی جیسے کے ذکر کو مَنا اُنْزِلَ اِلٰی اِسْمَا عِیْلَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الآلَا لَهُ اَلَيْ اِلَى اِسْمَا عِیْلَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الآلَا لَهُ اَلَيْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

نائے کہ لوگول نے صفور ملی انته علیہ وآلہ دیملم سے بو چھا کہ الفدتھائی کی بارگاہ میں کون سادین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ قربایا الله مندخدید السدعدۃ کینی آسمان دین منتبی ۔اور حاتم اور ا بن عسائر سعد بن عبدالله بن ما لک خزا فی کیار داریت کے ساتھ لائے بین کے حضر وسلی اعلیہ عييوة كرومتم سنقفر باكد اعتب الديون الى اللَّه المحتيفيت السماعة اوالي ان كعب ك مصحف على مورة لم يكن مين بدأ بت تحقى جمن كها تلادت منسوح بويكل ب-ادر صحاب كرام كي میٹر تعدادے اس آیت کے قر آن یاک بی ای سورة میں ہونے کی شہرت ثابت ہے کہ أرطيان ذات الدين عندالله الحنيفة السحجة لااليهودية ولا النصر الية ومن ۔ لیعمل خیر انطن یکفوہ اور بعض مختقین نے کہ ہے کہ قدائعاتی پر ایمان لا نا اس لیے مقدم فرمايه كياب كر فضبر عبيه السلام دى اور كمآب سب كي معرضت اى معرضت يرموقوف ہے۔اورای نے وہ معرف مقلی ہے شنے پر موقوف ٹیس ہے بھر سابقہ انبیا ہیں السلام کی معرضت كادات جوكه زامتى بن جارى نبست سے استے وقعرط السلام اورا بى وى كاب كو بچانا ہے۔ اور پہمعرفت ولیل کا تھم رکھتی ہے۔ اور سابقہ انبیا پلیم السلام کی نبوت مدلول کے عم میں ہے۔ اور دلیل مدلول سے پہلے ہوتی سے اس وجہ سے حالانول الینا کو مب پر مقدم فربايا كياس ك بعد سابقة انبيا يليم السلام كالنعيل عن تقدم زماني كالحاظ بعداور اصارًا ميں لازم يوكسان كے يعد تغييل واقع ہوتا كديو باقى روكيا بين سب كواكشاكر

کے پہلی پر آئیب تعلیم اوراجا لی ایمان کے ذکر کی سب سے انچھی وجہ ہے۔
دوسرافا کدویہ ہے کہ ال آیت سے معلق ہوا کہ کی فرق کے بغیرتمام انبیا وظیم السلام
کی شریعتوں اوران کی کمایوں پر ایمان لا تا فرض ہے۔ جس طرح کہ اسپ توقیم علیہ السلام
اور کمان پر ایمان لا نا فرض ہے ۔ فرق سرف یہ ہے کہ اسپ توقیم علیہ السلام اور کمایہ کی
ویرو کی بھی فرض ہے ۔ جبکہ دوسرے انبیا وظیم السلام اور ان کی کمایوں کی پیرو کی فرض نہیں
ہے ۔ جبسا کر این انبی حاتم نے معظل بن میار رضی القد عز سے روایت کی کر حضور معلی اللہ
علید آلد و ملم فریاتے تنے کہ تو رات ڈیلوں اور انجیل پر ایمان لا وکیلن بیرو کی غین تنہیں مرف
علید آلد و ملم فریاتے ہے کہ تو رات کی وجہ ہے کہ ایام شماک اور دوسرے علا وفریا ہے تے

اوكا ويعقوب عليه السلام كواسباط اورحسنين كومبطين تحيني كي وجه

سائیت تقوی ادرائیا بیلیم السلام کی ادلادیش ہونا محی عرف شرع کے مطابق معتبرے اس شرما کونہ پانے دالے کوسید نیس کہا جاسکتا اور جب تم نے اپنا ایمان جیسا کہ جا ہے تھا درست کرلیاں

قان احمَنُوا بی آگرایمان لا کی به یه دوضاری جرکه بداید کواید وین یس محمر کرتے بیں بینٹیل ما احمَنَهُ به اس طرح جیسے آئی برایمان لائے ہو۔ بین تمام انبیاء و میں بین بین اسلام آور کمایوں بی کی اشیاز اور تفریق کے بغیر فقید احمَنَدُوا بی حمَنِی انبوں نے بھی جا اسلام آور کمایوں بی کی اشیاز اور تفریق آئر چد بھا برحضرت موی اور حضرت بینی اور اگر دوائی کر محمَنو آئر چد بھا برحضرت موی اور حضرت بینی بی اور اگر دوائی کر محمَنو آئر چد بھا برحضرت موی اور حضرت بینی بی بیستان کم بینیم السلام کی اجام کی دوئی کرتے ہیں۔ لیکن فی الواقع دونوں کے جامع نیس جی بیستان کی بینیم السلام کی اجام کی دوئی جی دوئی کر حضرت موی اور حضرت بینی (علیم السلام) کی خاتف بینیم السلام) کی ایمان کا حکم کا الفاق بینیم السلام کی ایمان کا حکم کا اور معزت بینی (علیم السلام) نے ای ایمان کا حکم کا الفت بھی دائی ایمان کا حکم کا اور معزت بینی (علیم السلام) نے ای ایمان کا حکم کا دیا ہے۔ تو وہ آگر آپ کے ساتھ بھی الور مقابلہ کریں۔

فَسَيْحُوفِيكُهُ وَاللَّهُ لِي عَمْرِيبِ مَدَاتُوالِي آپِ وَالنَّ سَيْرَ مِن كَفَايتِ فَرِالَ وَ النَّ سَكُوفِي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْمُحَلِّيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَمُ وَقَرْيَبِ كُلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَمُ وَقَرْيَبِ كُلِي اللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهِ وَلَمُ وَلَمُ مِنْ وَلَهُ وَقَرْيَبِ كُلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقُولِمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالْمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُم

ہم یہاں پیچے کہ جمل ما آمکنٹ میں انظامی کا کیاستی ہے؟ ہیں لیے کہ مغیول ایمان قرایک ہے اس جم تعدد نیوں کو اس جم انظامی استعال کیا جائے؟ اس سوال کے جواب عمر مغسر بن نے چند دیجو ابیان فر مائی جی ۔ پکٹی وجہ یہ کہ یہ کام قرض وفقہ پر پر بخل ہے۔ پین اگر یہ لوگ اس ایمان کی مثل کوئی اور ایمان حاص کریں پھر بھی راہ ہدایت پالیں۔ بات قو اس جس کے اس ایمان کی مثل کوئی اور ایمان عمل کوئی اور ایمان موجود نیس ہے۔ جیسا کہ مشورہ سے مقام پر کہتے جی کہ اس انگر قد بیری ما نشر کوئی اور قد بیرتہارے دل جی آ ہے تو اس کے

= (rxi) = مطابق عمل کرو۔اورغرض بیدہوتی ہے کہ اس تدبیر کے موا کوئی قدبیر داست نہیں آ ہے گی ۔ دوسری دجہ بے سے کہ شا آشنگی میں ماحد رہے ہے نے کہ موسولہ اور افظ بااستعانت مے لیے ہے۔ بعنی بیلوگ اخلاص کے نادتی الابت قدی اور پھٹی میں تمہارے ایمان کی مثل کوئی الیمان لا کمی تو لاز ماہدایت یا جا کمی ۔ تبیسری دجہ یہ ہے کہ بیمان لغظ مثل تعظیم اور سجھا نے کے لیے زائد داقع ہوا ہے۔ جیبا کہ مثلك لاتبعل جن كتبے جيماجس كاستى ہے افت الانبعل اوراس قوبيك تاكيراس سيعوني سيمه جوكه يمل في كرّب الاساء والسفات ش عنزے ابن عہاس دشی الفرعنہا ہے وابت کی ہے کرآ پ فرمائے تھے کہ لاتھوں ا فأن آمنوا بينل ما آمنتم به فأن الله ﴿ مثل له ولكن قولوا فامنوا بالذي آ آهنته به لين ال آبت ، يم منول كوأس طرح نه جموك بلك ال طرح مجمواس لي ك لفظائل ذائد ہے۔ چکی وجہ یہ ہے کہ حوص بعدائل تغییر کے معی سے عمارت ہے۔ چوکہ علم اور تعددیت سے متعلق ہے۔ اور قضیہ کاملی تعددیت کرنے والوں کے ذہنوں کے ساتھ قائم ہونے کے اعتبار ہے متعدد اور متفائز ہوتا ہے۔ اس لیے کرا عراض کی شخیص ان کے موضوعات کی تشخیص کے تاقع ہے۔ بس قضیہ کا بیمعنی جو کہ ایمان والوں کے ذہنوں کے ساتھ قائم ہے اس عنی کا غیر ہے۔ جو کہ اہل کٹاب کے ذہنوں کے ساتھ قائم ہوگا۔ نہا یت کارسے کے دونوں طرفوں کے اتحاداور دونوں میں نبعت وتھم کے امتیارے مماثلت ثابت ہے۔ ایس اس مغارّے کے بیش نظر انتقامتال کا استعمال مجھے کا ہر ہوا۔ اگر دعرف میں مغائزت ندجانين ليكن موفيات سے مقائق تنيس نوشتے۔

پانچ کی اوب یہ ہے کہ انتظام مثل ہیں اورائی طرح بہ ہیں ترف بسیست کے لیے ہے: کرصلہ ایمان اوراس صورت ہیں کام کامنی ہوں ہوا کہ اگر اعلی کما ہدان ولائل کی بانند ولائل کی وجہ سے ایمان کے آئم ہم جن کی اوجہ ہے تم ایمان لائے تو شرور ہوایت پاجا کیں۔ اور اس ہی کوئی شرنیس کہ اگر چامیان موس یہ کے سنوں ہیں ایک ہے۔ لیکن اس کے ولائل ہے شاد ہیں۔ جس طرح موس کے لیےا ہے توقع رطیہ انصافی آوالس کام کود یکھنا اوران کے حالات کوشنا اوران کے مجوزات تمام معیاست برایمان کی دلیل ہیں ای طرح بہود کے

— (rAr) —— ليه البيئة بتغيم طبيه السلام احوال واطواركور بكينا اورسننا ورايني كماب وكيل بوسكتي ببيار اور اک طرح تصاری کے لیے۔ اور مقصد ہے ان مذکورہ چیزول پر ایجان لانا نہ کہ طریقے اور ويمل توهيمن كرنابه اس بناه برلفظ مثل لا ناضروري فغايه

مجمعت اجریہ ہے کوشل سے مرادا کے اور ترب ہے۔ جو کہ اس ترتیب سے جدا ہے۔ اور صامسل کلام یہ ہے کہ ان قرام چیز ول پر ایمان مفروری ہے خواہ اس قرتیب کے ساتھ یا كسى اورتر تيب ك ساته مثلاً الحر مبود بيبلي تورات اور فعزت موى عليه السلام يرايمان ل کیں اور اس کے بعد دیگرانیا وہلیم السلام اور ان کی شریعتوں پرتو بھی جائز ہے۔ اور ای طرح نعباری اگر بمبلے حضرت عینی عثیب السلام پرائیان لا تعی اوراس کے بعد ووسرے انبیا م علیم السلام اوران کی شریعتوں رہومجی جائز ہے۔

یہال جاننا علامیے کدآ بت فَسَیّت کھنے گھٹھ اللّٰنہ میں ایک منقریب واقع ہونے وال کفایت کا دعد و فرما یا حمیا ہے۔ اور اس سورۃ کے زول کے بعد چند سالوں ہی وہ ہے کے مطابق کفایت بختم ہوگئی۔ میبود جمی ہے بنوقر بلے کو حضور علیہ السلام نے آتی فر بالا جبکہ بنو تضير كوجلا وطن فريايا ساور خبير والول كوجعي برباد كميا اور جولوگ يهال يتيا يوري ذلت ورسوائي کے ساتھ جزایہ میں جملا ہوئے۔ یہ تو بہودیوں کا حال ہے رہے نصار کی تو اس وقت ان ہے كوكي فريب اورشرصا ورثيس جواخلاله بلكه جيشه كابادشاه جس كانام نجاشي تفامسلمان جوكميا يداور نجران والول في منع اورقوليت جزيه يحاته الييغ آب كوزيرا طاعت كرويا اورقيعر بادشاه ردم نے بھی تھیراور دشمنی اختیار نہ کی اس وجہ ہے دوقیر واٹنی مے صد مہیں گرفتار نہ ہوئے۔

#### شباوت عثان رمنى الله عند كيمتعلق اخبار بالغيب

اور عائم نے متدرک ایس معفرت این عماس رضی الشرفتها ہے روایت کی کرانہوں نے کہا کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کے دریام اقدی میں جیٹیا ہوا تھا کہ امیا تک حضرت عنك أني رضى الله عندآ محظة حضور صلى الله عليه وآند وسلم سفة فر ما يا كروس عنان ! تو شهيد كما ج اے گا اس حالت میں مور ہُ بقرہ پڑھ رہا ہوگا۔ اور تیرے خون کا ایک قطرہ اس آیت پر كرسدگاك فكينك في كهد الله اوراين افي واؤد في كراب المهاحف عي اوروومر

#### martat.com

معتر محدثین نے روایت کی ہے کہ جب معری لوگ معترت حیان رضی القد عز کوئل کرنے کے لئے گھر جل تھی آئے آپ کے سامنے مسحف مجید کھلا تھا اور آپ علاوت فر بارے تھے۔ ان بر بختوں نے پہلے آپ کے دونوں باتھوں پر کوار باری اور آپ کا خون جاری ہو کیا اور ای آیت پر پڑار آپ اپنے ایک ہاتھ سے اس خون کو مسحف شریف سے وور کر رہے تھے اور فرمارے تے کہ ججے خدا کی حتم یہ ہاتھ وہ نہلا ہاتھ ہے جس نے مفصلات قرآن کو کھاہے۔

اورائن افیا حاتم کافع بن افی هیم سے لائے ہیں کہ ایک ون زیارت کے لیے مسحف مثان ایک خلیفہ کے پائی لائے ہیں ای وقت حاضرتما میں نے خلیفہ سے کہا کہ لوگ کہتے میں کوشہادت کے وقت مسحف آ ہے کی کورشی تھا۔ اورآ ہے کا طون آ ہے فکھی کھی تھے کھی کھی گئے ہے۔ اللّٰہ پر کرنا ہے اس خلیف نے اس آ یت کو کھولا اور ہیں نے اپنی آ کھول ہے ویکھا کہ اس آ یت برخون کا افرقعاد

اورعبداللہ بن احمد وائد زید میں عمر وہ دیا اوطا قاعد ہیں۔ دوایت النے افریاتی ہیں۔
کہ جس سال کہ حضرت خان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں حضرت ما کشر رضی اللہ عنہ کے
جمراہ ن کے لیے گئ تی جب ہم مکہ شریف ہے مہید بندعالیہ اوٹے ہمیں یہ چلا کہ شہادے
کے وقت جو صحف شریف آپ کی گود میں تھا خوان کا پہلا قطرہ ای پر گرا تھے۔ ہم نے ویکھا
کہ ای آ بے پر گرا تھا۔ عمر وکہتی جی کہ اس واقعہ کا اثر ایسا ہوا کہ آپ کے قافیوں میں ہے
کو کی جی تجے موت نہیں مراتما م کہ کی موت مرہ ہے۔

#### جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب موال باتی رہ کیا اور وہ یہ ہے کو تیسرے یارے کے آخریمی مورة آل عمران عمران کی است کو اوٹا یا گل ہے۔ اور وہ جگ پراسلوب بیان کو بدلا مجارے کا تعد لی یہ ہے کہ ایک ایک تبدیل ہی کہ انڈیٹون سے پہلے دما اوش کے انتقاد کو سند نے کر دیا گیا۔ اسلوب کی اس تبدیلی میں کیا گذیہ نے بر کام کی ایپ مقام کے میں تعدید کی مطاور میں کیا گذیہ نے بر کام کی ایپ مقام کے میں تعدید کی مطاور میں کیا گذیہ ہے بر کام کی ایپ مقام کے میں تعدید کی مطاور میں کیا تحدید کے میں مطاور کی ایپ مقام کے میں تعدید کی مطرح مجمل جا ملکتی ہے؟

اس کا بواب ہے ہے کہ اس آیت عمل تفاظیہ تمام ایران واسے ہیں تو لو اک ولیل کے ساتھ جہداً ہیں آیت جمل تفال المفید کی ولیل سے قطاب صرف جہر علیہ السام سے ساتھ جہداً ہیں آیت جمل تول آھنگا مالفید کی ولیل سے قطاب صرف جہر علیہ السام سے ہے۔ اور جب نزول کوائی کے ساتھ متعدی کریتے ہیں تو اس کا معنی پہنچا اور ختبی ہوتا ہے۔ اور ایران والوں کے پاس ٹازل شدہ قرآن تی تیجیر ملیہ السلام کے واسط سے پہنچا ہے نہ کہ بالا اسطوان کے پاس ٹازل شدہ قرآن تی تیجیر ملیہ السلام کے واسط سے پہنچا ہے نہ کہ بالا اسطوان پرواقع ہوا۔ جبکہ تی تی اسلام کے قلب مقدی پر بلادا اسطوان ہے۔ اس دجہ سے اس آیت جس نزول کی تقدیمت کی ابتدا جس حرف ان کو افقیار کیا گیا تو اُقراع کیا ہی ہوا تھا ہے کہ اس آیت جس نزول کی تقدیمت کی ابتدا جس حرف ان کو افقیار کیا گیا ہے کہ کہا ہی اور ور متعدد نہ ہوائی ہے کہ وصول وا خیا اس سے عام ہے کہ بالاوا سے ہوا یا اور ور متعدد نہ ہوائی لیے کہ وصول وا خیا اس سے عام ہے کہ بالاوا سے ہوا یا اوا سے اس طاح ہوں تھی تھی تھی۔

اور وجواتل مربیت میں سے بعض اس وجہ پراحتراش کرتے ہیں کہ اگر بیفر آگری ہوتا گئے۔

ہوتا تو آبت دافا فینل کھٹے آجیٹوا بہ الفرل اللّه قالُوا تُوجِن بِهَا الْبُولَ عَلَيْهَا مَیں

علی کا استعالی سے نہوتا اس لیے کہ بیکام ہود ہوں سے حکایت ہے۔ جو کہ انجیا ہت اور ان پر بنا و اسطرت ان کی مواجہ سے ہود ہوں سے کہ یہود کی بیات مخر وم بابات اور ان پر بنا و اسطرت ان کی مواد زول باد واسطرت اس کی مواہر ان اور ان پر بنا و اسطرت اس کی مواہر ان کی مواد زول باد واسطرت اس کی مقبل انہیں آئی آئی آئی الله اور اس میں میں اپنے آبا و اسلاف کے موجوں کو ای میں واقع ہے کہ فیدا ہا انہیں قادات میں سے بعض کے قول میں واقع ہے کہ فیدا ہائیو قاد اللہ حداج والد کو ہا ور جہ ہا ہوں گئی آل مران کی آبت میں کا طب بیٹیم طیال الله میں تو اللہ حداج والد کو ہا ہے مواہر ان کے مقاد کا میں ایک اور ان کے اعتقاد کا میں ایک ہوتا معلوم ہے۔ اس لیے مروری طور پروہاں کام کو اعتماد پر میں ایک ہوتا معلوم ہے۔ اس لیے مروری طور پروہاں کام کو اعتماد پر ان کرد یا کیا وہ مال کی گئیں بیش نظر ہے۔ اور ایکی دیوگ اس آبیت کے کہ اس میں ایمان والوں کو تعلیل ایمان کی تاقین بیش نظر ہے۔ اور ایمی دیوگ

بین جسست کی النظامی این سے پہلے واف آخذ الله مینفاق النّبیون لیلا آتہ تحف مین کی النّبیون لیلا آتہ تحف مین کی النّبیون لیلا آتہ تحف مین کی النہ مینفاق النّبیون لیلا آتہ تحف مین کی کا ب و کی تمام انہا میں اسلام کو عطا قربا ہا کہا ہے اس کے متعلق اجمال طور رعم ہو چکار تو متام اجمال شربائی مطلب کا اعادہ کر ارتحمٰ ہوتا ہے۔ البت بعض انہا میں اس کا ذکر مفید ہے بخلاف وس البت بعض انہا میں اسلام کو آیت کے کہاں سے پہلے کوئی ایسی جزید کورٹیس ہے کہ اجمالی طور پر تمام انہا و بھیم اسلام کو ایس و متک عطا کرنے کا پیتا والی ہو۔ ایس اجمالی و تفسیل دونوں میں ھا اورتی کا ذکر منہ وری ہوا۔

### ٱنْذِلَ اور أَوْتِيَ كَفِرْقِ كَى حَكَمْتُ

اب بم يهال آت بي كرحضور صلى الله عليه وآله وسلم اور حعزت ابراتيم مليه السلام اور اً ب كي اولا و كيرة كريمي لفظ نزول واروقر ما يا هميا ہے۔ جبكه حضرت موكي اور حضرت يميني مالي البينا وتليماالسلام كي ذكر شربالغطامة أوتي لا يأمميا ب بيفرق كس وجست بهيزاس كاجواب به ے كر معترت ابرا تيم عليه السلام اوران كى اولاء پرغيب سے احكام ؤ تاريخ كاراستروكى بروار فرنے کائزول تعالوریس بہیا کرحنور ملی الفیطید وآلے وسلم برجمی ای راستہ ہے عوم ذالے جاتے تھے۔جیما کرتواری ہے معلوم ہوتا ہے۔ اور حفرت مولیٰ علیدالسلام کے ساتھ اس باب میں واغرح ہے سلوک ہوتا تھا 'میلیو زیر جد کی مفتش مختمان دینا جن پرتورات کاھی ہو کی حمی ۔اور دہرے کی فرشنے کے واسلے کے بغیر خیا واقعتر میں بالشاف ازل ہونا تھا جو کر کہلی اللي كاخير اور بارگاوتنمي - اوران دونون طريقول شي كوئي نزول وعروج نه قدا \_ اورا ي طرح عفرت میسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دولم ایتوں ہے سلوک تھا: پہلے انجیل عطا کرنا ' دوس ہے ان کے مینے میں روح انقدیں کا بھوبک مارنا اوران کی زبان میں محفظو کرنا اور ان دونوں طریقوں میں بھی انہیں کوئی مزول محسور نہیں ہوتا تھا بلکہ رید معابلہ لین وین کے قبیلے سے تھا! النا دونوں طریقوں کے فرق کی بنام ہر حضرت موی اور حضرت بیسٹی ( علیم السفام ) کے ذکر جمل مَا أَوْتِي كَالْفَظُ لَا يَا كِيارِ اور جب إلى لفظ كوان كيه زكر همي استعال كمياهميا قوانهيا بعليم martát.com

تغييرين <del>------</del> پيلايان

واسلام کے جمل (کر میں بھی ای لفظ کو کام جس ادیا کہا تا کہ ترک کیے سکتے لفظ کی طرف رجوع اند مواد معنی کے بھی تو نے کے باوجود تھم کلام میں اشتی ررونما تد ہو۔

ا دریباں تک جو بچھ نڈور ہوا ایمان کے ارکان اورا متقادی واجبات تھے اب فربایا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ای قدر پر قنا عت کریں بلکہ اس مرتبے ہے اُوپر کی طرف ترقی ڈھونڈیں اورکیس کر ہم نے اختیار کی۔

وہ بفقہ انفیہ ضانعالی کے دیگ کو اور ہم نے اپنے آپ کواں کے دیگ ہیں تھی۔
کر بیار جس اطرح کردیگ کپڑے کے ظاہر دیا طن ہیں داخل ہوجا ہے ہے۔ اور اس کی وجہ ہے وہ کبڑا ادہرے کپڑوں سے ممتاز ہوجا تا ہے۔ اور اسی طرح تو حید الی نے بہرے دیگ و پست میں آ کر بھارے اعتباری جب کی واپنے دین ہیں داخل کرتے ہیں یا نیا پی پیدا اس کی مکئیت ہوگیا جیسا کہ نصاری جب کسی واپنے دین ہیں داخل کرتے ہیں یا نیا پی پیدا اس کی مکئیت ہیں ان کی مکئیت ہیں۔ ایک زود مگ جے معمود یہ کہتے ہیں آگے۔ برتن ہیں والے برت ہی والے برت ہیں والے کہ دور مگ وو می کہا ہے گئی اور کی ہوگیا۔
جو رو مرے اور اس میں تم ایک ہوگیا۔ لیکن این کا ہے دیک دو تین وفوں میں تم اتے وہوئے کی دور مورے اور اس میں تم اتے وہوئے کی دو تین وفوں میں تم اتے وہوئے کی دور مورے اور اعلیٰ وفوں میں تم اتے وہوئے کی دور میں اور ایک ہوگیا۔ ایکن این کا ہے دو مرف جد کے ظاہر پر ہے۔ جبکہ ہمارا دیگ دو جب دائل کا دیگ دو تین وفوں میں تم ایک دو تیں کہ ایک ہوگیا۔ ایکن اور اور مرف جد کے ظاہر پر ہے۔ جبکہ ہمارا دیگ دور تین وفوں میں تم ایک ہوگیا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَسِنَعَةً أُود وَكَلَيْنَ كُرفَ عَن هَدَا تَعَالَىٰ سے زیادہ انجما كون ہے۔ ان ليے كرفكو قات كا رنگ ندا حاط كرتا ہے نہ باتی دہتا ہے۔ اس ليے كہ اگر ظاہری رنگ ہے قو مرف جم كے چڑے ہر ہے۔ اور اگر بالمنی رنگ ہے قر بھی تو اسے باطنہ بیں ہو تھ كا رنگ مرف قوت و ترب ہر ہے۔ جو كہ شيطان كا مركب ہے۔ اور مشور ہم لمقوں كا ونگ مرف عاوت و مم ہر ہے۔ اور مجت دنے كارنگ مرف قوت شہوبہ ہر ہے۔ اور مكوست و منطنت كارنگ مرف قوت معديہ ہر ہے۔ اور بي تمام رنگ ان الى ہے وفئے ہے جو كواس قوم كو پہنچا ہے أوال جو جاتے ہیں۔ اور دومرے دنگ كے ظليد كی وجدے مظلوب ہوجات

جیں۔ بخلاف اس خدائی رنگ کے کہند تو شہات حوادث اور معید تبوں کے پائی ہے سنٹیر ہوتا ہے ندگوئی اور رنگ اس پر غالب آتا ہے۔ جیسا کہ رنگ ریزوں کے دیکھنے والے رنگ پائی ا مورج دھو میں اور غزار کی وجہ سے شنٹیر ہوجاتے ہیں۔ اور آئیس دوسرے رنگ بھی بدل سے ایس ۔ اور تخلیق رنگ جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہیں۔ جیسے یا قوت کی سرقی امر جان کی زردی سنگ موٹ کی سیابی سنگ مرمر کی سفیدی اور اس قیاس پر نیا تاست مجلوں مجلول ا کھتا توں اور جے نے آئے نے والے جوانات کے رنگ نہیں مدلے۔

وَنَحْنُ لَنَهُ عَالِمُنُونَ اور بم مرف ای کی همادت کرنے والے چیں۔ اور عبادت باطن کے دیگ کو و در کرتی ہے۔ اور قلب اور اعضاء کو چیکا ٹی اور صاف کرتی ہے۔ ہی وہ دنگ بھٹ بار دنق معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ روز بروز زیاوہ ہوتا سے تصوصاً جب ریا نور بنی اور تعصب قومیت کی آمیزش کے بغیرا خلاص اور قانون کی کا فقت کے طریعے سے عبادت ہو کرے باطن کے آمیزش کے بغیرا خلاص اور قانون کی کا فقت کے طریعے سے عبادت ہو

#### ضدانعالی کارنگ کیاہے؟

ہم اک بات کی تحقیق پر پہنچ کہ بیر خدا تعالیٰ کا رنگ ہے ایمان دانوں کو اعتبار کرنے کا تھم فرمایا کیا ہے کیا چیز ہے؟ سب ہے نہا وہ تھی ہے ہے کہ اور نگ انشاقیا لی سے منسور مرتسلیم فم کر ٹا ادر اخاطت کر ٹا اور اس کے اوا مرونو ایس پرمطس کی جو تا ہے۔ جو کہ اس سے ہرتھم میں martat.com

بہتا یا۔

ہوری فوقی اور رغبت کے ساتھ قبل کرنے کا یا حت ہوتا ہے۔ اور تعصب بخن بروری اور

اپنے آیا و واجداد کی دیم کے ساتھ اپنی وہنے اور آئی کی تفاظت کا کوئی رنگ یا مشقتیں یا

طز ف جنج کو تول کرنے سے کا اُل اور غیر ماتوں چیزوں کی آرائی یا تی ہیں جھوڑت اور بیلکہ

ایمان سے جدا ہے۔ اور ورزش اور کمال ایمان کے سب سے حاصل ہوتا ہے۔ اور طاعتیں

اورا چی عاد تھی جسے توف حیا محبت میں انکساری عاجزی والم حضور انکر اٹی آپر ہیزگاری

اوراتھ کی سب اس کے آٹارش سے جیں۔ اور تکب کے جیمیا ہو جا ہے۔ ایک

مرض کتابع ہوجاتا ہے قد کہتے ہیں کو قال ان کرنگ ہیں رنگا گیا ہے۔
اور دوسرے مغمر کن نے اس رنگ کی دنگاری اور طرح طرح کی تغییر ہیں ہیں۔
ایس سنے کہا ہے کہ وین اسلام قبول کرنے کوشل اصار کی ہے مشاکلت کی بناہ پر ہو کہا پہ
ہیں سنے کہا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کوشل اصار کی ہے مشاکلت کی بناہ پر ہو کہا ہے
ہیں دیک خدا گانام دیا جمیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ صبحة اللہ ہم مراو فظرة اللہ ہے۔
جمل براس نے ہرفروا الما فی کو پیدا فر اللے ہے۔ جبیبا کر دو مری جگد ارشادہ وابطرة اللہ اللّٰ ا

اور بعض نے کہاہے کہائی ہے مراد ختنہ ہے کہا انشاقال کے دین کی اطاعت کا بدق پر خاہر ہوئے والا اثر بچی ہے۔ جس طرح کیڑے پر رنگ اور بعض نے کہاہے کے مید اللہ اس آفسانی کیفیت سے مبارت ہے۔ جو کہ بندے کو اسپنے خالق کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

اور بہین قائم رہنے کی ہنا ، پردنگ کا عم حاصل کرلتی ہے۔ اور فاہر و باطن جی سرایت کرتی ہے۔ چیے شوق کے ساتھ دوام حضور اسفائی کے ساتھ و صدا کھیاری اور فزائے تنس کے ساتھ طہارت اورصوفیا کے مرف جس اس تعمالی کیفیت کونسیت الی الفد کا تام دریتے ہیں۔ بکسران جس سے ایک کرووٹے برلطیفہ کی نسبت کے لیے جدا جدا رکھ ٹابت کیا ہے۔ جیسے سفیدی ا سرفی سیاسی از ردی اور میزی۔

اوراً کر ایل کتاب کہیں کرا گرتم نے فی الحال اپنے آپ کورنگ خدا کے ساتھ وکھیں کیا ہے۔ اوراس کی عبادت بھی مشغول ہو کئے ہوتہ ہم تو کی شلول سے دیگ خدا بھی دکھیں اور اس کی عبادت بھی مشغول ہو کئے ہوتہ ہم تو کی شلول سے بہت تقدیم ہے۔ اور اماری کتاب تہباری کتاب ہوئے ہوتہ ہم تو کی شہوں اندر عباری دیں۔ اور خدا کے سبنے اور مجدا کے اور جم بھی نبوت ور سالت جاری دیں۔ اور خدا کے بینے اور مجدا کے ایک مرتبی سامل ہے از کہ تہبیں اُنھی آباء اُو اللّٰہ وَ اَجْدِبَاءُ وَ اللّٰهِ وَاَجِبَاءُ وَ اللّٰهِ وَاَجِبَاءُ وَ اللّٰهِ مِن اُلّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مُن اللّٰمِن مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِ

ی بھو رَبُنّا وَرَبُنْکُو اور وہ عام ام دوروگاراور تمہارا پروروگار ہے۔ اس لیے کہ اس کی رہر بیت کل تفاوقات کے لیے عام ہے۔ ذرات عالم کا ہر ذرواک کا پیدا کیا ہوا اور پر دروہ ہے۔ اورا گرتم کتے کہ جاری عبادات اور طاعات اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جبکہ تمہاری عبادات وطاعات اس کی بارگاہ میں تعمل اس کے فرمان پر کی جائے اس کی بارگاہ ہیں مقبول اس لیے کہ جو عبادت اور طاعت میں اس کے فرمان پر کی جائے اس کی بارگاہ ہیں مقبول

ُ وَقِنَا اَغْمَالُمُنَا اور عورے لیے عارے اعمال ہیں۔ جو کہ ہم اس سے تعلم سے مطابق اس دور عمل کر دہے ہیں۔ و کشکیڈ اختا انگلیڈ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ جو کہ تم marfat.com

حمیر برزی میں ہوئے۔ نے ال کے حکم کے مطابق اس وقت کیے جب کہ دہ مشوع نہیں ہوئے تھے۔ قرق مرف اس قدر ہے کہ تمیارے اعمال آباء واجداد کی رسم کی حفاظت کی بناہ پر تھے۔ اور تعمین نفس میت ادرا عراض دنیوی کے ساتھ ملوث خالص القد تعالیٰ کے لیے نہ تھے۔ وُنْفُحنُ لَنْ

تفسانیت اورام امن و نیوی کے ساتھ طوٹ خاص القد تعالیٰ کے سیے نہ تھے۔ و کفٹن کفا مسلح بنصوں : اورہم ای کے سیے عمر وہ کو خاتص کر نے والے میں کہ آیا دواجدا و کی ہم اور تعصب النسانیت اور دنیوی افراض کو ہم اس میں وقتل نہیں و سیتے۔ اور دہب تہارے سے دونوں جھکڑے ہے دلیش کلا ہر ہوئے تو اب تم کیا کتبے ہو؟ آیا ہے کہتے ہو کہ ہمارا ویں اور آئین حضرت ابراہیم اسامیل اسحاق اور بعقوب ملیم السلام اوران کی اولا و کے وین و آئین سے بہتر ہے۔ کیونکہ خام ہے کہ وہ بہودی اور نصر وفن نہیں ہے ہودیت اور نصر الیت

الناك بعد حطرت موى عليه السلام اور حضرت ميسى عليه السلام يرمقرر ووفي \_ أَمْ تَقُونُونَ كِيامَ جِهِ است اور بات يانخ كو كهتِ وكدينَ إِبْرَ اهِيْهِ وَإِمْهَا عِيلُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُونَ وَالْإِسْمَاطِ كَرْحَقِقَ الرَاجِمُ اسْمِينَ احَاقَ العِقْوبُ (عَلِيمِ السلام) اوران کی اولاور یا وجود کید قورات اورانجیل کے زبول سے پہلے اور یہودیت ونفرانیت ك مقرر مون سے بیشتر موكزرے بين كائذا هؤدًا أوْنَصَادِي بهودي يا ضرول تھے۔ اوربه د انول شقیس وطل میں ۔ دوراگر مثل کماہ خن پر وری اور تعصب کی بناء پرخودا کا تُن کو اختیاد کریں جس کا باطل ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اور کہیں کہ بال میہ جماعت اس معنیٰ ہیں يمودك ادرنصرالما يتح كدان كالثريب معموله يهوديت ونعرانيت كي شريعت يحمطال تحقي م و رات والجیل اور میوویت وهمرانیت کے تقرر سے پہلے گزر مے ہوں۔ پس ان کے جواب ش قُلْ كُنِّهُ وَأَنْقُدُ أَعْدُهُ أَمِ اللَّهُ كَامْ زياده جائة مو إعداق في لهد وقال ئے فود کیکموفیر دی ہے کہ خاکان کیز اھٹیڈ کھٹوڈیا ایکا نیٹر اٹیا ڈلکین کان حَنِيْقًا خَسْلِمًا وَكَانَ مِنَ السَّفُو كِيْنَ (آلَ مَرانِ آيت ١٤) بَرْقَمِر كَدِ ـ وَاقديمِ الله تحالی نے فرد یا ہے کہ معزت ایرائیم اور معزت اسامیل علیما سلام نے وعا کی ہے۔ واگر گا مَنَاكِ عَندَ يَرُ أَكُنُلِ اللهُ تَعَالَلَ مِنْ قَرَاءِ بِ كَدَ وَالوَّ تَجْعِ السَّجْعَوْدِ أور يهوديول أور العرافة ول كي شريعت عن خاله كعيا ك في مح مناسك كبان بين؟ دور زباز عن ركوع كبون

ہے؟ بلکہ تو رات اور انجیل میں بھی ای مغمون کی روش تصوص موجود میں کہ معفرت ایرا ہیم علیہ السلام اور ان کی اولاء بالکل حقیقت حقیت پر تتے ۔ دور بغتہ کی حرست اور بیرو برے کی دوسر کی بزش خصوصی پابئہ بال ان پر مقرر شقیں ۔ اور اس تی تی پر نوازم نصرا نہیت جیسے اتو ار کے دن کی تحقیم ان کی شریعت میں شقی ۔ لیکن تم ان واضح نصوص کومناظر وہ مجاولہ کے وقت تہ صب اور تحق پر در کی کی بنا د پر جمیا لیتے ہوا دو فا ہر تیس کر تے ہوتا کر شہیں نفت اور الزام نہ بینے ۔

کی وَهَنْ اَطَلَقَهُ مِینَن کَتَعَهُ شَهَادَةً اوراک تُص سے زیادہ ظالم کون ہے۔ جو کہ ایک محوال کو بھی چھپائے۔ جو کہ تا ہت ہو عِنْقَدَ اس کے نزویک کہ وہ شہاوے میں اللّٰہِ خداتعالیٰ کیاطرف سے ہے۔ جَبَرَتُمَ ان تمام واضح شہاوتوں کو چمپائے ہوا ورصرف ای تقدر براکٹنا ڈیمن کرتے ہو۔ بکہ ان تعمومی کی تحریف اور ڈیمن تبدیل کرتے ہوں

وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَنَا تَعْمَلُونَ اور القَدْتَعَالَى اس عَافَلَ فَيْنَ جَو بِحَواسَ چمپائے اور آراف و تغیرش کرتے ہو۔ آگر اقتدار والے باوشاہ کا قاصد تم پر تھہبان ہواس ہونیا نے اور آرائی کے تم میں جس سازی اور احکد وی تیس کرتے ہو۔ جبکہ اس بوشاہ دس کے
باوشاہ سے جس کے اقتداد کے سنسنے باوش ہول کا اقتداد ہے حقیقت ہے۔ اور وہ تم پر تھہبان اور آگائی رکھا ہے تھیں ڈرتے ہو۔ اور اس کے کلام میں بے در کئے جمل سازی اور دھوکہ کرتے ہو۔ اور آگر تم اس بات پر غرود کرتے ہو کہ ہم افیل و اعلیم السلام ) کی اول و جیں۔ اور ہمادے اسلاف مقبولا ل بار کھ و خداد تھی تھے۔ اور ہمارے کروہ میں نبوت اور مسالت جادی وی ہے۔ اور آئیس خدا تعالی مجب رکھتا تھا تو یہ خیال حبیمی کوئی اور کوئیس کرے گا جا ہیں کہ تم بے اور آئیس خوان اسلاف کے اعمال کے مطابق کر وہا کہ تم مرخ دو ہو

بنلگ اُمَّةً قَدْ خَلِفَ لِيحَادِهِ اِيكِ جَمَاعت َ هِي يَرُكُرُ رِكِحَ \_ وَرَاحِجَ اِعَالَ اِحِيَّ مَا تَحَدِّ لِي حَمَّارِ مِي لِيهِ النِ اعمال كَا وَنَرِهِ حِبُورُ كُرِنَيْسِ كِيمَ جِينِ جِوْمَهِارِ بِي كَام اَسْتُ - جُسْ طُرِحَ كَدِونِهِ كَالْ وَمَالِمَا عِرْكَ بِالْبِيالِيِّ مِيْوُلِ مِنْ لِيكَ جِهُورُ جِائِحَ مِيْ السّط - جُسْ طُرِحَ كَدُونِهِ كَا اللّهِ مِمَالُ مِمَالُ عِرْكَ بِالْبِيالِيِّ مِيْوُلِ مِنْ كِي جِهُورُ جِائِح

الاوغريت اورضرورت كيوفت بيؤل كام أتا بسال ليمك

لقیافا نخسبَتْ اس جماعت کے لیے جوکر گزار بھی ہے اس کی بڑا ہے جوانہوں نے کہ یا۔ اور اگر تمہارے کی جانہوں نے کہ یا۔ اور اگر تمہارے لیے دہ احمال جموز جائے تو انہیں اعلیٰ کا بدار میڈا کے تمہیں ملا۔ وکٹھٹر منا اختیارے گزاہوں کو دو میں منافی ہے۔ اور ممل کی جزااس ممل کے کرئے برداشت کرتے تو ان گزاہوں کی مز دائیس متی زر کہ تمہیں۔ اور ممل کی جزااس ممل کے کرئے دار تھے کے خیر کو دینا تمہارے تو دی کہ بھی عدل کے طاف اور تعلیت کے منافی ہے۔ اور تم

وَلَانُسُنَلُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ادرَمَ سال كا حالَ نِيس كيا جائ كا جرك گزشته جماعت والے كرتے ہے۔ اورقمل كى جزائيس لمقى محرسوال كے بعدادر غير كِعُل كَ مَعَنْقَ كَى تَحْمَى كُوسوال كرمَا طَانَبِ مَعْلَ ہے ۔ كيونكہ برقنمی ایپ غير كے اعمال پراطلاع نیس ركھ تاكران كے جواب علی فرسدادى ہے باہراً ئے۔ تو تمہارا بے فيال زى كم مثلی ادرے وقو فی ہے۔

اوراک تقریرے معلوم ہوا کہ یہال اس آ بت کا گرار باد جودیہ کا بھی قریب ہی گزرا ہے تحرار معنوی تیس ہے کہ بلاغت عمر کل ہو۔ اس لیے کہ پہلے مقام پراس آ بت ہے خوش بیقی کہ تبدرے افعال و افعال کسی طرح بھی تمہارے گزشتہ اسلاف کے افعال و افعال کے ساتھ مناسبت تیس رکھتے ۔ اور ان کی وسیقوں بہتم میں گل باتی شدر ہا۔ اور پہال غرض ہے ہے کہ اپنے اسلاف کی نیکی اور بزرگی پراعماد کر کے کوائی اور واضح میں کو چھپائے کا افدام اور دوسرے افعال تھیں کا ارتفاب کمال ہے وقولی اور ہے مقل ہے۔ جو کہتم سے صاور ہوتی ہے۔

ہوئی ہے۔ سمعقل اور بے وقوئی میں اور زیادہ پر سے ہوئے دہ لوگ میں جو کہ جہیں میں سے میں کہ ان کی ہے دقوئی اور ہے تقلی یا لکل آشکارا ہے اختر یب ظاہر ہوجائے گی اس لیے کہ سنیقوڈ کی الشفیقائی حضر یہ ہے مقلوں اور ہے وقوش کا ایک گروہ کے گا اور ان کی اس حماقت اور کم مقلی کے باوجود صورت انسانی کے ساتھ ان کی صورت کی مشاہرت پر نظر

کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ جِنَ الفَّاسِ کوگوں کے نعرہ ہے ہیں۔ ورشقِم وعل جی اندا دیت کا کوئی حصر بھی ٹیمیں دکھتے۔ جب دیکھیں مے کومسلمانوں نے نماز جی ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کومند کرایا ہے حکاؤ ٹھٹر کون می چیز ان مسلمانوں کوروگردائی کرنے کا ماعث ہوئی۔

عن فیلتهد التی کانوا عکیها این اس قبله برده تعدآ باای قبله می مرده تعدآ باای قبله می المهروا کراس قبله می المهروا کراس کو جود المهروا کراس کی طرف تعداد کراس کی طرف تعدید کاراس کی طرف تعدید کراس کی طرف تعدید کاراس کی طرف تعدید کاراس کی طرف تعدید کاراس کی طرف تعدید کراس کی طرف تعدید کراس کی ایران کاراس کی حداد در الفتیار تدکیا یا در اتفعید کی در کراس به دادر آن می المالی کراس کی در می کواس بناه پر افتیار کیا کرا گرا کو م سے محبت ہے۔ کو تک بیالی کراس کی در المالی کو الموس کی براہ در می کواس بناه پر افتیار کیا کہا ہی کہ جس قد معلوم دوا کر آنیس و نی معاملات میں کا فیمن کے تعصب ادر آب جب حب کی کور آب خواب میں ادر آب جب ادر آب جب حب کور آب خواب میں ادر آب جب حب کور آب خواب کی کار آب کور آب کور

قُلُ قَرِا مَیں۔ کران چزوں جس ہے کوئی آیک بھی اس قبلہ سے رو کروائی کا باعث خیس ہوئی۔ اس لیے کہ عارے دین کی جہاد فرمان خداد ندی ہے شکرا ٹی عشل ناتھ کی چندیدہ چزوں کی جروی اور نہ بی تعصیب اورا چی قرمیت کا پائی۔ بلکہ عارے لیے اس رو کروائی کا باحث مکم خداد ندی ہے کراکی مدے تک اس قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لیے جوافی اب اس قبلہ کومنہ کرتے کے بلے ہوا ہے۔ اور الشاقعائی کی جہت اور مکان کے ساتھ متی خیسے

الله النشوق والكفوت الشرقائي ع كے ليے ہے زيمن كي مشرق اور زيمن كى مشرق اور زيمن كى مشرق اور زيمن كى مغرب الشرب مغرب النمس مكان كو جائے قبل مغرر فرما و سے جب جائے اسے موقوف كر كے ووسر سے مكان كوقيل بينا وسيقوم سے دوكروائى كى وج ہو چھناتم ہارى كمال كم مظل اور سيادتو ئى ہے۔ اور تمہادار ہے چھنا ابید ہاس محفل كے ہو چھنے كى طرح ہے۔ جو كركمى شخص كے قلام سے ہو جھے كراس عدت تك توسيكام كرتا د ہا اسب اس كام كوچو و كردوسراكام كيول تير، كرتا ؟ اور وہ محت

تبین کہ غلام کا کوئی ادارہ اور خواہش ٹیس ہوتی ۔ ادادہ و صرف ما لک کا ارادہ ہے۔ جس کا مر میں جا ہے اسے معروف کر وے اور اگر ہم ہے تمیارا اوچ خدا اس فرض سے ہے کہ ہم شہیں

اس جائے اسے سردف روے اور از رہ مے میبارا پوچھنا اس موس سے رہے ہم میس اپنے مالک کے مختلف ارکام کے اسرائر سے آگاہ کریں قرائم اس کے قام اسرار اور دی تکوین رمطان میسر میں مائٹر ارسان از مرفع کا ماروں کے میسر ال میں مسجور میں۔

یر مطلع کی ٹیس میں مائی تم ان امراد ہے تیم کی صلاحیت دکتے ہوائی لیے کو امراد کو کھنے کے لیے ایک اور حوصلہ جانبے جو کرتم میں ٹیس ہے۔ ابدیتم ہارے ماست ہم اٹنا کہتے میں کر قبلہ

کانعین صرف راہ عہدت وکھائے کے لیے ہے۔ اصل عبادت میں واعل ٹیمن ہے۔ اور اسپنے بندوں کوراہ عبادت وکھ نے میں اللہ تعالیٰ کے معامات مختلف میں کمکی واکید راہ ہے

سے بعد میں اور موسوسے میں معدون ہے موسوسے ہیں۔ جو ایک روایت دوران ہے۔ پانٹ بنائے آو کی کو دومری دادے اور دورانی استقامت یمی کنانے ہیں۔ انٹھائی مَنْ یُتَمَادُ اللّٰہِ بندون میں سے جے جاتے جب جانے راوترائی قربات

بھیدی میں بیندہ سے بعدوں میں سے سے جائے جب جب جائے راہ مہاں ہرا، ا ب- النی جو الط مُستَقَفِيْم سيدگي راہ کی طرف جو کدسب سے فزو کی راہ ہے۔ جس طرب کدائی، فت ہمیں راہ و کھائی ہے کہ سب سے ہم قبلہ کا تھم دیا۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جم طرح آ دی کو قوت مقلبے دی ٹی ہے کہ اس آوت سے ساتھ محردات کا اوراک کرتا ہے قوت خیالیہ مجی عطافر مائیا گئی ہے۔ جس کی وجہ ہے وہ عالم اجسام بھی واضل ہوتا ہے۔ اور جب قوت خیالیہ اقوت مقلبہ کی مدوکر تی ہے تواس کا کام زیادہ قوت اور زیروہ محکم ہوتا ہے۔ جس طرح الجیسٹر مقداروں کے احکام کے اوراک کے وقت جب تک کہ مورقوں اور شکوں کی تصویر تھیل میس کرتا۔ اور مس اور خیال کو اپنی قوت مقلبہ کا مدا کا رئیس کرتا ان و دکام کو بخوتی وریافت نہیں کرتا۔ اوراکی طرح جو کو کیا تھی ہوشاہ

مفقیہ کا بدا کا رئیں کرتا ان وقام ہوجو کیا دریافت ہیں کرتا۔ اورائی هر می جواول کیا ہا متاہ یا امیر کا نتا دوقع بیف کے ساتھ قرب چاہتا ہے پہلے اس بادشاہ اور امیر کے زُرخ کی طرف مُنز کرے کھڑے ہوبا تا ہے بھرٹا اقع بیف جی مشغول ہو جاتا ہے۔ اور عبادت کی روح جو کے خشوع ہے سے حصول کا تقدور سکون اور وائمیں ہا کیں جما کھٹا

اورعبادت کی روح جوکر حشور ع ہے مصول کا تضہور سنون اوروہ میں ہا میں جھا گذا چھوڑ نے کے بغیر گئیں ہے ۔ اور سکون اور ترک انتقات حاصل تیں ہوئے مگر اس وقت جب کہ عبادت کرنے وظامی دت کے وقت ایک معین سمت کو الازم کرے۔ اور ایس سے ند چمرے ۔ تفدیخ تمر ظاہر کا اطن کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ توجہ کا بری میں قصد کا ایک ہوتا

# marfat.com

اتو در ہاطنی جس تصد کے ایک ہونے کے سب سے ہوتا ہے۔ ای دجہ سے نماز میں استقبال قبله ضروری ہوا۔ لیکن میا ہے کہ وقبلہ تمام محکوق کے لیے ایک معین چیز ہوتا کہ ان کے طاہر کا ا تفاق ان کے باطن کے اتفاق کا موجب ہو۔ اور جب ان کا باطن انوارہ برکات مبادت کا فیض لینے میں متنق ہو جاتا ہے تو اس عبادت سے دل کوروٹن کرنے میں عظیم اثر بیدا ہوتا ہے۔جس طرح ایک مکان میں ایک علامت میں بہت سے چے افون کا اتفاق بہت مخطیم روخی کرنے کاموجب ہوتا ہے۔ اور ای محت کے لیے جداور جماعات جاری کیے محتے ہیں۔ 'میکن ہنچگا نہ جماعت میں ایک محطے والوں کا انقاق نور عباوت کے زیادہ ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ اور جعد بی ایک شیر والوں کا انقال ۔ اور تج میں تمام جہان والوں کا انقاق اور چونکه سب جهان والوس کا آیک مقام میں ہرونت الفاق مشکل ہے تو نا جاراس مکان کی مت کوال کے قائم مقام کر ۔ کے اوقات نماز اور دومری عبادات میں اس ست منہ کرنے کا تھم بطور فرض باستحب مصلحت کے میں مطابق ہوا۔ نیز جا ہے کہ وہ مکان ادر دوست محلوقات ہے ساتھ کوئی تعلق پامحسوں یامعقوق کمال ندر کھتے ہوں۔ جیسے انبیا ملیم السلام اور اولیا واللہ ك مزارات يا مورج اور جائد يا آك اور ورياء ورند والم كحق يل ووعبادت ال کلوقات کی طرف متو حداد روان محسوی دمعفول کمالات کے ساتھ معروف ہو جائے گی ۔ اور باری تعانی کی دانت پاک تک نہ پہنچ کی جیسا کہ جارہے کہ بینک کا شینٹر دیگمین نہ ہوصاف اور بے رنگ ہوتا کرنگاہ کی شعاع اس سے نکل کراس چیز تک پنچے جسے دیکھیا مقصود ہے ۔ اور مینک کے رنگ کے نیاب میں اُلجے کر نہ رہ جائے۔ اور ای لیے اس سمت اور اس مکان کے تعین کواسر ساوی کیجی کے ساتھ وابستہ ہونا جائے۔اورا بی مقول اور سوچوں کے ساتھ لاس کے تعین وشخیص میں وطل نہیں وینا مانے۔

نیز عبادت معنزت معبود کائن ہے۔ اور کمی سے فن کواس سے تھم سے بغیر کسی مصرف عمی قرق میں کرنا جا ہے۔ اور جب تک اس کی طرف سے تخواہ کا پروائٹ پینچ کسی کو شاد بنا چا ہے۔ ای بنا و پر معنزت آ وم علیہ السلام سے بارے عمل جو کہ فوج کیٹر کے ابوالا باء عیرا اور اس سے بعد معنزت ابرائیم علیہ السلام سے فن عمل جو کہ ابوالسلمند میں سب جبنوں ہے۔ اسلام عملہ السلام سے تعالیٰ سب جبنوں ہے۔

روایا ہے۔ اور سب مکانوں سے انعنل مکان کوقیلہ ہونے کے لیے معین فر ایا۔ اس لیے کہ کعیمت فر اسان کا خاکی میدا و ہے کو آئی میدا و سے الا ترقیق جاتا ہا ہے ہے کو تک ہوسکتا اور جب ہیں کا تا ہا ہے ہے کو تک ہیں گزر چکا کرتے ہیں کہ فرک انسان کا اصل عصر کیا ہے اک انقلا کے بیچے سے پھیلا کر جھایا گیا ہے۔ جب عابد کا فلا جرائے میدا و فلا ہر کی طرف متوجہ جوان عوال فلا ہر واور بعط نے ہا ہم ایک دوسر سے کے مقاعل اور دونوں کنوں غیب وشیادت کی با ہمی مطابقت کی بنا و پر اس کا باطمان اسے مید و باطن کی طرف متوجہ ہوگا۔

### انينا طانعين كبخافيض حفور مليهالىلام سے حاصل ہوا

نیز روایات کے مطابق تیرت ہوا ہے کہ آئ مکان سے قروہ محدیثانی مساحیہ العمارة المسلولة و التعمیرات نے درہ محدیثانی مساحیہ العمارة المؤلفة و والتسمیرات نے دیئے بروروگار کے تھم کو تول فرمایا ہے جب آسان اور زبین کی محافزات میں جو یکھ تھا آ گو گھا کا تھم ہوا ۔ اور ممالوں آسانوں میں سے اس تطعید زبین کی محافزات میں جو بسید مشاجعہ آ ب کی جودی میں جو ایس مساجعہ میں آ نے والی محلوقات میں سے اس تطعید زبین اور اس کی محافزات نے نے اپنے پروردگار کی محافزات کے وقت ان سے روگر وائی المرات تو جس تمام سے میں تھے کی ہوتو گھر عبادت کے وقت ان سے روگر وائی المرات تا کی محافزات ہے۔

## صح وبيت المقدى وقبله قراردين كي مكت

البنة حفرت موی علیه السلام کی آمت کے تن جس حفرت میشنی علیه السلام کے زیائے تک اور ان اخیا جمیم السلام کے تن جس جو کہ ان دوئوں کے ورمیان میتے صحر ہ کیت المقدل کوالیک تلتے کے لیے قبد بنایا کیا تھا۔ اور دوئلتہ یہ تھا کہ دومحر ڈاپٹی ہولنا کے صورت کے ساتھ جو کرتھی۔ اور آسان اور ذہین کے درمیان مطلق تھا اور عبادت اور اطاعت سے مندموڑنے والول کو ڈرانے کے لیے جلاد کے کوڑے کی ما نندے کہ گڑتھارے اعتمارہ کو کہ اس کے پنچے مرجمکاتے جیں۔ اور حفرت موئی (علیہ السلام) کی آمت جب اور شوق کی داو

ہے بے خبرتھی وہ ڈرائے کے بغیر عبادت کا حق ادائیس کر سکتے تصوّع کا وارانبیا وہلیم السلام کو مجی اس دجہ سے کو اُست کے مقدار ہوتے ہیں ای معلق محراء کی اطرف مندکرنے کا تھم ہوتا تھا۔ بیزاس مقام کی آخرے میں ایک خصوصیت ہے کے حرش الی کی جگ ای مقام پر ہوگ ۔ اور ایل قیامت بھی اسی کے اووکرو کھڑے ہوں گے۔ ایس اس مکان کی طرف منہ کرنا والت آیا مت اعمال کے متعلق یاز پرس کے خوف صاب اوروزی اعمال کو یاد کرائے والا ے۔ اورای رازی وجہ سے معرت ملیمان (علیدالسلام) نے جب اس سحرہ پر قبر تعمیر فرویا ے۔ اور اس کے ساتھ ایک مجد بنائی مسبدے باہر بہشت اور دوزخ کی تضویر کو تیا مت کیا بمولنا كيون كو ياوكرنے كے ليے درست فرمانے ہے۔ اور حضور عليہ السلام جب بعثت كي ارتذا ے معرت آ دم (علیہ السلام) اور معرت ابرائیم (علیہ السلام) کے کمالات سے مشرف و عداورآب نے كب عظم كے باوى شى فقود غما يائى اور بيكين سے سى اس كوك تعظيم ے مانوی ہوئے تو پہلے آ ہے کوائ گھر کی طرف جو کے قبلوں سے افعن واکمل تھا۔ مذکر نے كاتكم ديا كيار يبال تك كرة بكوشب معراج بيت المغلوس في محك راوراس يزول ش جلوہ کرانہیا ملیم السلام کی ارواح کے ساتھ آسید کی ملاقات واقع ہوئی۔ اوران کی نبوت ک بركات بحى تعزية أوم وابراتهم عليها الملام كالوارونوت كما تعل محكي اورويس آ مان کی طرف بڑ منا عاصل ہوا۔ تونا جار کچھ مت کے لیے آ پ کوشرور کی تھا کہ ان انہا ، علیم السلام کی نبوت کے آٹارور کات کی تغییم و محیل کے لیے نیز شکران معران اور اس کے اڑکو اتی رکھنے کے لےاس قبلہ کی طرف مذکریں ۔اورتوج الی اللہ کااس مورت کے ساتھ مشاجرہ کریں۔اس کے بعد صنوصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نماز عمل اس طرح کنزے ہوتے تھے كركعياور بيت المقدي دونول كاستقبال باتحدے ندجائے۔ چنا ني بين آلي منن مي ابوداؤد مانغ ومفسوخ میں اور این انی شیبہ حضرت این عباس رمنی الشاعثما کی روایت کے ساتھ لائے جیں کر حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکد شریف جس بیت المتعدم کی طرف تماز اوا فرماتے۔ درآ ل حلیکہ کعیشریف آپ کے سامنے ہوتا۔ اور مدینہ عالیہ تشریف لے جائے کے بعد ولد(۱۷) ماہ تک یہ ملسلدر وائیمرآ ب کو کھیہ شریف کی طرف کیمیرد یا ممیا۔ بول محرّ و martat.com

بیت المقدى كا اس وقت استقبال كالات انبیائے بى امرائل ملیم السلام سے ساتھ كيل کے لیے تھا کہ شب معران الناکی تبویت کے انوار ایمالی طور پر انوار کھریے کے ماتھ کھی ہو مکے نشتے ۔ نیز اس بٹا پر کہا می مقام بھی مسراج واقعی ہونے کے باعث ان کے حق میں اس مقام کوا یک شرف اورنسیات ل کی شی اوراس مقام کا استقبال ذواقعیلین کے لقب کے سیا ہونے کا باحث ہوا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے خصائص عمل میں انہا علیم السلام ے منقول ہے۔ اور تمام انبیا و ( علیم السلام ) کے کمالات کے جس کرنے کا شار و کرتا تھا۔ م ويا حضور ملى الشدعليد وآلد وسلم ابق بعشق كي ابتدا عمل معترت آدم اور معترت ابرا بيم يليم السلام كے طلعہ عقد - اورمعراج كے بعدانيا ، من اسرائل عليم السلام كى ظارفت مجى يالى اور جب مدید عالیہ وجرت فر الی تو دونوں قبلوں کا استقبال مکن تدفعا۔ کیونک وہاں سے دویا ہم مقائل منول على واقع بين - ناج وصور عليه السلام نے يہاں أيك باريك اجتها وفر مايا۔ اور جان الياكد جب جمع مكدت مديد عالية جرت كرف كالحم بواقولاز فأسكر كالمرف بشت اور بیت التقدی کی طرف مند کے ہوئے جاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ عہادت کے وقت بھی ای امر کے تالی مادل اوراستقبال کعبد براستقبال بیت المقدی کوڑ جے وے کریک منظرے نکلے کے دن سے جو کہ ماہ رفتا اللاق ل شریف کا پہلا دن تھاہ ومرے سال کے رجب کے تعف تك كرسول ماه اور يكوكر كى هدت يوتى بسداوراس هدت كوكسرى تتم يحطر يقيد يعن راویوں نے ستر وہاہ (۱۷) بھی کہا ہے۔ بیت المقدس کی ست میں نماز اوا فرمائے تھے۔ اور جب كمال كدى كا عرون اين فيرى بلندى يريق عميا اوراكب حفرت آوم ابراييم موى مین علیم السفام کے کمانات بک تمام اتباے فی اسرائل کے کمالات کے جامع ہوئے۔ اور فراه أبدر جو كد ظبور خلافت كي ابتدائتي قريب آپنجا تو ناجار آپ كوالتهايد الرجوش الي البداية كتم كم مطابق بمرست كعبد كاطرف متوجد كراوا كيا ادريتويل آب كال كي ائتا کا اثارہ ہوا۔ اس لیے کہ اس سمت کی طرف کا ہر بدن کی توجہ جب یاطن کی جناب حق كى المرف توجركولازم كرف والى بوقو وبال كوئى فاصلى يب-اورمعران كوياوكرنا فاصل یائے جانے مراحل ملے کرنے اور منازل سے کر رنے کا پانا دسینے والا ہے۔ اور وہ بعد اور

شيرورزي م<del>نسبب</del> (۲۹۹) ——سبورزي

ووری کا نشان ویتا ہے۔ عمن قرب کے وقت ، بعد اور دوری کو یاونیس کرنا جا ہیں۔ بس حضور ملی القدعلیہ وآلہ وسلم کو اس تر تہیا ہے ساتھ ووٹو ل قبلول کے استقبال کا اتفاق ہوا۔ پہلے آپ کے بہلی ممال کی وجہ ہے سب سے کاش قبلا آپ کو مطا ہوا۔ پھر مزید عروج اور دوسرے انہیا ہیں ہم اسلام کے کمانات حاصل کرنے کے لیے سخر وابیت المحقدی لی طرف تو جضروری ہوئی تا کہ جامع کمانات کی بجیات وقص شدر ہیں۔ پھراس کمال کی طرف رجوح واقع جوال سے بیراوع بادت کی ترویک ٹرین راوہ ہوئی جو کہال کی برٹور کی بیا مع اور

#### چند سواله ت

یہاں چنرایک جواب طلب موال باتی رہ کے ۔ان میں سے ایک موال برے کہ ایمی قبلہ کی تبدیلی ٹیس ہوئی تھی۔ اور آ ہت قدنری تقلب وجھک نی السباء جو کہ بیت المقدس کے استقبال کی ناخ ہے ذکرتیس ہوئی تھی۔ اور منبا مکا مقولہ بھی جو کہ اس پر متفرع تھا تفظوش کی س آیا تھا۔ واقد کے وقوع سے پہلے چیش بندی کمی لیے قرمان اگئی ہے؟

اس کا جواب سے کو اکثر مضرین نے کہا ہے کہ آ بت قد مندی تقدیب وجھات نی السیا اور ول شرائی ہے کہا ہے کہ ایک کا بات کے ایک اس اسیا اور ول شرائی ہو اور اس کے بہتر ال کے مقول منا اور اس اس کے بہتر اللہ بات کو اور اس محتی ہوگیا۔

اس کا مندویت کرنا تکہم کی نظر عمل واجب کی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر زول کی ترتیب مجل اس کا مندویت کی قریب کی طابق ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ اس خیش بندی میں چند عمد و فائدوں کا قصد کیا تھی ہے۔ اس میں مندی میں ہے مطابق ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ اس خیش بندی میں چند عمد و فائدوں کا قصد کیا تھی ہے۔ اس میں خیب کی خروائی ہواور اس کا میں ہے۔ اس میں خیب کی خروائی ہواور اس کا میں ہے۔ اس کا میں ہے۔ اس میں خیب کی خروائی ہواور اس کا میں ہے۔ اس کا میست کی خوالم کی کا میں ہے۔ اس کی میں ہے۔ اس کا میں ہے۔ اس کی میں ہے۔ اس کی میں ہوائی ہے۔ اس کی میں ہے۔ اس کی میاں ہے۔ اس کی میں ہے۔ اس

دوسرا فا کدہ ہے کہ محرد دواقعہ کا اچا تک ردنما ہوتا آدی کی طبیعت پر بہت نا کو راور مراں گزرتا ہے ۔ اوراگراس دانند کے دونما ہونے سے پہلے اس کا پید جل جائے تو اس کا نفس اس دانند کے خیال اور تصور سے مانوس ہو کراس کے داقع ہونے کے دفت اقاب چسن اور بے راونیس ہوتا۔ جیسا کہ تجرب سے معلوم ہوتا ہے۔ تو جب تیفیر علیہ السلام اور سام عدا معلوم ہوتا ہے۔ تا اسلام اور

مسمانوں کو پہلے تی ہے چل ہوئے کہ ہے وقو نون کا ایک گرد دائی تھم کا بے جاسودل کر ہے گا قو اس سوال کے واقع ہونے کے دفت پر بینان ٹیس جول ھے۔ اور وہ جی برطعن سوال ان کی طبیعت پرنا گوارٹیس ہوگا۔ تیمرا فائدہ یہ ہے کہ جو جواب پہلے ہے تی سہیا اور تیار ہو وشن کیا تی الغور دندان تکنی کرتا ہے۔ اور سوچھے اور قرکر کے کی ضرود ت ٹیس پر تی ۔ اور دشمن کے ذریکے جواب حاضر تر دیدگی پیدا کرتا ہے۔ اور اکی لیے مٹنانوں میں عرب کہتے ہیں کہ قبل الرقی براش آمہم ۔ تیرا تدازی ہے پہنے تیز تع کے جائمیں۔

سامن این این این سیار اداری سے پہنے بین سے جا ہیں۔
دومراسوال بیہ بے کہان کے اس سوال جی سفاحت اور جاقت کی دلیل کون ک چیز
ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سفاحت کا متی مثل کا بکا ہوتا ہے۔ اور ان کا مضوغ قبلہ
چیوز نے اور مقرر کر وہ تبدی طرف مذکر سے کی وجہ یہ چینا باوجود مسلمانوں کے حال کو
جانے کے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے کسی تقم کے نزول کے بغیر کوئی ترکت و سکون تیں
جانے کہ متی کی مرت ولیل ہے۔ اور جب کی الیے فضی کو جو کہ اینا مال جاادر ہے جا فرج
کرتے کہ متی کی مرت ولیل ہے۔ اور جب کی الیے فضی کو جو کہ اینا مال جاادر ہے جا فرج
کرتا ہے۔ اور آ فرت کے نفتح اور تقصان کوئیں بچیانا شرع بھی ہے وقوف فر مایا کیا ہے
جہال سیارشاہ ہوا کہ لا تو تو تو السفیاء امو الکد التی جعل الله لکھ قیاملاات،
تبدی اور جو شخص اپنی آ فرت کو بالکل جی ہر باد کرد سے اور اس رمول علیہ السلام پر طعنہ ذنی
تر سے جن کی نبوت والگل کے ماتھ والیت ہواہ کوئرے وقوف تیں ہوگا؟

سے من مراب ہے کہ علم اکا لفظ و کرکرے کے بعد کن الناس کے ذکر میں بقا ہرکوئی

فائد و معلوم نیس ہوتا اس لیے کہ کم عقل بھی آ دمیوں کی تخصوص مغت ہے۔ جیسا کہ محتوی ک

اس کا جواب ہے ہے کہ اس لفظ کولانے کی وجہ دوران تغییر کر ریکی ہے۔ اوراس کے علاوہ

یہاں یہ دجہ ہے کہ اس مغت کے ذکر میں اس بات کا مشارہ ہے کہ ان تو کول میں آ دی

یہاں یہ دجہ ہے کہ اس مغت کے ذکر میں اس بات کا مشارہ ہے کہ ان تو کول میں آ دی

ہونے کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں ہے۔ جیسا کہ جاء نی دجوں میں الوجال میں

ہم اور میں اس میں مقبوں ہے میں مقرر ہے۔ اور جب تیفیرعلے السلام کو ہے مقلوں

ہم اور ایسے انسان میں مقبون ہے فراغت ہوئی اب ایمان والوں کو فطاب کرتے ہوئے

مرد ایسے کہ جس مفرر نہ میں مقبول ہے فراغت ہوئی اب ایمان والوں کو فطاب کرتے ہوئے

فردایا ہے کہ جس مفرر نہ میں مقبول ہے فراغت ہوئی اب ایمان والوں کو فطاب کرتے ہوئے

ملے کو ملق سے اُضل کیا اور ای ظرح تمہارے رسول ملی انشاعلیہ و آلہ وملم کوتمام انہیا جلیم السلام کے کمالات کا جامع کر دیا۔

و سی ایا کہ بین انگر اور ای طرح ہم نے شہیں ورمیانی است کیا۔
اس کھر کی طرح ہو کہ شہر کے درمیان ہو یا اس مکان کی طرح ہو کھر کے درمیان ہو۔ یا اس میں کھر کی طرح ہو کہ کھن کے درمیان ہو۔ یا اس میں کی طرح ہو کہ کھن کے وصلے ہیں جو کھن کے درمیان ہونے ہیں ہو گئی ہو یا اس مردار کی طرح ہو کہ حالت میں ہو گئی ہو یا اس میں ہو گئی ہو یا اس میں ہو گئی ہو یا ہو اس میں ہو گئی ہو ہے۔ اور میکی وجہ ہے کہ تمہادا قبلہ بھی اور درمول کر ہم بھی الصلوٰ ہوا اسلام بھی ممتازا در برگزید ہیں۔ اور اس منے بیسب بھی اس لیے کیا۔

اس لیے کیا۔

#### لوگوں پرمسلمانوں کے گواہ ہونے کی ت<u>فصیلات</u>

نیز سف نوں کو دسعت ذہن فراہ فی علم اور حق کی شناخت میں اس طرح گیرا کی عطا فر ہائی کر انہوں نے تمام کر وہوں کے عوم کو استحان کی کسوٹی پر رکھ کر الناعلوم کے سیچ یا جمونے یونے کی گوائی دی اور ان کی گوائی کی وجہ سے ان گروہوں نے اپنی فلطیوں پر مشہر ہوکرا بنا تدہب اور معلومات کو بدل دیا۔ اور اپنے غذہب کی توجیعہ کے پروہ میں اسپنے 110 artat. com

خد بسب باطل کی اصل سے علی دست بردار ہو مکے بلکدائ کا ذکر کرتے ہوئے شریائے لیکھے۔ جیسا کہ نصاری تنگیب کے عقیدہ میں بہود تشہیر کے عقیدہ میں ہندہ علول کے عقیدہ میں فلاسفه مقلول کوداسط بنائے جز کیات کے علم کی تعنی عالم کے قدیم ہونے کے بعد تکس کے فا ہونے میں مجوی حرام چیز وں کو طال جانے سمو پی خالق کے متعدد ہونے <u>کے ق</u>ول میں۔ فيزطبيعت كمانفاست كارتكريال افتمتم كمكان اورتباس طابركرن ادربرطرح ے لذائذ كا استعال يز فضا مكانات كى ترتب اور حلال طريقے سے زندگى بسركرنا اور آ سودگی ہے رہنا انہیں اس قدر مزایت فرمایا عمیا کدان امور میں مجی دو تمام گروہوں کے پیٹوا ہیں۔ اور مبادت ریاضت تصغیر منس توریاطن مجاجات کے ماک کرنے: مستعبل كوداقعات كاكشف اورمعرفت كمعقدم كطور يرعلوم ول وجغر كالالخ يس أتيس وس تذر مجراني نعيب وي كردوسر اوك ان اسور عن ان كي شاكروي رجي فخر كرت بين - اورمشيورمثال كمطابق آنجة أم ي كند بوزير بم يعني جو بحوة وم زادكرنا ب بندر بھی وعل کرتا ہے۔ اپنے آپ کوان کے دعک میں لاتے ہیں اگر چانست زرجت ینانے والے اور ہور بابنائے والے کی ہے۔ نیز عم شرع کے مطابق اس اُمت کا ارتباع تمام طائل كون عرايك لازم القول جمت برجيها كدرى عليدك بار يدي كاوى سوای ۔ ہی اس اُمت کا تھم عام اوگوں کے بارے بھی تغیر (علیدالسلام) کے اپنی اُمت ك بارك عمائكم كي مانند ب- جوك خطا مصموم اور واجب القول ب- اورآ خرت عمل جب جلى البحا ك حضور البياء بليم السلام كالإلحا المتول سے جمع البوكار اور بر تيمير عليہ ولسلام كامتى السايغ برعليه السلام كالبينة كمفكر ووجائي هي مع - بدأمت البياريميم السلام کے لیے کوائل وے کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اُست نے تقدد لیل خدا اور بغیر ممی تفریق اور انتیاذ کے تمام اخیار علیم السلام کی تصدیق میں نبایت جلدی کی ہے بدلوگ ووسرى استول كى نبست فاستول اورجموت بوسطة والول ك مقابله عن عدالت اورتقوى والول كالحكم ركعة بين \_ بس دومرول كرحق عن ان كي شاوت تول بوكي جبكه وومري استول کی کوائی ان کے حق عمد مقبول ندور کی ۔

بیز چونک بید در مری استون کے زیائے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ خداتھ کی اور اپنے مرسل علیہ السلام کے قبر رہنے کی وجہ سے دوسری استون کے حالات پرآگاہ ہو گئے ہیں۔ جب دوسری استون کے حالات پرآگاہ ہو گئے ہیں۔ جب النہ بیس دوسروں پر کوائی نہ سے جس اور دوسروں کی الن پر کوائی نامکن ۔ ای لیے جب النہ کی کوائی کے در میں دوسری استی کیس کی کرتم کی طرح کا کوائی دیتے جو حالا کرتم ہمارے کی کوائی دیتے جو حالا کرتم ہمارے والی کی کرتم کی النہ تقوالی کی آئے ہمارے میں کہیں گئے کہ ہمیں اور النہ طیب والد میں کہیں گئے کہ ہمیں النہ النہ النہ طیب والد والم کے والے سے النہ تعالیٰ کی قبر کہی اور جار سے نزد کیا ہے ہیں مشہور کوائی دور ہے جہاں کو کائی دور ہے ہے ہیں بہتر ہے۔ اور کوائی میں مشہور کوائی میں مشہور کائی ہی حاصل ہوجائے۔

اوراس بند کوسند سی کے ساتھ میں تین نے روایت کیا ہے بخاری اور دوسری صحاح بھی سروی ہے کہ حضرت فوج علیہ السام کو قیامت کے دن بایا جائے گا۔ تو آپ ہے کہ بات کا کہ کیا آپ نے بیغام میں بہنچا السام کو قیامت کے دن بایا جائے گا ہے گا تو آپ کی قوم کو بایا جائے گا تو آئیس کہا جائے گا کہ کہا انہوں نے شہیں جہنے گئی تو وہ کھیں کے کہ ہمارے بن کو کُل کے السام کا کہا آپ ہے جن میں الشام ہے کہا جائے گا آپ کے جن میں کی والی والی ہے گا آپ کے جن میں مواد ہے گا آپ کے جن میں کون کوان و یہ گئی آپ کے جن میں وہ بھی ہے جن میں الشام ہے گئی گا اور میں کے ہا ور شراتم پر کوائی و وہ گئی تو تو گئی ہوائی ویں کے ہا ور شراتم پر کوائی وور گئی ہوائی ویں کے ہا ور شراتم پر کوائی وور گئی ہوائی ہوائی

اموات كمتعلق اس امت كصلحاء كي محواي كي مطابق جز اوسزا

ادراس آمت کی مقبول گواہوں میں ہے مرنے والوں کے بی میں ان کی گوائی ہے۔ کر رفت اور مغراب کے فرضح اس کے مطابق مرنے والوں کو جزا وسزا و ہے میں ممل marfat.com

کرتے ہیں۔ لیکن اس کوائی کی تجولیت اس آمت کے صلحا واور ائل معدق کے ساتھ فاس بے۔ بخادی اسلم اور دوسری سخال جی محضرت انس بن مالک رضی اللہ عزرے مروی ہے کہ ایک و ن معفر مثال بن مالک رضی اللہ عزرے مروی ہے کہ ایک و ن معفر مثال کا بیان و لے جارہ ہے جے ۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی آئے ہے نے قرم ایا واجب ہوگئی۔ چراکی اور جناز ہ لے محمل کو لوگوں نے اس کی تعریف کی آئے ہول کی برون کی برائی بیان کی آخر مالے واجب ہوگئی۔ حضرت محمر فاروق رضی اللہ عزر اجب ہوگئی۔ ارشا وفر بایا کہ پہلے جناز ہے پر تم لوگوں نے انجی تعریف کی اس اللہ ایک بایک ہے ہے۔ جنسے واجب ہوگئی۔ اور اس جناز ہ برتم نے برائی بیان کی اس کے لیے جنم واجب ہوگئی۔ اور اس جناز ہ برتم نے برائی بیان کی اس کے لیے جنم واجب ہوگئی۔ تو رہائی می اس واقعہ کی جنسے واجب ہوگئی۔ تو رہائی جناز میں تمان کی اس کے لیے جنم واجب ہوگئی۔ تم زین میں اس واقعہ کی جنسے واجب ہوگئی۔ تم زین میں اس واقعہ کی جناز میں تمان کی تعاومت قربائی۔

## احپول کی کواہی پرخدائی فیصلہ

امام ایم ایم ایم ایمی نے شعب الا تھان بھی اور دوسرے محدثین نے دوایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآل وسلم فر ماتے تھے کہ جو سلم ان فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے جار فرد و کی بھرات ہیں بیک تھا۔ تی تھا کر جاتا ہے۔ اور اس کے جار کرد و کی بھرات ہیں بیک تھا۔ تی تھا گر فاتا ہے کہ بھر نے تہاری کو ای کو تھول فر مایا۔ اور اس کے حال سے جو بچوم فیس جانے ہواں ہے کہ بھر نے دوگر فر مالی اور اسے بخش و یا۔ میکن سرب کو ابیاں ذبان کی تھا ھے اور اس کے مال میں ویک تھے تھا اور اس کے مال میں معامل جی معزت کی لگام قابو جس ویک نے کہ کے مشعور ملی اللہ دورا در منی اللہ عن کردایت سے مردی ہے کہ حضور ملی اللہ طیہ واکہ والے کی کھونت اور اس کے دشخص کر یا اس قدموم عاوت کو کھونت الات کرنے والے کیا ہی قدموں ہے کو بیٹھا ہے۔ میں بھروہا تا ہے۔ معان اللہ اور ایک منظم اور از ہو کہ اس آمری اللہ عالی ماروں ہے کہ منظم کی بیٹھا ہے۔ معان اللہ اور ایک منظم کو الات کے لئے تھے وسی النجام کی احمد کی احمد کی المت کے لئے تھے وسی النجام

ا توره بين **(۴۵) ————** (۲**۵)** 

تحدالی چزیں مطافر مائی تیں کہ انھیا چہم السلام کے مواکی کو پسرٹیس بیس کھٹی ہیں ہے۔ ہے کہ برخی علیہ السلام کو تھم ہوتا تھا کہ بلغ والاحد ہونے بھی کہٹی کردا درتم پرکوئی کی کشر سال اس امرت کے لیے بھی فرایا کیا ہے کہ مربی (سایہ السلام) دیٹی امرت پرکواد دوتا ہے۔ جگوائی اُمرت ارسیام مادور پری ہی ہے ہے کہ برخی (سایہ السلام) دیٹی امرت پرکواد دوتا ہے۔ جگوائی اُمرت کے لیے فرایا کیا ہے بہ بفتگو ٹوا انفیاد آتا تھئی اٹ میں تیسری چی ہے ہے کہ انہا الملیم اسور موج ہی کرتم دیا کروچی تھال کروں تھے۔ جگوائی مادی اُمرت سے فراد کیا ہے۔ ادعو ہے است جب نظام اس ارتباعات

ا ہورا آرائی میں کے این روسری انتیں تہیارے اس انتہار اور تعدا سے کا انکار آرائی قر تبیارے سے اپنی معدالت اور انتہار کا رہے کرنے کے سلیے ایک سرٹینگلیٹ اور سند موق ۔

جہارت ہے ہی میرات اور الطام کے بیٹر کی مصنوع ہے ہیں ہو الطام) تم ہے گاہ اور کہا ہے۔

جواں گے۔ اس لیے کہ دو اُر رابوت کے ساتھ و بین آبو ل کرنے دالے برخص کے برجہ ہے۔

آگاہ جی کہ دو میرے و بین کے کس درجہ علی پہنچا ہے۔ اور اس کے ایمان کی اقیقت کی ہے۔

ہی تمہارے گاہوں کو تمہارے ایمان کے درجات کو تمہارے نیک و ہدا جال آب وی ہے تمہارے کی ایمان کی اور اس کو اور اس کے ایمان کی اور اس اس کو اور اس تمہارے ایمان کی درجات کو تمہارے نیک و ہدا جال آب واور تمہارے نیک و ہدا جال آب واور تمہارے انظام و نیا تم اور اس کے تمہم شرع کی درجات کو تمہارے نیک و ہدا جال آب واور تمہارے انظام و نیا تم اور ایمان کی درجات کو تمہارے کی مامت کے تو تمان کی تمہارے انہوں کی تمہارے کی ت

اور کی وجہ ہے کہ دوایات بھی آیا ہے کہ ہرتی طیبالسلام کواپنے استع ل سے اعمال ہو مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آئی بول کر رہا ہے۔ اور فلال بول تا کہ قیامت کے دن گوائی الا کر تشمیل اور جب تساور ہے بیٹیم سیدا ساہ مشہوں عادل قرار دیں اور تمہاری معتمری جان فریا کمی ڈیچ کشمیس دومری امتوں کے انگار ہے کیا تھا و۔

چند بخشیں جنہیں بیان کرنا واجب ہے

یباں چندواجب البیان بحثیں ہاتی روکٹیں: کیلی بحث یہ ہے کہ اس آمت کی صفت میں جووسط فرمایا ہے اس کا کیامتی ہے؟ اس لیے کسرت کے اختیارے بیامت قیام ہمتوں ے اپنی اور بہتر ہے۔ ایک اور آ بت کی وکیل ہے کرفر بایا کننے خیرواحیۃ اخورحت للغاس ("ل مران أيت ٥٠٠) اور بيواكش كے اعتبار ہے مب سے جيمھے اور نيچے۔ ليس اس أمت كادرموان من بوتاكس القبار سے درست بوسك سے اس كا جواب يہ ہے كہ اس اً مت کے قوسط سے مراداس کاطبی یا زبانی تو سائیٹرں بلکداس کا توسط ومنی ہے۔ اور توسط وضعی کو بہتر اوراعلیٰ ہونالا زم ہے۔ بس تو سط وضعی کامعنی کنا کی بہتری اور پلند ہونا ہے۔ اور وہ میں فیریت ہے۔ اور قوسط و منتی کے لیے خیریت کے لازم ہونے کا بیان تغییر جی گزریکا كر كحف بناسفا لفكائف مجعان موتى اورتبيع كريرون وغيري جوامل اورنفس تربونا ہے است درمیان جمہ اجکہ و بہتے جیں۔ اور اس کی تائع چیز وں کواس کے اروگر روجکہ و بہتے جی تا کہ اے بزرگ کی وجہ سے مجھرے ہیں لیے ہوئے محفوظ رکھیں اور ای لیے کہتے ہیں ک فیریت صرف وسط عمل ہے۔ اور اروگر وصفحتیں جیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اعلیٰ اور بہتر ہونا اس لففاكا كنافي مفخ البيان كمصرت معني اوروال بلاغت كي نزديك مقرر قاعدوك الكنادة أبنغ من الصريعي

اور بعض مغمرین نے اس لفظ کے صرح معنی مراد لیے ہیں۔ اور کہا ہے کہ اس اُمت قام کو سلا ہے مراد عقا کدا قبال اُخلاق ہر باب ہی میاندوہ گی ہے۔ اس لیے کریا مت قام مفات کال میں ندغور کی ہے کہ افراط کی صورت بن جائے ہاور شدی اس ہی اتن کی کرتی ہے کہ حد تفریط کو تیج جائے ۔ اور قائل تعریف میں میاندوہ کی ہے۔ تہ بہوویوں کی طرح شان اخباء بلیم السلام میں اس قدر ہے باکی اور کوتائی کرتے ہیں کہ انہیں معامی اور میں بدل کی آ ما جگاہ جان کران کی عصرت کا انکار کردیا تی کرائیس قبل کرنے اور متانے کے ساید آخد کھر ہے ہوئے ۔ اور مدند اور کی طرح کراہے تی (طبید السلام) کی شان میں غلو

"تخيران كالمراجع العام المحالية المستعدد موايل العام المستعدد موايل المعام المستعدد موايل المستعدد المستع

نہذا القیاش تمام اعتقادات اعمال اور اخلاق شن میاند دی دی آمت کے تعییب ہے۔ اور بس ۔

لئیں اس توجہ پر بعض اوک اعتراض کرتے ہیں کے صفات کمال ہیں درجہ کی بلندی

قابل آخریف ہے نے کہ درمیانہ ہوتا تو مقام ہرج ہیں تو ساکو کو ل انا جا ہے؟ اس اعتراض

کا جواب ہے ہے کہ جو قابل تحریف ہے دو صفات کمال ہیں مرتب کا بلند ہوتا ہے ۔ لیکن صفت

کمال ہونے کے لیے تو سالا ازم ہے ۔ اور مقرض پر یہ بلندی مرتبداس مرتبہ کے ساتھ
مشتبہ بوگی ہے ۔ ہوکہ صفت کمال کو حد کمال سے باہر کر دیتی ہے ۔ اور اسے ایک مثال کے
مشتبہ بوگی ہے ۔ ہوکہ صفت کمال نوع مال کو درمیائی صفت ہے باہر آ جائے ۔ اور تہور ک
طرف اکس ہوتو صفت کمال نیس دے گی کو شجاعت کے درجہ کی بلندی قابل آخریف دستائش
امر ہوتا ہے ۔ اور اس کا رازیہ ہے کہ ہرصفت کمال ہیں جسب مرتبہ کی بلندی کا تصد قابل
امر ہوتا ہے ۔ اور اس کا رازیہ ہے کہ ہرصفت کمال ہیں جسب مرتبہ کی بلندی کا تصد قابل
امر ہوتا ہے ۔ اور اس کا رازیہ ہے کہ ہرصفت کمال ہیں جسب مرتبہ کی بلندی کا تصد قابل
امر بیف میانہ دوی کا فواظ کیے بغیر کیا جائے تو لواز با دوسر سے کمال ہیں کی اور تفریط تک
امر بیف میانہ دوی کہ جس طرح ہفیر راطبہ السلام ) کے حق میں اعتقادی افراظ جا ب باری تعالیٰ کی
مان توزیہ ہیں تھم کرکھ نے کی میانہ دوی ہے نہ کہ بلندی ۔ البت میانہ دوی کے درجات ہیں
دیا۔ ہیں قابل تحریف وی میانہ دوی ہے نہ کہ بلندی ۔ البت میانہ دوی کے درجات ہیں
دیا۔ ہیں قابل تحریف ہے ۔ کیکن درجانت ہیں

اورمغسری کا ایک محروہ اس طرف ہے کہ وسط جس طرح لفت بی میاند روی اور متوسط کے معنوں جس استعمال بہتا ہے۔ اس طرح معتبر اور عاول کے معنوں جس بھی آیا ہے۔ جبیبا کرزیرین افی سلنی کے بیت جس واقع ہوا۔ ہم وسط برخی الانام تحکیم او الازات اسدی الطیالی بعصم اور اس کی وجہ بیہ کہ حاکم اور فی حقی اور عالی علیہ کے ورمیان ہوتا ہے اس کی رعامے ہی کرتا ہے۔ اور اس کی بھی۔ پس لفظ وسط جو کہ میاند کے معنوں جس ہے اس کے لیفنل کر کے دوسری وشع کی گئی ہے۔ جسے انتظامیا جی فاری لفت جس مفیر اور دکیل مسکستوں جی ۔۔

«بری بحضیہ کا گرائی آمت کی گوائی ہے ہوا کا خرجہ بھی گوائی ہے ہویا کہ marfat.com Marfat.com

ا زروئے روایات میجی تا بت ہوا۔ اور تمام روایات سے زیاد و مرک روایت ھفرت عبداللہ بمن مبارک کی ہے کتاب الرجد میں حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنی سند کے ساتھ کہا ک جب الله تعالی اسے بندوں کو قیامت کے دن جع فرمائے گا۔ توسب سے پہلے اسرافیل کو بلاء جے تا ۔ می اس کارب فرمائے گا کرمیرے عبد کے بارے میں قونے کیا کیا ج کیا میرا عبد پہنچ دیا۔ تو و موض کرے کا باں بارب عمل نے جبریل ( علیہ السلام ) تک پہنچا دیا۔ پس جرن (منيالسلام) وبلاذِ جائے گا واسے كها جائے گا كہ كہا تھے امراغل (مليالسلام) نے میرا عبد ہتجا ہیا۔ وہ کم گا ابان۔ بس اسرافیل (علیدالسلام) کو رفعست دے دی جائے کی مجرجبر اِل (علیه السلام) سے فر مایا جائے گا کیا تو نے میرا عبد پہنیا دیا؟ وہ عرض كرين كالباب عن في من المعلم الملام ومنها وياريش ومن تليم السلام كويلا ياجائي كالوان ے کہا جائے گا کیا جبر لِی (علیہ السلام )نے حمیس میرا عبد پاٹھادیا جو اکبیں مے اہاں ہمیں جبر أن ( غنيه السلام ) نے وکٹيا ويا۔ اور ہم نے امتوال تک پکتياديا۔ پس امتوال کو ولايا جائے گا توائیس کہاجائے گا کہ کیا جہیں چغیروں نے میرا عمید پہنچایا توان میں ہے کو کی تکذیب كرائ كار اوركوفيا تصديق كرائ كالدين رمل عليهم السلام مُوض كرين مح النا كه ظلاف احارے یا س کواہ میں ۔ وہ کہیں محکون ؟ رسل علیم السلام کمیں سے که حضرت محرمه لی القد علیہ وآلد وسلم کی است ۔ پس آ ہے کی اُست کو بلایا جائے گا تو اُنیس کہا جائے گا کہ کہاتم اس امر کی كوان ديني بوكدرسل مليم السلام في امتول تك ميراعبد بينجايا ـ تو وه كميس ميرا بال تو اشم کئیں گی اے جارے بروردگار! پہلوگ جارے خلاف کیے گوائل وے مجلے ہیں۔ والأنكسام في أبين إليا شانبول في بميل بالواتو حضورهني الشعليدة لدوسلم كي أمت عرض کرے گی اے ہمارے بروروگار ! تونے ہماری طرف ایک تظیم الشان رمول علیہ السلام بھیجا ا درتو نے ہم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں تو نے اوارے سامنے یہ بیان فرمایا کہ رسل علیم السلام نے تمینا فرما کیا تو ہم ان پر اس کی گوائن دیتے ہیں جس کا تو نے ہم ہے عمد لیار الله و الله تعالى قرائد كا انبول في كما وله و الله تعالى كا ارشاد ب وسحد إلى جَعَلْنَا كُوْ أُمَّةً وَسُطَّا لِتَكُولُوا شُهُدُاآءً عَلَى النَّاسِ

تميرين \_\_\_\_\_\_ (۴۰۰) \_\_\_\_\_\_\_ (۲۰۰۰)

قو لوگوں پر اس آمت کی گوائی خود کی اوٹی لیکن اس صورت علی ان کے رسول طیہ السام کی ان کے رسول طیہ السام کی ان کے متعلق گوائی خود ت ہے ؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ گوائی قرآن کے چید میں انتراق کی بنی برصوا الت قبروں کی وجہ سے بادوا سطرہ کی ہے فروان کی وجہ سے افرام لگا کمی گئے اور بات ختم ہوجائے گی۔ اور اگر اس آمت کی گوائی دینا میں ہے قوائی دینا میں ہے تا ہے گوائی دینا میں ہے تا اس آمت کی گوائی دینا اس کے کہ ان برگوائی دینا ہے کہ ان برگوائی دیں۔ اور تدرسول طیم السام میں کا تا ہے کہ ان سے تعالی برگوائی دیں۔

المال نے خابری زیات کے انتہارے ساری آمت کو پیا کران کے حال پر کوائی ہیں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ دونوں کو امیان مراہ جی ہیا کران کے حال پر کوائی ہیں۔ جیسہ

اس کے کہ در بارخہ او ندی ہے ان جی قرت جی اپنے رسول طیدالسلام کے دسلہ ہے ہیں جات اس کے کہ در بارخہ او ندی ہے ان جی قرآن جی ڈرسول طیدالسلام کے دسلہ ہے ہیں جات اور انہوں نے انہیا بھیز اسلام کے واقعات کی شرح اور تنعیل آپ کی ڈبان مبارک سے

عی پائی ہے تو ان کا ریکن کرتے نے جارئی طرف رسول (طیدالسلام) بھیجا رسول طیدالسلام ہے می طلب شہادت کے مرتب عی ہے۔ اور دسول طیدالسلام کی شاموٹی کو یاان کی تعمد بق بی گئی ہوکہ دان کے سے بورنے کے معنی بھی ہے۔

نیکن تمام امتوں پران کی گوائی تو وہ اس جبت ہے ہے کہ انہوں نے عقا کداورا شال تمام امتوں کے عادات واطوار کی تحقیق کر کے دریافت کیے جیں۔ اورائپ رسول علیہ السلام ہے حاصل کیے ہوئے قواعد وضوابط اوران کی تصوص ہے دلیل چکڑ کر آئیس سچا اور جموٹا اور آئیس مجھے اور غلاکہا ہے۔ اگر جہ واستیں ان کے ذیائے ہے میلے کڑ ریکی ہوں۔

تیمری بحث بیسب کراس آبت کا مفادیہ ہے کہ ہم نے تھیمیں بہتر یا میانہ آست اس لیے بنایا ہے کرتم لوگوں ہر کواہ رہواور رمولی علیہ السلام تم پر گواہ ہوں اور اس آست کا دومر ہے لوگوں پر کواہ ہونا بجائے فودای آست کے بہتر اورمیا نہونے کا سوجہ ہے۔ اس لیے کرا کر یے اُست بہتر اورمیان ن بوتی تو افراط اتفریط والوں کے دیگہ بش وجود کی تاتف جوتا۔ ان کے فقصان پر کس طرح اطلاع ہوتی اوران کا فقصان کس طرح بیان ہوسکا۔ جیسہ کرمس کر کے مطوم کی جانے والی اعضاء کی کیفیتوں کے اوراک بھی فیصل تھیں کی علیتیں کر سکتے بک

مروی و دار آگشت شبادت کی جلد فیصله کرے گی جو کہ کی اطرف میلان نیمی رکمتی اور اس کی گوزی استون اس میں معتبر ہے کہ خود معتبر لے بیشی اس استون اللہ سے باہر ہونے والی کیفیات کے اور اک جی معتبر ہے کہ خود معتبر لے بیشی اس است بررمول علیہ السلام کی گوائی اس است کو کی طرح بہتر یا میان بنانے کا موجب برسکتی ہے کہ رمول علیہ السلام کا کام بحی آمت برگوائی دیتا ہے جسی بھی ہوائی یابری میان برویا میں است برگوائی دیتا ہے جسی بھی ہوائی میابری المنان کی المنان میں است کی گوائی ہے اور کی فیمی ہوئی آنگ میابری آنس ایسا کی گاہدے است کی گوائی ہے۔
میراد میں کا کو المنان کی گاہدے کی گوائی ہے۔

اس کارازیہ ہے کہ رمول علیہ السلام پینگ میاندا ورمعتدل بہتر اورافغل ہوتے ہیں انہیں اعتدال سے تباوز کرنے والی کیفیت جو کہ ان کی اُمت میں طاہر ہوئی ہے کا علم حاصل بوسکت اس طاق کے اُن کے ان کا عمرہ والی کیفیت ہوگئاں کی اُمت میں طاہر ہوئی ہے کا عمرہ حاصل بوسکت اگر مقبلاً کی تعلیل میں اس طرح واخل سجھا جاسکتا ہے کہ مقام کے اعتباد ہے میں اس طرح واخل سجھا جاسکتا ہے کہ مقام کے اعتباد ہے میں اس طرح واخل سجھا جاسکتا ہے کہ مقام کے اعتباد ہے میں اور مقابر ہے کہ اگر اُمت بھی کہنے والی اور معتدل شرواور واجب شے کا اظہاد شکر ہے۔ اور ناقعی کو ناقعی اور کا اُن اوا شکر ہے تو رسول علیہ السلام جو کہ معصوم میں ان سے مقولے کے مطابق اور ان کے وقوے کی تقدد میں اس کے مقد میں میں کہنے والی اور ان کے وقوے کی تقدد میں اس کے مقاب کے مطابق اس آ بہت کی تحقیق ہے۔

الله يحدد و المن المي المهابور سرين المدان المعالان الها المت و المن الميت الما الميت الما الميت الما الميت الما الميت الما الميت المعال المع

ہاں سب سے اوپر کا طبقہ برا واسط فیض تبوی کی صاحبہ الصلوۃ والتسلیما کی آ باجگاہ ایس سے اوپر کا طبقہ برا واسط فیض تبوی کی صاحبہ الصلوۃ والتسلیما کی آ باجگاہ السلام کے کام سے کال سشا بہت رکھتے ہیں۔ ہوکہ تبلیط طبقات والول کو تعییب تبیں۔ اور اسلام کے کام سے کال سشا بہت رکھتے ہیں۔ بوکہ تبلیط طبقات والول کو تعییب تبیل اور کرنے اس سے دونوں تبلیوں کی طرف مند کر کے فراز اوا کرنے والول کو وامروں کو تبھی کے کہنا تبیل ایس کو گور اسلام کی حیات نظاہری کے فرانے عمل اس وین میں واقعل ہوتے ہے۔ کریم علیہ السلام تو الدوا جائے کا این طاہری سے جیسیا کرا سا ڈمخر م کے ہوتے ہوئے اسٹا ذکا طبقہ کرائی کے عام شاگر دول کے تبیل میں اسٹادی کا حق جدیا کرا سا ڈمخر م کے ہوتے ہوئے اسٹاد کا طبقہ کرائی جدیا کرا تا ہے۔

چۇقى بىڭ بەيسىيە كەراس أمت كى گودىق كى گزشتە دوايات سے خاہر يەبسىيەكدان كى گوائق بعش لوگوں كەش مىں جوكە كغار بون ئىغىر بوگى ادر بعض كەنتى بىل جوكە انبيا دىلىم داسلام جول كے نافع بوگى - يەھال سەرة خرىتە بىل ان كى گوائق كا \_ لىكن دىيا بىل ان كى marfat.com

تحبیرمن کی مصنعت میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ کوال کی کے نقع اور مشرر کا تا ہے ہونا تو کول کی تعبیت سے بالکل فلا ہر ہے۔ اس کولوی کو مطابق

الواقع نے میں اور مررکا ثابت ہونا کو لوں کی نسبت سے بالکل ظاہر ہے۔ اس گودی کو مطابقہ نقصال دینے والی گوائی کیوں قرار دیا گیا کہ حرف کل کے ساتھ دستوری کیا ہو کہ ضرر کے لیے ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ شہادت کے اعتبار کا مقدم وہی ہے کہ فعشر شہادت ہوائی لیے کہ نقط بے نے والا اسپنے کواہ پر جمرح نمیں کرتا ہی کہ گواہ حاکم کے معتبر رکھنے کا مختاج ہو یا اپنی عدالت ٹارت کرے۔ اس کھتا کے لیے خرر کوفقع پر تالید دے کر شہادت کو بانی کے ساتھ متعدی فرمان

ہم یہ اس آئے بین کہ یکٹون الوّسُولُ عَلَیْکُدُ شَهِرَدُا بِن بِهِ جِبر کیسے بطِلْ کُ کرو ہاں گوائل مرف عاطمین کے نفع کے لیے ہے۔ اور شرری کو کی وجہُیں ۔ اور اس اور کال کے جواب میں چندو جووڈ کر کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آگر چہ کاطمین اس گوائی نے نفع چاکمی گئے۔ لیکن سابقہ احمول کے کفار اس گوائی سے شرراً فعالی کی ہے۔ الن کے شررکا لحاظ کرتے ہوئے افغائل لایا گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بہاں کل بھٹے اوم ہے۔ جیسا کہ ماؤیع عَلَی النَّصُب مِی ہے۔ لیکن لام سے بہت کر بہاں الل کی طرف جُرنے کی وجہ بلی الاس کے ساتھ ہم عُمَل جوسے کی رہ بہت ہے۔ جیسا کے بین قران اور جیزاد سینیة صفاحاتیں کہا گیاہے۔

تیسر کیا و بیدے کہ شہدا کا صلق ای کے دائع ہونے برا متا وکی بنا پر محد وف ہے۔
اور مسیم اس کے ساتھ متعلق ہے۔ جس پر افغا شہید بطور تشمین والات کرتا ہے۔ لیکی
ر طلقا ور تیب ایکر کہا جاسکتا ہے کہ یہاں شہادت گوائی کے معنوں جس محکول جس محکول ہے۔ بلکہ اطلاع
اور تیم بی کے معنول جس ہے۔ تا کہ داوئن سے باہر نظیم ۔ جیسا کہ واللہ علی کی
شیء شہید (الجادل بن ا) جس اور حفزت جینے علیہ السلام کے اس مقول جس ہے کنت
علی محل شیء شہید (الدارة بن ا) اور جب بر تجبیل اور اطلاع کو ای برواشت کرنے
علی کی شاہ سے کو ای کی برواشت کو ای اوا کرنے کے لیے ہوئی ہے احاد بن جس اس
شہاہ سے کی قیامت کے دان کوائی کے ساتھ تغیر کی گئی ہے۔ حاصل متح کو بیان کرنے کے
شہاہ سے کی قیامت کے دان کوائی کے ساتھ تغیر کی گئی ہے۔ حاصل متح کو بیان کرنے ک

ليے نه كەلغفا كى تغيير كے لئے۔

یا نجویں بحث یہ ہے کہ شہادت کے صلاکہ پہلے جملہ بھی موفر کول کیا کیا اور دوسرے جملہ بھی معقد اس آمت کی گوائن کو جملہ بھی مقصد اس آمت کی گوائن کو جملہ بھی مقصد اس آمت کی گوائن کو بھیر انتصاص کے توام لوگوں پر ثابت کرتا ہے۔ جبکہ اس جلہ بھی فوض اس آمت کے دسول سلیدا اسلام کی گوائن صرف خصوصیت کے ساتھا کی آمت کے بارے بھی تا بات کرتا ہے۔ اور صلہ کو پہلے لا نا افتضاص کا فاکد و دیتا ہے۔ یعنی علید تھے لا دملی غیر کے گرآ ہے مرف تم یہ گوائن ویں کے ندکہ کیا اور ہے۔

#### اجماع أمت جحت ہے

جمعی بحث یہ ہے کہائی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہائی اُمت کا جماع جحت ہے۔ اوراك كمطابل ممل واجب سيداس ليحكد لتنكونوا شهداء عني اللناس بثل زول کے وقت سے کے کرقیامت کے 6 تم ہوئے تک ماری اُمت نا عب ہے۔ جیسا کہ اس فتم کے خطاب میں ہر میکہ ای طرح مراد کی جاتی ہے۔ جیسے تحت علیک الصيام (الغرة يريمه): كتب عليكم القصاص (الغرة يريره) ليكن أكريهال بمقمام أمت معرادادل من قرتك ليس تو تكليف كا قاعده وكركول بوج تاب اس ليركد تمام اُمت کے گز رجانے کے بعد کوئی فخص یاتی ندر ہے گا جس بران کا قول جمنہ ، ہو تکے ۔ تو معلوم ہوآ کہ مراد ہرز بان کے لوگ ہیں۔ اور چونک ہرز باند کے لوگ بھلو ما ہوتے ہیں ان میں عالم و جال ما لح و فاحل سب موجود ہوئے ہیں۔ اس لیے عظی قرائن ہے معلوم ہوا کہ التنبارعلا ومجتبدين ويندارول كے كيم جو ئے كاہبے نہ كه ان كے فير كار ببر حال ان كالملمي یرا جهار ممکن نیمل ہے۔ ورنہ میر آمت بہترین اور عاول نہ ہوگی۔ اور ان بی اور وہ سری امتوں علی کوئی فرق ندرے گا۔ اور بدایک بہت بڑا شرف ہے کہ اس اُست کو اپنا گ صورتول میں رسول علیہ السلام کے تھم کی طرح قرار دیا تھیا ہے۔ جس طرح رسول علیہ السلام كالحمظ ملى مصععوم واجب التبول ب-ائ طرح اس أمت كا اجماع تعطى مصعموم اور واجب القبوش ہے۔

اور جب اس قبلہ کی ترجی جوکہ بائنس قرار پایا کے بیان اور اس کے کال جو کہ آست کال کا دیس ہے گال جو کہ آست کے کال کا دیس ہے گال جو کہ آست کے کال کا دیس ہے گارت دی گئی کہ اپنے قبل کے کال سے اپنے کمال کو قبال سے اپنے کمال کو قبال کی مرت میں اپنے قبل کے کال سے تاقعی کی طرف بختی ہوئے کی محسب کے بیان پرقو چرفر بائی جارتی ہے کہ است مجبوب علیہ السام آپ کے کمال اور آپ کی آست کے کمال کی آمس کی آمس کے کمال کی آمس کے کمال کی آمس کے کمال کی آمس کی آ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبُلَةَ الْبَيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اور بم فِ مَعْرِثِين كيا قواس قبل كِتْهارا قبل جس برآب چندروز رب إلِّولِنَعْلَة حُراس ليه كربم جانس الميسوال كاجانا جوكرمعلوم وجوه كه بغير تنتي نيس بوتا - اوراس جائے كے بغير بزاكا استحقاق اور مدح و ثاليا قدمت و نغرت مرتب يس بوكتے ـ

هن یکنیم الوسول اے جو کہ رمول کی جروی کرتا ہے۔ اس تبلہ کے استقبال میں یادجود کے کہا کہ استقبال میں یادجود کے کہا کہ سے باتھی کی طرف تعلق ہوئے کو خلاف معقول جائے ہیں۔ ممثاز اور جدا ہوگر جسٹن یکن قبلہ کا اس سے جرے کو پشت کر کے جیست کو بیٹ کے جیسے کو بیٹ کے بیٹ کے جیسے کو جدکھ کرجمی داوے کا ایک کے جیسے بیٹ وجد کھ کرجمی داوے کا آجا والی جاتا ہے۔

عَلَى عَفِيهِ إِلَى دُونُول الأبول برستا كداسلام كى عدے باہر شرآئے لكن اس كے دل على مقد على الم الله على الله

ای پرگزر تھے۔

اوراكر جداس تتم كيشبهات جوكدالله تعالى اوررسول عليه السلام كاحكام كي عكمت کی وجو دمیں زروے کفرنیں ہوتے لیکن جالیت کی سرحد کے قریب پڑنجا دیتے ہیں۔اس لي كرعبوديت اوررسول عليه السلام كى بيروى كا تقاضاب ب كمتمت كى بروج بي تروون کریں۔اور وجہ محکمت کے مُلا ہر کرنے کا مطالبہ کیے بغیر مورکی توثی و کی کے ساتھ ہیرو کی ش قدم رکھیں۔ اور اجمالی طور پر جان لیس کے جو کھے خدا تعالی قرما تا ہے یا اس کے رسول علیہ السام ابنے اجتماد کے ساتھ کہتے ہیں۔ اوراس پرالشاتعالی کی ظرف سے کوئی عماب اور کوئی ا فكارفيس بينيا قو بالشر تفلت ك مطابق ، بد- أكر يد بهم براس كي وجد بوشيده رب- اور موافق حکمت معلوم نہ ہواور جماعت کفار کوالفت ولانے کی اگر جیعوام مونین کے حق میں ا فن وقعت نبيل رئيكن حضرت رمول كريم عليه السلام ك حق شي أيك عظيم عباوت اوراكيك بہت برا کال ہے کہ ان کا کام کی ہے۔ اس کعب کا بیت المقدس کے ساتھ منسوخ مونے کا كى فاكدوتها كالمنصين كشكر في والول مع جداجوجا كي فصوصاً الى وقت جبك معزت رسول یاک ملی الشدهلیده آلدوسلم کے زیاده تر بیروی کرنے والے قریمی نسل سے بیچے۔ اور اسيغة با وواجداد سيعظيم كعيد كرعاوي تنديداد والى ظيم تطعد زين كوحفرت ابراتهم عليه السلام كا قبله بجمع عنے اوراس مقام كى مجاورت بر فخر كرتے تنے راور قريشيول كے علاوہ تمام عرب لوگ بھی ای مکان کے معتقداردان کی تعظیم کے فوگر ہو چکے تھے۔ البیل اس مکان کی طرف مزکرنے کوئڑک کرنے کا تھم فرمایا حمیا اور بیت المقدس کی طرف و برکرنے کو مقرركرناجس يحرب لوگ فعموما قريش بالكل آشان ينج اورجلي هند كي وجهينات قبلاً بني امرائل جوكرادرائي آب كونى الماهل مع ثاركر كاس يبت بهت الرا اورگریز کرتے بھے ایمان کے بہت امتحان کا مقام تھا۔

اور سامتحان اور تمیز تکست الی ش شروری ہے کہ ہر دین اور برطب بلک برتکومت بی دائع ہوتا ہے۔ اوراس کا راز ہے ہے کہ برطب اور برتکومت کے ظہوراورنشو ونسا کے اوائل می اوک چنگف نمائج اور جدا جدا اسباب کی وجہ سے اس مے گرویدہ وجو جاتے ہیں۔ کوئی کروہ

تحيرانزن **----**«ميايا

ا پئی تو می غیرت کا پاک کرتے ہوئے اور کوئی گروہ عزیت و وقارے کمال و نیوی کے سرتیوں عیں اپنی ترقیوں کی امیدر کھتے ہوئے تو کوئی گروہ معرفت میں اور اس کی ہیروی کی وجہے شامل ہوتا ہے۔ جب بھٹ انین ان کی معلومات اور تو تعاہد کے خلاف بھٹم نے دیں اور و مہدا دارکی خسونیس اور اس فرمہ داری جس ان کے چھچے ہوئے دلی ارادے اور ایمان کے درجات فاہر نہ ہوں تو تخلصین اور ان کے درجات دو سرے لاگوں ہے کس ظرح ممتاز ہوں کے۔

اوراگر چیلم افتح ازل شین دارے تمام قل جرگی تفاہری اور باطنی واقعات کومجیلا ہے۔
اے استخان کی شرورے نیمی ۔ لیکن انڈ تعالی کے کارکن زیمن ہے لے کر آسان تک سب
اس ظہور واقعیاز کے محال جی تاکہ جرکی کے ایجان اور درجہ ایجان کے ساتھا ہے بیچائیں
اوراس کے حال کے مطابق اس کے ساتھ معاطر کریں۔ نیز علم از ٹی افٹی ٹیوت جز اور درج و
شخار نرمت وحذاب کے استحقاق کا دوئیمی ہے۔ اس اس عمل سنتقبل کا وہ علم جائے ہو کہ جر
جر بیز کے ساتھ اس کے وجو واور ظہور کے وقت متعلق ہوتا ہے گائی کے مطابق ہرکی کا بدلہ
مقرر ہواور کا رضا ت جز اے کارکن اسے اپنے عمل کا بنا نیا داور قانون جمیس۔

ادرا کی قبلہ کی طرف متر جدودا مقام استحان کیوں ندیو جب کرا متحان ہوتا ہی اس چیز کے ساتھ ہے ۔ جو کوئٹس اور طبیعت برنا کو ارادر شاق ہو۔

ے ساتھ ہے۔ جو کہ س اور جیعت پرنا توارا در تال ہو۔ وَإِنْ تَحَالَتُ لَكَتَبِيْرَةً أَ اور تَحَقَّلُ و قَلِم اسْتوں لِينَ الْمَقْدَل بَهِتَ مَا كُوارا و دُرال تعالی وقت کے اکثر سلمانوں پر - اس لیے کو اس وقت سلمان صرف عرب لوگ ہے۔ اور زیاد و قرقر کی اور ان کے ذریک کے معظم کا قبلہ ہونا تعلیم شدہ تھا۔ اور وہ بھیشداس خلا کی تعلیم کے معقد تھے۔ ہیں اسے مجبور نا اور نماز جی اس سے مند سوڑ نا ان پر بہت گراں تھا۔ نیز وہ جائے تھے کہ عامری طب البرائی ہے۔ اور عام سے درسول علیہ البرائ حضرت اسامیل میں حضرت ابراہیم طبیم البرائم کی نسل سے جیں۔ بیس لازم ہے کہ ہمارا قبلہ مجی حضرت اسامیل و ابرائیم طبیم البرائم کی قبلہ ہوئہ کے حضرت میسی احضرت جینے اور دو مرے منہ اسامیل میں حضرت ابرائیم طبیم البرائم کی قبلہ ہوئہ کے حضرت جینے اور دو مرے

المحقدان ہے اعلی اور انعنل ہے۔ اور اعلی ہے استی اور افعنل سے غیر اُمعنل کی طرف منتقل اور افعنل ہے کہ نصو ذیباللّٰہ میں اور احتیار آلے سکور مثل ہے کہ نصو ذیباللّٰہ میں المحدود بعد الدکور۔ لیس اس وفقت کے تمام مسلما تول پر بیت المحقداں کا قبلہ ہونا کرال تھا۔ اس محقوام پراس وجہ ہے ان کی افغات معامل اللہ نظر او کول پراس وجہ ہے کہ لخت ایر امہی کی چروی کے منافی ہے۔ اور ان کے اخص الخواص پر جوکہ اللہ فرق ہے کہ میر قرب ووصال کے مرجول جس ترتی معکوس کا الخواص پر جوکہ اللہ فرق مقلوس کا میر جوکہ اللہ فرق مقلوس کا معلوس کی معلوس کا معلوس کی معلوس کا معلوس کی معلوس کا معلوس کا معلوس کا معلوس کا معلوس کی معلوس کا م

اِلْاَعْلَى اللَّهِ إِنَّى هَدَى اللَّهُ حُران رِجِنبِين الشَّقَالَى فَيْ السِحَمَت اور بِيد كِي داه وَكُمَا ان بَهِ الْمَا ان اللَّهِ الْمَا ان اللَّهِ الْمَا ان اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نیز جب اطفرت لی نے ہمیں جرے کا تھم دیا تو ناچار ہم صحر ہ کی طرف منداور کھیدگ طرف ہشت کر کے دوانہ ہوئے تھی کہ ہم یہ بینے عالیہ ہینچے۔ پس ہمیں نماز جس اس روش کو قائم رکھنا چاہیے تا کہ ہر نماز کے دفت جرت کا مقصد ہمارے سامنے رہے جب تک کے اللہ تعالیٰ ہماری تو جہ کا ترخ کمیس منظمہ کی طرف اس جنبرک مکان کوشرکوں کے تا پاک باتھوں سے جہاد اوراز ان کے ساتھ چیز انے کے لیے بھیرد ہے۔ جب کر جنگ بدر کے قریب واقع ہوا۔

تر ندی اور دومری سحاح شروم وی ہے کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقبال کا تھم ہوتو سی بہ کرام رضی اللہ عنم سے مرض کی کہ پارسول اللہ ! کہ ام زندہ لوگ تو اپنی ان marfat.com

نخبرون <del>----</del> (MA) <del>-----</del> نغبرون الم

گزشتہ فرزوں کا تدارک کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے غیر کعید کی طرف اوا کیں کہ باتی ہم میں ہم کھیے گا طرف اوا کیں کہ باتی ہم میں ہم کھیے گا طرف نمازی اوا کریں۔ لیکن ہمارے فوت ہوئے والوں کا حال کیا ہے؟ جنہیں اس مدارک کی فرصت دلی اور بیت المقدی کے استقبال کے دوران فوت ہوگے جال کل ہمر احقیقی قبلے تو کعید خال میں ہمارکتی ہوئے ہمارکتی ہوئے ہمارکتی ہوئے کہ مشہورتے کا تتم محل اپنے وقت میں مثال ہیں۔ اس لیے کہ مشہورتے کا تتم محل اپنے وقت میں حق ہے۔ اور در حقیقت تواب کا مرتب ہوئا میں برحق ہے۔ اور در حقیقت تواب کا مرتب ہوئا ہماری برحق ہے۔ اور در حقیقت تواب کا مرتب ہوئا ہماری برحق ہے۔ اور در حقیقت تواب کا مرتب ہوئا ہماری برحق ہے۔ اور در حقیقت تواب کا مرتب ہوئا ہمارت ہوئا ہے۔ اور در حقیقت تواب کا مرتب ہوئا ہماری کی طرف من کرنے کے وہ مور شق تواب تواب کا مرتب وہ

اِنَّ اللَّهُ بَالنَّاسِ تَحْتِینَ اللَّهُ تَعَالَیْ عام بندول پرخواه مسلمان بول خواه کافر نیک اول خواه کافر نیک اول خواه کر می بندول پرخواه مسلمان بهت رحم فریائے والا اسے سے خواہ سے میں اور اِن ایک اور اِن کا است سے میا است کے سے میا است کے میں اور آ فات سے میا است فریا ہے ۔ اور آ فات سے میا است فریا ہے ۔ اور آ فات سے میا است فریا ہے ۔ اور آ فات سے میا است فریا ہے ۔ اور آ فات سے میا است فریا ہے ۔ اور آ فات سے میا است کی تعمل کو جہت کو اختیا رکیا ہوتم اور اور جی تعمل کا وجہدے کا می دفتر ایک اور جی تعمل کا میں میں کروائے ۔ اور اور جی تعمل کا میں کروائے ۔ اور اور جی تعمل کا میں کروائے ۔

چندجمثیں

یمان چنوبخش باقی رو گئیں۔ کیل بحث ہے ہے کہ لفظ جعل نفت عرب میں دومفعولوں کے ساتھ متعمل ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں اس کا دوسرا مفعول ندارد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ يبه ل الفظ جعل اسية المسلى معنى عمل تين الب - بلك قرار دينة كم معنى عمل ب، جوكر أيك مفول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم جعل کواسلی معنی میں لیس تو ہم کہد کتے ہیں کہ یونکہ اس کا دوسرامغول موم وقصوص کا لحاظ کے بغیرمین میلامغول ہی ہے اس کا ذکر کرنے المنتفي كمرادلازم الاس بنابراس كاحذف كرنامناسب تغيرالادمنى بيست كروها خدفكا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا قِبْلَةُ الرَّماحِبِ كَثَافَ نَهُ كَمِاتِ كَهِ الَّتِيلُ جَعَلْنَا كادومرا مقلول ہے۔ اور قبلہ کی مغت نہیں ہے۔ اور التی کست علیها سے مراو کعب معظم ہے۔ ليكن آيت كاسياق وسباق ال وجيه كالفكاركرة سبد الرسلي كدقيل وقال توبيت المقدى ے استقبال کی وجہ میں تھی نے کو استقبال کو بھی ۔ کونکہ استقبال کو باس وقت کے تمام مسلمانون كومرغوب اورمطلوب تعاراورا خلاص والول اورب اخلاصول عمدا منيازيمي بيت المقدس کے استقبال سے ثابت ہوا نہ کہ استقبال کعہ ہے۔ البتہ بیبودی استقبال کعہ میں حرف زنی کرتے تھے میکن جب وہامت ہے باہر تھے آوان کے اعتراض کا کوئی اعتبار نہ قا کرانہیں دچہ تکت مجھائی جائے۔ادرای طرح ورتغییر جو کرقدیم مغسرین ہے منقول ہے کہ انہوں نے کنعہ طیم اکوانت علیم اے معنوں میں کیا ہے بھی میاق وسیاق کے ساتھ موز ول شرب موز ول عبل ہے۔

ہم یہاں پہنچ کہ ختت عَلَیْھا اور وَان کا آت تکبیئرۃ کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بیۃ استقبال کی مقرر ہونے اور استقبال بیت المقدر کا وقت الالت کرتے ہیں کہ بیۃ ہت استقبال کی مقرد ہونے اور استقبال بیت المقدر کا وقت الاست کرتے ہوئی استقبال کے بیتا ہوئی ہے اللہ واقع ہوئے آئری ہے قد مطابقت کیے ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ لفت عرب میں مختر بیب واقع ہونے والی چیز کو واقع القبار کرتے ہیں۔ دور اس دو اس کر والی مطابق کا سکرتے ہیں۔ دور اس دو آئی مطابق کا سکرتے ہیں۔ نصوصاً جب کراس کا مراح اللہ کی اس کے اس کہ اس کے اس کا 17 میں اس کی اس کے اس کا 17 میں اس کی اس کے اس کا 17 میں اس کی اس کے 17 میں 17 میں اس کی اس کے 17 میں 18 می

کا اخبار دا تع ہے۔ اس لیے کہ یہ آیات بہت المقدس کے احتقبال کوشورخ کرنے کی تبرید کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اورا متعبّال کعبہ سے تھم پر پیٹی ہیں۔ پس کلام کے اول میں آخری مطنب لمحوظ ومنظور ہے۔ جس طرح ک جب بادشاہ کمی شہریا ملک ہے کسی امیر کوسعزول کرنے کے لیے علم جینچ ہیں قوائل تھم سے پہلے اسے معز دل کرنے کے عذر کوتم پیدا بیان کرتے تیں۔ اور قربان کے آخریں اس کی معزولی کی تقبر کے منظور ہوتی ہے۔ اے کلام ک ا بقد ای ہے معزول قرار دیے میں۔ اور کھتے ہیں کہ جس وقت قراس ملک کا والی **تیا** قرنے یول کیا ایسا کیاحالانگدارتدایس انبحیا و صریماً معزول نیس ہواہے۔ وی طرح میہ ہے۔ دومری بحث یہ ہے کہ بنم اللی ازل ہے ابدتک ہر چیز کے ساتھ متعلق ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی اورتجد بیزمیس ہے۔ پس بنغلقہ کالفظ جو کہ قبل مقرر کرنے کے بعد حصول علم بر د نالت کرتا ہے کیا معنی رکھنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم النی کی دوشمیس ہیں۔ ان بھی ے ایک حم متغیر و تجد رئیس ہے۔ بلکہ برمعلوم سے ساتھ جس مغت کے ساتھ وہ معلوم کسی ونت موموف ہوگا ازل ہے ہی تعلق ہے۔ اور ہر چیز اپنے وقت عمل جو حالت رکھتی ہے اس على مشخف ب رادرا يك فتم يدب كراشيا م كرديود كے جدان كرموجود بونے ك ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اوراشیا ہ کے عدم کے بعد بیتی ان کے دجود کے بعد معدوم ہونے کے ساتھ متعلق وہ جاور دجود اشیاء ہے پہلے النا کے ستعبل بیں موجود ہونے کے ساتھ متعتق ہوتا ہے اوراک جم تغیر وتجد وجادی ہے۔ اور بیمال تھم کے لفظ ہے بیکی علم مراہ ہے۔ وربعض منسرین نے کہا ہے کہ بہال ہے علم ہے مراوخادج علی قیز ہے۔اور قیز وجود ک فرما ہے۔ اور معنی نے کہا ہے کہ کم کواٹی طرف منسوب فرمایا ہے۔ جبکہ اس سے مراه رمول عليه السلام اورايمان والول كالجانيات بسر جوكريجازي طوريرة ات ضاوع كي كي ظرف سنوب ہے۔جم طرح کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہمنے فلاں شرکو فی کرلیا ان کے لنكر ف فتى كيابوتا بـ ووفرات كهاب كدمواد كالطبين كالم بب بطريق كتابية جس المرح ک ایک مختند اور ایک جانل ایک وامرے کے ساتھ جنگزا کریں۔ جانل میم کدایندھن ؟ كُ وَجَانا ما ب اور مقل مند كه كرة ك ايند من كوجانا في ب - أو يم وونول كوجع كرت

سیری بحث بر به کرهن بیت القرار الدر حیات علیها کا التحال الدر حیات علیها کا الفاظ سے اول معلوم بوتا ہے کا سقبال بیت العقاد کی واصل وسول کریم طیرالعلو قا والسلام کے اجتباد سعود افغالاس کے بغیر کراس کے استفال کے متعلق صرح المرضاوش کا شے ور ند میں بعطیع بعیر افغالا اور الفیدند التی احمد خالات بھا فر الحاجا تا۔ البت جب ور بارضاوندی اسے اس اور تاک بدر کریم علیہ السلام کے قیام اجتبادات اور انگار ندورا قوال نے وقی صرح کا تھی کریم علیہ السلام کے قیام اجتبادات کا حال ہے۔ اور ایک لیے فر مایا وَ مَنا جَمَعُلْمُنَا الْفِیلَلَةُ اللّٰمِی کُنْتُ عَلَیْها بعی ماقر و فا جا بعد ان محنت علیما باجتهادات اور سب سے زیادہ می فرق کی بیت المقدی کی طرف انبیا وجی مرت علیما باجتهادات اور سب سے والد وسلم نے معر وابیت المقدی کی طرف انبیا وجیم السلام کی اوامت اجرت کے تھم اور اس متم کے امور سے اس کا احت اجرت کے تھم اور اس

## الامسر دمن لا یسلم لیخن تا کرتم مانند اورند، نند کردرمیان انتیاز جوجائے۔ کراہت طبعی کے باوجودا طاعت نقاضائے ایمان ہے

یا نجی ہے جمت ہے کہ انداز کام کے مطابق ذہن جس یوں آ ؟ ہے کہ وَهَا تَکَانَ اللّٰهُ لَیمُ تِعِیْمَ اللّٰهُ لَیمُ تِعِیْمَ اللّٰهُ لِیمُ تَعِیْمَ اللّٰهُ لِیمُ تَعِیْمَ اللّٰهُ لِیمُ تَعِیْمَ اللّٰهُ لِیمُ تَعِیْمُ اللّٰهُ لِیمُ تَعِیْمُ اللّٰهُ لِیمُ اللّٰهُ لَمُ اللّٰهُ لَمُ اللّٰهُ لِیمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

کرنے یا اپنے الترام کا باس کرنے کے لیے طال کے ساتھ ادا کرے تو اجر و ٹواب میں نقصان کا سوجب ہوتا ہے۔ پس خوش ولی کے باوجود کرا ہے طبی اور قلی طور پر طال اور خوش ول کے بغیر کرا ہے فرق کا کھا فار کھنا ہوا ہے ۔

نیکن میچی روایات میں وارد ہواہے کہ بیر آیت معفرات محابہ کرام رمنی الفرحتیم کے سوال سے بواب میں آخری جیسا کر تھیں جس کر را اورا حقائل ہے کہ سحابہ کرام رمنی الفرحتیم کا اس سوال سے بہارہ وکرو ولوگ جو استقبال بیت المقدی کے وقت فوت ہو گئے ۔ ای استقبال کو تا گواراو درگراں جائے ہوئے آباز میں اسے بجالاتے بیچے کہیں ایسانہ ہو کران کی تمازیں اچر کے بغریرہ کئی ہوں اور انہوں نے قوت ہوئے والوں کی تحصیص اس لیے کی کہ زمروں کو آب اور اجر ہاتھ شدگا گئی ہائی مرجمی کراسینہ ولی طور پر ہاتھ در گا گئی ہائی مرجمی کراسینہ ولی ہوئی اس کی تو ہواجر ضائع ہو کھیا اس کیا تھا کہ ہو گیا اور اس موردے میں کلام کے اجرائی موردے میں کیا م

اور ایس مفسرین نے ایمان کوتماز بر محول کیا ہے۔ جیسا کہ سی جنادی میں معفرت این عباس رضی الشرخیما سے دوایت ہے۔ اور اس تغییر کے مطابق ایمانی المحال جی نماز کا تحقیم مرتب قابت ہوئی المحال جی نماز کا تحقیم مرتب قابت ہوئی ہے اور اس المحضور تو ک الصلو گاور سورہ روم کی آیت وارد ہے کہ الفوق میں المعبد دین المحضور تو ک الصلو گاور سورہ روم کی آیت وارد ہے کہ الفوق میں المعبد دین المحضور تو ک الصلو گاور سورہ روم کی آیت اور جب سلمانوں کو قبلہ کے مسلم جی برطرف سے تعلی دی گئی اور کی شک وشیر منافقوں کی طعن دی تھی اور کرورایمان والوں کے مطلع کی کرئی محاکم کی تو موسورایمان والما عت منافقوں کی طور پر میں میں المحسور کی المحسور المحسور کی ایمان والوں کے مطلع کی کرئی محاکم دی ہے ہیں ورحقیقت وہ دالوں پر کرتے ہیں بیت المقدی کی طرف تو جاتا ہر میں کا لی کردیں ہے کی کئین ورحقیقت وہ الموں پر کرتے ہیں میت کا لی کردیں ہے کیکن ورحقیقت وہ اس میت مناز کی اور شین کا لی کردیں ہے کہ کی المحسور کی المحسور کی المحسور کی المحسور کی المحسور کی کا لی کردیں ہے کی کھیل کے باش نظر اس میت مناز کی استحداد کا تقاضا ہے ہی تاقی ہے۔ اگر چامر المجمل کی المحسور کی کا لی کردیں کے کین کی المحسور کی المحسور کی کا لی کی دو المحسور کی المحسور کی المحسور کی المحسور کی کا لی کی دو المحسور کی کھیل کے باش کا کھی کی کھیل کے باش کی گھیل کے باش کو کھیں کے دو المحسور کی کھیل کے باش کو کھی کی کھیل کے باش کی گھیل کے باش کو کھی کے دو المحسور کی کھیل کے باش کی کھیل کے دو المحسور کی کھیل کے باش کی کھیل کے باش کی کھیل کے باش کی کھیل کے باشر کی کھیل کے با

طور پر کامل بالذات کا طالب ہو اور ہماری مہر بانی اور رصت کے شایاں یہ ہے کہ کامل بالذات کو کاملہ بالذات سنت کی طرف مشاکرنے کا تھم دیں تا کروس ا کا اجر و تواب جہت استقبال کے اعتبار سے بھی اور امر اللی کی قبیل کے اعتبار سے بھی کمال پر کمال حاصل کرے ۔اورائ دود ہے

قَلْنُوَى ہم گاہ گا ہے نظر رحمت و مخاص ہے ویکھتے ہیں فَقَنْبُ وَجُھا اُ آپ کے چہرے کا اُلھنا نزول وق کے انظار میں جس کا مضمون استقبال کور بوقی اخراف و جوانب الشّنَاءِ آسان عَی جمعی آب آسان کی ایک سمت و یکھتے ہیں کہ شایہ جریل طیہ السّلام اس سمت سے نمودار ہوں اور چھے استقبال کورکا عظم خداد ندی ہنچا کیں۔ اور بھی استقبال کورکا عظم خداد ندی ہنچا کیں۔ اور بھی دوسری طرف رہی آب اس حالت عن ایک بیادے ہیچ کی طرح جو کہ کی چیز کے حاصل کرنے کا مضال جوان ہیز کے آئے کی سمت کو پھرتا ہے ہمادی نظر کرنے کا مضال جوانہ ہیں کہ آپ کا بیسب اشتیاق آپ کی بلندی استعداد اور شرکا کا ل جی کہ آپ کا ل بالذات کے طالب ہوئے ہیں۔ اور ہمادی موجہ سے کا رضائے ہیں ای

نَنْهُوَ لِيَنْكَ فِبْلَةً قُرْضَاهَا جم آبُولان آال ثَلِكَ الرف موجد روي مع جمع الله الله الله الله الله الله آب يسترك تي يسووون \_ \_

## کعبشریف کوپیند کرنے کی وجو<u>ہ</u>

کیل وجہ ہے کہ اس قبلہ کا کمال ذاتی آپ کی استعداد سے کمال کے مطابق ہے: دومری وجہ ہہ ہے کہ آپ کی المت ایرا آبی لمت ہے قوچاہے کہ آپ کا قبلہ مجی ایرا آبی قبلہ جو تیمری وجہ ہے کہ آپ کی بعث پہلے قو عرب کی طرف ہے۔ اور چروہ مرے توگول ک طرف اور قدیم زمان ہے قرب لوگ اس قبلہ کا احتقیال ان کے کمال اطاعت اور اس دین سے نفرت نے کرنے کا موجب ہے۔ چوتی وجہ ہے کہ جس شرعی کہ یقبلہ دائی ہے کہ بار کہ کا جاتے ہے۔

بزرگی میرے وغن کو حامل ہو۔ پانچو کی وجہ یہ ہے کہ استغیال بیت المقدی سے وقت یہو دی طعنہ و پیچے تھے کہ اس رسول (علیہ السلام) کا حال بھی تجیب ہے کہ شریعت میں ہماری خانف کرتا ہے۔ اور پھر قبلہ کے مطالہ میں ہماری ہیروی کرتا ہے۔ اور دعوتی کرتا ہے کہ میں معرب ایران میں اور اسالیل علیما السائام کی ملت نے ہوں اور پھران کے قیند کو ٹیموز کر اس قبلہ کی طرف تو جہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسپنے کا روبار میں جیران ہے۔ اور ایک طریعے کو ان زم ٹیس پکڑتا۔

اس لیے ہم بھی آپ کی بیند کو بیند کرتے ہیں فَوَلِ وَجُفِیْکَ بُیںا ہے چیرے کو نماز میں کے کی طرف چیر لیس شطق النسیجی افٹو کا اس مید قرام کی وقت کے مطابق ہوکہ اس قبلہ کے اروگرو بنائی گئی ہے۔ اور ہر ظرف اس نے درواڑوں کا زخ اس گھر کی طرف واقع ہے نہ کہ دوسرے مکانات کی طرح کرد واکی طرف سے کعیشریف کے مقابل ہوتے میں دوسری طرف سے ٹیس۔

#### معجد حرام کی وجہ تشمید کا بیان

ادراس کا نام سجد حرام اس وجہ ہے رکھا گیا ہے کہ کاللین کے لیے وہاں غیر خدا کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ نیزاس سجد کی وہ حرمت وعزت ہے کہ تمام روئے زمین پرکوئی اور سجد ایک عزت وحرمت فیرس کرنا حرام ہے۔ نیزاس سجد کی وہ حرمت وعزت ہے کہ تمام روئے زمین پرکوئی اور کے مطابق سجد حرام میں آیک نئی ترزویک مجدول میں آیک لاکھ فیاز کے برابر ہے۔ لیکن امام مالک رحمت افتد علیہ کے نزویک مجدنوی علی صاحب العسل قا والعسلیمات میں نماز اور اکر تا اسم مالک رحمت افتد علیہ ہے۔ ویسے افتد لیت تواب کے کئی گنا تریادہ ہوئے میں مختم خیر سے کہ مجدول میں افتا ہے۔ ویسے افتد ان اسم کی گنا تریادہ ہوئے میں مختم خیر سے کو مجمون اور منافع جو کہ دید مسلم ہے۔ نے وہ بور کئن ہیں۔ خیر اسم کی افتد لیت کی سے کہا تھو تھو ہوگ وہ ہے۔ جیک حرات و فقد ست اس سے دراہ ہے۔ نوعم اعدت تو اب کھڑے تا لکھ چیروں سے زیادہ جیک حرات و فقد ست اس سے دراہ ہے۔ نوعم اعدت تو اب کھڑے تا لکھ چیروں سے زیادہ جیک حرات و فقد ست اس سے دراہ ہے۔ نوعم اعدت تو بوسکا ہے کہا تھو تھرون سے زیادہ جیک حرات و فقد ست اس سے دراہ ہے۔ نوعم اعدت تو بوسکا ہے کہا تھو تھرون سے زیادہ جیک حرات و فقد ست اس سے دراہ ہے۔ نوعم اعداد کے ایک چیروں سے زیادہ جیک ہو۔

۔ یہ زیرورٹیس اور تظیم ہواس نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولام الشاہ احمد رضا خال بریکو کی دحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں۔ طیب نہ سکی افتعل مکہ بنی ہوا از امریم عشق کے بغرے ہیں سکوری سے رمید ناک سے اور سرمائے افعال جو اولے عمر سم متعلق سے افتال سال ماں۔

كيول و ت يومونل هيد وم مسئله تغاضل بين الحريين كي متعلق جذب انتقوب الى دور بحمة ب كامطالعة مفيد ب رمحه محتوظ الحق غفر رئة قلا عن شرح الشيخ الحقق للمقبلة ع) \_

اور آگر دہ قبلہ آپ کا بہتدیدہ ہے۔ اور آپ کے کمال کے من سب ہے۔ لیکن پی سنے آپ کے بیروکاروں کو گئی آپ کی جویت میں اس قبلہ میں اثر یک فرماویا ای ہے آپ کو اور آپ کے امتح اس کو تن کرکے میں فیضاب فرما تا ہوں۔

وَحَدَيْثُ مَا كُنْتُو اورَمَ جَهَالَ بِمِي بُوتُواه دينَدَى قُواه كي دومر سيتُهر مِن حَيَّى كُريمِين بيت المقدّل عَن تُولُو المُجْوَهَ كُولَ شَطُورَهُ بِي السِيّة بِهُر سَكُوا يَ سَجِد كَي طرف بِيمِيرالو تاكدتم السِيّة رسول عليه السلام كي بيروى عن وو كمال عاصل كرو جمع بِسِلِه افيا عِليهم الساوم في الديمو الميكة مِن الفَّل تَصْمِي مِيكُوا اللّه بِالمَا الراكز تبار ب ول عن بيرا لا يقرب وكواس قبله عن جمد وجود تو بيال جن ليكن اتى بات به كذا بل كما ب ك قبل كو يا كنه ومت كرواس ليه بولميت كقبله كم مطابل ب بي بي الى الدين عند الله عالية ول كو يا أكنه ومت كرواس ليه كو بنارت كي دوست تمياد ب رمول عليه المعام كودة بول والله جائعة جن و يكن اي كالون كر بنارت كي دوست تمياد ب رمول عليه المعالم كودة بول والله جائعة جن و

عن ان کلمات کو بو کداس رسول علیه السلام کی فعت عمل دارد عوستے جی تحریف کرتے ہیں۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَغْمَلُونَ اور عَدا تَعالَى اس سے عائل کیس ہے جو پکھٹم عمل کرتے ہو۔

نیز کسیستظمہ پورا کھرے۔ جوکر کسی غیر کے تعلق سے بغیر خدا کے نام پر بنایا کیا۔ جبکہ منز اُ بیت المقدری انقد تعالیٰ کی قدرت کے آٹا دیے ایک معلق بھر ہے۔ ایک پھڑکو پورے کھر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی نبیت ہے۔ اگر چیدو پھر پر الادر مسیقے ہو۔

#### چنرجواب طلب سوالات

یمان چند جواب طلب سوالات باقی رو گئے۔ پہلا موان یہ ہے کہ پہلے گز رچکا کہ استقبال بیت کو پہلے گز رچکا کہ استقبال بیت المقدل شب معرائ کے جعداور جریت کے جدحضور طلبہ العنق قوالسلام کے استقبال استقبال استقبال استقبال کے جدیدہ معروض الله علیہ و آمر دہلم استقبال کے براضی بنے ذکر استقبال بیت المقدل بران دونوں اسور جن آیک تھارتی معوم بوز :

المقد برراضی بنے ذکر استقبال بیت المقدل بران دونوں اسور جن آیک تھارتی معوم بوز :

11 artal.com

ب اس کا جراب ہے ہے کہ پہاں و دامتال ہیں پہلا یہ کرمنور سلی الشعلیدوآل و ملم کا اجتباد
جرل کیا ہوگا۔ اور اس کی سعب ہے ہے کہ حضور سلی الشعلیدوآل و ملم نے استقبال ہیں المقدس
کو زیاوہ تر اس لیے منظور فر بایا تھا تا کہ اس قبلے کہ استقبال کے ساتھ بہدد ہوں کے واوں
جمی اللغت بیوا کی جائے ۔ اور کمالات انہیاء تی امر انتماعیہ مالسلام اور ان کے افرار ہے
استفادہ بھی جاری اور باتی رہے۔ جب آپ بہود ہوں کی متابعت سے ماہی ہو گے ۔ اور
و استفادہ بھی کمال کو بینچاتو اس قبلے مین کھیے گرتج کی دجود کو آپ کی نظر میں بلود گرکر دیا
گیا جی کہ آپ بی استعداد کے مطابق طبی طور پر اس سے کو مند کرنے کے فواہل ہوئے۔
و و استفادہ بھی کمال کو بینچاتو اس قبلے میں استقبال کے زمانہ جس کی استقبال کو برگو پیند
و مراا احتمال ہیں ہے کہ بیت المقدی کے استقبال کے زمانہ جس کی آپ سے استقبال کو بیت المقدی
کے ساتھ انتیا و فربایا ہو ۔ جس کا شب معراج افغاتی ہوا تھا آپ نے اس استقبال کو بیت المقدی
کے ساتھ انتیا و فربایا ہو ۔ جس کا شب معراج افغاتی ہوا تھا آپ نے اس استقبال کو بیت المقدی
کے ساتھ انتیا و فربایا ہو ۔ جس کا شب معراج افغاتی ہوا تھا آپ نے خاص استقبال کو بیت المقدی
کے ساتھ انتیا و فربایا ہو ۔ جس طرح کو گئ آ دی ایک ایقے مکان سے دوسرے مکان ہیں جو اگر نے کے لیے نقل ہوتا ہے۔ اور پیند

(اقول وبالله التوفيق -استبال قبل فالكل من به بحري المالية والرسلين مبيب وب العالمين مل قرآن أرائد من به به وب العالمين مل قرآن أن أرائد المالية والرسلين مبيب وب العالمين مل الشعلية والرسلية والرسلية وبيت كا شابكار به اور مكمت فداوى كا الربا كنار ميل الشعلية والمسلمة والمحل المن منظل كالمنتجي في وراهم المن منظل كالمنتجي في وراهم المن منظل كالمنتجي في المن المناسلة المن المناسلة المناسلة

النے یاؤں بھرتا ہے۔ ویکھوآ یت کر بید صاف ارشاد فرماتی ہے کہ فرضیت آباد مرف اس لئے ہوئی کہ رسول انڈسلی الذعلیہ وآ لہ وسلم کی تعظیم واطاعت کرنے والوں کی بیجان اسب کو او جائے۔ بھر وصا خلقت البجن والانسی الا لیصیدون پر محفظو شی فرماتے ہیں کہ عہادت سے معزب عزب جل جالا کو کو کوئی نفع نداس کے ترک سے کوئی ضرب و وائی ہیں۔ ہے ۔ احکام عہادت کی تشریح ای لئے ہے کہ محدرسول انڈسلی الشعلیہ وآ لہ وسلم کے غلامان معنی وفرمانیر وار ۔ ان کے تھم سے النے یاؤں بھرجائے والے تابکارسب پر فاہرا وجا کیں۔ عبادت النی اور تعظیم و محبت رسالت بناہی سلی الشاعلیہ وآ لہ وسلم متلاز میں ہیں ۔ الناہل محد محفوظ الحق غفرا۔)

روسراسوال مید ہے کفص قرآنی کی روسے جو کدیبان بائے جگہ واقعہ و کی صرت طور بمعلوم ہوتا ہے کدنماز کا قبلہ ایوری مجدح ام ہے شعرف کعیدے۔ حالا تکدمادی أمت کا اجهارًا اس بات برے کر جملے صرف کعیہ ہے تہ کہ میرحرام ادر میچے اطاد بہت شمیا بھی ہجی آیا ے۔ چنانچہ بغاری میں حضرت این محروضی الفرخنج اکی دوایت ہے موجود ہے کہ لوگ قباش نماز کی عمی معروف تے کہ اچا تک ان کے باس ایک آئے والد آیا اوراس نے کہا کہ آج کی رات معنور کی کریم سلی الله علیه و آل وسلم پر قر آن أمر اب راور آپ کوعم دیا ممیا ہے کہ سجعے شریف کومندکریں تو تم بھی ای طرف مند کرلواور ان کے چیرے شام کی طرف تھے ہیں وہ کھیے کی طرف پھر کئے۔ نیز میجین میں معزمت این عباس (رضی اللہ عنہ) کی دوایت سے اً بانہوں نے کہا کہ چھے اسامدا بن زیونے خردی کہا کہ جب تی یاک علیہ السلام بینشا اند یں داخل ہوئے آ پ نے اس کی ساری طرفوں میں دعا ما کی اور نماز نہ بڑھی ۔ یہاں تک كماك ست بابرتشريف لے آ سے اور كيے شريف كي طرف مندكر كے دوركعت اوا فر ، كي اور اس کے علاوہ کئے احادیث میں اخبار متوافر وموجود میں کہ تحویل قبلہ کعیہ کے ساتھ جو كى - مكدا بن عمر منى الله عنهاكى روايت اور درسرك ردايات سيد معلوم بوتا بي كدا منتقبال كعبة كالتحمقرآن جميدين ب-مالانكه بيآيت مجدترام بحاسقبال يرولالت كرتى ب-پس وہ قرآ ن جو کہ کعبہ کی طرف تحوین تبلہ یر دانانت کرتا ہے کہاں ہے؟ اس کا جواب جس

تنسيرين كرّ ديهكا كالففاشل بيال بمصاحق ب-اوروب لوگ جس طرح تو كالففائوش ک بکداستعال کرتے ہیں۔ بلکدامل بی جانب کے لیے وضع کیا کیا ہے۔ ای طرح الذہ علم جوكر المل بي كى شف كى كانت كى كانت كانتها وحمد كما تمياب جهت اور جانب نيز عل اور طور کے معتول میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہال ای استعمال کے مطابق وارو ہوا ہے۔ بس مراد كعيد كم طرف مند يجير ناب- اوراني الكجيد كالغظ جوكرة ليت كاصل تفاقيلية ترضا باك قرين سے مذف فرمايا كيا ہے - اور ضَطَرَ النَّسْجِي الْعَرَ اوركا لفظ لائے كى فرض يہ ب كدارى مغول كوچا بي كد كعيد شريف كى محاذات على دائر وبائد ه كركمز ، ون جس طرح كم مجد حرام ال ك وائر ويرب ندكر ميدي قطارول شي كراس مودت شي كويركي كاذات ے باہر ، وجا کی سے۔ اور جوقر آن کر کھبر کی مست تح یل قبلہ پر دلالت کرتا ہے قبلہ تر ضا با كالفظ ب- ليمن فَوَلَ وَجُهَكَ شَطَّرَ النَّسْجِيدِ الْحَوَامِر كُومَاتُو لِمَا كَرِيْكَ بِهِ بَاتَ يقين كساتع معلوم كرحضور ملى الله عليدة آلدو كلم كومرغ كبادر ببنديده استقبال كعبرتما نه كداستقبال معجد حرام ادراكر لفظ شاركوجانب ادر جهت كمعني شي اقرار دين جوكه متعارف ب تو ہم کیں کے کہ مجد حرام کی جانب سے مرادوہ جانب ہے۔ جس جانب مجد حرام ردے توجد محق ب اوروه جانب تی ہے مرجانب کی

ہم یہال پنچ کہ جانب کو یہ کوائی طرح بیان کیول فرمایا کمیا ور صراحت کے ساتھ اف الکعیۃ یا جانب الکجر کیوں نے فرمایا کمیا؟ تو اس کی دجہ یہ ہے کہ مجد کا انتظافہ بن کی اوٹی توجہ سے اس پر دلالٹ کرتا ہے کہ بجدہ کی جگہہ ہے نہ کداستنبال کی جگہ۔ پس لا ڈی طور پراستنقبال کی سے کی رعامت اس مجھ بھی تھی کی جائے گی در اسمجد نہ ہوگ ۔ وہی جہت استقبال اس مجد کی جانب ہے ہیں یہ عمارت جانب کعید سے کتابیہ لطیف ہوا والکتنا بند ابلام میں العصر بعد

ادوال مقام میں کتائے کے داستہ پر چلنے میں ایک تلتہ ہے۔ اور وہ استقبال کعبہ کی ویکل جفا ناہے کو یا بول فر ایا کر مجد حرام الل کتاب کے اقراد کے ساتھ میادک اور حرمت والل مجد ہے۔ اور معترت ایرانیم اور معترت اسامیل علیما السلام کے وقت سے تماز اور

مجدوں کی اوا کے لیے بنائی گئی۔ اس مجد کے مجدوں کی جانب ویکھو کہ کس سے پڑتے جیں۔ اس سے کواپنا قبلہ مقرر کرو۔ اور اس لیے بار بار ای کنائیا اس مقام پر جو کہ افل کتاب کے سامنے جسے بیان کرنے کا مقام ہے استعال قربایا مجانور مرتح گفظ کھیا۔ سے سکوشنا را با عمیار محالیہ کمیار رضوان اللہ بینہم اجھین نے جو کہ وی اور قرآن کے دمزشناس نتے اس کنا ہیکو صرح سے بہتر طور پر بچھ کر کہد یا کہ قدانول علیقرآن واز اور مربا سنتیال اکتر۔

اور دوسر ہے مغسرین اس سوال کے جواب علی مختلف ہیں۔ صاحب شرح البنة کہتے ہیں کہاین عماس ( رشی اللہ عنہ ) ہے روایت آ کی کہ بیت اللہ اللی محید کا قبلہ ہے اور محید اہل جرم کا قبلہ ہے اور حرم اہل مشرق اور اہل مغرب کا قبلہ ہے ، ور امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کا قول بھی ہے ۔ لیکن اس جواب پر ہواعتراض متوجہ ہوتا ہے کہ ہب حضور علیہ السلام آیت تحریل کے زول کے وقت ماریز منور واٹس تنق قوائل جواب کے مطابق جا ہے کہ آ ب کوش کی لمرف متوجفرہایا جا تا زکرمیر کی المرف کدا کٹر متاخرین اس المرف سے جیں کہ یہاں مبجه حرام ہے مراد کھیا ہے'ا حادیث متواتر وادراجاع اُمت کی دلیم ہے۔ادراس ہے مراد کے دورائے ہیں بہلا یہ کرکل کے جزو پراطلاق کے قبلے ہے ہو کہ باز کا مشہور طاقہ ہے دوسرا بیکہ مبجد سے مراد جبت مجدہ ہونہ ککل مجدہ اور مبجد کا شری معی اور پہلی نقذ ہریر حقیقت کے مقابلہ میں بجاز کو انتہار کرنے ہم اکتریہ ہے کہ جہت کعبد کی مراہات کا اشارہ ہو کرکھید سے دوری کی حالت میں کفایت کرتی ہے۔ اور مین کھیدکی رعابت وور والوں کے لي ضروري فيس ب اورامام اعظم وحمد الشرعليدكا بهي غربب بها ورامام شافئ رحمت الله علیہ کے اقوال میں سے ایک تول اور اس زیب پر جہت سے ولائل قائم جیں۔ اس لیے کہ دور والول کے کیے بین کعبے کے استقبال بھی بہت حرج ہے۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کتے ہیں کے وقت قبا اور دومری مساجد والول نے باتال جبت كديكو من كيا۔ خصوصاً ان لوکول کوجنہیں نماز منج کے وقت خبر کیٹی۔ اور اس وقت تاریکی تھی 'دوران نماز اس عالت شل عين كعيد كي تنخيص كالممل طرح تضور موسكما قعا اورحضور عليه السلام في ال أومول کے ممل کا انکار نہ فرمایا۔ اوران کی نماز فاسد ہونے کا تھم زفر مایا۔

اور جرخص محابد کرام اور تابعین کے غزوات اور لشکروں میں تووکر سے بلاشیہ جان کے کہ جہت کعبہ کے استقبال پروکٹفاء کرناان کے لیے کانی تھا۔ اور دومین کعبہ کا قصد ہرگز منیں کرتے ہے۔ اس کے کدوائل ہندید سے مدو کے بغیر میں کھید کی تنجیس نیس کی ماسکتی اور وہ ندان دلاکل کو جائے تھے۔ اور نہ بی ان دلاکس کا سیکھنا فرخی جائے تھے۔ اگر جہ دور والوں کے لیے بین کعد کی تشخیص آتی ہیمیٹیں ہے۔اس لیے کہ ہروہ نقطے جواً سان اورزیمن بھی فرض کیے جا کی ان کے درمیان دلاک ہندسید کی عدد سے ملانے والا خط نکالا واسکا ہے! اورا مام شاقعی رحمت الله علید کے زاد کیا میں کعب کے استقبال کا معنی بھی ہے کہ نمازی کا تجدہ زیمن کے عظیم دائرہ کی کمی آق س پر دائع ہو جو کہ اس کے ہر دوقدم ہے ہمی گز رقی ہے۔ اور اس کے گل مجدہ سے بھی ۔ اور وسط کعیدے بھی۔ بشرطیکہ بیٹوس نصف دائر و ہے کم ہواس صر تک معرفت دائر و بروسید اوراس کام کے دوسرے طریقے سے ہو یکتی ہے۔ لیکن میں معلوم ب كەمحابەد تابعين رمنى اللەمخىم اس تغيش وخنيق كى طرف يالكل مىز جەند يىنچ أورىر ب وقيم ئے توسلسوں تصوصاً جنگلوں کواس طریقے کی معرضت عطانہ کی۔

تشخيص قبله كي علامات كابيان

بان طاءت کے ساتھ قبلد کی تشخیص ان کے ورمیان رائج تھی۔ اور علامات کی تین منسين كلى إن كل رنك رورك موالاً البرى آماني وين المان وي علوات من المان المان المان المان المان الم ودديبات بوالى علانات يبيح تنقف متول كما وواكس منبط مين تيس آ تحريكرية كركسي مساقر كراسة شراء نجايها واقع مواوروه يبط مع جانك يريما وقبل كالمرف مدكرة والمستنصيده باتحد برواقع ب إألئه باتحدير بابالكل ماسن يابس بشد اوراي طرح منزل ہے میرکی ابتدا کے دفت ایک ہوا خال ہے یا جنوب سے چلنا شروع ہوتی ہواوروی موارات میں جاری رہے اس سے سمت کی تشخیص لاز یا ہو تکتی ہے اربی آسانی علامات تو روز اند جا ہے کہ شہرے ہا جرا آئے ہے پہلے زوال کے وقت سورج کا ملا خطا کرے کہ اس ے دونوں ایروؤں کے درمیان ہوتا ہے یا سیدهی آگھ پر یا اُلٹی آگھ پر یا ان احسا کے سائے ہے چھیٹ کرے تعوز ایا زیادہ اور شامل شہوں میں کے مسلمانوں کی زیادہ تر رہائش marfat.com

اليران مل المستعمل (۱۳۲۳)<del>---------</del>

گاہیں ہی شہر ہیں۔ سورن ان تین روشوں ہے کم بی تجاوز کرتا ہے۔ اورای طرح معرکے وقت بھی سورن ہر تکاور کے اور خور ہے وقت بھی کہ کس ست خروب ہوتا ہے قبلہ کی طرف مدرک ست خروب ہوتا ہے قبلہ کی طرف مذک مدرک ست خروب ہوتا ہے قبلہ کی طرف مزک مدرک سے بااس کی چینی طرف اور اس طرف مؤلو ہے وقت شغل پر دھیان کرے۔ اور من کی اور سوم کر اسے سفر ق اور سوم سرما کے سفر ق جی اور سوم کر اسے سفر ق اور سوم سرما کے سفر ق جی اور سوم کر اسے سفر ق اور سوم سرما کے سفر ق جی اوا میں اتھیان کرے۔ اور من میں امتیان کرے متعالق احتیان کرے متاز کے متعالق میں ہو کہ دیا ہے کہ کا در اس کے وقت قوی عالمت ستار کا جدی ہے۔ جی قلب کہ جی کہ کا در کا پر دہتا ہو کہ کی کہ در بتا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کی پر دہتا اور ان شہروں میں جو کہ کہ گرف کی پر دہتا اور ان شہروں میں جو کہ کہ گرف کے بردہتا اور ان شہروں میں جو کہ کہ گرف ہے ہوں اسے خواب میں واقع شہروں میں ان درشوں کے خلاف ہوگا کہ اور جب ہی طان میں ان درشوں کے خلاف ہوگا کہ اور جب ہی طان ان میں ان درشوں کے خلاف

اور الویل راست ملے کیا ہوجم کی وجہ آ سائی روشیں بدل کی مول او جا ہے کہ جب کسی شہر علی دارد ہوتو اس شہر کے طلوع مخروب اور تقلب کو طاحظہ کرے واس شہر کے دانشوروں سے تحقیق کرے بااس شہر کی مجہ جائع کے محراب کو دیکھے۔ اور آ کندہ اس کے مطابق عمل کرے کیکن ظاہر ہے کہ بیرسہ علامتیں ہیں تعیدی تحقیق جم کھا ہے تیمل کرتیں دلاک ہند سیدکی عدد کے بغیر بیتین حاصل تہیں ہوتا اگر برتمازی کو بین تعدیک بیجان کی و سداری

مونی بائے تو بہت بواحری واقع ہوتا ہے کہاس کی شکس شرع شریف بھی وار دہیں ہوا۔ تیسرا موال میرے کہ لفت بھی لفظ قد تفکیل کے معنوں بھی ہے۔ جبکہ یہال تفکیل درست نہیں ہوتا اس کیے کہ رمول کریم ملی اللہ علیہ وآل دسکم کے چہرہ افور کی کردش کو خدا تعالیٰ کا دیکھا بھیشر تھانہ کرگا ہے گاہے۔ اس موال کا جواب یہ ہے کہ دوران تشمیر کرز دیکا

ک دیکھے جانے والی شدی کے وقوع کی قلت کے پیٹر انظریہاں تقلیل کا معنی درست ہے۔ کرو کیجیئے کی قلت کے اعتبار سے اور جب کوئی چیز ٹی نفسہ کم واقع مونظر شریک محک کم آ سے گ

ارہ پیھیں ملت کے اعلی رہے اور جب اول چیز کا ملسہ م دائی ہوسم کے اس موسم کیا گا ہا ہے گا اور قاہر ہے کر حضور سلی انتسطیہ وآلہ دسلم کے چیز قانور کا آسان کی طرف کر دش کرنا وائی اور ایکٹری نے تھا۔ بلکہ کا ہے تھا ہے ہی بیان لفظ قدے استعمال بیس کسی تکلف کی حاجت

marfat.com

پوتف سال بہ کے قبلہ کا استقبال پورے بدن کے ساتھ فرض ہے تی کہ انگیوں کے سرنگی مجد داور قدہ وکی حالت بھی اکا طرف متوجہ رکھنے چا تیس جبر اس آب بھی مرف چرے کو جس پر لفظ دجہ دلالت کرتا ہے کوں ذکر کیا گیا اوس کا جواب ہے کہ چرے کو ایس سے بھی متوجہ کے جس پر لفظ دجہ دلالت کرتا ہے ۔ غیز چونگہ اعتمائے ایک ست بھی متوجہ کرنا تھام بدلی اوس سے نیادہ موس سے ذیادہ موس سے ذیادہ موس سے نیادہ موس سے اللہ کا تبلہ کی سے موس سے بھی انسانی بھی الب کی اقبلہ کی ایس سے موس سے اور ایس سے موس سے دور سے اور ایس سے اللہ کی ایس سے دور سے انسانی سے اور ایس سے بھی اور ایس سے بھی اور ایس سے اور ایس سے اور ایس سے بھی اور ایس سے موس سے دور سے اور ایس باب بھی امس جورے میں دور سے اور ایس باب بھی امس جورے میں دور سے اور ایس باب بھی امس جورے اور ایس سے بھی دور ہو تھی ہے۔ اور ایس باب بھی امس جورے کر اور ایست کے ساتھ انسانی در تھی اور بھت کے ساتھ انسانی در تھی اور بھت کے ساتھ انسانی در تھی اور بھت کے ساتھ انسانی در تھی ہور بھت کے ساتھ انسانی در تھی اور بھت کے ساتھ انسانی در تھی اور بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی در بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی در بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی در بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی در بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی در بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی کے در تھی در بھت کے ساتھ انسانی در تھی ۔ اور در تھی کے در تھی در بھی کے در تھیں۔

یا نجال سوال ہے ہے کہ اس آ ہت میں مجدحرام کی طرف مند کرنے کو مطلقاً فر ایا ہے۔معنوم نیس کدکس کس حالت عمل مراوہے۔اس کا جواب ہے ہے کہ اس تم کے مطابات عمل مراوکو بچھنے میں قر آئن حالیہ اور قالیہ کتابت کرتے ہیں۔تعرف کی حاجت نیس ہے۔ کیونکہ خاہر ہے کہ کنگو قبلہ کے مقدمہ عمل تھی۔اور قبلہ کو چیرے کے سامنے رکھنا فراز میں

واجب ہے نہ کر غیر نماز عمل ہاں دوسرے حالات عمل اس طرف مذکر تامتحب ہے۔ اور عبادت عمل داخل ہے۔ چیسے ہوئے قرآن کریم کی عاوت کرنے ذکر کرنے دعا کرنے اور قربانی کرنے کی حالت میں بلکہ مطلق چینے کی حالت عمل دونتیلہ پینمنا مدیدے کیج کی دلیل کے ساتھ مستحب ہے کہ فرمایا ہمترین کملس وہ ہے۔ جس عمل قبلہ کی طرف زرخ ہو۔

### نمازين استغبال تبلدك تغصيل

ادرنماز شربحی استقبال قبله کی ایک تنعیل ہے۔ اگر نماز فرض ہے تو اس میں استقبال قبلہ ہر حالت بی فرض ہے سوائے مالت خوف کے اور اگر نماز فرض نہیں ہے تو استنبال قبلہ اس میں بھی فرض ہے۔ لیکن مقیم ہونے کی صورت میں اور سفر کے دوران شہرے باہر استقبال آبله ضروري فينين قرض اوروتر يجيهوا يهوار بهوكرنما زادا كرناجس مستديش بحي منهجو جائزے۔ معربت عبداللہ بن عمر منی اللہ عنما کی روایت کی دلیل سے جوکہ بھاری اورمسلم یس موجود سے کرمنسوم ملی الشعابیدة آلدو کلم دوران سفرسوادی پرنشل نماز اداخر مائے تقے جس طرف بھی متوجہ ہو۔ اور ایام شافعی وحمۃ الشاملیہ کے فز دیک سفر میں پیدل مسافر کے لیے چلنے کے دوران نماز فرض کے سوادومری نمازجس ست اس کی راو مواد اکرتا جا تزیے اور ایام اعظم ادرامام احمد کے نزو یک بیادہ کو اس طرف نماز جائز نبیں۔ادرام روران سفر کسی ڈیس جگہ بھی جائے کہ مت قبلہ معلوم نہ ہوتو سب سے پہلے میاسیے کہ کسی معتبر سے ہو بھے اور اس ے کینے بڑکل کرے۔ اور اگر کوئی معتبر نہ ہوتو طالبات اور قرائن موج کرست تبلہ کو اپنے ذین شر مقرد کرے۔ اور اس ست نماز اوا کرے کیمرا کرمعلوم ہوجائے کہ وہ ست قبلہ کی ست نہتی اس کی نماز درست ہوگی قضائیوں آئی ۔اس لیے کہ اس سے من عمل قبلہ وہی جہت ے۔جوکراس کے ذہن ش آر اربائی۔

اور جب ثابت ہوا کہ اہل کماب حقیقت استقبال کمبر کو تھے تیں۔ اور جان ہو جو کرفق پوٹی کرتے میں تو ان سے اس قبلہ کی متابعت کی توقع قبیس رکھنا چاہیے۔ مادر ول کو ان کی موافقت کے ساتھ متعلق فیس کرنا جاہیے۔

رَثِيْنَ آتَيْتَ الْمُنِيْنَ اَرْتُوانَّكِكَابَ ا*رِدالْرا*آبِ ادَّيِّنِ ان الْأَلِن كَ بِالِ هِ كَد marfat.com Marfat.com مرمرون و بیار میں اپنے قبل کے برخی ہوئے پر دیگئی آیڈ ہرولیل ۔اورفٹان جو کرمگس کتاب و بیئے کئے بیں اپنے قبل کے برخی ہوئے پر دیگئی آیڈ ہرولیل ۔اورفٹان جو کرمگس ہے۔جیسا کران میں سے چکو دلیل اورفٹان گزر دیکی الانکدوہ اس داؤہ چہانے میں بہت نے البیس اس قبلہ کے برخی ہوئے کو جائے گی خبر دی حالانکدوہ اس داؤہ چہانے میں بہت مبالغذ کرتے ہے۔ اور کری کو اس کا نشان تک شدویتے تھے۔ چہ جا ٹیکد کرایک اُئی تحضیت کو ان کی کتابوں برآ گائی ہوئین وہ آپ کے تمام انجاز کے بادجود

خالیَّمُوْ اَجْمُلُنَگُ آ ب کے قبلہ کی ہیروی ٹیس کریں گے۔ اس لیے کران کا ارادہ ہے
کہ آپ کو آپ تائی کریں نہ خود آپ کے تائیج ہوں۔ وَمَا آنَتَ بِتَابِع وَمِلْقَیْهُمُ اور آپ
ان کے قبلہ کے ہیرو ہرگزئیس ہیں۔ اس لیے کہ اب آپ کا قبلہ کھر گی سے کو مقرر ہو چکا اور
ہرگزمنموٹ ٹیس ہوگا۔ اگر بالفرض شمورہ والی کے کہ اس آل کی جوا پھر مجی آپ کا ان کے قبلہ
کی جیروی کرنا کر اطرح متمورہ والی لیے کہ وہ ایک قبلہ پر شنق ٹیس ہیں۔ یہودی اینا قبلہ
صحورہ بیت المقدمی کو بنائے ہیں۔ جبکہ فسانی بیت المقدمی کے مشرقی سکان کو کہ جباں
حضرت شینی (طیرالسلام) کی روح بھوگی کی قبلہ قراردیتے ہیں۔

وَمَا بَعْضَهُمْ بِتَابِعِ قِبْلُمَةً بَعْضِ اوران عن سے بعض جو کہ بیودی ہیں ہیروی کرنے ہوں ہیروی کرنے والے کی اس میروی کرنے والے ہیں۔ پس آپ کا قبلے کے بارے شان کے انتظاف کے بادجودان کے قبلے کے میروی کرنا و تعیفوں کی میروی کے قبلے سے ہے۔ جو کرھن مندے زو کے کال ہے۔ جو کرھن مندے زو کے کال ہے۔

اوراگر بیاب قبلہ کے بارے میں اختاف کی دجہ بہتا کیں کہ پہلے الفرق الی کا تھم استقبالی کا تھم استقبالی کا تھم استقبال میں کہ پہلے الفرق الی کا تھم استقبال میں دوئے ہوئے ہائے کا مقام میارک کے اس عالم میں آئر نے کے بعدوہ مکان جو کہ آپ کی روئے ہوئے ہائے کا مقام تھا اللہ تعالی کے تھم سے قبلہ قرار پایا ۔ قوم کتے ہیں کہ ہی کیا بعید ہے کہ اب ان دونوں مقامات کے سوائی دوسرے مکان کوقبلہ بنانے کے متعلق تھم خداد تھی آیا ہو۔ اور یدونوں مقامات کے سوائی دوسرے مکان کوقبلہ بنانے کے متعلق تھم خداد تھی آیا ہو۔ اور جدونوں مقامات کے سوائی اور دی خواہش کا تھی دو جاتا ہے۔ جس کی دیروی دین کی جائے کہ جاتا ہے۔ جس کی دیروی دین

کے معاملات م*یں فرام ہے۔* 

وَلَيْنِ الْجَنْتُ اَهُوْ اَوْ هُوْ اوراگر بغرض محال آپ جو كر تطوقات بي افتال اور كناه مصحوم جي ان كي خواجشات انساني كي ويروكي كرين جنيس چائي ممان بي احكام اللي ا جائة جي بيني بخفي ما جَاوَ لِنَّ مِنَ الْهِلُو الى محد بعد كما ب مح پاس وق كور سيد المرضلي آيا ہے كران كا قبله واسر معقبلہ كے ساتھ وكران سے كال ہے مشور تي ہوگيا۔

اِنَّكَ إِذَّا لَيْنَ الظَّلِيمَنَ حَنَقِ آ بِاسِ عال تقدري برظالمول على سے مول كے اس عال تقدري برظالمول على سے مول ك اس ليے كرامرائي كى خالفت كى اور آ ب كا ظالم مونا قطعاً حال بية آ بكا تالى مونا محل به -

(الحول وبالله التوفيق - يادر به كرير ترجم فا برى الفاظ كود كه كركيا كيا اوداى كيه معنود ميد عالم على الشرطيد والدولم كرمة مقام مصمت نبوت كتحفظ كركيا كيا اور عمل الاستخدال اور عمل الشرطي كالموال المعنود ميد عالم على الشرك المعنود عمل الشرك المعنود المعنو

#### دوج<u>وابطلب موافات</u>

پہاں دو جواب طلب سوال باتی رو گئے۔ پہلاسوال یہ ہے کہ بعض میروی باہشہ ہمارے دسول کریم سلی الشعطیہ و آلہ و سلم سے قبلہ کے اللح ہوئے ہیں۔ بیسے عہداللہ عن سلم، مورای طرح نسازی میں ہے بھی بعض نے جودی کی جیسے نہائی اور ذی محروق آ ہے۔ اناتہ عنوا فیلفنگ کامشمون کی طرح وزست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام الل سنگ کی جروی مراد ہے۔ اس لیے کہ الذیوں کا افتاع مرم کے الفاظ سے ہے۔ اور جودا تح

اور بعض مغرین نے کہا کہ اللّٰہ یُون اُو تُو الْکِحَابُ سے خاص علائے اہل کہا ہدراو

آب اور اس آیت کے زول کے بعد اہل کہا ہے کا میں سے کوئی جی اس آبند کا ہیروکار
شہوا۔ عہدا بقد بن ملام اور نجا تی وغیر امائی آیت کے زول سے پہلے اسلام لائے تھے۔ اور
جواب عمل سب سے زیاوہ تھے ہیں ہے کہ جعیدہ قبلہ سے مراد سنقل طور پرست قبلہ کی طرف
تو جہد کہ قبول اسلام کے عمن عمل اور اہل کہا ہے کہ ذو یک کعبہ کی طرف تو جہ کے برقق
بو نے کے باو جود ان عمل سے کہا ہے جی ایت قبد واقع ند مولی ۔ حالاتک احمال تھا کہ اپنی نماز
سی کی اس قبلہ کی عرف بھی متوجہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ معزب ایرائیم واسائیل اور دوسرے
سی کمی اس قبلہ کی عرف بھی متوجہ ہوں۔ اس کے کہ یہ معزب ایرائیم واسائیل اور دوسرے
سی کمی اس قبلہ کی عرف بھی متوجہ ہوں۔ اس کے کہ یہ معزب سائیم شدہ

ر سال المستقبال المستقبل المستقبال المستقبال

نیزان کے قبلہ کی طرف نماز اوا کرہا ہی آرہ سے کے حول میں جی پیری ہے مجر مرف marfat.com Marfat.com

اس بہت سے کرمقدم کیلے علی وارد ہوئی۔ جبکہ استیار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کرموقع کے خاص بہت سے کرموقع کے خاص ہوتا ہے نہ کرموقع کے خاص ہونے کا ایس انتظا ابواء کفار کے تمام عقدات کوشائل ہے خواہ قبلہ کے مقدمہ علی اور باس کے خیر علی مادراس آ بت کی دوسری بحثیں وَقَیْنِ النّبِعْتَ اَفْعَدُ اللّبَائِ مِنْ اللّبُعِ مِنْ قَلْنِ وَلَا نَصِيْرِ کَانْسِرِ عَلَى بِمُلْمَارُ رَبّبُسِ، عَلَا اللّبِعِ مِنْ قَلْنِ وَلَا نَصِيْرِ کَانْسِرِ عَلَى بِمُلْمَارُ رَبّبُسِ، عَلَا اللّهِ مِنْ قَلْنِ وَلَا نَصِيْرِ کَانْسِرِ عَلَى بَعْلَارُ رَبّبُسِ، عَلَامُ رَبّبُسِ، عَلَامُ رَبّبُسِ، عَلَامُ وَرَبّبُسِ، عَلَامُ وَرَبّبُسِ، عَلَامُ مَنْ اللّهِ مِنْ قَلْنِ وَلَا نَصِيْرِ کَانْسِرِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلْ

اگرآپ کے دل چی گز دے کہ اگر میرا قبلہ سن کعبہ کے ساتھ مقرد ہوگیا ہو چاہیے کہ اہل کتاب بھی اس بات کا بیتین کرلیں اور بار باراس قبلہ کے نئے اوران کے منسوخ قبند کی طرف میری توجد کی آرزوند کریں ۔ اور پہنر کہیں کہ اگر جارے قبند کی طرف اوٹ آ کمی تو ہم امید کرتے بیں کہ بینجارے وی صاحب بیل بھن کے ہمنتھر بیس بھی کہ دوسرے لوگوں کو اس قبلہ کے جوت اور میرے متعلق وہ تیفیر (طیدالسلام) ہونے میں کوئی ٹیک وشہد ہے ہے۔ کا آخر زیانے بیری آنے کا دعدہ کیا گھیا اور سابقہ کشب جی و کرکیا گیا تو آپ جان لیں

مرزن کا بہتری کا بہت ہوئی تفصیت ہیں جن کی آف کا وعد وہم نے اپنی کا بول عمیا و یکھا تھا۔

کھا کی بیجان لیا کہ یہ وہ تا تفصیت ہیں جن کی آف کا وعد وہم نے اپنی کا بول عمیا و یکھا تھا۔

کھا کی تعدید وہ مت اور اکثر امور عمی وہم نے بیجان کے درمیان

ان کی نظر میں اپنے بینے دومرں کے بیشوں سے متعبہ میمیں ہوتے کیکن اس مقدمہ کے

ان کی نظر میں اپنے بینے دومرں کے بیشوں سے متعبہ میمیں ہوتے کیکن اس مقدمہ کے

انگہار میں مختف ہیں۔ ان میں سے بیکھ لوگ جن پرتی کے رنگ میں اظہار بھی کرتے ہیں

اظہار میں مختف ہیں۔ ان میں سے بیکھ لوگ جن پرتی کے رنگ میں اظہار کھی کرتے ہیں

البتہ جن کو جان ہو جمہ رجعیاتے ہیں۔ میکن جن واقعی ان کے جمہانے سے جمہانیس رہتا اس

آن نحق من وجا ہے۔ جوک نازل ہوتا ہے مین رقبت آپ کے پروردکار کی طرف سے خواہ سابقہ کتابول کو جانے والے اس کے موافق اظہار کریں۔اس لیے کرچن کی اصل سندآپ کے پروردگار تک چیچی ہے۔ آئیس بھی اگر معلوم ہوائے تو کتب انہیں سے معلوم ہوا ہے۔ جو کہ پہنچ انہا وکیلیم السلام پر اُر کی تھیں شکرا ہے متنی افکارے۔ بھی جب آپ پر کتاب الٰبی کا فرول بلاواسط ہوا تو حق مرت کی آپ کی معلوم ہوگی۔

(اقول دبالله النونیق- بهال بھی دَنَوْنِ النَّبَعْتُ اَفْوَاهُمْ الْخُ کا حاشِهِ و کِولِیا جائے - جب مغسرعلام کی تحریر کے مطابق آئیں علم ہے کہ دی تعلق استیاد کی جگرئیں ہوتی تو کیا جس دسول علیہ السلام کے قلب مقدس پر بیادی آخری آئیس اس کی تطویت و حمیت کا

یقین نہیں ہوگا؟ لاز باہوگا۔ بکہ اس تعلیت کاهم لازی ہوتا ہے تو گھرا کیے مغروضے ہ<sup>یں</sup>۔

کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کیے اس کامی معمدیل اور عظمت سید عالم سلی انڈ علیہ
وآل وسلم کا احرام کرتے ہوئے مزاج قرآئی کے مطابق حقیق اور واقتی تر جروہ ہے۔ ہوکہ
ایام ایل سنت الشاوائد رضا خان محدث ہر بلوی رحمتہ الله علیہ نے کیا ہے۔ اور وا میہ ہے کہ
(اے بننے والے) بیتن ہے تیرے دب کی طرف سے (یاحق وی ہے جو تیرے دب ک غرف ہے ہو فر دار تو شک نہ کرنا محدم کا طرف سے (یاحق وی ہے جو تیرے دب ک

#### چند جواب طلب موالات

يبان چند جواب طلب موالات باتی رو محے - پيلاموال به سے كەلفظام عرضت زياد وقر جزء کی اشخاص کی ان کی مشحصات اور خصوصیات کے ساتھ شاہ خت، میں استعمال ہوتا ہے۔ ورانفاعلم موالى واحكام جائے ش - جبك يبان جب لقة معرفت استعال فرما يا كيا ہے يوال معلوم ہوج ہے کے مرادوق متحسات کے ساتھ شاخت ہے کونکہ تخفیر ہونے کو میا نا اور اس کی و دِنْسَیر بھی بھی گزر چکی کر و فیرطیدالسلام کی فیفیری کاعلم مرف مجزات و یحف سے حاصل ہوں ہے۔ اور اس میں اہل کتاب اور قیر اہل کتاب بکیاں ہیں۔ نیز الل کتاب کے مقابله عن مرف ایک پنیر (علیه السلام) کے متعلق علم تاب کرنا اتنا مفیرضیں ہے۔ اس لیے کر اکثر کتابوں میں دیکھے ہیں۔ لی انہیں الزام ای معرفت کے ساتھ زبادہ ماکن اور موزوں ہے نہ کر نبوت اور پیفیری کے علم کے ساتھ لیکن سیجے روایات بل آیا ہے کر مفرت امير الموشين عمر فاروق رضي القدعمة في حصرت عبدالقد بمناسلام رضي الله عند سے جو كه يجود كالعيم احبار على سے بتھے۔ اور مشرف باسلام ہو يكھ تھے ہوچھا كدة ب جاء سے دسول کریم علیہ السلام کو کیسے چینے ہتے ہیں؟ عبداللہ بن سمام ( رضی اللہ عنہ ) نے کہا کہ بس ا ہے بیٹے کے میرا بیٹا ہونے کے بیٹین سے میلے عضور ملی انتدعلیہ واک ومنم کی رسالت پریقین رکمتا ہوں۔ اس لیے کہ جھے آپ کی رسالت عمل کی وجہ سے بھی شک نہیں ہے۔ جبکہ اپنے بینے کے بیٹا ہوئے میں فک کی مخوائش ہے۔ احتال بیکداس کی مال نے خیان کی موادد نیر کے بیٹے کو میری طرف منسوب کرہ یا ہو۔ معنرے احیر الموسین دمنی الله عندے معنرت marfat.com

تغیروزی میسید مرایاد. عبدالله بر بهملام ( رمنی الندعنه ) کے مرکا بوسد لیا ۔ اوران کی تحسین و آ قریس فرمائی ۔

اورائ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد حضور علیہ السلام کی نبوت اور پینجبری کاعلم ہے نہ کر آپ کی شخصیت پاک کی معرفت ،اور اس مراو پر بیسوال وار د ہوتا ہے کر ہینے کے ہینے جونے کاعلم علوم تعلیم بھی سے نہ تھا جو کہ احتمال آفیض سے پاک ہوتے ہیں کہ بہاں پینجبر علیہ اسلام کی توفیری کو جو کہ تعلیم سے کہ تاکید اور احتمال انتیان کے نہ ہونے کی ستھامتی ہے تشمیمہ دی جاتی ۔ اس روایت سے پیدا ہونے والے اس اٹریال کا کیا حل ہے ؟

اس کا جواب ہے کہ ال مقول سے معزت عبداللہ بن سام رضی اللہ عنے کی مراد مجی اس کا جواب ہے کہ ہال مقول سے معزت عبداللہ بن سام رضی اللہ عنے کی مراد مجی کی میں خواب السلام کی پیٹیری کے علم کے متعلق کیا ہے جہا ہا ہے کہ بیام و عارالدون مرتب ہداور اس معرفت سے جو کہ اس آ بیت بھی اعاد کی بیٹے ہوئے کے علم سے قدیا وہ قولی ہے۔ اور اس ہے۔ اس لیے کہ بیا ما ایک نیس بلکہ ہمیں اس پیٹیر علیا السلام کی خصوصیت اور اقولی کی تحدید اضعف کے ساتھ ویٹال تی نیس بلکہ ہمیں اس پیٹیر علیا السلام کی خصوصیت اور معزت اور معزت کے بارے میں ہو چھنا جا ہے جو کہ شافت سے میارت ہے۔ اور معزت امیر الرسین عمر فارون رضی اللہ عن نے بی ای معنی کوان سے می کر آئیں بوسر دیا تھا۔ اور افران کی تھی۔ این کی تھی۔ این کی تعلق ایس کی دائیں بوسر دیا تھا۔ اور افران کی تھی۔ این کی تھی این کی تھی۔ این کی کی تھی۔ این کی کی تھی۔ این کی تھ

# <u>يعدنون ابناء هديل بيؤل کي تخصيص ک</u>اوب

دوسرا سوال یہ ہے کہ حلید کی معروف میں جو کہ التہائی اور اشتباء کا گل تہیں ہوتا جس طرح ہینے متر ہے التی ہیں ای طرح بیٹیاں بھی۔ بس بیٹوں کے ذکر کو خاص کرتا کس تکھی کی بنانہ انتہار تر ایا گیا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹے اندریا ہرآنے جانے کی وجہ سے مشہورہ معروف ہوتے ہیں۔ اور بالیوں کی مجت میں زیادہ دہتے ہیں۔ اور مرد ہونے کی اثر افت اور مودت و میرت میں منہ سبت کی وجہ ہے بائیوں کے ولوں میں زیادہ جگہ رکھتے ہیں۔ ہیں ان کی معرف بالیوں کے تن میں لاکنوں کی معرفت سے زیادہ سنبوط اور تو کی ہے۔ اور اگر برای کی می وقو ذکر ہونے کی شرافت ان کے ذکر کی متعامتی ہے۔

تخيرمن ک ------ درمايان

#### اوامرونوان محطلة نبوت كي نقيقت

تغييران كالمستحدد العام

ہے۔ اور کیا کا کفری طرف کوئی مندراور آئٹن کدہ کو جاتا ہے تو کوئی سجد و مدرسے ، کوئی ا ال اور کار خانہ کے ساتھ ول بائد حتا ہے۔ اور کوئی ترحب اور مرجہ عے ساتھ ، کوئی خوبھورت عورتوں پر ہے۔ کسی کا ول عورتوں پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ اور کسی کی قوجہ بیارے جوڑی کا دلدادہ۔ ہرقوم کی اور میں است خداد تدی میں معروف ہے۔ اور کسی تو اس نے تنول کو تبلہ بنایا ہے کسی نے سارہ اور آئیک دیں اور میں ہے سارہ اور آئیک کوئی نے تول کو تبلہ دیں اور میں کے دریا ہے گڑگا کو برسی نے تمہید دیں اور چول کے دریا ہے گڑگا کو برسی نے تمہید دیں اور چول کے دریا ہے گڑگا کو برسی نے تمہید دیں اور چول کے دریا ہے گڑگا کو برسی نے تمہید دیں اور چول

(اقول و بالندالتونق- یادر به که بهان اولیا والله کے مزادات کوقیله آوردے کران کی طرف مزیرات کوقیله آوردے کران کی طرف مزیر کے نماز اوا کرنام را دے کہ تفعانا جائزے بہرساستے ہوا ورنمازی اورقبر کے درمیان مائٹ بلکہ فقیاء نے صاف طور پر تکھا ہے کہ جب قبرساستے ہوا ورنمازی اورقبر کے درمیان کوئی چیز مائل شاہوتو کر وہ تحری کے ب (منتول از بہار شربیت بحلیہ ورمیان میں ویالگ ورست ہے۔ بلکہ قومنم علام نے ابتدا تغییر میں ویالگ ورست ہے۔ بلکہ قومنم علام نے ابتدا تغییر میں ویالگ نفستہ والیان انتہاں کی مبادت کو شربیت اور قرآن فی نفستہ والیان انتہاں تھوں کی مبادت کو شربیت اور قرآن فی نموری مجد کو دیکھنا مقربین کی توارت کو قبل نمازگر داننا ترام اور اولیا والتہ اور شربیان کی زیادت نامیم در کا جائز ہے۔ البتدان کی زیادت کی مبادت ہے۔ محد کوئو فالمی مغربی ک

پھر بیت الحقدی کومنہ کرنے والوں کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ یہودی محروکا استقبال کرتے ہیں۔ اور نصافی کی مکان کا داور کھیے کی طرف مزد کرنے والوں میں بھی ایک بنایا کہ بنایات مقبل اور نصافی کی خرارے ہوئے ایک بنایات مقبل اف ہے۔ وولوگ جو کہ بین مجد ترام بھی نماز ادا کرنے والے کی جہت دمرے فراز ادا کرنے والے کی جہت دمرے فراز ادا کرنے والے کی جہت دمرے فیا ذا والے کہ من اور استحد میں اور استحد میں اور استحد کی جہت کے ساتھ ہرگزمتنی اور حدث میں اور کی جہت کے ساتھ ہرگزمتنی اور حدث میں ان کا اختلاف اسپے شمود اور منظولا استقبال کری ہے۔ اور جو مجد حرام سے باہر واقع ہیں ان کا اختلاف اسپے شمود اور میں اور استحد کی استحد کی استحد میں اور استحد کی استحد میں اور استحد کی استحد

عکوں کی جہات کے اختلاف سکے تالج ہے۔ روم بشام اور یہ یہ شنورہ والے جنوب کی سمت کو متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یکن عدل اور جزائر والے سمت ٹال کو جراتی، فارس، ہند اور سندہ والے سمت شال کو جراتی، فارس، ہند اور سندہ والے سمت مشرق کو اور ان علاقوں کے لوگ سندہ والے سمت مشرق کو اور ان علاقوں کے لوگ سندہ والے سمت مشرق کو اور ان علاقوں کے لوگ سندہ کو مترکز نے میں اور چہوں میں ہے ایک کی طرف کا ہری فران جاتھ ہے۔ کی اس زیر وست انسان فی کے یا وجود جو کر ایک تبلد کی طرف کا ہری تو جس رونیا ہواتو سارے جہان کا خاہرہ یا طبی بنی انقاق کیے ممکن ہوگا؟ تو واجب ہیہ کے اس خیال ہے کر رجا داور جو کام مقصود یالذات ہے اے ہاتھ ہے جانے شدو۔

اورا گرشیس جہات قبلہ کے اختلاف میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب سب لوگوں کا ایک جہت پرا تفاق ٹیس ہوگا تو تھیں قبلہ کی قرض لینی قرام بھوق کی عبودات کے افوار کا باہم متعکس ہوتا حاصل منہ ہوگا۔ کہ اس وجہ ہے بھی اندیشہ مت کرد کیونکہ وصلی غرض بارگاہ خداد عمی عبادت کی قبولیت ہے۔ اور حشر ونشر کے دن رب العالمین کے حضور سرخ رد ہوتا ہے کہ اس دن تمام عابدادر ان کی عبادات بڑتی ہوں گی اور اس بیٹی میں عباد توں کی جہوں کا اختلاف خلل نیس ڈائل۔ اس لیے کہ

أَيْنَمَا مَكُونُوا جِهال بَحِياتُم و مُصَرِق عَن إسفرب مِن مَا وت عِن إباطل

تغیرون و بست میں یا کفر تیں اور طاحت جی یا معصبت جی یا آپ بنگر اللّٰاۃ جَدِینَّۃ ا کامول عی اسلام میں یا کفر تیں اور طاحت جی یا معصبت جی یا آپ بنگر اللّٰۃ جَدینَۃ ا تنہیں سب کوانڈ تعالیٰ محتر عی ایک جگہ لے آ سے گا۔ اور اس وقت تمام عابدول کی عبادات

المراسب والعدمان عرب الميد جديدة المده و والموساس مع بدوران مودات المراسب والعدمان مودات المراسب والعدمان مودات المراسب والعدم المراسبية المراسبي

ک وجی گنا بود و جائے گا۔ اور بر کمی کومقابر و بدائن اور مزازل وسیا کن کے تلق ہونے کے باوجودا کیے جگری کر ڈائند تھالی کی قدرت کے سامنے آسان کام ہے۔

بانَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قِلدِيْزٌ بِيثُك القدتوالي برجِزِ بِرقادر بـ ووايها كرسكا ب كه لاتف جبتول كى عبادقول كوجوكه اس كه امر به واقع بيوليا جِن ايك عبادت كاحكم و ب كرسب كما تاركوايك فروش حع قربائ ادر مقيم ترقى مطافر بائه \_

#### چندابحاث

یماں چند بحش باقی رو کئی۔ پہلی بحث بیہ کدوجہ کی تغلیل کیون میں کرتے اور عمل جمل جو اور عمل کی تعلیل کیون میں کرتے اور عمل جمل جمل جمل جمل جمل جمل جمل عمل تعلیل بخت اور اس کے جاتھ کا حق ہے۔ جمید صدر اور وہ مرے شنعقات۔ جب وجہ کو صدر امتبار کر کی تعلیل بھی اس اور جب اسے اسم امتبار کر کی اس جب سے اور جب اسے اسم امتبار کر کی اس جب سے اور جب اسے اس امتبار کر کی اس جب سے جو تعلیل میں کرتے ، اور ای فیے ولدہ عمل اس جب تو کہ جبرے کے مماشے ہوتھ الکی میں کرتے ، اور ای فیے ولدہ عمل جو کہ وہرے کے مماشے باتی جو در اگر اس ہے والدہ عمل جو کہ وہرے کے مماشے باتی جو در اگر اس سے در اے صدر اے حد اور اس سے در آئیں گیا۔

# اوقات نمازين فجيل اورتا خيركابيان

الامرق بحث یہ ہے کہ لفظ فاستعبقو العقید ایت سے امام شافق رحمتہ اللہ علیہ نے استہ طرفی استہ اللہ علیہ ہو استہ طرفی ہے۔ تاکہ استہ فاللہ علیہ ہو استہ طرفی ہے۔ تاکہ استہ فاللہ علیہ واللہ جائے۔ اور اس استہادی جی کریم ملی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علی تعن چیزوں عمل تاخیر مت کرو بنماز وجہ اس کا افرادی تارہ بنماز وجب حاضر ہو جائے۔ اور ووثیز ، جب اس کا کنو بعنی اس

تغيرون مستسمع (١٧٤) مستسمع درايار

کے مناسب شو برل جائے ۔ لیکن فاز ظہر کو ہوئم کر ایک شدیت علی موفر کرنام تحب ہے۔ اور
ای طرح تبالی دات تک فاز مشاہ کی تا غیر۔ اس باب کی تکی احادیث کی دلیل سے متحب
ہے۔ اور امام اعظم و متداف طیہ کے زو کی اول وقت سے قماز کی تا غیر بہتر ہے۔ کی تکر
کثرت جماعت کا موجب ہوئی ہے۔ اور انتظار کا قواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ محر فراز
مخرب کو جلدی اوا کر تا ہم حال بہتر ہے۔ اور انتظار کی بھی میں کریا کے موا جلدی اوا تکی
مخرب کو جلدی اوا کرتا ہم حال بہتر ہے۔ اور انتظار کی بھی میں کریا کے موا جلدی اوا تکی
بہتر ہے۔ البتد آئی بات پر تو اُمت کا اجماع ہے کہ بیشن کے بما تھ وقت واضل ہوئے کے
بعد فراز کی تیاری عمل سنی یا دوہر ہے امور عمل مشتول ہوتا ممنوع ہے۔ اور استباق خیرات
خاہرا ای قدر پر دلالت کرتا ہے۔ وہ تھی جو جامت کی انتظار عمل جینا ہے فراز پڑھنے
والے کے تھم عمل ہے۔ اور قائمت کی انتظار عمل معمود ہے۔

## ہر ہر ممادت کرنے والوں کے قبلہ کابیان

اور بکی وجہ ہے کہ ایک طریق عبادت اور اس کی ایک طرز جس طرح ہم نے عبادت گزاروں کے قیام افراد عمل طلب نہیں فر اگی ہے۔ ای طرح ہر ہرفرو کے حق جس قیام اوقات عمل اس کی رعابت واجب بھیل فر اگی۔ ہمی آ ہے کہ جاسے کہ ہرشر عمل اس شہر کے 11 artat. com

قبلے ست قوج کا زرخ کریں۔ اوواسپے شہر یا اپ ملک کاست پر امراد شکریں۔ اور نہ کہیں کدیر اقبلیاس سے تعاش اس سے تیس بجرنا۔

وَمِنْ حَيْثُ خَوْجَتَ اورجَسِ ثَبِرِے كماآ بِ مغركے ليے باہراً كي توراسة على اس ثيركى مست تبلد كا النزام فدكر بي بكرتين جبت كے بغيرنس قبلہ كا كا دافر ماكيں۔

وَإِنَّهُ اور قَحْمَلُ كَعِبِهُا بِدِ استَقِبَالَ كَيْ سَتَ اور جَبِتَ كَفَيْنِ كَ بَغِيرِ الْمُعَنَّى البَتِ
البَتْ ہے۔ بَغِيرَ بَدِ فِي اور تَغِير كَ ، اور اي قدر نازل ہے مِينَ وَبَكَ تِيرِ بِدِ رود كار ہے ،
ليكن سول اور جَجَول كو خاص كرنا جناب ضواوندى كو متفور تُوس بلكر سز و طراور أيك ملك الله عند الله المنظل بوئے ہے دوسرى رياست كى طرف بدلنے اور تعمل بوئے سے دوسرى رياست كى طرف بدلنے اور تعمل بوئے سے دوسرى مكال ت كے افرائيك دياست ہے۔ وسرى رياست كى طرف بدلنے اور تعمل بوئے سے دوسرى مكال ت كے افرائيك دياست ہے۔ وسرى رياست كى طرف بدلنے اور تعمل بوئے۔

وَمَا اللّهُ بِعَالِمِلُ عَنَّا لَعَنْدُونَ اور مَداتعالَى الى عنافل ثيل ہے جو بَحَومَ مُنَلُ الله عنافل ثيل ہے جو بَحَومَ مُنَلُ الله عند الله تعالیٰ عَنَّا الله تعالیٰ کے بال گئے ہے۔ اور اس کے دربار اللہ پر قواب کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور احتال ہے کہ یہ جملہ ؤوانے اور جرائے کے لیے ہو یُتی خواتی الله ہے ہے۔ اور جرائے کے لیے ہو یُتی خواتی الله ہے۔ اور جرائے کے لیے بہت کو یہ ہے کو کی جات میں ہے ایک ایک جہت کو یہ ہے کو کے اور بی ایک انتہا کر دورہ ہے کا رخت ہیں ہو تھی کو گئی ہات کرے کا مثلاً مند جنوب کی بہت کو اور تعقیل میں بر فی کو گئی ہات کرے کا مثلاً مند جنوب کی جبت کو انتہا رکریں کے۔ اور ان کا امام کھی کی جات میں جات کو انواز کو کے۔ اور ان کا امام کھی کی جات کو انہ کی اور کی۔ اور ان کے مقام میں

کیں سے کہ ہمارا قبلہ اہرا تیک قبلہ ہے۔ اس سلے کہ آ ب میزاب کی طرف متوجہ ہوتے ہے۔ اور شافعہ مغرب کی جہت کو افتیاد کریں ہے۔ اور ان کا امام کعب کی شرق میت کھڑا ہو گا۔ اور مقام گئر بھی کی بہت کو افتیاد کریں ہے۔ اور ان کا امام کعب کی شرق میت کھڑا ہو منصوص قبلہ ہے کہ قبل کرتے ہیں۔ اور ہمارا قبلہ منصوص قبلہ ہے کہ قربہ کی فیا ہیں مقتلہ منصوص قبلہ ہے کو گئر ان کی جبنوں کی ترقیع ہیں ای تی کہاریا گئی ہیں۔ آپ کے رہن میسب شعری اکا تی ہوں۔ اور کا ان کا کہ کی جائے گئی تیں ہیں۔ آپ کے پروود گار کی طرف سے بازل ہوتے والا تھم مرف ہی قدر ہے کہا سقبال کو کو لازم کر نا جا ہے۔ اور طرف کے نازل ہوتے والا تھم مرف ہی قدر ہے کہا سقبال کو کو لازم کر نا چاہیں جا ہے۔ اور کھی کو وہت اور محروف کو استقبال افتیار کیا۔ کر دیا۔ اور محروف کا استقبال افتیار کیا۔ کر اور اور محروف کا استقبال افتیار کیا۔ اس ایسان کری

وقین خینی خورجت اورآپ جہاں سے باہرآ کی کو کمد شریف سے ہواورا ال وقت کھ کو پشت کر کے رواٹ ہوں فول وجھانے ہی آپ اپنے چیرے کو نماز کے وقت بھیرلی آپ مقصد کی ست سے شعط الکسیون الفحق اور سید حرام کی طرف - جو کہ کھیا معظمہ کے اردگرو ہے ۔ اور کمد سے باہر والوں کے حق بھی کو بائ تھی کہ کے تھی رکھتی ہے ۔ اور اس کا استقبال کو کے استقبال کو مستازم ہے ۔ اور سی تھی مرف آپ کی ذات پاک کے ساتھ تصویم نیس بلک آپ اور آپ کے ہمتے سی کو عام ہے ۔ اور منظم حرف وہونے والا ہوگر نیس ہے ویکن نے ما گذشتہ اور آپ سے جہال بھی ہورخواور سول علیہ السلام خواو است ، خواو معشر بھی خواو سفری ، خواوراد اور صحواجی خواو منزل اور مراجی ، خواو معجد بھی ، خواو کھر بھی ،خواو

فَوَلُوْا وُجُوفَ عَنْ غَطَرَهُ بُن اپنے چرول کواپنے تغیر(علیہ السلام) کی جروی عمل ای مجدحرام کی سے بھیراداوروس کی خالفت ہرگز نیگرو۔ ینگل یَنْکُونَ بِسَنَّاسِ تاکسنہ جولوگوں کو ۔خواہ عرب ہوں وخواہ یہودی اورخواہ تعرانی عَسَیْکُو ۔ شَجَعَة تم پر اَلزام کی

د متاویز راس لیے کہ بیرمب فرتے استقبال کعبہ چوڑ نے میں چند وجوہ کے ساتھ وازام و بیتے تھے۔ان میں ہے بعض کہتے تھے کو اس بغیر (عابدالسلام) کو حال جیب ہے کہ دموی ملت ابرا بیمی کی امتاع کا کرتا ہے۔ اور قبلۂ ابرائیم کوڑ ک کرنا ہے۔ اوران میں ہے بھش کتے تھے کہ یہ فخص بہت متعصب ہے کہ قریش کی خانف کے بے اہرائیم اور اس عیل ( بلیم السلام ) کے قبلہ کو بھی چھوڈ دیا۔ عالا فکہ خود بھی اہر اقتام اور اسائیل ( ملیم اسلام ) کی اولا دے ہے۔اورالنا کی ہزرگیا کامعترف بیکن استقبال کعیہ کے ساتھ طعن کی ميدوجوه بألكل ذاكن بوثنتي اوركمي فخض كوالزام ركضنا موقع ندربايه إِلَّا الَّهَابُنَّ ظَلَمُوا مِنْهُمُ مُكروه الوك جوكة ان مِن مصطلم بينة أين-اورعناواور تعصب کے طریقے سے ہر کلام اور ہر واقعہ کواس سے کل کے غیر ریجیوں کرتے ہیں۔ کو ابھی طعن سے دست بردارنیں ہوں مے بلک ان میں سے بعض کیں گے کہ یہ استبال کدیق یری ادر ملت ابرائی کی اجام کے طریقے پڑئیں ہے۔ بلکہ اپنے شہراورا پی تو م کی محبت اور اینے آیا واجداد کے آئین کے مہاتھ الغت کی جہت ہے ہے۔اوران میں سے بعض کمیں ہے کہ میخص اینے کاروبار میں جران ہے بھی کوئی چیز اختیار کرتا ہے۔اور بھی کوئی چیز۔اس احتبال کعبے یہ کہ مصاب اختیاد کیا ہے کوئی بحروسرنیں ہے۔ کما ہرہے کے عمریب پھر جائے گالیکن جب ال کے طعن کی ہیں۔ وجو پچھٹی مناواد رمر رسم عقل کے قلاف ہیں۔ فَلْاَنْتُحْفُو هُمُ لِي إن سے مت ذرواس ليے كران كان بيامل اقوال سے بن ے صرح کی تعصب اور عناد تیکتا ہے تنہار ہے وین کی صحت میں عقل مندوں کے نزد کے کوئی خلل کیس پر تا ۔ والمخشوبي اور بھوے ورو ميرے قرمان كي مخالف اور ال كے طعن كا. یا ک کرے بھے ناراض کرنے میں اور عار کو فغ کرنے کو میرے علم کے بجالانے پر ترقیج وسینے کی وجہ سے ساس سلیے کرمیری ناداختی ابدی خدارے اور بھیشہ کی ہلاکت کا موجب ہے۔ جبکوطعن معادادر میت کلیف جوالن کے الن بے بودہ کلمات کو سفتے ہے تمہیں اوحق بول ہے چندون سے زیاد وٹیس ہے۔ اور جلو قبا اور زائل ہونے کے باوجود اس کے پیچے ایک عظیم اجر و تواب ہے۔ نیز جب میری عظمت اور جلال تمہارے ولوں کو یز کر دے تو

تنميرورين \_\_\_\_\_\_\_\_ (اتها) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

تہارے ول اور نگاہ میں بھلوق کی کوئی قدر ووقعت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ بھلوقات کا خاخا اور ان کا پاس کرنا معفرت خالق کی تعظیم میں کونائق کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہیسا کہ معفرت امیر الموشین مرتضی علی کرم اللہ و جیدئے فر بایا ہے کہ خالق کی تنظمت ٹیری نگاہ میں تکلوق کونٹیر بنادی تھے۔۔

### ايك نهايت مشكل موال

یبان ایک نہایت مشکل موال یاتی روحمیالوراس کے جواب کا کافی حصہ دوران تغییر گزر چکا۔ موال بیا ہے کے معجد حرام کی مست تو جہ کوان آ باے متعلد بیس تمین مرتبہ بیان فرمایا اس تحرار كاسب كياب، علماء في السوال كرجواب على چندوجره ذكركي تيرو مبلي وجد یہ ہے کہ پہلی آ سے عمل فطاب ساکنان حرم ہے ہے۔ اور وسری آ بہت بھی ساکنان جزیرہ عرب سے اور تیسری آیت شراقام ساکنان زیمن سے رکیکن اس وجد براعتر اض وارد ہوتا ے کرقرینے کے بغیران کھے جات کا چھیا نا بلاغت ہے بہت دورے۔ نیز کیل بار فطاب جناب رسول كريم ملى الله عليه وآله وملم سے ہے۔ اور آ پ اس وقت حرم كے سكونت ديكھنے والول على سے قد تھے۔ دوسری وجہ رہ ہے کد تقدد کے اعتبار سے اس مضمون کا محرار اس مغمون کے تمن طریقوں سے مجھے ہونے پراستدلال ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ایک مدعا کے لیے چند دلیس بیان کرتے ہیں تو ہر دلیل کواس برعا کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے دلیل بیان کرنے سے پہلے اس معا کا کھراد کرتے ہیں۔ ہی پہلے مرتب عمی مسجد وام کی طرف توجد کواس دلیل سے تابت فر بایا ہے کر الل کتاب اس کے برقتی ہونے کو جائے تیں۔ اور تورات ادراجیل اس کے محمح ہونے میر واضح کوائل ویکی جیں۔ اور دومرے مرتب میں اگ مضمون کوایک اورولیل سے فاہت فرمایا کدرسول علیہ السلام پروٹ کا آ نا اس تھم پرآ گا گ ب، وكفى بالله شهديدًا وارتيس مرتبيت الكامنمون كوايك اوروليل علاجت فر مایا کر متعمد تحویل پرنظر کرتے ہے جو کہ لوگوں کے الوام کود در کرنا ہے بیتھویل داجب کی طرح تفأيهن وس معمون كالتمن حكه تحرار قباتى آلاءِ وبتنكمًا تُتُكَيِّبَانِ اور وَبُكُّ يُومَيْدِ إِلَّهُ كُلِيْمِيْنِ وَفِيرِهِ كَحَرَارِكَ ما نقد بِ إِلَى فَدَرَفَرَقَ بِ كَدَالِهِ أَيات كالحرار marfat.com

دلائل بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالے اور فرراً بنھائے کے مقام بھی واقع ہوا جبکہ اس مضمون کا تحرارات دنال سے بہلے وقوی کے مقام جس ہے۔

تیسری دجہ بدہ کر پیلی آ ہے۔ ہیں اس دہم کی تمخائش تھی کہ کیس ایسا نہ ہوکہ برتویل حرف رمول عید انسلام کو رامنی کرنے اور ان کی ول جو گی کرنے کے لیے داقع ہو کی ہور تو دوسر کی آ ہت میں فلنگو کینڈ کے فیلڈ ٹو ٹیٹھا کے معمون کو وٹائے بغیر امرے تکراد ہے اس دہم کو ذاکل فرماد یا حیکہ تیسر کی آ ہے۔ میں اس تحویل کا مقصد میان کرے پوری تملی وشمی دی۔ گئا۔

چوتنی وجہ سے بے کرمیلی آیت حالات کے عموم کے لئے دوسری آیت مقابات کے عموم کے لیے اور تیسری آیت زبانوں کے عموم کے لیے ہے۔ تاکہ مشوخ ہونے کا شبہ مالک زرے۔

یا تیج کی اوجہ سے کہ واقعات علی سے بہلا واقعہ ہے۔ جس میں ہمادی تربیت بیس تخ ظاہر ہوا۔ لیس اس واقعہ اس تاکید مزید اور پہنگی کی ضرورت پر کی اور تاکید کی مغبوط مد ہے ہے کہ تین ہار ہواوراس وجہ پراعتراض وارد کرتے ہیں کہ ہملڈ مؤکدہ علی ہوئے واؤائیں آ تا۔ اس لیے کفعل کا مقام نہیں ہے۔ اور اس جملہ علی حرف واؤوائع ہوا ہے۔ آگر تاکید پائے مناکید نہ ہواور جواب علی کہتے ہیں کہ جوتا کید کرار پر واقع ہوئی ہے۔ اگر تاکید پائے والے جمعے میں حرف واؤ آیا ہوتو چاہیے کہتا کید کرنے والے جملے علی واؤ کا کھرار کیا جائے تاک تاکید عطف کے ساتھ تاکید جملہ میسر آئے اور معطوف اور حاطف دوٹوں کی تاکید تحقق ہو۔ جبیبا کہ اس جملہ کے بارے علی جاء نی ذید و ذھب عبد و وذھب عمرو کہتے ترب سیکن انجی جگی باروا تع ہونے والے وَجِن حَقِیْتُ خَوَجْت میں واردوسری افاحت کی معمول کی تاکید نیس ہے۔ اس لیے کہ سابقہ معمول اور دوسری اور دوسری افاحت کی جگہوں میں اور دوسری افاحت کی سابقہ معمول میں خواجی خوجیت کا معمول شہراور جگہوں میں محرحرام کی مسئو تو جگر تا ہے۔ جبکہ دونین خیف خوجیت کا معمول شہراور

ے ہالکل جدامیں کہ ان دونوں کر درمیان عمینیت ہے شلازم کرنا۔ البتہ جو وَمِن حَمَّمَٰ حَدَرُ جُنت دوسری مرتب واقع ہوا ہے بلاشبداہے سابق کی تا کید ہے۔ اورائ تا کید کی دجہ دوران تعمیر کر رومکی۔

نیزیهان بعض لوگ موال کرت میں کد معاقدین کے قول کو جت کیوں کہا کمیا؟ عالا تک ا پاکس ہے اصل ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ جت کو اس ولیل سے ساتھ خاص کر ڈ جو کہ شہاور مغالط کے مقابلہ میں ہے مقد مات ہے مرکب ہو امن خوشکلین کا عرف ہے جبکہ کلام اللہ کے عرف میں ہرولیل کو خواہ اس کے مقد مات ہے ہوں یا جمو نے جس کہتے ہیں ۔ جبیدا کہ آیت حجتھے داخت عند و بھید میں۔ اور لفوی معنی بھی ای عرف کے مواثی ہے ۔ اور ای لیے اپنے شہوور تی ہے ۔ اس لیے کہ شہوور تی ہے اپنے شہوور تی گے اپنے شہوور تی ال اس لیے کہ شہوور تی اس کے معایت میں لاتا کر دیگ میں اٹھال کی معود ت ان کی شرائط اور صفری کو کرنی کی تالیف کی رعایت میں لاتا ہے۔ اور ان امور نے تعلق نظر اس کی شرائط اور صفری کو کرنی کی تالیف کی رعایت میں لاتا ا

ادر جب اس تحویل کی افراض عمل ہے عمد و فوض جو کہ کا گفین کے شہبات کو دفع کرنا ہے قراغت ہوئی۔ ایپ وو دیگر افراض بیان قربائی جارتی ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ جمل نے اس قبلہ کو بوری تاکید کے ساتھ تمہارے لیے اس لیے مقرر قربایا تاکر تمہارے تن عمل لوگوں کے فعن کی محاکش تدرہے۔

وَلِاٰتِهُ یَغْفَقیٰ عَلَیْکُوْ اوراس لیے کہا چی نفت کوتم پر بیردا کروں۔اس لیے کرتم اپنی نماز اور عماوت میں جہات میں ہے افغنل واکمل کی طرف متوجہ ہو جا ؤ اور کی گنا بر کات و انواد حاصل کرد ہے۔

وَلَعَلَكُمْ فَهُ عَنُونَ تَاكِمَ حَقِقَت عَبَادت كَى داه بِادَ اس لِي كُرَمَ الْبِيَ جَم كَى اللهِ فَا مَا كَ مُ الْبِيَ جَم كَى اللهِ فَا كَامَ مِدِ وَقَعْ طُرف تَوْ وِتَصُور كُرو، اورعد بث باك عمل وارد ب كرخفور على الشطيرة آلدو علم في شاكرا يك في الله وعاهل كهر فها على الله وعاهل كهر فها على الله وال اللهد التى استنك تباعر النعيدة والمصرات الله الله على تحوي تحت عجد في المناعث والمكانون عن المكانون في المكانون عن المكانون المكانون عن المكانون المكانون

امير المومنين مرتفى في كرم الله وجهد مع وي ب كرتمام المعدة العوت على الإسلام.

### أيك جواب طلب سوال

يبال أيك جواب حلب موال باقى روعي اورو ديب كروس أيت سے معلوم بوتا ہے كرسنمانول م تمام المستاتو صرف بيت المقدى سے ست كعب وتوني قبلہ ہے واقع ہوا حالا نک سورهٔ ما نماء کی آیت جو که جمته الودائ کے فرز کے دن تازل ہوئی دس پر وارات کرتی ب كرا تمام تعب اى روز بود اوروه القداق الى كالرشاد ب اليور أكتاب لكف وينتكف وأنتنت عَلَيْكُمُ يَعْنَى أَن كالإواب يرب كربرانات كالقام جدا مداب مقدم قبل يس التمام نعت اس وقت مختق بواجيد وين كتمام اركان كمتد يدي اتمام خمة اس روز ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اتمام کے درجے بھی محتقب میں۔ یک تماز میں کمال اور فضیلت والى جبت كي طرف قوج كرنا مقدمه عبادت مين اتمام نعت كي أيك متم ب- جيكه حج اداكر: اورمنا سک بیان کرتا اتمام کال ہے۔ اور ووٹول امور کعبہ کے ساتھ متعلق میں ریکین اتمام نحت كے مرتبول بن سے پہلام تبداى كى طرف تو جاتمى ، جبكدا تمام فوت كے مرتبول بن ے آخری مرتباس کے طواف مزیارت اور مناسک کی اوا نیکی کو پینجاہے۔

ادرائبتا ومكرتم برسياتها مفعت ادرجابت كامله محكيا البياقهام فعت ادراس بدايت كي النفائب ويوكرهم ساني ابتداهي هميس عطافر مائي بالبي ابتدادا نتباهي جاري فعتيس عي حميس ش فن بین - اور به رقی جوارت ہے ہی تم جوارت یا فتہ ہوں

اَوْسَلْنَا فِيكُمْ وَسُولًا بِم نَ النِّي مِمَّامِ مُحَمِّت سَ تَهَادِ وَدَمِيانَ الكِ رسول (خلید السفام) بھیجا کے تمہارے باوی ومرشد ہوں اور میابتدا کی ہماری ہوا ہے۔ ہمر يم نے اس رسول (عليه السلام) كوكيليون تكو تم من سے كرم لي زا اوا ورقر مثى نسب بين اور بيابتدا بي بهارا اتمام فعت ب- اس لي كركمي قوم كي حرف رسول عليد السلام ويعيجنا ايك عظيم تعت ہے۔ اور اس تعت کو بوراکرنا میں کہ وہ رسول (علیہ السلام) بھی ای قوم ہے ہونا کہ اس ساری قومکواس کے وجود سے بزرگی اور فخر حاصل ہو۔ اور قیام قیامت تک وہ بزرگی اور تخ بالی اور جاری رہے۔ اور کیا تک اچھا کہا گیا ہیت ، گلنند خویش و جارتو ناوی زید ابحسن وکلش

## martat.com

تو گرفیبلد ناز کندر بھنی تیرے ٹولیش وا قارب ناز کرتے ہیں۔ اورا گر تیرے دیکش حسن پر قبلہ ناز کرے تو زیبا ہے۔ نیز حوب کے حال ہے مضہور یہ ہے کداسچہ غیر کی اطاعت سے بہت غیرت اور عاد کرتے ہیں۔ ایک ہم نے اس دسول (طب السلام) کو حرب سے بہترین قبائل ہے گردانا ہے کرکسی کوان کی اتباع واطاعت سے کمی تئم کی عاد ندہو۔ پھردہ دسول علب السلام صرف ہمادے ذبائی بیٹا بات پہنچانے پر بھی اکتفاؤٹش کرتے۔ بلکہ

یُفلُوا عَلَیْکُو ایجاتِنَا تَم پر حادثی آیات ناه و ت قرباتے ہیں۔ امارے اس مجزانہ کاام کی تبدیری نفت ہیں۔ امارے اس مجزانہ اور حادث کی تبدیری نفت ہیں۔ اس کے تبدیر اس کے اس کی تبدیری نفت ہیں۔ اور تم بالکفف وات وصفات وافعال اور جارے احکام کے امرار کی معرفت پالو۔ اور جاری اید کو ناپہند سے بچھان لو۔ اور رسول علیہ السلام کے اس جہاں ہے جہاں ہے جہاں ہے جہاں ہے جہاری معرفت کے وہ سے تبداری ہوتات کا سبب تاقعی تدبوجائے۔ نیز این آیات کو تم نماز وی اور و کر وعبادت کے وہ سرے اوقات بھی خلاوت کے وہ سرے اوقات بھی خلاوت کے وادر ہے حدثو اب پاؤ اور ان آیات سے تمام علوم کا استفاد و کروہ اور حدود رہا ہے۔ حدود سے حمیس و نیاو آ قرت کی خبر برحال بھی حاصل دے۔

چردہ رسول طیدالسلام ہمارے پیغایات پہنچائے اور ہماری آیات کی ظاوت کرنے پری اکتفاؤیس فریاتے۔اور شہیں تمہاری روش اورا عقیار پری آئیس چھوڑتے کہ جو جا ہوان آیات سے بچھور اوراگر جا ہوتو این آیات کے مطابق عمل کرواوراگر جا ہوتو عمل ترک کر وو۔ بلکے تمہارے تعول کی اصلاح میں کوشش فریاتے ہیں۔

دَیْوَ کِیْنْکُو اور تبادے مقاکر العال اور اخال کواس کماب کے احکام کے مطابق پاک فرماتے میں تا کر حمیس کال تبذیب حاصل ہو۔ اور وہ رسول علیہ السلام جب اس جہان سے چلے جا کی تو وہر اس کی تحیل عمل تم ان کی تبایت کرد، اور اس کے اسرار اور افیکٹٹ اور کما ب کے فاہری معنی تکھاتے ہیں و افید ٹیکٹ اور اس کماب کے اسرار اور وقائن جمکمان کے ہر برجم میں تخی اور چھے ہوئے ہیں۔ تاکرتم صرف مل ظاہر پر اکتفاء کر کے صرف ملحید میک ندہ جا کہ اور صرف علم باخن راکتفاء کر کے بے لگام اور ہر شے کو جا تز سے عمرف ملحید میک ندہ جا کہ اور صرف علم باخن راکتفاء کر کے بے لگام اور ہر شے کو جا تز

نميروزيي 🕳 🚤 🚤 (۳۵۱) 🚅 دومراياره

قرار دسینہ والے نہ بن جاؤں بھک ووٹوں کے جامع ہو کر نبوت کی درا ثانت حاصل کرو۔ اور استحیل کا ترتب یا قدار اس کے باطن کا علم استحیل کا ترتب یا قداور اگر چہ مید دوٹوں علم یعنی کتاب کے فاہر کاعلم اور اس کے باطن کاعلم کتاب کے نزول کے بعد معروف الفت کے مطابق تمکن تھا کہ تمبیارے بعض فرین ہوگ استان ہوئے ہوئے دوحاصل کر سکتے لیکن ایمی کئی چیزیں باتی تھیں ارشا در سول علیہ السال میں دوس کی جائے ہیں ہوئے ہوئے در یا ہت ہوئے ہوئے در یا ہت ہوئے ہوئے در یا ہت نہیں کیا جا سکتا تھا تی اس می دوست ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ انہا تک میں تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ کہ تہیں ان چیز وں کی نشا تد تھا فرائر مائے ہیں۔

وَیْعَلِمْ عُمَاتَ مِی اَنْهُو اَنْهُوا اَنْهُ لَکُونُوا اِنْهُ اِنْ اِنْهُ الْمُعْلِمُ اللهِ اللهُ ال

## بادالى كالخلف شعب

۔ فَاذَکُو دُنِی آقی ہے یاد کروہ می دیگ یم ایکن ہو، زبان کے ساتھ، جسے مرسع کلام کی افتاد ہوں ہوں ہوں کا ایک اللہ اور دراج کے کام پر ایم اللہ اور دراج کی کام پر ایم اللہ اور دراج کی کام پر ایم اللہ پر منا اور اللہ کا اور استفرائی کے ساتھ کے کہا گی سوک اور اپنے اور اشغال کا حصر ہے۔ باتو حید معاوف ذات وصفات وافعال کے وال میں اور اپنے بندول کے ساتھ میرے معاطلات کے اسراد اور اپنی کلوق میں میری کی تحقول میں فور کے بندول کے میں میری کی تحقول میں اور اپنی ساتھ کہ میں سے کی ساتھ کہ میں نے ہر ذرہ میں اپنی معرف کی داد کھوئی ہے۔ اور اپنی صفات میں سے کی ماتھ کہ دور سے ساتھ کہ دور اپنی صفات میں سے کی معت یہ کوئی دیل مرکزی دیا تھا ہے۔ وہ دانوا میں معتاد میں سے کوئی دیل کوئی دیل مرکزی دیا تھا ہے۔ دورانی منات میں سے کوئی دیل کوئی دیل مرکزی دیا ہوئی دیا ہے۔

# برعضوی معصبت اوراس سے ممانعت

اوراسها و کے ساتھ ذکر دوطریقوں سے بے بہلاطریقہ یہ کہ ہر مضوکو میر سے ان محضوع چیز دن سے جو کہ اس محضوع چیز دن سے جو کہ اس مضوع چیز دن سے جو کہ اس مضوع چیز دن سے جو کہ اس مضوع کے متعلق ہیں جھے یا و کر کے جھے سے فرکر بازر کھر ۔ جھے جھنبی جو در سے دور فیر سے بہلا گاری جو کہ ان اور جو نے افرائے بیان کری جو کہ زبان سے متعلق ہے۔ اور بنا وجہ مار بیت اور تقل جو کہ باتھ سے اور بنا وجہوئے تقل جو کہ باتھ سے اور کانے بچانے والوں کو سازلہوولوں کی باتی اور جھوٹے اور جو سے اور بنا وجہوٹے اور جو سے اور بنا ہو کہ باتھ سے ساتھ سے سے بائی جانا جو کہ باقل سے متعلق ہے۔ اور بد کارٹی اواطب اور سی تقلق ہے۔ اور بد کارٹی اواطب اور سی تقلق ہے۔ اور بد کارٹی اواطب اور سی تا تھ متعلق ہے ساتھ متعلق ہے۔ ساتھ متعلق ہے۔ ساتھ متعلق ہے ساتھ متعلق ہے۔ ساتھ متعلق ہے۔ ساتھ متعلق ہے۔ ساتھ متعلق ہو کہ سے ساتھ متعلق ہو کہ ساتھ ہو کہ ساتھ متعلق ہو کہ ساتھ ہو کہ سے متعلق ہو کہ ساتھ ہو کہ ہو

ور مراطر پیت ہے کہ برطفولواس کام بی جس وقت کہ بھی ہے اس کام کا تھا وہا ہے ۔
یکھے باوکر کے اور میرا قربان بجالانے کا قصد کر کے معروف کردو کہ ان تمام صورتوں بھی بھی جمہوں نے کہ اور کیرا قربان تجالانے کا قصد کر کے معروف کردو کہ ان تمام صورتوں بھی بھی جمہوں باور آخر چیارا ڈ کر تمہاری اور تمہاری اور قرب ای محتلی ہوئی ہے ۔ لیکن اس النفات اور توجہ کے اس باب سب کے سب ڈ کر کا تھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اس تک بہنچائے ہیں۔ اور بہت تمہاری میں اور کہ بھی تمہیں باد فربانا ہوں ۔ اور میرا باد کر تا ہے کہ بش میں تمہاری دولی کہ اس تو جداور ایک تازہ منابت معروف کردن کہ اس تو جداور منابت کی جدید تو جداور ایک تازہ منابت معروف کردن کہ اس تو جداور منابت کی جدید تو جداور منابت کی اور تمہارے گوائے کو ادارہ تو تو اور منابت کی جدید تو تا ہے گئیں۔ اور تمہارے گوائے کو ادارہ اور استحقال بڑھ جائے۔ اور استحقال کے استحقال ہو جائے۔ اور استحقال کے استحقال کے استحقال کے استحقال ہو جائے۔ اور استحقال کے ا

شکر کاارا دوکر وادرشکر کی نیت ہے بجالاؤ۔ واشکر والی اور میری نعمتوں کاشکر ادا کر دیہ ویں یے کہ جب ان حتم کا (کرشٹر کی نیت ہے خالی ہوگر چہ دوسر بی ترقیوں کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن التجفال فعت میں زیادل کا موجب میں ہوتا۔ اور جب شکر کی نیت کے ساتھ ہوتا تفتول کے فیضان میں زیادتی کا موجب ہوتا ہے۔اور چھے اس طرح یاو کر کے شکر اوا كرنے كے باوجودات دوس افعال كے ساتھ مت طاؤ جوكرميري فعتوں كى ما فكري كى وليل بهولها به

وُلا نَكْفُو دَنِ اورمِيرِ كَاشْكُرِي نِهُ كُرورِ ابن لِي كِرَاكُو ابْكِ جِتْ بِيحْ شَكْرِ اواكَرِ ا ھے قاد دوسری حبت نے کفران نفت کا ارتکاب کرو کے۔اس محفق کی طرح جو کرزبان اورول ے بہت ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کے نام پر مال خرچ کرنے ہے بکل کرتا ہے۔ یا کسی ب كن وك كى مردور باباد شاه كور باريس سفارش كے ليے زبان كو كت رہے بين كى كرا ہے تو تمہارا دوشکر خالص شکر نہیں رہے گا۔ کہتم اس کی دجہ سے میرے شکرے قہدہ برا ہو جا وَاورْتَهَا دَاوْمِهِ إِلَى بُوجِائِ \_اورِيرِي تَعْتُولِ كِيمْ بِدِيهِ يَتَمَقَالَ كَامُوجِبِ بُوجِائِ \_

---یہ ں چند بحش ہاتی رو گئیں۔ مہلی بحث بیہ ہے کہ اس آیت میں وَیُوزَ جِیْنِکُمْدُ سے انظ كو يُعَيِّنْكُمُ الْبِكِتَابُ وَالْبِحِكْمَةَ مِي يَهِ وَكَنِي كِيابِ مالاكراس آيت كماتم حضرت ہراہیم علیہ السلام کی وعالی قبولیت کو بیان فر مایا میا ہے۔ جو کہ آپ نے وہی مسلمان اولاد کے لیے مانی تھی۔ اور آپ کی دعا میں دَیْزَ بِحَدُهِد وَیْعَیْدُهُ الْمِیْتَابُ وَانْدِهِ كُنْدُ كَ بِعِدِ وَاقِعَ مِواتَحَا لِيَهِ لِيتَ وَجِائِي كَرِدِهَا كِي مِفَالِقَ مِورِ أَسَ } جواب ميت ك تبولت اصل مطلب كے صول ميں وعائے مطابق ہوتی ہے۔ ليكن اس مطلب كے ذكر ا در متعدد مطالب کی ترتیب و کردی بیس تبولیت کی دیا کے ساتھ موافقت لازم نہیں بے ترتیب ذكري على حالات كے تقديقے كى رعابت كى جائى جائے كارسكى بادغت ہے۔ اور وہاں متعصات بال وَلِمَنْ لِلْكُمُ الْجُمُنَاتِ وَالْعِكْمَةُ وَيَهِلِمَا مَا قَادِر بِهِال السك بِعَلِي. اس جُمل كالتعميل يد ب كد باشر كتاب وتكست كالعليم صول تزكيد كريلي ب

# martat.com

التورون \_\_\_\_\_\_ (۲۵۹) \_\_\_\_\_\_ دامریا

ورندخالی کناب و حکست کاعلم مقعود بالذات نیمی ہوتا۔ پس تزکیہ تقعود بالذات ہے۔ اور
کناب و حکست کی تعلیم اس کا وسیارہ اور وعا کے طلب کے وقت پہلے مہادی اور وسائل کو
طلب کرتا ہیا ہیں۔ اس کے بعد مقاصد وائم اش کو ۔ اس لیے کہ طلب تعلی کی شان بھی ہے۔
اور طلب قولی اس کے مطابق جائے جبکہ قبولیت وعا کے میان کے وقت جو کہ احسان
جنگانے اور انوام محفظ کا مقام ہے پہلے مقعود بالذات کو مقدم کرنا جا ہے کہ طلب کرنے
والے کی تظرای طرف متوجہ ہے۔ اور وہ ای کو تھیم نعت اور اینا اصلی مقصد شار کرتا ہے۔ اور وہ تشریر کے بیان بھی اس اسلوب کو بدلنے کے لیے آیک اور وجرگز ری ہے مگر مجرے تور وقر

ومری بحث یہ ہے کہ لاکٹکٹوڈوئ کا جملہ جو کہ کغران سے ٹی ہے جنہ وَاشْکُوْوْلِیْ کَا کَا کِید ہے۔ جوکٹشکرکا امرہے یا اس کا بیان ہے ہی اس جملہ کا اس جملے ہے عطف ٹیس کرنا جا ہے تھا کہ علقہ مغامرے پر دلمالت کرنا ہے۔ حرف علف لائے ٹیس کُٹٹ کماہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ترف عطف لائے بھی آئنہ یہ ہے کہ شکر کا امراد دکفران سے کی دونوں مقصود بالذات معلوم ہوں۔ آگر ترف عطف زبونا تو میکی معلوم ہوتا کہ ان بھی سے ایک مقصود بالذات ہے۔ اس لیے کہ وگزت کھ فورون کو تاکید پر محمول کرتے، اور جملہ واضح و الی مقصود بالذات ہوجا تا اورا کراس کا بدل با بیان قرار دیتے تو دومرا جمل مقصود بالذات عوجا تار جیسا کہ اقول لمد اور حیل ولا تقیمین عند مذائل کہا گیاہے۔

تیمری بحث یہ ہے کہ اس آ ہے بھی بقدوں کے بادگرے کا مطلقاً تیجہ اپنایا دکر اقرار دیا ہے۔ حال کا کہ بعض اوقات بندے ذکر الجی ہے او لی اور بے تعظیمی سے خاکر یا خطلت اور علی معسیت بھی کرتے ہیں۔ اور لیقین ہے کہ وہ ذکر رب العزت کے عنایت تازہ کے ساتھ یاد قرمائے کے بقیم کوئیس مائی ۔ اس بحث کے جواب بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہیں ہے کہ ایک تفد علیہ وآلد والے میں دوایت قرمائی کہ حضور علی اللہ علیہ کے ایک تاریک علیہ کرائی علیہ کرائی علیہ کے تعظیم کا دور ایت قرمائی کے حضور علیہ اللہ اس نے اس آ ہے۔ کہ تغیر میں ادر شاوفر مایا کرتم جھے میری اطاعت کے ساتھ یا د

\_\_\_\_\_(\* †•) <del>\_\_\_\_\_</del>

كروش حبين الي بخشش كسائمه بإدكرون كالوجس في مليع موكر ميراؤكر كيا توجي رجن ے کواسے اٹن منفرت کے ساتھ یا وکروں ساور جس نے مجھے بیرانا فرمان ہوکریا وکیا تو جی ر حق ہے کہ بھی اسے فقسب کے ساتھ یاد کروں۔ اور عبد بن حید مابن عباس رض الشعنب ے اس آیت کی تغییر میں لاسے اللہ تعالی قرما تاہے کہ ذکوری دکتے میں وکو کے وہائی اب تن على يمر عدد كركوير على على البين ذكرير قياس كرورا أرام عظم المجلى وجد عدياد كرت بوش بحي تمهين الحي وجدت يادقرماً تا بول - اورا كريدي كي حالت من يادكر ت موتو بس محملهم الحاسك مطابق بإدفر ما تامول ..

اوراین بریر نے سدی سے دواہرے کی کہ بندوں میں ہے کو فی تحض یاد عدائیں کرتا تگر يركه خدا تعالى بحى است يا دخر ما تاب-اور اكراً دى ايمان والاب تواس مغفرت ورحمت کے ساتھ یا وقر ما تا ہے۔ اورا گر کا فرے تواہے عذاب اور لعنت کے ساتھ یا وقر ما تا ہے۔ ادرامام احركماً ب الربدش ادريهيتي شعب الايمان ش حعرت ابن مياس دخي الذ عنها ہے لائے میں کرحن تعالٰی نے معترت واؤ دعلیہ السلام پروٹی فرمانی کہ فالموں کو کہویں کہ بچھے یاد شکریں ۔اس لیے کداگر مجھے یاد کریں کے تو بھی بھی آئیں یاد کروں گااور میرا

انبیں یا دکرنا یمی ہے کہ شی انہیں لعنت کروں۔ عبدین حمیدادراین الی حاتم نے حمیداللہ بن عمر منی اللہ عنہا ہے روایت کفل کی ہے کہ آب سے کی نے ہو جمانا کی کے قائل ائن ، شراب فور، چور اور دائی ، اللہ تعالی کا ذکر كرت ين- عالا كله الله تعالى في فرما يا فاذكر وفي اذكركم يعني كيا المين مي الله تعالى يادكره

ہے۔ حضرت میدانشہ بن محروشی اللہ حنمانے جواب میں فریایا کہ جب ان میں ہے کو گی اللہ تعالی کا ذکر کرے تو اللہ تعالی اسے اقی طرف سے لعنت کے ساتھ یا وفر یا تاہے۔ یہاں تک

كدوه حيب موجائد

ووسراطريقديه بياسب كدونول بقلبول يرذ كركوترية مقام يجسماتها كباطرح فاحى كرنا وا ہے کردشائے الی اور اس کی بارگاہ میں مرجہ کے اتحقاق کا موجب ہوجائے۔ ای لیے پرائے منہ بن اس ذکر کے متعلقات سے لئین علی دفارنگ کفتگو کر مجھے ہیں۔ جیسے جھے

میری اطاعت کے ساتھ یاد کرد میں تمہیں اپنی رحت اور مغرب کے ساتھ یاد کروں گادتم بھے بجابدہ کے ساتھ یاد کرد میں تمہیں مشاہدہ کے ساتھ یاد کروں گادتم بھے وہا کے ساتھ یاد کرد میں تمہیں آبولیت کے ساتھ یاد کروں گاہ تم بھے عابزی کے ساتھ یاد کروں گارتم میں فائل کے ابھو میں فائل دکرم سے یاد کروں گادتم بھے فوٹھائی کے وقت یاد کرو میں تمہیں تکلیف کے وقت یاد کروں گارتم بھے سرد روائل تم بھے فوٹھائی کے وقت یاد کروں گارتم بھے زندگی میں یاد کرومی گارتم بھے آسائی کے وقت یاد کرو میں تمہیں تکی کے وقت یاد کروں گارتم بھے زندگی میں یاد کرومی گارتم بھے اس کی کے وقت یاد کرومی تمہیں تکی کے وقت یاد کروں گارتم بھے زندگی میں یاد کرومی گارتم بھے مدی وافوامی عبودیت کے ساتھ یاد کروں گارتم بھے دنیا میں یاد کرد میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گارتم بھے سے یاد کرومی تمہیں مزید تصومی رفتوں سے یاد کروں گارادوران عبادات میں سے بعض میں مزودت کے دفت الشریقائی کے یاد کرنے کا اشارہ ہے۔ جو کہ مہمات کی اصلاح کے میں منزودت کے داشراعلم

# ذکرالبی شکر<u>ے ق</u>ائم مقام ہے

چوتی بحث بیہ کدا صان کرنے اورا صان شار کرنے کے مقام عمی و کر کا تھم دینے

معلوم ہوتا ہے کے مرف و کر الی بھی شکر کا کام کرتا ہے۔ اور شکر کے قائم مقام ہوتا ہے۔
اور سے معلوم ہوتا ہے کے مرف و کر الی بھی شکر کا کام کرتا ہے۔ اور شکر کے قائم مقام ہوتا ہے۔
موایت کی ہے کہ معنور معلی الشعلیہ واکہ اسلم نے فر بایا ہے کہ الشقائی قربا تا ہے اے این آوم

جب شک تو نے میراو کر کیا میراشکر اوا کیا۔ اور جب تو نے جھے بھلا دیا تو میری ناشکری کی۔

جب شک تو نے میراو کر کیا میراشکر اوا کیا۔ اور جب تو نے جھے بھلا دیا تو میری ناشکری کی۔

مون ملی نیونا و علیہ السلام نے بار کا و فداوندی میں موش کی بار ضوایا! جھے بتایا جائے کہ میں

مون ملی نیونا و علیہ السلام نے بار کا و فداوندی میں موش کی پار ضوایا! جھے بتایا جائے کہ میں

تیر ہے شکر ہے کی طرح عہد و برا ہو مکنا ہوں۔ اس لیے کہ بھی پر تیری گھٹیں ہر کو شار ہے

بابرین ۔ جب میری عبارت قامر جی تھائی نے فر بایا میرا و کر کر و بھلا و نبیس تو بہ تو نے

بابرین ۔ جب میری عبارت قامر جی تھائی نے فر بایا میرا و کر کر و بھلا و نبیس تو جب تو نے

بیراؤ کر کیا میراشکر کیا اور جب بھی بھا و یا تو بیدیری ناشکری ہے۔

سے اسل کا کر کیا میراشکر کیا اور جب بھی بھا و یا تو بیدیری ناشکری ہے۔

سے اسل کا کر کیا میراشکر کیا اور جب بھی بھا و یا تو بیدیری ناشکری ہے۔

سے اسل کا کر کیا میراشکر کیا اور جب بھی بھا و یا تو بیدیری ناشکری ہے۔

سے اسل کا کر کیا میراشکر کیا اور جب بھی بھا و یا تو بیدیری ناشکری ہے۔

سے اسل کی کر کیا میراشکر کیا اور جب بھی بھا و یا تو بیدیری ناشکری ہے۔

تقبيرتون ميايان

#### وْكر ـ شكر - وعااوراستغفار كے ثمرات

اور بیل نے شعب الایمان عمی حفرت عبداللہ بن سعود وضی اللہ عند سے دوایت کی کے دختوں اللہ عند سے دوایت کی کہ دختوں میں اللہ علی ہوئیں ہوئیں

نیزای کتب میں خالدین افی عمران دسی انشد عندگی دوایت ہے ہے کے صفور سلی انشد علیہ وآلہ دسلم نے فر مایا کہ چوجھنس الشدائق فی سے تھم کی اطاعت کرے خدا تھائی کا ذکر کرنے والا ہے۔ اگر چید تمازہ روزہ (تھی ) اور علاوت قرآن یاک تم کرے ، اور جو خدا تھائی کی نافر بانی کرے خدا تھائی کو بھولنے والا ہے۔ اگر چید تماز ، روزہ اور علاوت قرآن زیادہ کرے ، اور اس حدیث یاک میں اس بات کا شارہ ہے کہ گمنا ہوں ہے بچنا اور حدودا لی کی رعایت کرنا خدا تھائی کو یا ور کھنے میں بھر وامور ہیں۔

اور سیمین میں دارو ہے کہ انڈیت الی فریا تاہے کہ اے این آ دم اِلگرتو بھے اپنے دل میں یاد کرے جی بھی تھے دل جی یاد کر تاہوں۔ اورا گرتو بھے جلتے اورا جہ جی بھی اوکرے میں بھی تھے کر دیجین ، طائکہ مقر بین اورا رواح اخیا بطیع السلام کے جلتے اورا جہ جی جی بالات کرتا ہوں۔ اور پہ طقہ اورا جہ می تر سے جلتے اورا جہ کے بہتر ہے۔ اورا گرتو کیک بالشت تعربیرے قریب ہوتو جی گز بھوتر یب ہوتا ہوں۔ اور تو بیری طرف قدم قدم آ سے تو تھی تے کی طرف دوز کرآتا ہوں۔

# ذكرالبي كى فضيلت

اور سنن این ماجداور و دسری مستر کمایول جی وارو ہے کہ فق تعالی قرما تا ہیے کہ میں اور ہے کہ فق تعالیٰ قرما تا ہیے کہ میں این بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ کھے یا و کرتا ہے۔ اور اس کے دونو ل انب جبرے بام کے ساتھ و ہوتا ہوں جب اور جائے ترف کا دور وسری محاج میں وار دہ کرا کہ فقف ہے نے حضور ملی الند علیہ وآلہ وسلم ہے ہو چھا کہ بارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )! اسلام میں ہیں تھے ایک عمرہ ویز کا حم فرمائیں جس میں گی طور پر معروف ہوجا کال میں جس میں گی طور پر معروف ہوجا کال کے ذکر میں اسلام کی تمام عبادات کو کیا حقہ اوائیس کر سکتا ۔ آ ہے نے فرمایا تنہاری فربان اللہ مقول کے ذکر ہے تر ہے۔

# ذكرخدا-مىجدىد دابتني اوروالدين كانتظيم كى تعنيلت

اورا ہام احمد کی کتاب الرجہ میں اور دومری معیر کتابوں میں دارد ہے کہ لوگوں سے حضرت ابوالدوروا مرضی اللہ عندے ہاس کہا کہ فلاس نے اللہ توہ کی رضا سے لیے سور ۱۰۰)

نعام آزاد کیے جیں مدحضرت ابوالد رواہ نے فربا یا کہ فی الواقع القد تعالیٰ کے نام پراس قدر و بنام بنار میں اللہ و بنام بنار کی دیں الفلس جی جی جی دو ایمان جی آ دی دین رات مازم رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کی زبان جیشہ ذکر النبی ہے تر دہے۔ چیز مفرت الوالد رواہ نے فربایا کے حضورت الد تعالیٰ کے الالہ میں اللہ تعالیٰ کے الالہ میں بہترین میں وت جہارے یا گیزو ترین میں بہتر بواور اس سے جمی بہتر کر نے دانے دار جا میں وقت بہتر ہوا ورای سے جمی بہتر کر نے دارے در جا میں وقت کی خرج کر ہے۔ اور تم انہیں قبل کرو کی خبرت موادر اس سے جمی بہتر ہوا دی اللہ تعالیٰ کو کہ خرت میں اسے حقی بہتر موادر اس سے جمی بہتر موادر اس سے جمی بہتر ہوا دی ہو تی بہتر کر ہیں۔ اور تم انہیں قبل کرو کی خبرت موادر اس سے حقی بہتر موادر اس سے جمی بہتر موادر اس سے حقی بہتر کر ہیں۔ اور تم انہیں قبل کروئی خبرت کر بی اسے حقیم کی بارسول الفی حلی است حقیم کی ایس سے اسے حقیم کی بارسول الفی حقی اللہ میں اسے حقیم کی اور موادر اللہ میں اسے حقیم کی ایس سے حقیم کی ایک کی دیا دیا دو خوادر کی دیا اسے میں اسے حقیم کی اور موادر کی کرنے کی دیا ان در خرضر ورمعال فرما کیں ۔ قب نے فر ایا استہتالی کا ذکر ۔

اور یسی نے حضرت عبداللہ بن عرضی الشاخیات روایت کی کر حضور سلی اللہ طیہ وآک وسلم نے قرمایا کہ جرچیز میشل لیعنی چھانے واللہ ہے۔ اور دلوں کو چھانے والد اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ اور الشہ تعالی کے عذاب ہے تجامت وینے جس کوئی چیز آئی کا رکز تیس ہوئی جشتا کرالشہ تعالی کا ذکر کا رکر ہوتا ہے۔ اور یہ الفائل آپ نے دو مرتبہ فرمائے۔ لوگوں نے عرض کی کر یارسول اللہ (معلی اللہ علیہ وآلہ دسمر کیا جا اپنی کھوار کو انتا چلائے کر تو شہار بھی ذکر الی کے برابر تیس ہے، فرمایا تعین ہے ۔ اگر جہ مردی جواری جوارکو انتا چلائے کر تو شہار کے۔

ادر طبرانی میزار اور شکل ماین عمیاس دخی افتد عنها کی دوایت سے لائے ہیں کہ حضور سلے اللہ اور شکل کی وجہ حضور سلے اللہ علیہ واللہ وال

اور ابن حبان ، معزت ابوسعیدالفرری رضی الشدعندگ دوایت سے لائے کے حضور ملی الشد عند کی دوایت سے لائے کے حضور ملی الفرطید ہ آلد دہ کم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ او بچی مسعود ان پر پینے کرا ورزم تکیوں پر آ رام کر کے ذکر خداجی مشغول ہوں ہے۔ الفراقیائی آئیس اس و نیوی تغیش و تلفذ کے باوجود ذکر کی برکت سے جنت میں جندور جات عطافر مائے گا۔ اور سیمین میں وادو ہے کہ خداتھائی کو یاد کرنے وال زندو آلد دی کی مائند ہے۔ اور خوجواتھائی کو باؤٹیس کرتا مروسے کی مائند ہے۔ اور طبر الی بوہوئی اشعری رضی الشدعند کی روایت سے لائے کہ مشور مسلی الشدعایہ وآلد والم نے فرایا کہ کرتا ہم والے کرتے وال آفضل ہوگا۔ کے برا برخداتھائی کو یاد کرنے وال آفضل ہوگا۔

اورطبرانی اور بیتی متعدد دوایات کے ساتھ لائے میں کہ جنتیوں کے دل جی کی چیز کے حسرت نہیں د ہے گی گراس ساعت پر جوکران پر گزری اور انہوں نے اس جی یا دخدا نہ کی ۔ اور سیجی سلم اور دوسری محاج بھی حضور سلی الله تعلید و آلد دسلم سے مروی ہے کی جگر کو گیا ہے۔ اور انہوں ان کے دکر دھلتہ بائدہ لیتے ہیں۔ جماعت الله تعالیٰ کی دھی فیصل کے تیس بھی گرفر شنے ان کے اور کردھلتہ بائدہ لیتے ہیں۔ اور انہیں الله تعالیٰ کی دھی فیصل کو ایس الله تاہم ہے۔ اور ان جائے ہے۔ اور ان تعالیٰ الله تاہم ہے۔ اور ان تعالیٰ الله تاہم ہے اور انہیں الله عند محمول کو این الله الله تاہم ہے اور ابوسے معمول کو این الله عند ہے دوایت ہے دوایت ہے دوایت کیا کر دھل کے ماتھ دوایت کیا کہ دوایت ہے۔ دوایت کیا کہ دس کے ساتھ دوایت کیا کہ دوایت کیا کہ دوایت کے ساتھ دوایت کیا کہ دس کے اور اور اور سید خدر کی دھی الله عند کے دوایت ہے۔ دوایت کے جار می کر دوایت کے اس کر دوایت کے دوایت کی اندہ لیتے ہیں۔ اور انشر قبالی آئیس این بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین ایک ماشر این میں یاد فرین ایک ماشر این میں یاد فرین کے بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین کے بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین کی بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین کے بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین کی بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین کے بارگاہ کے حاضر این میں یاد فرین کی دور کیا گردی کر باتا ہے۔

#### محافل ذكراور لمائكه كي حامنري

اور سیمین می دارد ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتوں میں ہے بہت ہے فرشتے الل ذکر کی اعدائی میں آل کی چرتے ہیں۔ اور جہاں می کسی جماعت کو ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں آیک دوسرے کوآ داز دیتے ہیں کہ اوھرآ کہ تمہارا مشعد میاں ہے۔ پس دو فرشتے اپنے پرداں کا martat.com

ا حاضر کر کے صف یا ندھ کر آ سالنا تک کھڑے جو جائے میں ۔ اور جب اہل ذکر فارغ ہو کر منتشر بوجائے ہیں تو دو فرشنے آ الان پر ہطے جاتے ہیں۔اللہ تعالی انہیں پوچھتا ہے۔ حالانک وہ قوب جانتا ہے کہ تم کہاں ہے آئے ہو؟ قرشنے کہتے ہیں کہ تیرے بندول کے یاں ہے آئے ہیں جو کہزیمن میں ہیں۔اور تھے یاد کرتے ہیں۔اور تیرے لیے تینی جبلیل كرستة ين وفي تعالى فرماة ب كديما المبول نے جمعے ويكھا ہے؟ فرضتے كہتے بين نيس۔ تَنْ اللَّهُ فَيَانَا ہِ كِدَالُروہ مِجْمِعِ وَكِي لِينَ وَكِيا كَرِينٍ . وہ وَمَنْ كُرِيتِ فِينِ كِدالْرَجْمِيةِ وَكِي یں و بیتین ہے کہ تیرے ذکر بیل زیادہ معروف ہول۔اور بور کامحنت اور کوشش کے ساتھ بچے و دکریں۔ بھرائی تعالی ہو چھتا ہے کہ جھے یاد کرنے ہے کیا چیز جا ہے ہیں۔ اور کس چیز سے بناوڈ مونڈ کے تیں۔فرنے تو مون کرتے ہیں کہ جنت واج میں ساور دوز ن سے بناو ڈ حومۂ تے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرماتا ہے کہ انہوں نے ان ودنوں کوریکھا ہے؟ فرقیتے عوض كرئے بيں كہ بياد كيھے جنت كے طالب اور دوز نے ئے كريزاں بيں۔اور يقين ہے كہ اگر و کی لیس تو اس کے زیادہ طالب بول اوراس ہے اور زیاد و بھا گیں جس تفالی قرباتا ہے کہ نیں کواہ رہوک میں نے انہیں بخش ویا داوران کا مقعمد انہیں عطاقر ماتا۔ ان فرشتوں میں ے تیک فرش کرتا سے ترقبال کی فلال آ دی چی تھا رکیکن ڈ کروانوں سے ترقبار کی کام کے ليم آياتها وربينه كيار حق تعالى فرما تاب كدم في الماسي محى بغش دياران لوكون كاوورت

ہے کہ ان کے پاس بیٹنے والہ بھی خلاصی پا جاتا ہے۔
اور سے مسلم اور دوسری محاج جی وارو ہے کہ ایک دن حضور سلی الشعلیہ وآل وہ کم اپنے
تہ ستانہ ہاک ہے باہر تفریف لائے ۔ اور ایک حلقے کے پاس کوڑے ہوئے ۔ اور پچھا کہ
تہ ستانہ ہاک ہے ماتہ بائد سعید بیٹے ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم یاو خدا کے لیے بیٹے
تیر ۔ اور اس کا شکر کر ، ہے بین کہ اس نے اسیس اسلام کی جوابیت فر بالی صفور سلی الشعلیہ
و آر وہ کم نے قر بایر کرفتم کھی کر ہو کرتم ای مقصد کے لیے بیٹے ہو۔ انہوں نے اسم کھا کرعرض
کی و آئے ہے نے فر بایا کہ میں نے تمہیں اس وجہ ہے تھے نین دی کہ جس تم رجوں کی تہت

تعالیٰ فرشنوں کے را منے تم پر گفر فرما تا ہے جمل نے جایا کہتم سے فخر کی وجد کی تحقیق کروں۔ اور امام احمد اور شکل و ابوسعید خدری رضی الشرعنہ کی روایت سے لائے کوجل تعالیٰ قیامت کے رون فرمائے گا کو آج اس تمام جمع کو معلوم ہوجائے گا کہ بر دگ کیا ہے؟ اور برزگی کے ایک کون ہے۔ لوگوں نے ہوچھا کہ بارسول الشر( صلی الشطید و آل وسم )! ہمیں خبر و سے جاکہ ہم ان جماعت کے علادہ کی کو ہز دگ اور کر کھرتہ کمیں نے مایا الل کرم و الوگ جس جو کہ ذکر کی محقلوں جس جشتے ہیں۔

نیز مذکور محد بین نے روایت کی ہے کہاوگہ بھی بھی اللہ تعالی کے ذکر سے لیے جمع قبیل ہوتے مگر ان کے فارغ ہونے کے جعد آسان سے فرشتہ ندا دیجا ہے کہ بخشے او ہے ہو دَ۔ تہاری برائیاں بھیوں سے بدل کمیں۔ نیز حضور ملی اللہ علیہ وآل وسلم سے روایت کی ہے کہ عذابے قبرے کوئی مجل آتی نجائے تھیں و بتا جسٹی کہاللہ تعالیٰ کا ذکر و بتا ہے۔

اس کر تا تیر سے محل کے اعتبار سے مختلف ہے ۔ انشانی اُن کا ڈائر تہذر بہ نفس بخفلت کے علاج اور مجاب اُغلاف میں انصنیت رکھتا ہے ۔ اگر جہ مال قریق کر نا اور جہار تو اب زیادہ کرئے اور درجات بلند کرنے میں بغضل ہوجائے ۔

### <u>نماز فرض کے ب</u>عد دعامس<u>نون</u> ہے

اور این الی شیب معزمت امام باقر رضی الشاعذ سے لائے کر القد تعالیٰ کے نزویک کو کی چیز فرکر اور شکر سے فرواد مجوب تیس ہے۔ اس لیے یہاں جواحیان کرنے کا مقام ہے آئیں ووچیز وال کو طنب فرمایا ہے کہ خاذ محکمہ فرنی آف محکمہ کو الشائح کو فالی و کا تشخف و والیہ اور میک وجہ ہے کہ محال سندیش وارد ہوا کہ صنور صلی القد علیہ وآلد وسلم برفرش فرز کے بعد خود کی میدوعا فرمائے سے اور معال بن جمل رضی الشرعة کو بھی اس وعا کی ایکنگی کا تھم فرمایا ہے کہ الملاحد اعنی علی ذکر ک و شکوک و حسین عبادتك د

# شكرك حقيقت ادراك كي نفتليت كابيان

اور ہم بہال پیچے کی شکر کی تقیقت جیسا کہ مہلے گزر پنکا ہے یہ ہے کہا کیے فیل برندت ایک کو دبیل فرج کرے جہال الند تو لی کی مرض ہے۔ اور اس کے غیر پسندید و کام ہے

میرادی مصد اور بیم ترج بهت دشواد ہے۔ اور شرع شریف میں اس عبادت کی اوا میگی کے روک رکھے۔ اور بیم ترج بہت دشواد ہے۔ اور شرع شریف میں اس عبادت کی اوا میگی کے اس بور بیم سے برنوت کو جب اس بور نوت کی بہتے اللہ تعالی کی افغال جائے ، پھر خود کو اور اس بنوت کا شکر اوا کرنے سے قاصر سمجے۔ بھر ممکن مد تک شکر کے جامع الفاظ کو جو کہ تمام توق ک و بیم الا بول احتیار کرنے میں کوشش کرے۔ بھر مہر برخت کو جامع الفاظ کو جو کہ تمام توق ک و بیم اگر جد و افعات فاجری عشک کے اعتبار سے فعت معلوم ند ہو اس کے دارو ہوئے کے وقت میں اگر جد و افعات فاجری عشک کے اعتبار سے فعت معلوم ند ہو

صدا حدا خلا حظہ کر کے اس سرز ہائی حمہ و نگاما مال جود وعطا ما بدنی تماز ، دوز و ما فریح و تر ما لی اوا

اور بینی برحش ام المومنین عائش صدیق و شی الله عنها کی روایت کے ساتھ حضور سلی
الله علیہ و آل و سلم ہے لائے میں کہ جب تن تعالی اسپ کی بندے کو کوئی نعت عطافر ہا تا
ہے۔ اور وہ بندہ جا نتا ہے کہ بنعت محن خداتعالی کی طرف ہے ہے۔ الله تعالی صرف اس کے اس جانے کواس نعت کی میں میں اللہ تعلی صرف اس کے اس جانے کواس نعت کو تاکہ کو بات اس جانے کواس جانے کو اس تعلی کر ہے۔ اور کھنے کی ابتدا میں جرالی اللہ محنی ایس کے دا تو لی کے نیس بہتنا اور پہنتا ہے۔ اور پہننے کی ابتدا میں جرالی کرتا ہے تو وہ کیڑا اہمی اس کے دا تو لی کے نیس بہتنا کرا ہے شکر کرتا رواں ہے لکھ ویتے ہیں۔ اور اس کے دل میں ایک ندامت اور میں اس کے دا تو اس بندے کے دعال نامہ میں اس کانا کی تو یہ لکھا دیتا ہے اس شرم بدا ہوتی ہے۔ انہ تعالی اس بندے کے دعال نامہ میں اس کانا و کی تو یہ لکھا دیتا ہے اس ہے۔ پہلے کرزیان ہے استفاد کرے یا تو یہ کرے۔

اور امام احرکتاب الربد علی اور جیلی ایجلو سے لائے بیس کہ انہوں نے کہا کہ بیس نے معفرت موئی علیہ السلام کے اپنے رب تعالی سے موالات کی کتاب علی بیڑ ھائے کہ ایک وان معفرت موئی علیہ السلام نے بارگاہ ضداد تدی عمل عرض کی کہ بار خدا یا جھے کہے ممکن جوکہ تیرے شکر سے جہد بدا موسکول حالا تک بھے پر تیری کمٹر کرن شت اس سے کہلی بڑی ہے کر برے تمام اعمال اس کے مقابل ہو تکھیں اوقی آئی کہ اسے موئی اب تو نے میراشکراوا کیا کرونے فودکوم ہے تھرے عابز جانا۔

نیز شکی نے روایت کی ہے کہ آیک تخص حضور علیہ السلام کی خدمت علی آتا اور سلام کرت اور آ ہے اس سے بی چیتے کہ کیف اصبحت بی تو تھے کی کو و گرش کرتا ہوں۔ اللہ البیک بیٹی علی آ ہے کی طرف احد تعالیٰ کی تھرکرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس کے لیے وعا فریا ہے۔ ایک ون وہ حاضر ہوا۔ اور آ ہے نے اس سے بی چھا کہ کیف اصبحت النت یا فلاں اس نے عرض کی بعید ان شکوت حضور علیہ السلام وسلام نے خاصوفی اختیار فر الی ۔ اس نے بی چھا کہ یارسول الشار صلی الشعلیہ و آل وسلم ) آ ہے میری احوال پری کے بعد بمیشرد حافر والے تھے۔ اور آ ج آ ہے نے احوال پری فرمائی و عالمیس فرمائی و آ ہے نے ارش وفرمایا کہ عمل جھٹ تھے سے احوال پری کرنا تھا۔ اور تو شکر کرنا تھا۔ اور آ ج تو نے شکر

#### مختلف اعضاء كاشكر

نیز نامل ابوحازم ہے اوے کہ آگھ کا بھی ایک شکر ہے۔ اور ہاتھ یا وَاں کا بھی ایک شکر ہے۔ اور بہت کا بھی ایک شکر ہے۔ اور شرم گاو کا بھی ایس سے بدیا گوان مت کروک

ور مرايا

اورابیودا دُواورنسائی بیس وارد ہے کہ تعقود صلی القد علیہ واکہ وسلم قربائے بیٹے کہ جو تخص میں کے وقت کے اللہم عا الصبح ہی او باسعد میں خلفت میں نصفہ نصال و معدل لاشو یفٹ فلک فلک انسجت وفک انشکو ، تو اس نے اس دن کاشکرادا کردیا ، اور جو شام کے وقت ای طرح کے قواس نے رات کاشکرادا کردیا ۔

المتنافي الدنیا، تضور ملی الله علیه وآخر و تم ہے دوایت کرتے ہیں کہ جو کی تکلیف یا معیت والے کو دیکھی الله علی معلی معیت والے کو دیکھی الدی عافاتی علی استدالات و فصلتی علی کنید حسن خلق تفضیلاً تعریف ہے اس خداتوائی کی جس نے جھے اس بوا اور معیت سے بہتوں پر سے بہتوں پر سے بہتوں پر فضیات دی۔ بنتوں میں سے بہتوں پر فضیات دی۔ بنتوں میں سے بہتوں ہر فضیات دی۔ بنتوں میں سے بہتوں ہے مارد کے بنتوں اور اس کے اس تعریف کا مسلم کے اس تعریف کا مسلم کے اس تعریف کا میں اور اور ترفی سے دارد الحراث کے دوران کی دوران و اور ترفی سے دارد

35/Xe<sup>2</sup>

ہے کہ جب حضورعایدالسلام کے پاس ایسی فہر پیٹی یا کوئی لیندید وامرعامس ہوتا تو آپ شکر

الا کر نے کے لیے تجدوی کم جانے واورائن الجالد ٹیائے معزے عبدالرحن ہیں ہونے وہ منی

التدعنہ دوارت کی کرائی وان حضور علیہ السلام نے فر ما یا کرآج جمری جریش علیہ اسلام

ے ما قات ہوئی انہوں نے جھے عمدہ بشارت دی اور کہا کر انڈ تعالی فرباتا ہے کہ وہ تحض

آپ برایک باووروو جیسے گائی اس پروس باروروو جیسجتا ہوں اور جوآپ برایک بارسام کیا

میں اس بروی مرجہ سلام کہنا ہوں۔ عمل نے اس بشارت کی فوٹی میں انڈ تعالی کے صفور
میں انڈ تعالی کے حضور

## چندنعتوں کاشکرادا کرنے کے طریقے کا بیان

اور شرع شریف بس چند چیزوں کو چند نعتوں کا شکر ادا کرنے کے بہم مقرر فریا یا اور شرع شریف بی چند چیزوں کو چند نعتوں کا شکر ادا کرنے کے برابر چاندی کوتول کر خیرات کرتا ۔ اور تکاح کی الاس کے برابر چاندی کوتول کر خیرات کرتا ۔ اور تکاح کی الشر اور تکاح کی الشر تعدید الفراد رمید کے دن وسعت ، کے نام پر کسی متابع کی تحقید الفراد رمید کے دن وسعت ، مسلف اور زیب و زیبنت کرتا ہے۔ اور ادا نے بچی کا شکر عمید الاشمی کی قربانی اور اس دن جی متابع اور ذیب و زیبنت کرتا ہے۔ اور کھانے ، پینچے اور نیجہ سے بیدار ہونے کا شکر قربانی ادکار ، مسلف اور ذیب وزیبنت ہے۔ اور کھانے ، پینچے اور نیجہ سے بیدار ہونے کا شکر زبانی ادکار ہیں جو کہ ان ادخار ہے۔

آپ پراس کا افر ظاہر کرے۔ اور لباس اور خوراک بھی مظمول کی صورت اختیار نہ کرے۔
اور جانوروں کی سوار کی کاشکر ہیہ کر بھی بھی جول کو عادیثہ وے دے دے۔ اور مولیٹیوں کا
شکر ہے ہے کہ ان جی سے آیک جانور کا وہ وہ اللہ تعالیٰ کی راو بھی مشخفرں کو وے رہائے۔
اور کھی اور مجلوں کا شکر ہے ہے کہ اس کے کھانے ہے کسی گوندہ و کے ۔ لیکن اگر کو کی جا ہے کہ
آخی کر لے جائے تو مزاحت کا بن ہے۔ اور صنعت کا شکر ہے ہے کہ ضرورت مندکی وی سے
ساتھ دو کر مے مثل لکھتا اور مینا ، اور قرآن پاک اور سائل وی کی کی تعلیم و بنا تعید علم کاشکر
سے میل فیدا القیاس۔

اور چونکہ ان تمین ذہروار ہوں میں جو کہ ذکر پشکر اور ٹرک تفران نعمت ہیں تماسما دکا م شرعیہ واخل ہو گئے۔اس لیے کہ ذکر وشکر جیسا کہ گز رچکا تمام طاعتوں کو گھیرے میں لینے والے ہیں۔اور کفران نعمت تمام منہیات کو محیط ہے۔اورا دکام شرعیہ کو پورے طور پر منال کے ساتھ اوا کری بہت وشوا اور مشکل ہے تو تا جارا ہی شکل کو آسان کرنے کے لیے آئیہ طریقے کا نشان دیا گی ہے۔اور فر نا ہے۔

یا گیتھا افلیزین الفقی اے والوگوا جوامان لائے ہوا گرو کر شکر۔ ادر میری ختوب کی ناشکری چھوڑنے کا حق اوا کرنائم پر دشوار ہوتو استیمیٹنو ا بالضیر مبر کے ساتھ عام طلب کرور کہ ہمارے فتکروں جی سے ایک عظیم فتکر ہے۔ اور خاص تمہاری تو تا جو کہ افسان ہے کہ ساتھ ہم نے شعین فرایا تا کرتہاری مہانت جی تمہارا دکا وہو۔

### انسان كے ساتھ مبركی تخصیص كابيان

اور یکی وجہ ہے کہ جانوروں بھی صبر کا تصورتیں ہے کہ تھی خواہش دکھتے ہیں نہ کہ مقل۔ اور فرشتوں بھی بھی تصورتیں کہ تھی عقل رکھتے ہیں نہ کہ خواہش۔ بس مبر جو کہ شہوت وغضب کے تقاضوں کے مقابلہ بھی ثابت قدمی ہے عبارت ہے اس نوع کے سوا سمی تھوق بھی ہم نے پیدائیس فر بایا ہے۔ لیکن بینو رٹا تو اپنے وجو دکی ابتدا بھی اس کا فرد بھول کہ وابعی خواہش غلب کرتی ہے۔ چر جماع کی خواہش کین جب اس مدکو بہنچا ہے واس

میں ایک عمل مجی پیدا ہوجائی ہے۔ جو کدائی کے زخ شہوت کو دنیوی لذت سے بھیرتی ہے۔ اور آخرت کی سعادت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور دس وقت مقبل وثمہوت ووٹوں کے سیاب میں جنگ اور جھٹز این جاتا ہے۔ اگر مقبل نے شیوت کو مغلوب کر ہا۔ اور اپنے تبغید تک لے ساتو کی مناصر کا معنی۔

#### انشامهم

ادرمبر کی حقیقت بینیں ہے کہ آ دی تکلیف دہ کام کی کدورت نہ پائے۔ یا پائے اور اے تعروف نہ تجھے۔ اس لیے کہ یہ دونوں کام غیرممکن ٹین۔ یکد مبر کی حقیقت بی ہے کہ اُسودرت اور طبق کراہت کے وہ جوداہتے آ ہے کوائی ہے روکے جو کہ مقتل اور شرع کے ممال کی ہے۔ اور تو دکھی اور ہے۔ یہ کابت کے اظہارت ہازر کھے۔ اورا گرآ آسو جاری ہوں یا چرے تاریف عینے دوجے آس کے منافی تھی ہے۔ اس لیے کر صفور ملی اندعایہ واکہ وہلم نے

اپنے شاہر و سے حضرت اہرائیم رضی الشرعند کی دفات کے دفت کریے قربایا ہے۔ اورخم واندوہ کا اظہار ان لفقول کے ساتھ قربایا والله افا بغو اتف یا ابد اھید لیسعز ونوں ، اور جب لوگول نے اس بارے بی مرض کی قرار شاور مایاس قدر فم اور طال اور آ نسو بہا تا رحمت الی کی تقاضول سے ہے۔ اور اس قم کی قرار شام کے تقاضول سے ہے۔ اور اس قم کی تقافلات کے بارے بی ہے جم کا ہر موافقہ ارجم الشمن عبادہ الرحماء ، افذت کی ایسین بیسی ہوئیا ، ایسین تعدول سے دم کرنے والوں پر حم فر باتا ہے۔ نیز فر با بان العین تعدم و القدم یعدون ولانقول الاحمایوضی و بنا ، بیسی آ کھا تسویم آئی ہے۔ اور والی اس مدتکلیف بی فر کرتے ہی داخل نہیں ہو سکتا کہ لائی کی تاریخ الله نفت الله واست مما این زبان کو بند کرتے ہیں داخل میں راش تعالی کی من کے خلاف کئی حرف نہ آ ہے۔

اور زبال جائنا جائے ہے کہ میروش ہے جو کہ وروہ معیت اورنش کے تکل کے اوائل میں۔ واقع ہو، اور جب معیت کی تیزی ٹوٹ گئ ، اورنش کواس کا صدر بعول گیا تواس دفت جزع دفزع اور شکایت کا ترک کرنا میر میں شرقیس ہوتا۔ بلکدائے کی اور بھول جانا گئے میں۔ اور واقعی ایسا امر ہے۔ جو کہ اضطرار کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اور ای لیے شکما و نے کب ہے کہ اگر کمی کو تکلیف ویں کہ معیبت پر ہمیشہ ہے قراری کرے تو یہ تکلیف ڈال بھاتی ہوگ۔

#### فضاكل مبراور صابرين كابيان

اوراس 6 تل تحریف علی جس کا ۲ مجر بے کفشائل بھی سے بہت کہ اللہ تعالی سے بہت کہ اللہ تعالی سے اس کی تعریف فریائی ہے۔ اور اس کتاب از بھی ہو ہے کہ اور سال کی تعریف فریائی ہے۔ اور دار کن کی آکٹر توسیل اس آچکی فسست کے ماتھ والبتہ فریا کی ۔ ان بھی سے وجعلنا بھد انسہ بھدون باعد فالباطیس وا (البحاء آبنہ) ثبت کلست ویک البحسنی علی بنی اسر البل بھا صبو وا (الراب عمر) ولنجوزین اللہ بین صبو وا اجر هد باحد بنی اسر البل بھا صبو وا (الراب عمر) ولنجوزین اللہ بن صبو وا اجر هد باحد بنی اسر البل بھا صبو وا (الراب البر کی البی مقرر اجر ہے مرک مواکرای کا اجر شیم راجر ہے مرک مواکرای کا اجر مقد اراد رائد البر ہے مرک مواکرای کا اجر مقد اراد رائد البر ہے مرک مواکرای کا اجر مقد اراد رائد البر ہے مرک مواکرای کا اجر مقد اراد رائد البر البرائد ال

اورمبر کے نعناک سے بدے کہ تعداع اوت ہو کہ روز اے محل مبرے کھائے ، یہے اور جماع ہے۔ اور صدیث لذی عمل اس عبادت کے بارے میں وارو ہواکہ الصور من -دانا اجبزی به مه نیزاهرت دامدازگومبر پرمطق قرمایا یب آن تصییر دا و تعقو با ویاتو کید من قورهم هذايبيدكم ربكم يحسنة آلاف من البلائكية مسومين.(أن ء ان "بن نهز معابرال کوایش تعومی عنایات کامرکز قراد ویا ہے آ بت اولئك علیه، صلوات هن زبهم ورحمة واولئك هير المهتدون(ابتروآبت عادا) ش، اورضح حدیث بین دارد ہے کہ بلعم نصف الایمان راس نیے کہ ایمان بورانبیں ہونا گراہے رَک کرنے ہے جوکہ نا درست ہے۔اوراس پڑٹل کرنے ہے جوکہ دوست ہے۔اوران دونوں امور کی بیشتی مبرے بغیر نہیں ہوتی ۔ بس اس صاب مصر پوردا بمال ہے۔ جنانجدای ا متباد ے حصرت امیر الموشین مرتعنی علی کرم انڈ وجہداور عبداللہ بن مسعود رمنی انڈ عنہ نے فرایا ہے کہ الصبو هو الایسان کلعامبر بوداایمان ہے۔ لیمن چوکد بھی ناورست کو چېوز نا اور درست کوهمل جې لا نا د لې ځواېش اورنغساني طلب ييرموافق بوتا ہے، جمعي نبيس ہوتا۔ پس جو پکی تتم سے ہے اس بی مبر کی مفرورے نہیں یو تی۔شارع کی نظرنے یادیک بني فرما كراسے نصف ايمان قراره يا۔ پس جوعلاج كه شرع شريف كي مشكل تكليفات كونس رِ آسان کرنے میں مغیر ہے مبرکی عادت کو ابنانا ہے۔ جو کہ ذکر میں میمی بشکر میں مجلی اور

کفران تحت کورک کرنے میں می عظیم اثر کرتا ہے۔ اور اگر اس خلق کو اپنانے کے باہ جورتبی تم اس پر بعض قالیف شرعیہ کرائی کریں یا معاش کی توائے ضرور بر عاصل کرنے میں عاجر آ جاؤاورائی وجہ سے حمیس ذکر بھراورزک کفران نفت کی فرصت میسر نہ ہوتہ تعمیم ایک اور چیز کا تھی ہے دیتا ہوں۔ اور فرما تا ہوں وَالصَّلُو وَ اور مدو طلب کرونما ذک ساتھ وہ اس لیے کہ نماز ایک مرکب عبادت اور مجرب ترین ہے۔ جوکہ چندا جزائے مناہجہ جس کا جرواعظم اوراد کان کا خلاصہ وعاہے۔ جبکہ جرجزو وکل کی مشکل کشائی اور محتاج کی عاجت برآ ری ہے۔ اور یا وجود اس کے کہ جنگہ جرجزو وکل کی مشکل کشائی اور محتاج کی عاجت برآ ری ہے۔ اور ماہ مورت ہے۔

تغيرمون وي \_\_\_\_\_\_ دريايم

اس معرد فیت میں تمہارے نفس وطیع کی تسلی بھی ہوتی ہے کہ میں اپنی امرور یات کو حاصل کرنے کے در ہے ہوں اور معاش کی کوشش اور تلاش میں۔ اور منصد بھی ہاتھ ہے تیس ہوتا جو کہ در ہے ہوں اور معاش اور حوال میں نماز کے ساتھ استد او کا طریقہ پہلے گزر ہے ہوگر اس کی تسموں میں سلو قالحاجت ہے ہر منصور کے لئے ماور بارش طلب کرنے کے لیے صلو قالا سنتھا ماور ہے بیٹی وور کرنے کے لیے مطلق آفر افعل ہیں۔ اور حدے بیٹ شریف میں وارد ہے الاستدام اور بیٹی وور کرنے کے لیے مطلق آفر افعل ہیں۔ اور حدے بیٹ شریف میں وارد ہے کہ افدا حدز بعد امر خز عالی المصلوفة بیٹی جب حضور میں الشریاب وآلہ وسلم کو کوئی امر کرنے اور بیٹان کرتا تو آب نماز میں مشغول ہوجائے۔

#### نماز کی بدولت حل مشکلات

اور حاکم اور پہنی نے روایت کی ہے کہ ایک دفیہ حضرت عبدالرطن بن توف رضی الشرعت پڑتش طاری ہوگئی بہاں تک لوگوں نے گان کیا کرفیت ہو سکتے ہوں۔ اور ان کے زویک سے آئی کھڑے سے آئی کھڑے ہوئے ، اور مکان خالی کر دیا۔ اس مایوی کے دفت جس ان کی ابلیدام کمٹوم ہنت حقیہ محب مل حاضر آئیں ، اور میآ بت پڑھی کہ یقا فیٹھا الگیڈین احمینوا استھینئوا بالصّبر والصّلوق اور نماز بھی مشتول ہوگئیں۔ ایک ساعت نہ کر رک تھی کہ آئیں افاقہ موقع ہوا کہ دوبارہ و تدکی پائی۔ اور حضرت ابرائیم طیدالسفام کی نماز جب کہ ظالم بادشاہ کے لوگ حضرت سارہ رضی الفت عنما کو لے مجے چہلے ذکر ہو چکی ، اور جرج کراھب کی نماز جب کہ اے بدکاری کی تہت لگائی و بھی بخاری اور مسلم میں تہ کور ہے۔

قصہ پختھراس کے باوجود کہ نماز ذکر ادر شکر کوشائی ہے معنائے کی دعا کی ایک الی تصویر ہے کہائی ہے بہتر تصویر مکن نہیں ہے۔ اور دعائے ساتھ مدد طلب کرنا پرانے اور سے مسلمانوں کی عادت ہے۔ اور تم مبراور نماز کے ساتھ عدد طلب کرنے ہے کس طرح عافل بو کتے جوجانا تک

اِنَّ اللَّهُ مُحْقِقَ اللهُ تَعَالَى كَ بِرَمِمِ اور بِرَمَاجِت مِی مُعْقِق مِدگار وی ہے مَعَرَّ الصَّابِدِ نِنَ مِرِكِرَنَ وَالوں كَمَاتُو ہے۔اس لے كَمِرِكُرَنَّ وَالِيَّ تَكَلِيف كَمَاتُو الشَّاقِ أَنِّى كَمُّلِّى ہے جُوكِمِ وِراورمِكِم ہےاہے آ ہے كُمِثِّلَ كُرِنَّے بِسِ اور بِسِ نے اپنے الشَّرِقَ أَنِّى كَمُّلِّى ہے جُوكِمِ وِراورمِكِم ہےاہے آ ہے كُمِثِّلَ كُرِنَّے بِسِ اور بِسِ نے اپنے الشَّرِقُ أَنَّى كَمُلْقِ ہے جُوكِمِ وِراورمِكِم ہےاہے آ ہے كُمِثِلَ كُرِنِّے بِسِ اور بِسِ نے اپنے

قيموالاي **----** (124)------

آپ کو اخلاق النی سے تخلق کیا علی اور قد رتی معیت جو کہ انفذ تعالیٰ کو برگلوق کے ساتھ اللہ بت ہے علاوہ اس کے ساتھ الفرق اللہ کو ایک اور سعیت حاصل ہوگئی، اور اس معیت خاصہ کے الارت ہے علاوہ اس کے ساتھ الفرق اللہ تائیداور تھرت ہے۔ جو کرنش مشیطان دور افرائی جی خاصہ کے آثار ہے وہ تو تینی المراد ، تائیداور تھرت ہے۔ جو کرنش الفرق کی ہوئی تمہارا سقصہ حاصل ہوگیا۔ کرذکر ، شکراور کفران جی این دین بسب الشد تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتی تمہارا سقصہ حاصل ہوگیا۔ کرذکر ، شکراور کفران تحت کی ترک ہے جا کہ فرائد کو دسم اللہ تعلق کی ترک ہیں ہوئی ہوگئی تمہارا سقصہ حاصل ہوگیا۔ کرنش کراور مہرک جا مع ہے۔ بلکہ فرائد وصول تو اس ہے تو تمان پر بطری ہوئی ہوئی جو کرد کر بشکرا دوم ہر کی جا معیت کا حصول تو اس الموسین اور قریب و منا جات کی صورت ہے۔ اس حالت جی خاص مدیت کا حصول تو اس محل کی جمیعت کا تعالیٰ اور تنجی ہوئی دائلے بین خال کی جیز ااور تنجی ہائی ہوئی دائلے بین دائل

اور جب ثابت ہوگیا کے مہر کرنے والوں کو حفرت جی جل و علا کی خاص معیت عاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات تعلق طور پر معلوم ہے کہ الشقوائی ہر کال کا جامع ہے۔ اس کی معیت ہر کھال کی معت کوئی کے معالی کی استعداد کے مطابق لازم کرتی ہے۔ نیز یعین کے ماتھ والبت ہے کہ مبر کی قصول عمل ہے جو انتی اور اکس ہے خداتھائی کی راہ اور اس کی اطاعت میں جان جانے پر مبر کرتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں الوجود بالمنف الصبی غایدہ البحود یعن جان جان کی مخاوت کرتا ہے تاوت کی انتیائی حدہ ہے۔ کسی لذت کو قب ہونے یا البحود لین جان کی مخاوت کرتا ہے تاوت کی انتیائی حدہ ہے۔ کسی لذت کو قب ہونے یا حال کے نقسان یا کسی و در سرے کی موت پر مبر کرتا جو کہ اور ان میں حال کے نقسان یا کسی و در سرے کی موت پر مبر کرتے والوں تعموماً مبر کرتے والوں ہیں ہے۔ اس اعلی واکس فرد کے کال جیات حاصل کرتے ہی کوئی تیک مت کرد جو کراس ذات سے اس اعلی واکس فرد کے کال جیات حاصل کرتے ہی کوئی تیک مت کرد جو کراس ذات حدید کی مفات ذاتی ہیں ہو کہا ہوں۔

وَلا تَقُولُوا اورمت كِه لِمَنْ يَقْفَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللهِ اللهِ السيطي جوكه اللهُ كَا ماه عِلْ لَلْ كِياجائ ـاور جهاد عِي مبركر في واتول عِن سے اوكدوہ الفوات مروه جيں۔ اس ليے كه جب آ دى مرتا ہے اس كي روح جدا ہو جاتى ہے۔ پس جم كوروح كي جدائى كى اس سے كہ جب آ دى مرتا ہے اس كي روح جدا ہو جاتى ہے۔ پس جم كوروح كي جدائى كى

ي الإيراني (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني) (الإيراني)

وہ ہے جس وحراکت اور اور ایک وشعود کے شاہوئے کی شکل میں موت رو تماہوتی ہے۔ اور
روح میں کوئی تبدیلی میں ہوتی۔ فیصد وہ تو آب کیا حالی تھی اب بھی ہے۔ اور جوشعور ہ
اور اک رتمتی تھی اب بھی رتمتی ہے۔ بکہ زیادہ صاف اور روٹن سائل ہی ہا ہے کہ اسے جان کی
مقریر اور امور سفل میں توجیداور اک میں مفاقی ہے باقع ہوتی تھی۔ اور جس بدن ہے جدا
ہوئی وہ بائع آخر تھیاں ہی روحوں کو مطلقاً خواہ شہید کی روح ہو یا عام موشین کی روح یا کا فروہ
فال آب کی روح اس معنی کے ساتھ مرد وشین کہا جا سکتا۔ مرتا ہم کی صفت ہے کہ اس سے شعور
واور اک اور ترک ہوت و تھر فات اس کے ساتھ روح کے تعلق کی وجہ سے فاہر ہوتے تھے۔ اور

#### ا وووجه ہےروح کیاموت

البت و من کود و و ب سے موت الاق ہوتی ہے۔ پیلی وجہ یہ کہ یہ ان سے جدا ہوئے کے اور آئی سے حروا ہوئے کے اور آئی سے حروم ہوجاتی ہے۔ بیلی وجہ یہ کسا تھ متعلق کی ترقی کا سیدان اس بر اور آئی سے حروم ہوجاتی ہے۔ بیعض فوا کداور لڈتی شیسے کھا ، بیتا ، میرا وراور اک کہ جن کی جسم کے ساتھ متعلق ہوئے کی وجہ سے اسے عادت ہو چکی تھی اس کے بالحد سے کار جائے جس اور ای کہ بیتی اس کے بالحد سے کار جائے مثل کہتے ہیں کہ اس کے بالحد سے کار جائے مثل کہتے ہیں کہ اس کے بالحد سے کار جائے مثلاً کہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے کام کا فاتر اس بر ہوا اور اس میں امور میں ، معاوت یا شقاوت پر مرا اور اس سے بعد اس سے جو یکھرو گیا اسے یا نے کا تصور کی رہتا ۔ معاوت یا ترقی اور اس کے کام کا فاتر اس بر ہوا اور اس کے وقت کر رہنا ہوگئی ۔ اس لے کہ اسے اس جو یکھرو گیا اسے بالے کہ انتہا ہوگئی ۔ مترورت شاری واور اس کی حورت نکار ہے ۔ اس لے کہ ویقت کی دائے ہوگئی ۔ مترورت شاری واور اس کے باتر کی اور مترورت کے ساتھر مقتا موارس کے فاتر نے برائی کوئی ضرورت شاری واور اس کے با جیسا کہ موارث نے برائی ور اس کے بال برا حال میں کوئی ضرورت شاری واور اس کے بال موارس کے بال کوئی ضرورت شاری وی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی ہو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورت کیا ہور کی جو کہ ہورا کی جو کہ کی ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ ہورا کی جو کہ کی ہورا کی جو کہ کی ہورا کی جو کہ کو کہ ہورا کی جو کہ کورت کی جو کہ کی ہورا کی جو کہ کی ہورا کی جو کہ کی ہورا کی کر اس کی کر اس کی کر اس کی دی جو کہ کی کر اس کی کورٹ کی کر اس کی

''''نیکن این دوسعنوں شمہ ارواح کی موت بھی راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے موا ے رہے راو خدا تال شہید ہونے والے تو حقیقت میں دہاں ان دونوں معنوں میں بھی موت نبیس ہے۔

بَلْ مِكْدُوهِ الْحَيْنَةُ رُنْهُو مِينِ مِهِ الرّبِالْحِينَ كَدُوهِ بَهِينَهُ مِنْ أَوْمِ اورَتُو اب كَي زياد تي مِن میں ۔ اوران کا دوفل جس پر کہ دوقوت ہوئے ہیں۔ اور جس میں انہوں نے جان وی ہے ان کا دا گی مگل قرار یا یا ہے کو باا بھی کر کے مجھے ہیں۔

#### شمبيدوں كي حيات كى كيفيت

اور بخارق وسنم كي حديث مي وارد ب كل ابن آهم يختم على عبده الاهات الاالمجاهد في سبيل النَّجِ فانه ينتي له عمله الي يوم القيامة. بر آ دی جب مرتا ہے ای سے عمل برمبراتا دی جاتی ہے عمر دہ محض را وضدایس جہادیں شہید ہو کهای کامل قیامت تک جاری ہے۔ محویاجہاد کرر ہاہے۔ اورای طرر اون کے جسمانی نفع اورلنہ تنی بھی قتم نہیں کی گئی ہیں۔ بلکہ بدنوں ہےان کی ارواح کے جدا ہونے کے ساتھ ہی بنيس دوسرت مرأول كرمات متعلق كرويا كياب رتاكدان جسول كرواسط بسماني فوائد درلذتی حامل کری۔

امام ، لك دهمته القد عليه موطاء عن اورامام إحمر ، تريّدي ، نسائي اور ابن يأجه ، كعب بن ما نک کی روایت سے لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فریایا کہ شہیدوں کی رومیں طوطیوں اورنیل کنٹھہ کامثل سزرنگ جانورروں سکشکم شن رکھودی جاتی ہیں۔اور آئیں اجازت دے ان والی ہے کہ بہشت کے ہرورفت اور بر پھل سے سیر بوکر کھا کی اور جنتی نہروں سے شراب بالی وود صاور شہر میں سے جو جامیں پیش ۔ اور ان کے آشانے وہ محد لیس یں جو کے موثن کے ساتھ منگلی ہیں وہاں آرام کرتے ہیں۔ اور اس صدیت کی اصل متواز ب- اور مجین میں بھی موجود ہے۔ البعة شبيرول كي ارداع اس جبان كوفوا كداورو ندى تقيفات سنادر وبالاي جرما ليكن بسساني فوائد كمي تتم كي تكيف كي يغير ركمتي بين اورقم اورا كانطعة نبيس ويكتنيس وقرحتيف عن الهاكي زندگي وغوى زندگي سے زيادوكال ہے۔

#### marfat.com

اس کا جواب بیدے کہ تنائ بیدے کدروج ایک بدن سے جدا ہونے کے بعد و نیا تی ایک دوسرے جدا ہونے کے بعد و نیا تی ایک دوسرے جسم مضری کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اور منظ سرے جسم مضری کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اور منظ سرے محم کا امراح شہدا اور افزاد کے تمام مان صریح کے باہر ہے۔ اور افزاد کے بائورون کے جسموں کے ساتھ ہوتا ہے عالم من صریح کی باہر ہے۔ اور انشو و نما کی نیس رکھا ، اورونیوی ظافت کے تمام لواز بات بھی اس میں موجود نیس ہیں۔ ایس بیار ہے۔ اس بیار کے باب سے نیس ہیں۔ ایس

اور یہ بھی اس صورت جی ہے کہ ان ہز رنگ جسموں کے لیے پہلے سے کو گیا اور دوح متعلق نہ ہواور اگران جسموں کی پہلے ہے دوح حیوائی ہواوران کی ارداح کوان زیم واجہام جس رزق سے بہردور کرنے کے لیے داخل کی جمیاجو آتا کے کے ساتھ بالکل مشاہبت ٹیمیں 11 artat. com

میروزی رقتی لیکن عدیث پاک کے الفاظ فی صور طیر خصر میخی سیز پریمدوں کی شکلوں جی پہلے احتال ک تا مُدکر تے ہیں۔

ادر شہیدوں کو یہ ضمیت اس وجہ سے حاصل ہوئی کرو گل جس کی وجہ سے انہوں نے بارگاہ خداوندی علی قرب حاصل کیا ہی موت اور جسم سے روح کا تعلق فتم ہوتا تھا۔
جب الشقائی کی شکست تقاضا کرتی ہے کہ جم کی بالدائی کس کی صورت کے مناسب ہوتا ہے اور ان کی ارواح کو جسموں سے جدائی کے اندو وسرے جسموں کے ساتھ متعلق کر دیا سے آت کی ایوان کی سوائی متعلق کر دیا سے ایک میں تعلق اس کی بیات کی رقب کی ساتھ شہیدوں کی ایوان کی بیات مادر جزائے کے اگر تاریخ اور شرق اعادة میات ، اور جزائے لیے اگر تاریخ باری دیا تھا تھا کہ بیات کے اگر تاریخ بات ہوتا ہے ہوئی۔

ادرائیس تحقیقات سے دواشکال می زائل ہوگیا ہوکہ بہاں دارد کرتے ہیں۔ جس کا طاصہ یہ ہے کہ اس آن ہوگیا ہوگ

ادراس کا جراب ہیہ ہے کہ شہیدوں کی زعری ان لذتوں کو پوری طرح عاصل کرنے کے لیے جو کہ جسمانی آگا ت پر موقوف جی جسموں کے ساتھ ارواح کے متعلق ہونے کے معنی میں ہے نہ کہ سابقہ اجرام کے ساتھ ارواح کا متعلق ہونا اور ندی ارواک وشعور کے ساتھ روٹ کا باتی رہنا داور یہ زنرگی ، جزائی زعرکی ہے کہ آئیں ان سے عمل کا ثواب اس

صورت ميں ويا گياہے۔ پس شہيدول کا قصوصيت ظاہر ہوگئ۔

اور جب ارشاد فر مایا ممیا که ذکر وشکر کی او شکی او را نشر تعالی کی تعتوں کی تاشکر کی ترک

کرنے جس مبر اور نماذ کے ساتھ عدد ما تکو۔ اور وہ لوگ جو کہ مبر کو انتہائی مرتبوں تک پہنچا کر

تمباری نظر سے خاکب ہو گئے ۔ اور اس جہان سے گزر کئے مردہ نہ کو۔ اب فر مایا جارہا ہے

کراس طرح خیال مذکر تا کہ ہم تمہیں خضول جھوڈیں مجے۔ اور تمہیں قرکر شکر اور ترک نفران

نف النہ بغیر کی مشقت کے بسر ہوگا۔ بلکہ ہم تمہاد سے لیے ان عمادات کی رکاوٹیس بھیجیں

میں دور تمہاد سے مبر کے جو ہر کو استحان کی کموٹی پر پر کھیں گے تا کہ ہم ظاہر کریں کہ ذکر بشکر
اور ترک کفران بغیت کی دکاوٹوں کے باوجو دم ہر کرتے ہو یا ٹیس ۔

و آنبَلُو اُنگی اور بم تعہیں مرور آز ما کی ہے۔ کین اس حد تک نیمی کہ طاقت کومبر

استنہا کروے۔ اور آزمائش کی حدے مکل کر عابن کرنے اور آنگیف مانا بطال کی آب بینی

جائے بلکہ بنتی ہی تعوز اسا کیا ہے برداشت کرسکو۔ مین افلیکو ف و شنول کے توف سے

المحان انجرت کے بعد شروع ہوا جبکہ اپنے تعود وین اسلام پر تمہادا مبر آزمایا جاسکے اور سے

المحان انجرت کے بعد شروع ہوا جبکہ اپنے تھرماد کوچھوڈ کرنگل آئے اور اپنے ان آر بیول اور

مسلمانول کو حدید عالیہ سے نظام دشوار ہوگیا۔ جبائل عرب میں سے برقبیل آئیس سن نے کہ مسلمانول کو حدید عالیہ سے نظام دشوار ہوگیا۔ جبائل عرب میں سے برقبیل آئیس سن نے کے

مسلمانول کو حدید عالیہ سے نظام دشوار ہوگیا۔ جبائل عرب میں سے برقبیل آئیس سن نے کے

مسلمانول کو حدید عالیہ سے نظام دشوار ہوگیا۔ جبائل عرب میں سے برقبیل آئیس سن نے کہ مسلمانول کے

مسلمانول کو حدید عالیہ سے نظام دشوار ہوگیا۔ جبائل عرب میں دوئما ہوا جبی کر انفران الل سندید اور انہائی تطرو جبکہ احزاب میں دوئما ہوا جبی کر انفرانیا کی حکامت نے دکھوٹی کہ حدالک ابتعلی انسو معدون و ذائر الا شدید کا مادر یہ دشتی اور عداوت معرف اسلام کی دجہ سے تھی۔ اور کوئیش

نیز تمہاری آنر بائش کروں کا فقر رہے وَ الْجُونْ عِ اور بھوک ہے اس لیے کہ کفار کے خوف کی وجہ سے تنہیں سفر ، ٹوکر ٹی اور کمائی کے اور اسباب مکن شہوں ہے ، اور اس سے سے بعض نے جو بچی بچا رکھا ہوگا جنگ ، اٹرائی ، اسباب جباد حاصل کرنے اور اس سفر کے

ری اختیار ہوک جو کردوزہ ہے عبارت ہے تو وہ بھی جمرت کے دوسرے سال پی فرض ہوا اور رسول کر میم طیدالسلام کیا زبان پاک ہے اس عبادت کے بے نئار فضائل دارد ہوئے ، اورسحکیا کرام رضوان الذھلیم اجھین نے جو کرٹو اب کے مشاق تھے روزے کا احتاج اورکٹرٹ کرنے بھی کافی مبالف کیا۔

دنتقعی بین الاَحْوَالِ فِرْاورِ بم تمهارے الله کم کر کے تہیں آ زیا کی ہے ، کہ ای کا کشر حصہ جباو شی فرق ہوگا۔ اوراس کا بکھ حصہ کفار کی لوٹ کھ وٹ میں چلا جائے گا۔ اور جو باتی ہے گا وہ زکر ق معدقہ فطراور مہمانوں اور قیموں کے حقوق واجب کرنے اور این اورا سینز افل دعیال پر محتاجوں کے ایٹار کی المدواری موجعے کی وجہ سے ومبرم کم ہوتا رہے گا۔ اور کفار کی فوج آنے کی وجہ سے کھیتوں کی بربادی اس کے علاوہ ہوگی۔

و اَلْاَنْفُسِ اورتباری جَانُوں کُم کر کے اس لیے کہ ہر کھر کھر سی اور دشتہ دار چنگوں عمل سے در پے آئل کیے جا کمیں کے۔اور سفر جباد کی مشقت میں جوک، بیاس معد موں اور معین تول کی وجہ سے ضائع جو جا کمی سے۔ یہاں تک کہ ہر سال میاجرین اور انسار میں واضح طود پر کی واقع جو تی تنمی ۔غزو واحد میں انسار میں سے سرز (عمر) افراوشہیر ہوگے ،

اور بیئر معویت کی جنگ بیل میں بھی ان جس سے سمتر ( + 2 ) آ دی شہید ہو میں ، اورا حد کی ظاہر کی ہزرے کے باورا حد کی ظاہر کی ہزریت کے بعد ندید عالیہ جس کوئی کھر ایسانہ تھا جہاں سے رو نے کی آ واڑنہ آئی ہو، اور جو ان سے در ہے جنگوں جس تر تد ا بائی رہ میں تھے انہیں کسی کو باتھ یا دَان اُوسے بنگوں جس کے تعامل اور عمل سے انہیں کا دیا ہے جسم جس تعسان پہنچا تھا ، اور حصرت طلی رشی اللہ عند کا باتھ میں اور عمل ہوگیا تھا ، اور حصرت طلی رشی اللہ عند کا باتھ میں ہے۔

م الفَشر اب اورول وجگر سے میوے کم کر سے جو کداولا واور اطفال سے ممارت ہے۔
اور ان کا فوت ہوتا آ دگی پر جائن ضائع ہونے اور کسی عضو کے تلف ہونے سے زیادہ وشوار
ہوتا ہے۔ اور اس لیے اس معیرت کو قام معیر بتوں کے بعد ذکر کیا گیا ، اور عدیث سے فرمان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالی روحس قبض کرنے والے
وارد ہے کہ بیب کسی مسلمان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالی روحس قبض کرنے والے
فرشتوں سے فرمانا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کرلیا؟ وہ مرض
کرتے ہیں ہاں ، چر فرمانا ہے کہ کیا تم نے اس کے دل اور جان کا میوہ قبض کرلیا؟ وہ مرض
کرتے ہیں ہاں ، چن تعالی فرمانا ہے کہ گھر میرے اس بندے سے کیا کہنا؟ وہ مرض کرتے
ہیں کراس نے تیری جرکی اور انافیہ وانا الیہ واجھوان کیا۔ بارگاہ خداوندی سے تلم ہوتا ہے کہ
ہیں کہ اس نے تیری جرکی اور انافیہ وانا الیہ واجھوان کیا۔ بارگاہ خداوندی سے تلم ہوتا ہے کہ
ہیرے بیٹرے کے لیے جنے میں ایک کھر بطافا وراس کا بیت الحمدان رکھو۔

اور اگر مچلوں ہے مرا دور تحق کی کھیل لیے جا کیں قر تحرار لازم آئی ہے۔ اس لیے
کہ وقو مال کے تقصال میں داخل ہے۔ نیز اے معیب جان کے جعد لا تا اتنا موز ول آئیل
رہتا ، اور حضر ہے امام شافعی دھمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ آ ب فرمائے تھے خوف ہے مراہ
اللہ کا خوف ، اور جموک ہے دھفیان المبارک کے دوز ہے ، اور مالوں کے نقصان ہے ذکو قام
صد قات اور جانوں کے نقصان ہے بیاریاں اور اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہوتا ، اور کچلول کی
کی ہے مراد اولاد کا فوت ہوتا مراد ہے۔

ندکوره مصیتول کی ترتیب ذکری کی وجه

اوران معیتوں کے ذکر کی اس ترتیب کی دجہ یہ کہ پہلے خوف کولایا گیا اس کیے کریے ذیرگ کی چاشنی کوفورانر بارکر دیتا ہے۔ پھر بھوک کوکد اس بیں ہلاک ہونے کی قریع marfat.com

بوتی ہے۔ پھر مالوں کا نقصان جو کہ پھوک تک پہنچا ہے۔ اور مالی نقصان سے ذیا دہ ترخوف مجوک لاحق ہونے کا ہوتا ہے۔ پھر جہاد کو لایا گیا جو کہ غالب طور پرلٹل تک پہنچا تا ہے۔ پھر میووں اوراد لا دول کے تقصان کو لایا گیا ہو کہ موت کے معنوں تک بلکہ موت سے بھی او نچا ہے۔ کیونکہ آ دی موت کے بعد اپنی ٹسل کے باقی دہنے کی وجہ سے اسپٹر آ پ کو باقی مجتل ہے۔ اور جب اولا دشہ رہی تو اس کی بوری طرح موت واقع بوگنی اگر چہ ابھی خود زندہ رہے۔

اور جب تم ان آ زمانشوں میں میر کیما اور کا ل طور پرعبدہ برآ ہو سے تھیں جی تعالیٰ کی خاص معیت نصیب ہوگئی۔ تو اے دسول علیہ السلام ان کے میر کے استحان کے بعد ان کے حال سے خاصوتی اعتبار زیز ماکیں بکدان کی قدروانی فرمائیں۔

دَبَهَدِ الصَّابِوِيْنَ اوران معينوں پرمبر كرنے والوں كو بنارت وي كر خدا تعالى النائے بمراء ہے فَصُوصاً آقَيْنِيْنَ الن مبر كرنے والوں كوجومرف جزع وفزع جموزتے اور شكايت شكرنے برى اكتفاق بيس كرتے - بلك برمعيت كواللہ تعالى كو تكراور شكر كارسيلہ بناتے بيں - اوروشائے الى كوماصل كرنے كا ياحث فيحتے بيں - يمال كك كد

إِذَا آَفَا اَنْهُمْ مُنْهِمِينَةُ جِبِ الْمَاكُ كُنْ مَ كَامْعِيتَ الْجَنْ بِي اللَّهِ فَي بولِيونَي بولا يوك الن كن زوك اليالب كركوبا لهازكا وقت آكيا، اوروه الى معيبت كى وجراب معالقاتى سے برگز فاقل أيس بوت بلك الى كياد عمراستول بوكر

### الفدتعالي كالمكيت كيقام

فَانُوْا کَتِیْ بِسِ کَ اَمْسِ الرَّمْسِ الرَّمْسِ الرَّمْسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم

- تعمرون <u>-----</u>(۱۹۸۵)

فاسدا اخلاط - نیز جب ہم خداتھ اتی ہے بشرے ہیں۔ اور ہر مملوک کا رز آل اس کے مالک سکے ور ہر مملوک کا رز آل اس کے مالک سکے ور سب اور جارا مالک صاحب فرائن ہے ہو ہمیں جوک سے کیوں ور تا جا ہے۔ آگر اس نے می وقت کی حکمت اور مسلمت کی وجہ سے ہمیں غذا نددی جیسا کر شفقت کرنے والا طبیب جو کہ ہیند کے مریش کو غذا ہے روک ویتا ہے ان زیا دومرے وقت ہیں خوداک علا فریا ہے گا۔ اور ای طرح ہماری جان ، مال دور اولا وائی کی ملک ہے۔ اور ہمارے باتھوں میں عاریت ہوا ہے۔ باتھوں میں عاریت ہوتا جا ہے۔ فریس ہوتا جا ہے۔ فریس میں موتا جا ہے۔ فریس میں اور ہمارے میں میں ہوتا جا ہے۔ فریس میں اور ہوتا ہوئے۔ فریس میں ہوتا ہوئے۔ فریس میں ہوتا ہوئے۔ فریس میں ہوتا ہوئے۔ فریس ہوئے۔ فریس ہوئے۔ فریس ہوتا ہوئے۔ فریس ہو

وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اور حَمْيَقَ بِم اى كَي طرف لونين مع قواس في هارت ساتھ جودعد و قربایا بیم عطاً فرائے کا۔ اور اس کی عطا الن تصافات سے کہیں زیادہ موگ - نیز جب ہم تمام مملوک اور بندے ہیں، تو ہمارے یاس جو مکھ ہے یہ محی ای کی بخشش اور عطا ہے۔ وہ عطا کیا جواد الی لے سک ہے۔ اور پھردے سک ہے۔ اور چوتیں دیا ہے سرے سے انعام فرماسكن بدرتو بمين ان تتصانات سے كياغم راور أكر چندروز كي جدائى كى وجست مِين كُوبَيِّ تَكِيفِ عاصل مِونَو مِي كَن فم اور لما ل كاسقام نَين \_ اس ليج كهسب كالوثناا كا كما طرف ہے وہ چندون کی جدائی بھی واکی وصال اور ہمیٹ کی محبت کے ساتھ بدل جائے گی۔ ادر مدیث إک عل وارد ب كدايك دند بواكر جمو كے سے چراغ بجه كيا تو صنودسلى الشرعليدوآك وملم نے إنَّالِلْيه وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعَوْنَ فرايا-معترت ام الموشين عا تشرمد يقدرش الشعنبات مرض كى يارسول الفد (سلى الشعليدة آلدوسلم) أكما يمكي كوك مصیبت تحی ؟ فرایا بال ، بروه چیز جس ہے آ دی کے باطن ش ایک آتس اوراس کے ول ش اس کے متعلق ایک پریشانی مرمصیبت ہے۔ نیز حدیث شریف عمی دار دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے فر بایا کرکوئی مصیبت پینچاتو و و جزئ وفزئ کے مقام پر ریکلہ بار بار کے گل سحان وقعالى اسداس معيبت كالمجعاع في عنايت قربانا بداوراس معيبت كالجروثواب ال كن شرق عن وخيره وراسيد

تغييران ك مايان

## اناً للله وانا اليه واجعون كن كمواقع اوربركات

۔ حضرت ام الموشین سلمہ رہنی اللہ عنہا قرماتی تھیں کہ جب ایس ملہ رمنی اللہ عنہ جو کہ آپ نے پہلے شوہراور بہت ہز رئٹ اور نیک انسان سے کیا و فات ہوئی تیجھے یہ صدیت یا ک یا آگیا۔ میں نے اپنے ول جس سوچا کہ اس ہزرگ تخصیت کا اپنیا عوض کیا ہوگا؟ لیکن جس نے صغور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمان کے مطابق یا کہ کہا ہے تا کہ تاریخ سے شرف ہوئی ہے۔ عوض صفور صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطافر بائے کہ جس آپ کے تکارت سے شرف ہوئی۔

ے ماتھ پرانی نعت اورتاز دھ کے بارے میں اس شم کی دوایت فرمائی ،اورطبرائی ، حضرت این عباس رشی انفاعیما کی روایت کے ساتھ لائے کر حضور معلی الفد علیہ وآلہ و سنم فرمات سے کرموت کی وجہ سے برقراری اور گھبراہت اضان کی دبلت ہوتا ہوجہ تم میں ہے کس کے پاس ایٹ مسلمان بھائی کی وفات کی قربی تیجہ قواسے جا ہے کہ وقباللّٰیہ وَاِنَّا اِلْہُوہِ وَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ وَمِنْنَا الْمُنْفَقِدُونَ کِمِنا کہا تی موت بھی تظریمی آ جائے۔ اور کیا می انہما کہا میں کرا ہے جامی برہتر ہے کرائی مرحلہ ہی قویہ عادت انتقاد کرے کہ وحرول کی موت ہے اپنی موت کے مقالی آور کرے۔

نیز حضرت ابوا بامدرشی الله عندلائے بیل کدایک وفعه حضورسلی الله علیه وآلدوسلم کے بِايِيْنَ مِبَارِكَ كَايِحِرْ مِهَا مِنْ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ مِنْ طَاءَاوِرْ فرمایا کر بھی ایک معیبت ہے۔ اور ہزار اور بیٹل ، حضرت ابر ہر پر ورشی اللہ عنہ کی روابت ے ساتھ دعنور ملی اللہ علیہ وآل وسلم سے مائے ہیں کہ جب تمہارے جونے کا تعمر أوث جائے توبيا بيه كد إفَّاللَّه وَإِنَّا إليَّهِ وَالبعثونَ يَرْح الراسية يك معيت مجمود ادراس يرثولب کی امیدر کھو۔ بلکہ این الی الد نیا اور دیلی نے معترے انس رضی الفہ عندے رواہت کی ہے ک حنور صلی الله علیه وآلد وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چنزے سے تعمر کی جگر اسینے جرتے عمراد ہے کی مخ لگائی ہوئی ہے آپ فرمایا تو بہت کم آرزد واللمعلوم ہوتا ہے۔ اور علادوازی چڑے کے تمریکوٹے کو اب سے تحروم دہتا ہے۔ اگر تیرے بوتے کا ج ش تمرنوت جائد اورتو إفَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ زَاجِعُونَ كَهِوَاتِ يروروكا وكالمرف س يركمتين وختص اور جايت بالشار اورتيراح فل عن اس كي بيرهنايت وفياه ماليها مسيمتر بو اوردیلی دهفرت ام الموثین عائش دخی الشه عنها کی روایت کے ساتھ لائے کہ ایک وفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیں سے تشریف لائے۔ اور آپ کے انگو تھے مہارک ہیں كاننا چيوكياتها \_آب باد باد ارس جارع فرماد ب تقداددال جكدكواسية باتحد سنل رب تھے۔ جب میں نے آپ کا استر جائے سٹاتھ نرو یک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اس کا سٹے کا بلکا ما اثر ایمو شے کی جلد میں روم کیا ہے۔ میں بہت انسی اور مرض کی کہ میرے ماں باپ آپ

تشير مزيان \_\_\_\_\_\_\_ (-۹۹) \_\_\_\_\_\_ در روبار

پر فدا ہوں اس نامعوم کانے سے ای قدراستر جائے؟ حضورصلی الشرعلیہ وآل وسلم نے جسم فرویا۔ اور میرے کندھے پر ہاتھ مارااور فرمایا کہ اے عائشہ جب الشرقوائی جاہتا ہے ہوئے کوچھوٹا اور مچھوٹے کو رواکر ویتا ہے۔ آسمان مصیبت سے پر حذر رویو۔

اور مفرت معیدین المسبب اور مفرت حمن بھری رضی الله عنبائے معمول جی ہے۔ اقعا کہ ان دونوں پزرگوں کی جب تماز باجی میت رہ جاتی تو بلند آ واز کے ساتھ استر جات کرتے ہتے۔ بیمال تک کہ لوگ اظہار وقسوس کے لیے آئے بتھے ۔ ولخقروس قم کے ممبر کرنے والے جو کہ معیبت کوذکر ،شکراور رب اللہ لیمین کے مفود درجہ قرب کا دسیل بہتے میں۔ اوراس معیبت کوفراز کا وقت آئے کی طرح جانتے ہیں۔

اُولِیْكَ عَلَیْهِمَ وہ وَگُ اِن پر نازل ہوتی ہیں صَلَوَاتَ مِن وَآہِمَ اِن کے بیوردگار کی طرف سے قاص نازہ منایات کران منایات کی وجہ ہے آخر میں ہاقر مالی کا فوف ہیں رہتا۔ اوران منایات کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ اُرتی کرتا۔ اور حقیقت میں صلحت اللہ تعالیٰ کی وہیں ہائی ہیں مطابق سے مطابق سلوت اللہ تعالیٰ کی وہیں خاص منایات کا نام ہے۔ جو کہ سمیت کے تعمان سے مطابق ہے خوف کروی ہیں۔ اورائی لیے بنیادی طور پر معزات انبیا علیم السلام کے ساتھ تضوی ہیں ، دوران اورائی لیے بنیادی طور پر معزات انبیا علیم السلام کی طرح کر ہیں ، دوران اورائی ایون علیم السلام کی طرح کر ہیں ، دوران اورائی ہیں میں دوران ہیں میں دورائی ہوئی میں اورائی ہیں ہیں ہوئی ہیں اورائی کوئی ہیں اورائی ہیں ہوئی ہیں اورائی ہوئی ہیں اورائی ہیں ہوئی ہی استعداد کی ہوئے ہوئی ہیں استعداد کی ہوئے۔ اور نہ کے ہوئے میں درائر کرتی ہے کہ ہوئے۔ اور نہ کے ہوئے کی دورائی ہوئی درائر کرتی ہے کہ ہوئے۔ اور نہ کے ہوئے۔ اور نہ کی دورائی کرتی ہے کہ کے ہوئے۔ اور نہ کے ہوئے۔ اور ای کوئی کی ایک میں دورائی ہوئی کرتی ہوئی۔ اور نہ کے ہوئے۔ اور نہ کے ہوئے۔ اور نہ کی دورائی کوئی کرتی ہوئی۔ اور نہ کی ہوئی۔ اور نہ کی دورائی کوئی کی دورائی کے کہ کی ہوئی۔ اور نہ کی دورائی کے کہ کی دورائی کی استعداد کی دورائی کوئی کی دورائی کوئی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دور

اوراکی لیے ترفری ماہن ماجداور وہری صحاح علی وارد ہے کہ جس کے تین بابالغ نیچ فوت ہو سے ہوں اسے جنت کی کئی اور دوزن کی آگ ہے مبغیو طاؤ حال حاصل ہو گئی۔ اور جب بعض مردول اور بعض فواقین نے بع چھا کہ یار سول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) اگر کسی کے دونے کے باایک بچوفوت ہوا ہوا سے بیمرٹیل جاتا ہے؟ تو آپ نے قربالا بال۔ خدا تعالیٰ کی تم ناکمل کرنے والا بچہمی اپنی والد وکو بڑنا ناف کے ساتھ کھی کم جند

تغيرون \_\_\_\_\_ (۱۹۱)

میں لے جائے گا۔ اگراس نے ہے مبری نہ کی ہوا درا نشانعائی سے قواب کی اسیدر کی ہو۔ اور امام ما لک موطأ میں اور جہتی شعب اللہ تمان میں حضرت الو ہر برہ ورض الشد عنہ کی روایت کے ساتھ لائے ہیں کے حضور سلی الشاعائیہ والہ وسلم فریائے تنے کہ آیک ایمان والے مختص کو جان نہ مال اور اٹل وعمال میں ہے ور ہے معبتیں آئی ہیں۔ یہاں تک کہ قیاست کے دن جب بارگاہ خداد ندی میں حاضر ہوگا تو اس برکوئی گزاونیس دیے گا۔

اور اما م احر رنبائی بیستی اور حاکم قر و مزنی کی روایت کے ساتھ لائے بیل کہ ایک شخص جنور علیہ انساؤ و والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اور اس کے بھراہ اس کالڑکا ہوتا تھا۔ ایک وان جنور علیہ السلام نے اس سے بوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیتھے اس جئے سے بہت محبت ہے کہ اپنے رہ بعد انہیں کرتا۔ اس نے عرض کی باوسول اللہ (صلی اللہ علیہ واکد وسلم )! جس اقد دائشہ تعالی آ ہے کہ ورست رکھتا ہے بھے اس جنے سے مجت ہے۔

(اتول وبالله التوفيق - بيظاہر کا اور کی اختبار ہے ہے۔ جوک ایک جبلی مجود ک ہے۔ ایرانی کا یکن کور تظریب حضور علیہ السلام کے ساتھ جب تک ساری کا نکات سے زیادہ مجت نیس ہوگی ایران ٹیس ملکا کو گوٹیوں آخذ گھ ختی انگون آخٹ الیوی مین و البیج و کہنا و النگاس آخذ بین ورز حضور علیہ السلام اس کی اصلاح فریائے۔ آپ کی خاصو تی والات محر محفوظ المحق غفراد) چند وفوں کے بعد حضور علیہ السلام نے السختی کو مجلس میں کم بایا اور کور سے اس کی احوال پری فر مائی ۔ موحق و علیہ السلام نے السختی کو مجلس میں کم بایا اور ہوگیا۔ اور اسے شرید ورث وقم ہوا۔ حضور علیہ السلام اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے ہوگیا۔ اور اسے شرید ورث وقم ہوا۔ حضور علیہ السلام اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے سے دوڑتا ہوا آ کر تیرے لیے و درواز و محول دے گا۔ اور اس واقد کی بعض روا ہا ہیں ہیں ا اس میں وارد ہے کہ وہ تیرے لیے جن میں ہرورواز سے پر کھڑا ہوگا تا کہ تھے اس میں آئے

اودينيتى وحغرت المس دخى الله عندسته اورحاكم محج سند كرساتحه بريد واسلى دخى الله

تغیروزین ------ (۴۹۴) ------ (۴۹۴)

اوران خاص محنایات کے باوجود کرم کرنے والول کوسمسیت اور گناہ کے فوق ہے اس میں کردیا۔ اور انبیا وظیم السلام کی طرح مشرف فریایا آئیں عام محنایات بھی مطافر مائی جاکس کی جوکرا تحرت میں معم مے کے قواب کا موجب ہیں۔ چنانچے فرمایا و کھینٹے

اوران پران کی جان اور مال آلف ہونے کے بدلے انشاقیا کی میریا تی ہے۔ جس طرح کے مبرکرنے اور بزع وفزع نہ کرنے پر خاص مزایات تیس

وَأَوْلَيْكَ هُدُ الْمُهَدِّمُونَ اور ودلوگ وئى إلى داويان والى والى اور الله على معيب كى مالت شر بارگاو خدادندى ب دورى كامنيو داسب كى داود شكايت دور بارائشكى كا در داز و كور الله دارى در النول النول الله تعلق كرية كريسا در الله كور شامندى حاصل كرية كريسا در الله كور كي در خاصل كرية وحال كا در داوكول كي دادر المول كي در در كا در در و كا كا كال مكن ب كريم طرف ب اين مقصد كامر التي بيداكرين، مسب بنا ليا در در او يا شاكال مكن ب كريم طرف ب اين مقصد كامر التي بيداكرين،

اور ہرکوشے سے اپنامد عا حاصل کریں ۔ جیسا کدھ ہے پاک علی وارو ہے کہ مروموں کا حال ہیں وارو ہے کہ مروموں کا حال ہیں ہے۔ اگر اے اچھی حالت میسر ہوتو الشقعائی کی حمد کرتا ہے ۔ اور اس و سلے ہے قرب خداوندی اوراجروثو اب کاستحق بنتا ہے۔ اور اس پریشان کن حالت کا سامنا ہوتو استر جائے ہیں افزائلیہ وَ اِنّا اللّٰهِ وَ اَجِعُونَ کَہمَا ہے۔ اور مبرکرتا ہے۔ اور اس کاستحق ہوتا ہے۔ اور اس کی سی میں استحق ہوتا ہے۔ موجا تا ہے۔ اور ایروثو اب کاستحق ہوتا ہے۔ موجا تا ہے۔ اور ایروثو اب کاستحق ہوتا ہے۔ میں اس کی ہوتا ہے۔

سكنة المستعدد

م بہاں آھے کے کھلوات بھی جن کا سیندا در حمت بھی مغرد کا سیندا فتیار کرنے بھی کیا گئے ہے۔
کیا گئے ہے؟ اس کا گئے یہ ہے کے مسلوۃ جن تعالی کی خاص منایات سے مجارت ہے کہ اس کم اس کے اس کم کرکرنے والوں پر چند وجہ سے منایت ہوئی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب او معیب سے وقت ہمل کرتے ہیں تو دوسرے بھی ان کیا جروئی کرتے ہوئے کی طریقہ افقیاد کرتے ہیں تو آئیس اس را دھے کارخانہ نبوت کی برکات سے ایک تم کا حصر لی جاتا ہے کہ وہ انہیں مرکایا ہے۔ کہ دوا چی

وسری وجہ بیکروشن اور کمی کی خوابی پرخوش ہوئے والے جو کرنے یا دوتر جن وائس کے شیطان مطاسداور منافق ہوئے ہیں۔ اور شیطان مطاسداور منافق ہوتے ہیں ان سے پیکھرین کر ذکیل اور تا مراد ہوجائے ہیں۔ اور وسوسہ اور کھیل غیاق سے باز رہنے ہیں۔ اور اس راوے بھی آئیس منصب رسالت کی برکت حاصل ہوجائی ہے۔ کیونکہ رسل علیم السالام کا ہمیشہ کا کام شیاطین کو وہ تکار نا اور کھار

اورسنافقوں کو جلانا ہے۔ اور حقیقت ہی جہاد کی اصل اور خلاصب ہے۔

تیمری وجہ یہ بے کہ ان کے فرم کی پچھی اور اللہ تعالی کے دین میں ان کی جدوجہدا در تضارِ راضی رہنے کا ذوق اولی مقام تک پہنچا ہے۔ اور وہ بھی نبوت کی میراٹ ہے۔ تو کویا انہوں نے تین را یوں ہے اس ورود کا نیش پایا جو کہ نبیا میلیم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان وجوہ کے متعود ہونے کی طرف اشار و کرنے کے لیے صلوات کے افغا کو بعیث ہے۔ اور اس مجمل یا حت پر عام ہے۔ اور اس معمل طاحت پر عام ہے۔ اور اس معمل طاحت پر عام ہے۔ اور اس معمل طاحت پر عام ہے۔ اور اس

تشبرون ی **۱۳۹۰ — س**رویاد،

یں کو کُ اسْلَاف نیمی، جو بندہ کہ خداتھا کی سے تھم کی اطاعت جس طرح بھی بھالاتے اس کا مستحق ہوجا تا ہے۔

اور سن من المسلوق الم

#### رضا بالقص<u>ن</u>ا كے دوطريق

ای لیے تحقین نے فرمایا ہے کہ رضا بالقناد وطریقوں سے ہمرف اور جذب مرف ہور ہے۔
مرف ہے ہے کہ جب بھی آ دی کا دل کی چنے کے ساتھ تعلق پیدا کر سے اور اس کا دل اس
قو جہ کہ ساتھ کمال حاصل کرے جی تعلق اس کے جی جس اس چنے کو تکلیف بھی اور طال کا
با عث کر ویتا ہے۔ جیسا کہ معفرت بیتھ ہو جائی نوبتا وطیب العماؤة والسلام کے جب حضرت
بیسف علیہ السلام کے ساتھ فوب تعلق حاصل ہوگیا تو معفرت بیسف علیہ السلام کے معفرت
بھائوں کو حسد بیدا کر دیا گیا۔ بیمال بھے کہ انہوں نے معفرت بیسف علیہ السلام کو معفرت
بیعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا مادر معفرت بیتھ ہے علیہ السلام انتہا کی دکھ بھم اور طال

یرواشت کرنے سے بعد ذکر حق کے لیے فارغ ہو صحف اور ای طرح حضرت آ دم علیہ السلام کو جب جنت کے ساتھ صدے زیادہ آفتاق حاصل ہوا۔ تو شیطان کو مسلط کر دیا جمیا۔
یہاں تک کرآ ہے جنت سے باہر تشریف لائے۔ اور حضور ملی انفد علیہ وآلہ و کم کم کو اپنے قبائل اور کنیوں کے ساتھ جو کراٹی کہ شخت یادہ آفتاق پیدا ہواتو آفتال حضور حید السلام کے بخض اور دشکی پر کھڑا کر دیا جمیا۔ یہاں تک کرآ ہے نے دہاں سے جمزت فرائی ۔ اور جب مہیز مشروہ میں ام الموشین حضرت عامش میں کا نہوں کے بہتوں کی احمولی تجد سے اس مجت کی منافقوں کو اکسایا جمیا۔ یہاں تک کر انہوں نے بہتوں کی احمولی تجست سے اس مجت کی صفائی کو غبار آ لود کر دیا۔ علی بناالتیائی ایسے تمام بر حق بدہ دوں سے ساتھ واس حم کے مطابقات رونمان ہوئے۔

اورجذب یہ ہے کہ آ دی کواپنے خیال جن اس تقدر مغلوب کردیا جائے کہا ہے آ ب ہی بے نیر ہوجائے۔ دوسری انسانی خواہشات کا تو مقام بی کیا؟ جیسا کہ محترین توکر جو کہ بادشاہ کے حضور پہنچاہے۔ اور بادشاہ کی مقلت کے سفاج ویس مشکر آن ہوکرا ہے آ ب سے اورا پی تمام لذتوں سے بے نیر ہوجاتا ہے۔ اوراس حائت میں ردنیا بالفضا کی حالت خود بخو وحاصل ہوجاتی ہے۔ اوراس کی پیکی را وکو جو کے صرف ہے مشکل او دشوار جات ہے۔ اور راہ جذب کو آسان اور ہموار محتا ہے۔ اورای لیے کی کمیا ہے کہ اس منم اگر مجھے تغلیدہ کی راہ وکھائے تو لاکتر ہے۔ کیونک میں نے پارسانی کی راہ ورسم کو دور اور طویل پایا۔

اورجب مباہرین کے قطائل کے بیان سے فراغت ہوئی اب کوائی پیٹی کرنے کے طریقے پرٹی کرنے کے طریقے پرٹی کرنے کے طریقے پرٹر بائے کا اورجب میں جوکہ ہم مہر کرنے والوں اور معین میں جوکہ ہم مہر کرنے والوں اور معین میں جلائو کول کو عطا کرتے ہیں۔ اوران پراٹی معلوات اور حمین کا زل فرائے والے میں۔ اور فیمن خلائق کے پیٹوا اور انہیا ہیں ہم السلام کے فیض سے مشرف فرائے ہیں۔ ایس ایس کی حمیل کے دلیل سنو۔

صفا دمروه كأكل وتوع - تعارف اورفضيكت

ین الفقا وَالدَرْوَةَ تَحْبَق مِنَا الدِ مروود یو کرکیدِ معقد کے مثالی دوجوئی marfat.com Marfat.com

یمازیاں ہیںائ کی مشرقی سمت میں جنوب کی طرف ماکن مفاادر شال کی طرف ماکل میود، اورمغذا کیے بڑے بہاڑ کی ہڑ میں ہے۔ جے الوقیس کتے جیں۔اورمر دوقعیقعان کی آھے کو نکی ہوئی جوئی ہے۔ اور عمراسود سے کوہ مغا تک دوسو پاسٹے (۲۹۳) گز اور افعارہ (۸۸) انتخت کا فاصلہ ہے۔اور مفاہے مروہ تک بہات سوستر ( ۲۷۰ ) گز کا فاصلہ ہے۔ اور اصل میں یہ دونوں میازیاں دوسر ہے بہاڑ دن کی طرع تھیمیا کہ انہیں کوئی ہزرگی اور فضائت حاصل شقی بلکہ بڑائی اور جو ہر سنگ کی خوبی کے اعتبار سے دوسرے پیاڑوں کے مقابلہ میں کم تعین کیکن مبر کرنے والوں اور خدا تعالیٰ کے نیعلے بررامنی رہنے والوں میں ہے وہ ا فراد جو كه حضرت إجره رضى الله عنها اور حضرت العاهيل عليه السلام بين الن دونوس ك متعمل اس مقام پر جہاں وب ہاہ زمزم ہے، اپنے آپ کوانڈ تعالیٰ سے تکم پر بلا اور خوف میں ڈال کر آتر ہے اور اس چھر لیے جنگل تیں جہاں یائی تھا نے تھاس آ دی تھا نہ ساتھی اپنے آ ب کورشمنوں کے خوف اور چیرنے اور ڈینے والے جانوروں کے خطرہ میں ڈالا ماہ ربیوک اور بہاس کومرف تھم النی کی فریاں برداری کے لیے جو کہ انہیں اس دفت کے رسول معفرت ا ہرا تیم علیہ السلام کی زبان سے پہنچا تھا ہرداشت کر کے سکونت افقتیار فرمائی واور عفرت بإجرورمني الفدعنية كواييغ بينج حعزت اساعيل عليه السلام كي وفات كاخوف بلكه اس حالت عمرا یی و ن کی بند کت کا خوف بیتین کی طرح تھا۔ ان تمام معیبتوں پر انشانوائی کی رشا خلب كرتے ہوئے مير افقيار كيا، اور جب حضرت اسا على عليه السلام بياس كي وجہ ہے بلاكت كة قريب بوئة معنزت بإجرورض الشدعنها بياقرار بوكر يميلي نزو كيك يهاز صفاير آئیں۔ چر بہب اپنا مقعمد بوراث ہواہاں پہاڑے نے نیچے اُٹر کرتیجی میدان میں دوڑتے موے مردوریا کمیں۔ ادرای طرح سات مرتب پیکر لگائے۔ انڈ تعالی نے ان کے ساتھ اٹی خاص معیت کوظا برخر مایا را درخیب سے زمزم کا یائی چوٹ نظا را دراس معیت کا اگر بیاد اک جس تخفی مے ان بنارسید دل کی افقد او کی اوران کے دستور کے مطابق او پر اور میج آ بااور دور وهوب كي تووه باركاه خداوندي عن مقبول موجاتا بهاراس وقت بيدونون بهار ود كي قبوليت كي جكر بن مح -اس مديك كديد داول بها واب بين شفايد والميد والد

### marfat.com

شن فی کے زو کے و بنداری کی علامات سے ہیں۔

#### شعائر کے عنی کا بیان

شعارُ اصل میں شعیرة کی جمع ہے یا شعارہ کی جمع ہے۔ بمعط علامت، اور وین کے عرف على شعارٌ الله مبادت كم مكانات، زيانون، علامتون اور اوقات كو كبيترين مکانات عمادت جیسے کعبہ عرفہ ہو داختہ اقتوں جمرات استعام روہ مٹی اور تمام سجدیں ہیں۔ عبادت کے ذیائے بیسے دمغیال یاک، جرمت والے مینے جمیدالغیلر جمیرقریال، جسد اورایام تشريق بين - اورمباوت كي علمات عيساؤان والنامت ونعقه بماز بإيراهت باراز جعداور عیدین کی نمازیں ہیں۔ دوران تمام چیزول شی علامت ہونے کامعنی تابت ہے۔ اس لیے كريحباوت كامكان اورزيات يحى عبادت بكك معبودكي يادولا تاب بالمختصر مقاا ورميده كاشدائر الله على س اونا مرف معرب واجره دمني الله عنها كميرك بركت ب عاصل وال حعزت کل افزوجل کی معیت خاصدان سے حق میں انہیں وو پیاڑوں سے ورمیان اللوم کر عولی واوران کی مشکل حل فرمانی ساس سے بعد این ورتوں بہاڑوں بھی شعائر اللہ ہونے کا معنی ان کے بحزلہ ذاتی جو بر کے ہو گیا۔ اس لیے کہ ماطوں کے تق علی ان کے درمیان سات بارسی کرما الفریجاند دنوائی کی سامت مقات کے ساتو تقل ہونا ہے۔ اس کے بعد کے طواف کے ساتھ چکروں کی وجہ ان صفات کا تخلق ہوا، اور قاصروں اور باقسوں کے حل عى الل كال ك ما توتشير ، اوريه مني موارض طاريكي وجد ان وونو ل يه زاكل تبین اوتا۔ جس طرح کرفاند کھیاس وجے کے غلب کفار کے وقت بیت الاصنام اور بت خاند ، وكي تعاال جبال كاقبله اورمطاف بون يصمعودل اورجدانيس بوا كونك جو يكو ذات ش ہاں کی دجہ سے ذاکر تیں ہوتا جر کھے غیر میں ہے۔ ای طرح بیدونوں باصفا پہاڑا تی دجہے کہ مکہ کے جاتل اس پراساف اور ناکلہ کور کا کریا جا کرتے تھے۔ اور اصل شی اماف اور ناکلہ مرد اور تورت نتے کہ چین کعبہ نشی ایک نے دومرے کی طرف شہوت ے ساتھ ہاتھ برحایا اور بدکاری کا ارادہ کیا جس کی بنا پرج برسک میں من ہو تھے تھے۔ اور اس وقت مح عمل مندول نے لوگول کی جبرت کے لیے امماف کو صفایر اور نا کل کو مرو ویرو کھ martat.com

ویا تھا۔ ان جالوں نے پھر سے تراثی ہوئی صورت کو بت خیال کر کے آئیں سعبور بنالیا۔ اور پہال تک کرانتیا میں گرفیار ہوئے کہ کے شدہ بت اور گھڑے ہوئے برت میں فرق نہ پچھان سکتے۔ اور ہرسال ان دونوں پہاڑول کے درمیان ان کی بچ جا کے لیے ایک اجٹاع کرتے ۔ شعائر القدہونے سے معزول اور جدائیں ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ سخی ان کے بمزارج ہرذاتی کے ہے کہ فیمرکی دجہ نے اکا ٹیمیں ہوئے۔

فَعَنْ حَجَّمُ الْبَيْتِ لَوْ يَوْفَانِهُ كَعِيكَا عَرَفَات ہے فَحَ كرے أَوِ اغْتَهُو يَا عُرُوكرے اپنے كرسے ياحم كه باہر ہے۔

#### مج اور عمرہ کے درمیان فرق کا بیان

اور قی اور تم اور تم اور و بان قرق بیا بے کرئی شن عرفات میں جانا شرط ہے۔ اور وہاں سے خانہ کعب کی اور قبات میں جانا شرط ہے۔ اور وہاں سے خانہ کعب کے طواف کے لیے آنا اور عمر وہیں کرفات میں جانا شرط نہیں۔ اگر عمر وکرنے وال کہ شریف میں آنا چاہیے۔ اور وہاں سے احرام چاہیے۔ اور وہاں سے احرام چاہیے۔ اور وہاں سے احرام باند ہوکر خانہ کعب کے طواف کے لیے آنا چاہیے۔ نیز نج سال میں مرف ایک باد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عرف کے دن جو کہ ذوالحج کی تو (۹) تاریخ ہے کوعرفات جانا تی کی شرط ہے۔ اور سیدن ایک سال میں محروثیوں آسکا ، اور عمر وہ بر دوز ہوسکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی خاص دقت سیدن ایک سال میں محروثیوں آسکتا ، اور عمر وہ بر دوز ہوسکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی خاص دقت سیدن ایک سال میں محروثیوں آسکتا ہے۔ اس کے کہ کوئی خاص دقت سیدن ایک سال میں محروثیوں آسکتا ، اور عمر وہ بر دوز ہوسکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی خاص دقت سیدن کی کوئی سے دی جو جو کہ کا قصد کر ہے اعمر ہے کا

فَلَا جُناَءَ عَلَيْهِ قَ ال ح كلا كَا كُلُ مُكَانِين بِ كَفَاراور بت بِسنوں كَا مشابهت كى روس أَن يَعْكُو ف بهماس بى كران وقول پهاڑوں كا طواف كرے۔ فائد كعب كے طواف كى تاكيداور تحيل كے لئے۔ اس ليے كہ كفاراور بت پرسنوں كى مشابهت كى وجہ ہے شمنا و كا تحظرہ و بال معتبر ہوتا ہے جہاں شرع كا تحكم ظاہر وارد نہ ہو۔ تبكہ بيد دفول پهاڑ معترت ابرائيم اور معترت اسامىل على نہيا وظیما السلام والحقیة کے وقت سے طوف اور عى كا مقام جيں۔ اور ان دونول پهاڑوں پر بت ركھنے كى وجہ ہے مطاف ہونے ہے بابر نيس آھے جيسا اس ما اور ان دونول پہاڑوں پر بت ركھنے كى وجہ ہے مطاف ہوئے ہے بابر نيس آھے جيسا

کہ خانہ کعبہ اس کے اردگرد اور اس کے اندر برت رکھنے کی وجہ سے مطاف ہونے سے باہر خیس آیا، اور جب اس گھر کا بچ اور عمرہ اس حالت میں کیا جا سکتا ہے تو ان ووٹوں پہاڑوں کا خواف کیوں ٹیس کیا جا سکتا۔

اور بہود و نصاری اس وجہ ہے تم پر طعنہ کریں۔ اور کمیں کہتم یتوں کے مکانات کی تعظیم کرتے ہو۔ اور اپنے کا کانات کی تعظیم کرتے ہو۔ اور اپنے آپ پر کھار اور بہت پر ستوں کی مشاہدے گو اور ایرے ہو۔ اور اپنے آپ ہے اور کہتا ہے اس طعنہ کی مشاہدے گو اور کرتے ہوں اور شک وال نے ہواس لیے کہ معا لمہ خدا تعلق کے ساتھ ہے۔ اور تھاری نیت بھر اور تھاری کی ساتھ ہے۔ اور تھاری نیت بھر اور تھاری کی ساتھ ہے۔ اور تھاری کی تعلق کی سے اور تھا ہے کہ معالمہ خدا تعلق کے ساتھ ہے۔ اور تھاری کا بھالانا بھر اور تھاری کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے اور تھاری کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کا میں ۔ اور تھاری کی تعلق کی تعلق

ڈھٹن قطو تُو حَنِوْا اور جواطاعت کی نہت ہے کوئی نیک کام کرے فَانَ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللل

سعید بن منعور ، عبد بن تمید ، این تربر اور دوسر ساتھ ثین نے قعلی ہے روایت کی ہے کہ کو وسفا پر ایک بہت تھا جے ناکل ہے کہ کو وسلا وہ کہ بست تھا جے ناکل ہے کہ وہ اور اہل ہائی بہت تھا جے ناکل کہتے تھے ۔ اور کو دسرو بہت ان دونوں بہاڑوں کے درمیان علی کرنے تھے ۔ اور باتھ نگائے تھے ۔ جب عنوسل الله علیہ وآل ایکم مدینہ عالیہ علی تقریف لائے ۔ اور سوروا کی جی خان کہ ہے ۔ جب طواف کا تھا ہے اور سفا اور مرو و کے درمیان میں کا ذکر نہ جوا اور کوس نے عرض کی پارسول افکار ملی الله علیہ وآل ایکم کی بارسول دفتوں سے مرض کی بارسول دفتوں سے ایک ان دونوں بہاڑوں دور نہتے ہے ۔ یہ میں کا تقریف ہے کہ ان دونوں بہاڑوں دور نہتے ہے ۔ یہ کی ان دونوں بہاڑوں دور نہتے ہے ۔ یہ کی ان دونوں بہاڑوں دور نہتے ہے ۔ یہ کی ان دونوں بہاڑوں معالم عدالے عدالے معالم عدالے معالم

تقيرم يري 🚤 🚤 د ما ار

ے درمیان سی کریں۔ بلکسائی بات کا خوف ہے کدا گرجم بھی ای سی کے مرتکب ہوں تو جہب تو ہم نے اہل جالمیت کی مشام بہت افقیار کی ہوگی ۔ انفد تعالیٰ نے بیا یہ بہتی اور ان کے داول سے کمنا و کا فقر واد وفر مانا ۔

نیز آئیس محدثین نے جن کا ذکر ہوا امام مجاہدے دوایت کی ہے نصار کی اوراز روطعن کتے تھے کدان وہ پھرول کے ورمیان کی جاہلیت اور بٹ پرستوں کے عمل ہے ہے زیکہ ملت ابرائی کے احکام سے حق تعالی نے بیا بیت نازل فرمائی، اور بھاری وسلم میں حفرت عائشرض الفدعنهاكي روايت سے يول آيا كدوور جابليت عي انساري منات برست تے۔ اور جالمیت کا قانون ایول تھا کہ جو تفس کی بت کو بر جنا تھا وہ کی دوسرے بت ک جگہ پر برگزئیں جاتا تھا۔ ای وجہ سے انساری معزات منا اور مردہ کے قریب نیں مات منے۔ جب اسلام کی مل داری آئی تو دی عادت کے مطابق مفاومرو وربائے۔ فردوكرت من الشرقاني في آعت كريم بيجي راس آيت ساك بات بروليل موني ے کے صفاومروہ خدائقانی کی عباوت کے مقابات اور اس کے نشانات ہیں۔ اور جب کی چیز ے بارے بی تعلی دلیل کے ساتھ وابت ہوجائے کر شعار اللہ سے ہے تو کفارے مشابهت کااس بھی کوئی افرانیس مجھم جا ہے۔ اورا پی سے کوانشانیانی کے لیے خالص کرے علانا جا ہے۔ بال كفار كى مشابهت اس وقت كى قل كرام بوف كاموجب بوتى ب جب اس کا پسندید و بودنا میکن دلیل کے ساتھ تابت نہ ہوا ہو جیسے تو روز اور میر جان کی تنظیم اور بندودک کی عیدیں منانا جیسے ہو لی مدوالی ، بسنت اور دسپر دیاان جیسال ہیں پینٹا ہوران کے معاہدیں جانا تشفہ لکا نا واڑی اور مو تھو کومصیبت کے وقت بالک صاف کروینا ، مکلے ہی زنارة النااور كمانا كمات وقت قصد أمراورجهم كونكا كرنار

(اقول دبالله التولی - خکوره و مناحت سے بید جا کہ بندووں کے تبوار بولی و جالی - بستت - دسم دو فیرو منانا حرام ہے ۔ فیز کفار اشرار سے فرت اور بیزاری کا تقاضا بھی بھی ہے ۔ بستت - دسم دو فیرو منانا حرام ہے۔ فیز کفار اشرار سے مناز و اور کا تقاضا بھی بھی مندو عالم ربانی رشید احر منگوی سے سوال بولاک مندووں سے بودی در قیرہ لینا اور کھانا کیا ا

ہے قاجواب بھی لکھا کہ درست ہے ( الماحظہ ہوفاً وکیا دشید بیجلد دوم میں ۱۰۵) جبکہ شہداء کر بلا سے ایسال قواب کے لئے لکائی سیک کاشریت ترام ہے ( المادی رشید بید صدس می ۱۹۵۰) نورمخوط الحق فغرلہ:)

اور اگر عطاقا کفار کی مشاہرے اگر چہ الشرقعالی کی بارگاہ شی پہندیدہ افعال میں ہو حرمت کاموجب ہوتی قول زم آتا کہ تج ، ہمرہ، ختنہ ، عاشوراء کاروز ، قربانی ، حرمت والے میدوں کی تفظیم ، ہری اور ظائد کی تفظیم اور ملت ابرا جمی کی باتی اوا کیں۔ جو کہ اس وخت کے کافروں شی رائج تھیں یا سورج اور چا تذکر بمن کی نماز ، اس وقت صدقہ و بنا مفلام آزاد کرنا، مہمانوں کی ضیافت اور برسم راہ مسافروں کے لیے پانی مبیا رکھنا جو کہ ہندہ دس کا معمول ہے جو ام بوتا۔

#### مغاومروه كأسحى كأتقم

حیفاعت بقربانی میدی اور قلائد تو زیاده احتیاط بیسبه کراس حی گوش عی ترک کرنے کو جائز قرار ندویا جائے۔ لیکن اس کی فرنیٹ ورکنیٹ کے اعتقاد کی بھی جراً سٹیس کرتا جا ہیں۔ اور ان کے فرد کیک دا جب کا بھی ہے۔ اوراس صورت میں کہ چھوٹ جائے ان کے زو کیک وس کا تدارک جدی کے ذرائع کرنے کے ساتھ میکن ہے۔

فلاح جناح علیه ان یعلوف بهها کامنهم مفرت عاکتهمدیق مضیاندعنهاک زبانی

اورامام مالک نے موطاش اور بھاری مسلم اور دوسرے محاح والوں نے ام الرمنین حضرت عا تشصد بقدرض الشاعنها كے جما بنج عروہ بن زبیر دشی اللہ عندے روایت كی ہے ك انبون نے ام الموشن دمنی اللہ عنہا كى خدمت جى ومش كى كداس آيت جى غور فرياكيں إِنَّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَلُورِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الَّيْبَ وَاعْتَمَرٌ فَلَا جُمَّاحَ عَلَيْهِ أنّ يْطَوْف بهما كاس آيت عدمهم والب كالركول فض الدولول يمازول كاطواف شكر بياتو ككوني ومؤرب المسام المونين دمني الله عنها نيافر مالإكدام يمراء بعالجوتو نے می نیس کیا۔ اور ٹھیک نیس مجھا۔ اگر یہ ستی الشاتعاتی کی مراد ہوتا تو ہی ارشاد ہوتا کہ ملآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلُونَ بهما واداب بَيْر طواف سي كناو كانى كاب شرك طوري امکان عام ثابت ہوتا منہ ۔ بوکر وجوب استحاب اورابا حت کا احمال ہے میکن جب ان السفا والروة من شعارٌ الله بمي فريايا ب- اور صورعليد السلام في اين في اور عمره على ان وونول پہاڑوں کے طواف پر بیکٹی فر مائی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ طواف واجب ہے۔ اور طواف سے کنا و کی تی اس بتا پر دار د ہوئی تی کہ انسادی متات کی پرسٹش کر عے تھے۔ اور وہ کو مثال پرایک بت تھا جو کہ مقام قدید کے بالقائل ہے۔ اور اس کی زیارت کے لیے هدیدے اجرام بائد معتے تھے، اور اساف اور تاکلہ کے مفاومروہ پر بونے کی وجہ سے وہاں جانے سے گر ہد كرتے تھے۔ اللہ تعالى نے ان كر شركو ووركرنے كے ليے محما وى كى فربائي حقيقت من جوابا دت كراس لفظ من كابرى طود يرجموآتي ب حالت طواف مي

ان دونوں بنوں کے پائے جانے کی طرف اوٹی ہے نہ کرنس طواف کی طرف۔ جس طرح کے اگر آگر کی مطرف ہے۔ جس طرح کے اگر آگر کہ اگر کسی کے کپڑے یہ آیک شرق درم ہے کم کوئی نجاست گلی جوادر اسے کوئی طفی فقیہ فرائے کہ لاجناح عدیك ان تصلی فید صلومة الطفیر اس سے نماز کی آباحث مجمی خیس جاتی بلک عالمت نماز میں اس نجاست کے پائے جانے کی آباحث مجمی جاتی ہے۔ ہاں اگر طواف مجمود نے کوسرت کم مراح کرتے تو وہ مجمود رست ہوتی۔

#### صفاومروہ کی معی احادیث کے حوالے ہے

اورائن جربر ، حضرت آباد و ہے لائے کہان دونوں کے درمیان طواف حضرت ابرائیم اور حضرت اسائيل على حينا ويليم السلام كي سنت سيرة ها واوحاكم في الن عباس وخي الشاعنهما ے روایت کی کرآپ نے لوگول کو صفاحرہ ہے ورمیان طواف کرتے ویکھا اور قرمایا کرمیہ حضرت اسائیل طبیرالسلام کی والد و کی میراث ہے۔ جو کرتمبارے لیے مجھوڑ کیا ہے۔ ادر خطیب معیدین جبردخی الشرعندسے لائے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ۔ ادر آ ب كے بمراہ حضرت ہاجرہ اور اساعمل عليہ السلام تھے۔ آ ب نے دونوں كو بيت اللہ كے قریب آتارا۔ حضرت باہر رمنی اللہ عنہائے عرض کی کیا آپ کواللہ تعالیٰ نے اس کا تھم ویا ے؟ فرما یاں۔ ٹیل بنج کو بیاس کی تو معترت باجرورشی الشاعنہائے و یکھا تو سب ہے زیاد وخریب کوه مقانظر آیا، آپ دوزی ادرای کادبر کی کئی کئیں۔ ادھر اُدھر دیکھا کچھنظر ندآیا . پیرد یکماتو مردوسب سے زیادہ قریب نظرآیا ، تو وہاں بھی کردیکھا بھونظر ندآیا۔ آ ب مفایرآ کیں۔ فروایا آ ب نے سب سے پہلے مقااور مروو کے درمیان سی کی۔ ان کے۔ اورا اوداؤد اورتر غدی، حضرت عاکثه صدیقه رضی الله عنها کی روایت کے ساتھ لائے کے معنور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ہائے تنے کہ بیت اللہ کا طواف مصفا وم وہ کے درمیان معلی اور جمرات کی دی اُنو صرف انڈر تو الی کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیے صحیے کسی اور مقعد مے لیے تیم - اور این الی شیبر معربت امیر المونین عرفاروق رضی الله عندے لائے ہیں کہ چین خاند کو مے کی نیٹ سے آئے اسے ما ہے کہ پہلے بیت اللہ سے قریب آئے اور اس كاردكردمات باركموے عجرمقام إبراتيم عليه السلام كے باس آئے اوراس ك martat.com

تشبرون و ۱۵۰۳ سیست (۵۰۴ میلاد)

چھے تماز طواف کی دورکھتیں اوا کرے۔ پھرکوہ مغائی طرف متوجہ ہوا وراس پہاڑ پر یہاں تک او پر آئے کہ خان کعب تھرآئے وئی وقت کعب تریف کی طرف مند کرے کو اہوکر سات مرتبہ اللہ اکبر کہا ور ہرود تجمیر کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمد و تجاور حضرت وقیم مایہ السلام پر دورد شریف پڑھنے جس مشغول ہو۔ اورائٹ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، پھر مروہ کی خرف جائے۔ اورائی طرح آئی بہاڑ برخل کرے۔

### س ت جگه دفع يدين كياجائ

نیز حفزت این عمال رمنی الشاعنها کی دوایت کے ساتھ لائے کہ سات جگہ دونوں ہاتھوں کو اُٹھا؟ چاہیے۔ پیکل جگہ جب نماز کے لیے کھڑا ہود دوسری جگہ جب خانہ کو ہی کہ زیادت کرے، تیسری جگہ صفاح، چوتش جگہ سروہ پر میا نچوین عرفات میں وقوف کے وقت، چھٹی جگہ عرفاعة جس مجمی وقوف کے وقت وسائویں جگہری عمار کے وقت ۔

ارزتی، دهترت ابو بریرہ رضی القدعندگی روایت کے ساتھ الدے کہ متفاد مردوک طواف میں سنت بیاب کہ صفاد مردوک استدا ہستہ چلے۔ یبال تک کہ جب پانی کی استدا ہستہ چلے۔ یبال تک کہ جب پانی کی استدا ہستہ چلے۔ یبال تک کہ جب پانی کی استدا ہستہ چلے۔ یبال تک کہ مردہ پائی گئی استدا ہستہ چل کوئیب سے ادرا آ جائے پھر آ ہستہ آ ہستہ ہات ہاں تک کہ مردہ پائی گئی جائے ۔ اورای طرح جب مردہ ہے مقال کہ شاہ ہاں تک کہ مردہ پائی گئی اللہ عندگی روایت سے لائے کی خوالد بن سعود رضی اللہ عندگی روایت سے لائے کہ جب حضرت موکنا علیہ السلام نے جمح کیا تو ای مقام پر ایک کہتے ہوئے ووڑے۔ یارگاہ خدوندی سے جو اب میں لیک عبدی کا خطاب ول تو از منا ماور یبال آ پ کی دعا یم کی دوارہ میں اللہ عنہ اللہ میں اللہ عنہ درووسرے سے ابدا کرام رضوان اللہ علیم الجمعین سے یبال طویل دعا کمی منقول و ہا تو دیں۔

# طاهريين نقبها مكايمت بزااة شكال

ہم زبان چیچے کہ بہاں طاہر ٹین فقہا کا بہت پر ۱۹ شکال ہے۔ اوراس اشکال کا مشانیہ سے کہ آن ۱۳۹ جمری میں کہ مبدق عمیان نے نامج کیا اوراس نے مبچد ترام کو وسیج کرنے کا عظم

ویا۔ تو وہ مقام جس میں حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سی فرمائی تنی مسجد حرام تھی واخل ہو حتی۔ مبدی نے تحدین عبادین جعفرے کھر کو جو کہ مسجد حرام کے شعیل تعاسی کی جگہ قراد ویا۔ پھر فاہر جین فقہا موقواس وجہ سے تنظیم اشکال پیدا ہوا۔ اور انہوں سنے کہا کہ صفا اور مروہ کے در میان سی امور تعبدیہ ہے ہے۔ جو کہ ایک معین مکان کے ساتھ محتصل ہے۔ اور اس سے بھری جائز قیمیں۔ جس طرح طواف، خانہ کھیہ کے ساتھ اور وقوف، جرفات کے ساتھ مختصوص ہے۔ اور جب اس قیم کی عبادات مکان معین کے علاو و معتبر تیس ہوتھی تو اب او گون کی سی ضائع مختی۔ اس لیے کرچھنور سلی الفرعلیہ وآلہ وسلم کی سی کا مقام سجد جس واخل ہو گیا۔ اور مسجد جمہا سی ممکن قیمیں۔ اور معمول بھی آئیں۔

اس کا جواب اٹل تھلید کے تق میں ہیہ کے امام یا لک، امام ابو بوسف اور امام محداس وقت موجود تھے، اور امام شافعی اور امام احد بھی اس زیانے کے بعد عنقریب میں درجۂ اجتہاد کو پیچھ کے ۔اور کی نے سمی کے اس بر لئے برا نکارنہ کیا۔ تو اجماع کا بہت ہو کہیا۔

ک حضرت باجرہ وضی اللہ عنہا اور حضرت اساحیل علیہ السلام کے لیے الن کے صرکی وجہ ہے۔ ظہور یڈ پر ہوگی۔

اورا کریمود و نسازی تم پران دونول پہاڑوں کے طواف کا ان دونوں پر بت رکھنے کی وجہ ہے دیا والسر طون کی جا ہے۔ وجہ ہے دیا والسر طون کی طرح بتوں کے مکا نات کی تعظیم کرتے ہو۔ اورائل جا بلیت کے اعمال کی طرح محل کرتے ہو۔ اورائل جا بلیت کے اعمال کی طرح محل کرتے ہو۔ اورائل جا بلیت کے اعمال کی طرح محل کرتے ہو۔ اورائل جا محد رسیان سمی حضرت ہجرہ میں است کے دو میان سمی حضرت ہجرہ اس کے داورائل دفت ہتوں کا نام وفشان دیتھا۔ لیکن وہ اپنی اس معلو است کو چھوا ہے ہیں تا کہ تم پر طعن کرنے کی وجوہ میں سے کوئی وجدان کے ہاتھ کے لیکن وہ بیت کے معلون بنتے ہیں۔ اگر چاس چھپانے کے حسامانوں پر طعن ہوتا ہے۔ اس لیک کے

اِنَّ الْفَيْنِينَ يَتَحْتُمُونَ بِشَكَ جُولُوگ چِها تَ بِسَمَا اَلْفَالَيْنَا مِنَ الْبَيْنَانِ اَلَى الْبَيْنَانِ اَلَى الْبَيْنَانِ اللهِ الْبَيْنَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فی البکفامیو مین کتاب میں جو کرمتوازے۔ اور متواز کو چھپانا مکن قبیس کیکن وہ کمال مناوک وجہ سے متوافز ات کو بھی چھپانے کی کوشش کرنے ہیں۔ یس بلاشیہ

اُولِیَّکُ یَمْعَنَهُمُ اللَّهُ وولوگ ان پرانشانعالی است قرباتا ہے۔ اس لیے کہ الشانعا لی کے مقصد کا مقابلہ کرتے ہیں۔ الشانق کی لوگوں کو جا ایت و بنا اور ان کی جہالت کو وور کرنا جزیمًا ہے۔ جبکہ بیلوگوں کی گرائی اور جہالت کی بقابھا ہے ہیں۔

وَیَلْمُنْهُمْ الْآیِنُونَ اوران پر لعنت کرتے ہیں، اعت کرنے والے۔ رہے فرشخے
اورانیا ور علیم السلام) اوراولیا می اوران کو وہ اس وجہ ہے کہ وہ اوگ ان کی کوشش کو ہر باو
کرتے ہیں۔ اس لیے کروہ حفرات کلوتی کی ہدایت کے لیے کتب الی لائے اور لوگوں کو
اس کے افکام پہنچائے میں ساری زغرگیاں معروف دہے ہیں۔ اور بیلوگ جائے ہیں کہ
ان کی تمام کوشش کو صافع کرویں۔ اور دے جن وانس کے کفار اور فاس و فاجر لوگ تو اس
وجہ ہے کہ جرفض اپنے مقصد کے وقت کہتا ہے کہ اس پر خدا تعالی کی لعنت جوش کو
پہنپائے۔ اور وہ لعنت ان پر پڑتی ہے۔ بلک ان معنوں میں وہ خود اپنے آپ کو لعنت کرتے
ہیں۔ اور دے جوانات اور جمادات تو اس وجہ ہے کہ جب ان کی تن پوٹی کی ٹوست کی وجہ
ہیں۔ اور دے جوانات اور جمادات تو اس وجہ ہے کہ جب ان کی تن پوٹی کی ٹوست کی وجہ
ہیں۔ اور دے جوانات اور جمادات تو اس وجہ ہے کہ جب ان کی تن پوٹی کی ٹوست کی وجہ
دور کی طور آئی ہوتی ہے وقت ہیں۔ و با کی تا ذل ہوتی ہیں۔ تو ہر فنگ وہر کی
دور کی تن ہیں۔ اور جن کی ٹوست کی وجہ ہے بلا ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ وہی اس انسی کرفتار ہوئے ہیں۔ وہی انسی احت کرفتی ہیں۔ وہی ہیں۔ اور جن کی ٹوست کی وجہ ہے بلا ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ وہی انسی انسی کرفتار ہوئے ہیں۔ وہی انسی کرفتار ہوئے ہیں۔ وہی سے بلا ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور جن کی ٹوست کی وجہ ہے بلا ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ وہی کی جد ہے بلا ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور ہی کو جد سے بلا ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ انسی کرفتی ہیں۔

## امرداقتی کو چھیائے کی سر ااور خوست اور اس کی مختلف صورتیں

اوراگر چائی آیت کا ورودان بروونسازی کے بارے ہی ہے۔ بوکہ مسلمانوں برطمن کی گئیں ہے۔ بوکہ مسلمانوں برطمن کرنے کے لیے خاند کھیا ورصفاوم وہ کی عظمت کوجوائیں معلوم کی چھپاتے تھے۔ لیکن اس کا معمون برای فحض کے بارے جی عام ہے جو جان ہو جو کرایک امرواقعی کواں کے اظہاد کی مفرورت کے وقت چھپائے جیسا کہ عناد کی وجہ ہے کفر کرنے والا کہ ایمان کے وفال کو ایمان کے دارا کی فور ہے والا کہ ایمان کے اورائی کوول ہے جانت ہے۔ اور ذبان برجی فاتا ہے کوئی کواہ ہو کہ کی مقدم برآگائی رکھتا ہے۔ اور الی کو ایمان کے دورائی کوائی کو جھپاتا ہے۔ اور خالم مکام جن کے دورعا ہے موجو کہ دیدہ والد تو کی کوائی کو ایمان کی اور ایمان کی اور کا جمہوں کی دور ہے۔ اور ایمان کو ایمان کی اور ایمان کو تی کو اور وہ کے مطابق فیصلہ نے کر ہیں۔ اور ایمان کوئی کر ویں۔ اور ایمان کوئی کو وہ ہے کی کو باطل اور باطل کوئی کر ویں۔ اور ایمان مشر جو کہ ملک اور طرح کی معلوم ہوئی کو چھپا کیں اور ایمان کوئی کر ویں۔ اور ایمان کوئی کو وہ ہے کی کو باطل اور باطل کوئی کر ویں۔ اور ایمان مشر جو کہ ملک اور طرح کی معلوم ہوئی کو چھپا کیں اور اس کے خلاف کی معلوم ہوئی کو چھپا کیں اور اس کے خلاف کی معلوم ہوئی کو چھپا کیں اور ایمان کوئی کر ویں۔ اور ایمان کوئی کی اور کی کھوں کے دفت کے معلوم ہوئی کو چھپا کیں اور ایمان کی دول کے دیں۔ اور ایمان کی دول کی دیا کی دیا کہ دول کی دیں۔

ائن ماجداور دوسرے محدثین براہ عازب وشی انفدعتہ کی روزیت ہے لائے کہ ایک martat.com

دن ہم حضور علیہ السنؤ قر والسلام کے ہمراہ ایک جنازہ میں تنے ، حضور میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فر مایا کرتے ہیں کہ اس کی آ وائر کو اسٹر اللہ کرتے ہیں کہ اس کی آ وائر کو اسٹر اللہ کرتے ہیں کہ اس کی آ وائر کو اسٹر اللہ کرتے ہیں کہ اس کی آ وائر کو اسٹر اللہ کرتا ہے۔ اور پہم معنی ہے اس آ یت کا وَبُلْمَ عَلَیْهِ اللّٰہ عَنہ ہے اور پہم معنی ہے آس آ یت کا وَبُلْمَ عَلَیْهُ اللّٰہ عَنہ ہے اور پہم معنی ہے تقسیر میں اللہ عنہ ہوت آ وی ایک ووسرے پر اسٹنت کرتے ہیں اس اللہ دو شخص العنہ کے اس اسٹر میں اللہ ہوتا ہے ہیں۔ اور اس العنت کو ڈولئے کی اجازے جا ہے ہیں۔ اگر دو محض العنہ کے اللہ ہوتا ہے ہیں۔ اگر دو محض العنہ کے اللہ ہوتا ہے ہیں۔ اگر دو محض العنہ کے اور کی ہے۔ اور اگر والعنہ کے بار اگر والعنہ کے بار اللہ ہوتا ہے ہیں اور وہ ہمی اسٹر ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور کیا ہے۔ کہی ایک دو وہ میں کی نے کر سینے پر سینے پر سینے پر ایک ہوتا ہے گر ہے۔ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ کہی نے کی دوست پر تیر جلائے۔ اجا تک دو وہ میں کے کیا ہے کہی دوست پر تیر جلائے۔ اجا تک دو وہ میں کے کیا ہے کر سینے پر ایک گیا۔

تغيير محرين المستحدد مرايز

وطبعی بلم چرخ نیخم شعراورات مهان پراجرت لیما جائزے۔ اس کے قول میں اور کا میں ک

علوم دید کی تعلیم پراجرت لینے کے مسئند کی بار کی

کیمن یہاں ایک بار کی جمعی طاہیے کونس تعلیم پر اجرت فرام ہے۔ میکن کسی کے تھر سنر کر کے تعلیم کے لیے جانا یا بچول کوشنے ہے۔ شام تک یابندی میں رکھنا تعلیم کے علاوہ ایک کام ہے۔ اس کام کے موض اجرت لیمایا شیرحال ہے۔ اور اسی طرح کسی مدرسہ میں عدت د داز تک چنینے کی بابندی بھی وجرت کا عوض ہوسکتی ہے ۔ اور این باجہ حضرت جابر رضی اللہ عندكي دوايت سے لائے كرفضور مسكى المعطيدة آلدو ملم نے فريار جس وقت اس أمت كاليجيان گروہ پہلول کولعنت کر ناشرو نا کروے۔جیسا کہان وقت روافض کے فرق میں یہ برا کام رواح بإيطاجية اس وقت جس في كل عديث كوچم بائة وكعانة كويا الشرقواني كي تمام نازل کی گئی کتابوں کو جمعیا کر رکھا واور طبر انی اوسط عیں معزبات ابو ہر پر ورش اللہ عنہ کی رو ایت کے ساتھولائے کواس فخص کی مثال جو کہ علم سیکھے اور بھراس کا ظہار نہ کرے۔ اور بوشید ورکھے اس مخفی کی مانند ہے۔ جس نے بہت بردائز اندائع کرلیا ہے۔ اور فریق ٹیس کرتا واور بخار ک اورائن باجہ میں معزت ابو ہر ہرہ رمنی اللہ عنہ ہے گئا ہے کہ آ پ فرمائے تھے کہ اگرا یک آ بیت کام اللہ عمی نہ ہوتی تو عمل کی کے باس مدیث کی روایت زکرنا ،اور آ پ نے ب آیت برحی إِنَّ الْمَدِيْنَ يَكُمُنَهُونَ الْمُلكِن برمب خضب اورلعنت ال مخص كے ساتھ خاص ہے۔جس نے آخر مرکک بن جمہانے برامراد کیا۔ درنداس دعیدے نکل آتا ہے۔ اس,لیل ہے

اَلَّا اَلْمَائِنِيْنَ ظَائِوْا مُحروه الوگ جنوں نے ٹی چٹی ہے تو بکر لی۔ اور مُج تو بہ یہ کہ اس کے عذاب ہے کہ اس کا م بدا ہوں اس کی اس کے عذاب ہے تو سے دل جس بہا ہوں اس کھن کی طرح نہیں جو کی کی المائٹ کا مشر ہو گیا۔ اور جب اور جب او گوں نے اسے مناصت کی تو اللہ کی طرح کی المائٹ کی مارک وجہ ہے اس کی گوائی رو کروی تو اس نے اپنی کوائی رو کا جرف کی عاد کی وجہ ہے جو خرابی رو تماہوں کھنی اس نے مرف تو بہ بہت جو خرابی رو تماہوں کی جگہاں کی تی کی وجہ ہے جو خرابی رو تماہوں کی تی اس سے مسلم اس کے اس کے مرف تو بہت جو خرابی رو تماہوں کی تھی اس

تغيرون ين ناده المسلمة المسلمة

کے مرارک کے لیے می انہوں نے کوشش کی ہے۔

وَاَصَلَحُوْ الدِراصلاحَ كُرِ لَا۔ اس كَى عَصَابِيْ فِنْ بِيْقَى سِے فراب كرديا تھا۔ چسے اوگول کے عقائد، افعال اور ان کے ضائع شدہ اسوال ، اور آئندہ کے لیے فن بیش ہے دست بردارہمی ہوگئے۔

وَسَيَنُوا اور بيان كرنا شروع كردياان في كوجوك أنيس معلوم ب .. فأوفيك بسوده
لوگ اگر چدان كافق بوش كردياش و بسالوگ اين تشكل شامت كی وجد كردي هم
دو سطح بول ليكن جب انهول نے اپنی طرف سے اظهار فن هی كوشش كيا آثار ب شخصيه م
ان بر عمل دهمت كه ساتھور جوع قرما تا بول داوران كي قربة ول كرتا بول داورائيس اس
لمنت سے نكال و يتا بول جس كروستنی ہو گئے شاہد و آفا اللّه و الدرش عی بار بارق به
قبول فرمانے واقاء بلك احت كے بدلے ان مِضْل و قواب ناز ل فرما تا بول دائل اس ليے كه
شير على بول آفر جيد السيخ بندول بر بہت مهر بان ۔

بال بانَ النَّهَ فِينَ تَكَفَّرُ وَاسِ ثَلَكَ جَوَلُوكَ ان كَانَ لِيَكُنَ لِيَكُنَ كَا وَجِرَبَ كَافَرَ وَكَ ـ اور الن كَاحِرف سے يالن سك فِير كى عَرف سے ميان فِي وَيَجْعَ سَكَ بِاوجود كفر سے باز شداً سنّ وَمَا أَنُّوا وَ هُورَ تُكَفَّار اوروواس حال فِي مِر شُكَ كَهُ كَا فَرِيتَ

اُونَفِكَ عَلَيْهُمْ لَعَنَهُ اللّهِ وولوگ ال پرخداتوالی کی اعت پڑی کیونکدانہوں نے حق بھیا۔ واورای طرح حق بھیا نے والول کی تقلیدا فقیار کی ۔ باوجو و کی ان سک پاس بیان کی بھیا۔ واورای طرح ان بھیا ہے والول کی تقلیدا فقیار کی ۔ باوجو و کی ان سے بھی اور سب لوگوں کی تھی کہ جس نے بھی اس کے کہنے میں اور کہتے ہیں کہ جس نے بھی ان سے کہ بھی نے بھی ان میں کہ جس نے دیدہ والسندی کی انسان کی اور ان کی بیادت منقطع نے ہوگی جس طرح کہ بہتے کہ وہ دی منقطع ہوگی تھی اس لیے کہ موت کے بعد تو برکا وقت نے دیاد ورموت سے بہلے انہوں نے تو برندگی ہیں وہ

ڪانيوين بين بينها اس اعت هي بيشاري هي هه، اور اثر ڪمنقطع بوت سي قطع نظر وه احت ان ڪنٽ بيم کمنيس بوگ تو

تغييرون \_\_\_\_\_ (۵۱) \_\_\_\_\_ دريايات

لَاثَنَعَفَّتْ عَنَهُمُ الْفَضَابُ ان سے عَوَّابِ إِلَاثِينَ كِيَا جَاسَتُ كَا - يَعِثَّلَ كَا وجہ سے بِكَدان كادك يَمِزابد لِنْهِ كِي وجہ سے وَمِيمَ زِيادہ بِوگا۔

وَلَاهُمْ يُنْظُوُ وَنَ اورتری وَمِيل مهلت دی جائے گی کر پکوستالیں۔اورعذاب برداشت کرنے کے لیے تازوق میں حاصل کرلیں۔اس لیے کے تخفیف اور مہلت بھی است سے نکالنے کی ایک تم ہے۔اورووان کے تی شمال ہے۔

اور جب دوسروں کی حق ہوتی کی وجہ سے مغراور کمرائق پر اسمرار کرتے ہوئے مرنے والوں کا حال امیدا ہوگا تو حق ہوشوں کا حال جنہوں نے حق ہوتی پر اسمرار کمیا ہواور تو بسندگی ہو تیاس کر لیما چاہیے کہ کہا ہوگا۔

اوراس آیت بھی اس بات پرولیل ہے وکافر جب اپنے کفر پرم جائے اس پراست جائز ہے۔ اگر چرموت کی وجہ سے مکلف ہونا زائل ہوگیا بھی گائل احت و کائٹ رہتا ہوجائے۔ اور ای طرح موت اور جنون کے بعد الی انجان اور الی اصلاح کے استعفار، دم طلب کرتے اور این ہے جمت کرنے کا حال ہے۔ اس لیے کہ جس طاری مکلف ہونے کا زائل ہونا تھم یا کان کو تھا کان علیہ سے بدل ویتا ہے۔ کو تکر جرستہ خاتر کی ہوئی ہے۔ نیز اس آیت سے مجما جاسکا ہے کہ جب بھک کی کموت کفر پر یعین کے ساتھ معلم نہ ہواس پر لفت جائز میں۔ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے مشروط کے نہ ہونے کی خردادت کی اوجہ سے داوران کافروں کی بیکون کی تم ہے جنہوں نے مرتے دم تک اپنے کفر ہا امراز کیا ہیشہ کی لفت بھی نہ ہوں۔

وَالْهَدُّهُ وَالْمَدُ وَلَمِدُ اورَتَهَا والحَثَّقَى معبود الكِ معبود ہے۔ اور لمن ۔ تو جس ۔ نے اس كَتَّمَ ہے مند چيرا اور اس كے غير كى لوجا كى طرف كا اس كى رحمت ہے دور جائز ااور اس نے اللہ تعالى كے خاص بندوں كى طرف ہے جو كہ فرشنے اور آ دى جي نفرت اور طامت پائی۔ باں اگر واقع جى چندافر اوشان معبود بت ركھنے قوات كى قياا كران بھى ہے اكي فرد ايك بندے پرعبادت ميں كوتا تى اور اسپنا احكام كى نافر بائى كى دجہ ہے تعفی سے اكم كر

فيرون ------درايان

اسے اپنی بارگاہ ہے دھ کار دیتا۔ اور دہم افغراد اسے اپنی رحمت میں جگہ دیے دیتا اور اسے السنت ہے باہر کال دیتا ، ہس طرح کرنو کری اور آ گائی رحمت کری اور بادشاہی میں اس تم کا اختا کی مکن اور واقع ہے۔ اس سلے کہ آ قائی اور بادشاہی ، استادی اور بیری اور تلوق کے اس تحصر نہیں ہوتے۔ اس تنم کے مرجے متعدد مقامات پر بائے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں محصر نہیں ہوتے۔ یہاں کہ مرجہ معبودی وخدائی ہے بیا تال مکن ہی تیس۔ اس لیے کہ

آلا آلف اِلْاَهُ وَالْمُعُوا الله عَمُوا كُولَى معبود فيل اورجس طرح معبوديت الل شي مخصر الله الله كداس في برجز كواس كرمواش الله كداس في برجز كواس كرمواش كم مناف و بود سے الله خين رحمت عام كا ما لك كداس في برجز كواس كرمواش في مناف و بود سے الله خين وحمت كا ما لك كداس و كوار بيا ہے اوراس والله خاص وحمت كا ما لك كدا ہے اوراس والله خاص وحمت كا الله كدا ہے اوراس والله برایت و كوار بنائے كوارس والله برایت و بحمل في الله اور الله برایت اوراس كا محق كرديا ہے و بر جيك و بالله اور ما كم من الله وحمل كوارس كا مقد على جو كراست سے وارد اوراس الله وحمل من والله اور الله وحمل كا مند على جو كراست ہے وارد الله والله والل

اگر کفارکیں کر معبودیت، رضائیت اور دھیمیت کا واحد تھی کی ایک ذات بھی تخصر ہونا تمہارا دعویٰ ہے اس دعویٰ پر کیا ویش رکھتے ہو کہ جس ابدی لعنت سے ڈراتے ہو؟ ہمارے ذہن جی ہے بات ہر گرفیس آئی کہ صرف ذات واحد اس قدر ہے انجا نعتوں کا لیض صفا کرنے کی توبائش کر سکے جیسا کہ ابن جربے، این المحد رہ این الی صافح اور ابوائش نے روایت کی ہے کہ دسب آ بہت و اللہ تحد رائے قابوت مے بندعالیہ جی نازل ہوئی کفاد کہ نے اسے من کر بہت تجب کیا ، کہنے گئے کہ ایک جود جی سارے لوگوں کی کیسے تھائی ہوگئی ہوگئی۔ ہے۔ حال تک تحر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کہنا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اسے ہمارے

عرون کی مساور ہوگا ہے۔ اگر دو میکول علی ہے ہے؟ ہم کہتے میں کداس واو کی کے بہتار

ا ولاکل جیں بہ طویات ہے ہمی اور سفلیا ہے ہے بھی۔ اور ان دونوں کے موارش ہے بھی اور ایس سے بھی ایس کئی

وسائلات مجى راس كيے ك

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّفُونَ بِإِنَّكَ مَا قِلَ الْمَاوَلِ فَي بِيدَائِنَ مِن

#### آ سانوں کی گروش کی مقدار کا بیان

کرسات سارون کی مختف حرکات ایک شان اورایک رنگ شن اوران کانفهر ناملوشا اورا متنقامت اوران حرکات کانجمی برجوں کے تواقر پر جو بالورنجمی ان کے غیر پرجوناان پر ولالت کرتی ہیں۔اوران ساتوں آ سانوں میں سے ہرایک فشم سے ہو تب رکھتا ہے کہ فن بعیت کی واقفیت رکھنے والوں نے ان میں بعض کیا تمات کو دریافت کیا ہے۔ اور شربیت لانے والوں نے بعض ووسرے کا بیب کو بیان فر مایا۔ جیسے رکہ برآ سان علیجہ وفرشتوں کا مسكن ہے۔ اور ہرآ سان جس قضاء وقد ركا كارخاندايك جدا گاندرنگ ركھتا ہے۔ اور انبياء علیم السلام اور کالمین کی ارواح کوان عی سے جرایک کے ساتھوایک تصوصیت ہے۔اور عبادت گزاروں کی عبادت اور وعا کرنے والوں کی وعاہراً سان ہے گز رتی ہے۔ اور ایک جدا گانہ قوت پیدا کرتی ہے۔ اور ہرآ سان میں شان اٹنی کا ظہورا دراس ذات ہاک کا جلوہ ایک جدا کا شدنگ می ب\_اوران عی سے برایک یمی نورکی قلدیلیں جو کہ چکتے ستارے میں نظتے کمڑے ہیں۔اور قیام متاروی کے مطالع اوران کے مغارب آسان کے اجزاہ میں ے دوسراتھم اور علیحہ واٹر رکھتے ہیں۔ اور برآ سان کی حرکت کا اندازہ جداد شال سورج کا ة حان تمن سوينيشند (٣٦٥) ون اورا يك كسر جي ، مياند كا آسان افعائيس ( ٢٨ ) دن ثل، عطارد اور زہرہ کے آسان سورٹ کے آسان کی باشدا فی گروشیں بوری کرتے ہیں ، زمل کا اً سان تمين (٢٠) مال من بشتري كا آسان بارو (١٣) سال يمن مرخ كا آسان (و (٣) سال مِين اثوارت كا آسان جيد بزارتهي (١٠٣٠) سال عن يا تجيين بزار دوسو(٢٥٢٠٠) سال عمل ادرآ سمان محیط ایک (۱) دن چیل ، اور اسی الحرح مشرق یامخرب کی الحرف قر جدجی یا شال وجنوب کی طرف ماکل ہوئے میں ان کی حرکات وور ای طرح ہرستارے کا اس marfat.com

مقدار کے ساتھ تخصوص ہونا جو کہ چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجر کھتا ہے ہے ،اور جورگھ رکھتا ہے۔ چیسے زہرا کی سفیدی و ڈھل کی تاریکی اسٹتر کی کی چک، مرزغ کی سرتی قرک تاریکی ، اور عطار دکی زردی۔ اور اسی طرح افلاک کی ترکیب ،الیک حرکت کا دومری حرکت کے ساتھ رابطہ ستاروں کے اطوار کا مختلف ہونا۔ جو کہ اٹھالات اور انفصالات کے بیدا ہوئے کولازم جیں۔ اور ان سے عالم سفلی میں شمام کی تا تیمرین فلاہر ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب جین مکمت کے مطابق اور ورست انداز ہیں

اور اس سب بیگو کے باوجووز بھن کونیا تات اور درختوں کے اُسٹے کا مقام ،اور وائے ، منے ، میوے اور پھل نگلنے کی جگہ بنایا کہا ۔ کہیں درختوں کے ججوم نے جنگل کی صورت اختیار کی ۔ اور کئیں دریااور نمبرین جاری جی سا ۔ اور کئیں کان ٹکتی ہے۔ کویا معد نیات کا خزاف ہے، کمیس چشر جوش مارتا ہے ۔ تو کمیس او نیچ پہاڑ سرآ سان کو لگائے ہوئے ہیں ۔ کمیس تحت افر کی تک دگ دریش پہنچاہے ہوئے گڑھے ، اور ان مجائزات سکے باوجووز مین جہان کا او جھا ہے اور اس کے ہوئے سے بے تھو قامت سے کئی قسموں کا طاق جو کہ شاہ واگوا کو بناہ و یہ ہے ۔ اور اس کا کوئی احسان نیس مانٹ آ ومیوں کی ضفت کا باوہ بھی ہے ۔ اور الن کی جائے

معاش ، مجدو کا داورکل عبادت بھی اس کا آیک تطعیر قدا کا گھر ہونے کی طرف منسوب ہے تو روسرا قطعہ رب العزت کے مجوب ، بند ۂ خاص کے جسد مقدس کا عالیٰ ۔ ان تو را فی متنامات کے سامنے الوار آسانی کو یا کچو بھی نہیں ہیں۔ آسانوں میں فرشتوں کی عبادت کا جیں ان تجلیات کے آشیانوں کا دشک دلی جس سلیے ہوئے۔

والخيلاف البيل والنبهار اورشب وروز كاختلاف من جوكه علويات اورسفلهات ے توارش ہیں۔ آ مائی سورج کی نخر وطی شکل کی شعاع جس کا سرسودج کے مرکز ہے لگا موا \_اوروس كانجواده\_زين كارول على سالك كنارك كساته لكامواب ولناكى تفیقت ہے۔ اور زین کا تاریک ساہر جس کا نجاد حصر آ فاق میں سے کی افق کے ساتھ لگا بواہے۔ اور اس کا سراس سے مقابل سورج کے نقط سے جسیال رات کی حقیقت ہے۔ اور ان دونوں کا کال نزاع اور اختلاف ہے۔ بیتار یک اور ووٹورانی مید سرواور دوگرم میسیاہ اور دوسفید، سایک سمت کو جاتی ہے دو دوسر کی ست کو میرایک ملک میں اور دو کسی و دسرے مل بنس ميآ رام دورنيز كاوت اوروه كام اوركسب كاوقت ميغلوت كاونت اورو وجلوت كا وقت، یے جینے کا اور دو گاہر ہونے کا دفت ، اور اگر ہر رات کو دوسر کی رات کے ساتھ اور ہر دن کود دسرے دن کے ساتھ واور ای طرح سال کی راتو ں کوسال کے دنوں کے ساتھ قیاس کری ایباا نقلاف نمودار ہوتا ہے۔ جس کی انتہائییں ۔ اور دولوں کا رنگ ادرامیائی ایک دوسرے کی مند پر ہے۔ مات ہے جو کم ہوتا ہے دن جس اس تدروزیاد فی ہوتی ہے۔ دن رات کا مجموعی دورہ چوٹیں(۲۴) سمجھنے ہے۔ چیر(۹) مہینے رات کمی اور وہن مجموعا اور جھ(1) ماہ اس کے برنکس۔ اور جہاں قطب زیادہ بلند ہو جاتا ہے بعض اوقات تمام دورہ ایک(۱) دن ہوتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات مرکہ فلک محیا کا قطب مرکے مقاتل ہوجاتا ہے چو(۱) مبيخول تڪ دن رہتاہيں۔ اوراي طمرح مات ۔

اور دقول اور راتول شرب شادی کا دن اور باتم کا دن و لادت کی رات اور و قات کی رات ، جنگ اورگزانی کا دن \_ اور پیش اورجشن کا دن \_ بیماری کا دن اور شفا کا دن ، تکلیف کی رات اور راحت کی رات ، بفتر و قاقه کی رات اور دولت اور امیری کی رات ، بیاند فی رات اور

تغيران الله المستحدد (۱۲) من المنافعة ا

اند جرن دات عابدول کی دات اور پیرول کی دات آبلی شی کی قدر اختال رکھتی اند جرن دات عابدول کی دات آبلی شی کی قدر اختال رکھتی ہیں ۔ حالا تعدود نول مورخ کی حرات کے ساتھ وابستہ بیں ۔ اور ووثوں جوان اور اشان بلکہ بنا تا مان دوثوں میں اور دوثوں میں اور کی کا بیک کام پر اتفاق بجب کاموں شی ہے ۔ بیز دات کے پہلے جمعے میں لوگوں پر نیند کا غلبہ بہلے ہی میں موت کے بعد موت کا تمون ہیں موت کے بعد موت کا تمون ہیں موت کے بعد ذری کا تمون ہیں ہوں جا تا تا دور بین کا تمون ہا تا تا دور بین کا تمون ہا تا تا دور بین ہوں ہا تا تا دور بین کی کا بین جا تا تا دور بین ہے۔ کو یا کہ صاف بانی کو ایک دریا کے درمیان جاری ہے۔ بیز وں بین ہے ۔ کو یا کہ صاف بانی کو ایک دریا کے درمیان جاری ہے۔ اور آبی میں برگزشیں مطنے۔

و الفلك اور كشيول كے جلتے ميں۔ اور يامنعت اور تركيب صرف ور بار خداوندي ے معزمت نوح علی السلام پر القاء ہوئی حق کرفوق ہوئے ہے اس کا سبب ہوئی۔ اس کے بعدلوگول میں رائج ہو کی۔ بخلاف دوسری منعقوں اور ترکیبوں کے جیسے ٹارات، چکڑ ااور مل وغیرو کرلوگول نے اپنی موج کے ساتھ بنائے ہیں۔ نیز یاٹی کی سطح پر کشتی کا بلنا محض تدت الني ك ساته وابت بداك لي كريبلوتي بانى ك قوام ك بالا مون ب موقوف ہے۔ اور ای نے دریائے ثال ش جو کہ صدید نیاد و منتذک کی وجہ سے سال کا ﴾ كيرنجمد ربتا ب مشى نيس جلى - دوسر ب كشى كه ماده ك خفيف اور بلكا بوف يرموقوف ب كر كيل مسام درميان على بوف ادران كى كثرت كى دجه بيداك فنيف جم كاطرف ان سكے ۔ ورند تائے اور اوے كا ايك يہيدوزن كى وجدسے يانى كى سطى فيلى موسكىا .. اور جُرَارول مَن تانب اوراد بالمشقى بيل لاوكرايك رياست سے دومرى دياست <del>كل في جاتے</del> یں ۔ تیسرے ال ہواؤں کا جمیجنا جو کہ گئی کے چلتے جس مددگار ہوں راور اعتدال کے اندازے سے چلس تاک موجول کے طاقع اور گرداب کے مج و تاب کے گھراؤے میگ ر ب- سفاس كرالَيْق و كشتيال جو تَنجوى في الْبَخو كر فالنيل مارت بوع دريات شور يم عِلْق بين بش كاكونى كنارانفرنيين أنتا - روئة ذين بالكل نفرنيس أنناه اوريما زوينار اور راستہ پچھائے کے دوسرے طریقے بالکل مم واور وہال فریادری کا راستہ بالکل ینداور

لفظ بر اوراس معنی کی تحقیق - دری<u>ا ئے شور کی خلیجوں کا جغرافیہ</u>

اورانت عرب میں برور یائے شور کا نام ہے۔ اور پیٹے دریا کو بخریس کے بھر بھی جاز ادراستھارہ کے طور پر۔ اور دریائے شور کی اسمی جو کہ اکثر اطراف سے زیمن کی آبادی کو میط ہے اس قابل نیس کہ اس میں کشنیاں جلیس ادر آ مدور فت کریں۔ اس لیے کہ اس میں آباد جزائر تیس ہیں۔ اور اس کے ساطی علاقے بھی آباد نیس ہیں۔ لیکن اس بڑھیا کے چند قبلے آباد ذیمن کے وسط میں آ کے داور ایک ملک کے سامان کو دومرے ملک میں نعتی کرنے کا ہا ہوت ہوئے ماور ان میں کشیوں کا چلنا مروی ہے۔ اس میں سے وہ ہے جو بنوب کی طرف ہے آیادو کی امر رسے کی طرف سے شار کریں پہلے مس بھٹے پر بر ہے۔ کی تک سے اس اس جب ان باروں کو مقرب کی طرف سے شار کریں پہلے مس بھٹے پر بر ہے۔ کی تک سے اس انہ اور اس انہ اور اس کا حوال ہیں۔ مسائن کے سام ان کی اس میں انہ ہوئے کا طول ایک سوسانی (۱۲۰) فرح ہے۔ اور اس کا حوض ونٹیش (۲۵) فرح ۔ اس کے مغربی باز و پر کھار میٹ کے شرح ہے۔ دور اس کا حوض ونٹیش (۲۵) فرح ۔ اس کے مغربی باز و پر کھار میٹ کے شرح ہے۔ دور کی کھار میٹ کے سام سانھ (۲۰۰۰) فرح ۔ اس کے معربی باز و پر کھار میٹ کے سے معربی باز و پر کھار میٹ کے مسلم کی میٹر ہیں۔ دور اس کا حوال ہوئے ۔ اس کے مغربی باز و پر کھار میٹر کے سے دور کی کھار میں کھی اس کے معربی باز و پر کھار میٹر کے سے میں کھی میں میں کھیل میٹر ہیں۔ دور کی کھار میں کھیل میٹر ہیں۔ دور کے سام کیل کے اس کے معربی باز و پر کھار میٹر کیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میں کھیل میٹر کے سے شال تک کیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میں کھیل میں کھیل میٹر کیل میں کھیل میار کھیل میں کھیل میں کھیل میں کھیل میل میں کھیل میں کھی

میرون کے ۔ اور اس کا عرض منتحیٰ کے زو کیے ساتھ (۱۰) فرخ ہے۔ (برفرخ تین (۳۰) میل کی سے ۔ اور اس کا عرض منتحیٰ کے زو کیے ساتھ (۱۰) فرخ ہے۔ (برفرخ تین (۲۳) آگشت مینی ساتھ (۴۰) فرخ ہے۔ اور اس کی موتا ہے ، برسل جار برار (۴۰۰۰) گرکا ہوتا ہے۔ اور برگز جیس (۲۳) آگشت مینی اور اس منتحیٰ کا بوتا ہے۔ اور اس منتج کے مشرق آئی ہوں کی بندرگا ہیں ہیں۔ ان میں سے فرض ہے۔ اور اس منتج کے مشرق الدہ میں ہور کا میں ہیں۔ ان میں سے فرض ہے۔ جو کہ درسول یا کے ملی افز میں آئے ہیں۔ اور ان میں سے جد و مبار کر ہے۔ جو کہ کہ معمد اور حیث کے قاط ملک تجاز میں آئے ہیں۔ اور ان میں سے جد و مبار کر ہے۔ جو کہ کہ معمد اور اس میں سے جد و مبار کہ ہے۔ کیس میں اس کے مشرق کی بندرگا ہے۔ کیس میں کا شیو واقع ہے۔

تیسری علیج قارس ہے۔ اس کا جنوب ہے شال تک طول جار سوساند ( ۴۹۰ ) فرح ہے۔ اور اس کا طرق ایک سوائی ( ۱۸۰ ) فرح ہے۔ اور اس کا طرق ایک سوائی ( ۱۸۰ ) فرح کے قریب ہے۔ اور اس کے مغربی بازو کے سوائی یہ مک مقان کہتے ہیں۔ اور مجاز بیس اور طائف کی تمام حرب ولا بیش اس فلیج کے مغربی بازو اور فلیج احمر کے حشر تی حصد کے درمیان واقع ہیں۔ اور مکد مفظم اور حدید متورہ مجی اس بیس۔ اور مکد مفظم اور حدید متورہ مجی اس بیس۔ اور مکد مفظم اور حدید متورہ مجی اس بیس۔ اور مکد مفظم اور حدید متورہ مجی اس بیس۔ اور مکد مقتم اور حدید متورہ مجربی اس بیس۔ ولایت میں جس بیس مقاری کے شیم بھر ہرموز پھر مکر ان بھرمندہ کی دومر می بندر گاہیں ہیں۔

بیقی ضیح افترے اور یہ فلیج بھی جنوب سے شال کو آئی ہے۔ اور شلت الشکل سے ۱۰ اور شلت الشکل سے ۱۰ اور اس کا سفر لی باز دیمیا شرق کے سے ۱۰ اور اس کا سفر لی باز دیمیا شرق کے ساتھ متصل ہے۔ اور اس کا سفر لی باز دیمیا شرق کی سے اور اس باز و کے سومن کی آباد کے اور اس باز و کے سومن کی آباد کے اور جو سفر کی دیمی مشر کی دیمیا ہوں کے اور جو سفر کی دائی ہے کہ دائی سے آباد کے کو کن میمیا کی دائی سے اور جو سفر کی دائی ہے۔ اور سوز ان کی ایک مغرب کے اکثر شہروں سے گزرتی ہے۔ اور سوز ان کی سرزین کے مقابل ہے۔ اور سوز ان کی سرزین کے مقابل ہے۔ اور بیان مشہرای کے موز بین کے مقابل ہے۔ اور بیان مشہرای کے دول بیان میمیان میں کا شال باز والدائی اور مقال ہے کہ شہروں ہے گزرتی ہے۔ اور بیان مشہرای کے دول باز ویر بیں۔ لیکن اس کا شال باز والدائی اور مقال ہے کہ شہروں ہے گزرتی ہے۔ یہاں

سی کردم کے شہروں تھ پہنچتا ہے۔ اور وہاں سے اس فیٹی کی ایک شاخ سقالید کی زیمن ا کے ثال سے گزر کر ملک بلغاد م گزرتی ہے۔ اور اس مقام تک اس فیٹی کا طول ایک سو سے کو جاتی ہے۔ اور زیاد وقر خنگ پہاڑ دل اور فیرآ باوز شن پر گزرتی ہے۔ اور اس سے کو جاتی ہے۔ اور اس سے مشتمال ہے۔ ہو کہ برمجھ ہے سے اس کی انتہا معلوم نیس ہے کہ کہاں ہے۔ بیان دریاؤں کا طال ہے۔ ہو کہ برمجھ ہے مشتمال ہیں۔ اور اس سے مشتمال ہیں۔ اور اس سے مشتمال ہیں۔ اور اس سے مشتمال ہیں۔ اور اس برطیم مشتمال ہے۔ اور اس برائی اور اس برائی اور اس برائی ہو کہ مرمجھ ہے ہے۔ اور اس کی مارسوں پرواقع ہیں۔ اور بید برمشتمال ہے۔ اور اس کر کی مرمجھ ہے۔ اور شان اور جب اس برکو کی مرمجھ ہے۔ اور شان اور جب اس برکو کی مرمجھ ہے۔ اور شان اور جب اس برکو کی مرمجھ ہے۔ اور شان اور جب اس برکو کی مرمجھ ہے۔ مسل وریاؤں کے ساتھ ہو کی کر مربو وہ کو کی مرمجھ ہے۔ مسل وریاؤں کے ساتھ ہو کی سرز بین میں گئے جاتے وریاؤں کے ساتھ ہو کی کو اور جب اس برکو کی مرز بین میں گئے جاتے وریاؤں کے ساتھ ہو کی کا فیون اشار و برمکتا ہے۔

اور ہاو جود یکے ان سندروں علی داخل ہونا مہت ہوئی بلاکت ہے اس سے نجا ہے ای سختی کی تم بیر سے ہے۔ جو کہ البام نیجل کے ساتھ انسان کو معلوم ہوئی ،اور اس تم بیر میں مرف سمندروں کی بلاکت گا ہوں سے نجات عی کی رعایت نیس کی گئی بھہ یہ کشتیاں الن نفاخیں بار سے ہوئے سمندروں بل جلتی ہیں۔

بنا ینففر النّاس اس بیز کے ساتھ جو کولوگوں کونغ ویتی ہے۔ جیسے ایک ملک سے
دومر نے ملک تک عبور کرند اور اسباب، اسوال تجارت اور تمارت کی تغییر کے بھاری سادان
کو لے جانا اور الاناں اور تھوڑی کی مدت عمی پاؤل چننے کی شفت اور جانو روانیا کی سوار ک
کے بغیر جنہیں باند معنا اور ان کا تھولتا اور ان کے جارے اور تو راک کی تخرز ندگی کی طاوت کو
خصوصاً دور در از مقدات پر تنایع کے وقت اور تمادت اور پر بیٹائی کے وقت پر باد کروتی ہے
جو لی فاصلہ مطرک ۔ اور کشتیوں کے نفتوں میں سے عمد ویہ ہے کہ استراحت اور فید کی
حالت جی اس کی وجہ سے مراحل سے کے جانکتے ہیں۔ کو باایک کمرہے ۔ جو کہ پائی کی سطرے بردوان ہوگئی کے موادوں کو بھی

377x

ا پن تجار مند یا اپنے مقاصد تک پہنچنے سے نفع ہے۔ اور ان او گوں کو بھی جن کے ملک میں یہ 'مشیّار لنگر انداز ہوئی این قایاب و مرفو ب چیزیں پانے کیا وجہ سے نفع ہے۔ اور اس لیے بند ہنفع المتاس فر مایا گیا واور کشتی کے سواروں کے ساتھ تفسیعی شفر مائی گئی اور وس لفظ میں 'مشتی اور بحری جماز کی سواری اور تجارت سے نفع حاصل کرنے کے جوازیروکیل ہے۔

وَمَا أَثُولُ اللّهُ اوراس على جواف تى لى خال كيا ہے مِنَ السَّمَاءِ آسان كَى طرف سے - جوك بائى كى جائے قرار اور معدن بالكل نبيس ـ اس ليے كر طبى طور پر باقى زعن پرقراد بائے كا تقاضا كرتا ہے - ہمل صرف اس كى قدرت اور دمیت كا اثر ہے كہ اس حرف سے سے شادور اگر تے ہوں۔

مین مآء اس جماع الله جماع الله و کر سند د کے پانی سے علیدہ ہے وا افدیل کی اورازیں

اللہ کے کو کھ سندر کا پانی شور ہے ۔ اور و ویٹوں سند رکا پائی تھی اور حیوان کی کھائی کوطائے

والا ہے ۔ اور وہ کھیتوں کی نشو و تمای نہ و کرنے والا اور حیوانات کے جسوں کو نفع بخش ۔

سندر کا پانی بیاس بالکل دور میں کرتا ۔ اور وہ بیاس کا قلع قبع کرنے میں محسوں تا تجرر کھا ہے ۔ سندر کا پانی سیاو، گدلا اور خلیق اور وہ صاف شفاف اور پیانی کا قلع قبع کرنے میں محسوں تا تیر رکھا ہے ۔ سندر کا پانی سیاو، گدلا اور خلیق اور وہ صاف شفاف اور پیانی کوئر کرنا اور برصنعت میں وائن محمل رکھا ہے جو ہر کے اچھا ہوئے کی وجہ سے بیرمنافع اس میں سندر کے پائی کے مقابلہ میں اکٹر اور بیشتر ہیں ۔ خسوسا لیمن صنعتیں اس پائی پر موقوف جی کرنوا پائی این میں کارآ مد میں اور اندر سرو غیر و میں ہوتا یا اسے فراپ کرو بیا ہے ۔ جیسے خلوں کو پہانا ، بی بینا یا داور مشاکیاں اور اندر سرو غیر و کیس ہوتا یا اسے فراپ کرد بیا ہے ۔ جیسے خلوں کو پہانا ، بی بینا یا داور مشاکیاں اور اندر سرو غیر و کرنے ۔ ۔

چمراس نازل کے جو سے پائی کو صابقع نظر مایا کراس کے آئرنے کے وقت کوئی اس سے نقع حاصل کرے۔ ورنہ پھراس سے نقع لینے کی راوندر ہے۔ بلکدز بین عمل بعض قطعات کو ایسی خاصیت مطافر مائی کہ وہ پائی اس کے اندر جا کر دوسرے فتم قتم کے چشوں جیسے نواروں ، آ بشارواں اور دوسرے جاری چشمول سے جوش ما تا ہے۔ اور بعض ووسرے تطعامت کو اور خاصیت حط فرمائی کہ اس پائی کو اپنے اندر کھنٹی کرسنجال دکھا تا کہ جب کوئی

شهروري \_\_\_\_\_\_نوراري \_\_\_\_\_\_نوراري \_\_\_\_\_\_

کنواں یا نیر کھووی جائے و دپائی نظے اور کام آسے اور بیاقد رق قیام زیمن میں مشترک ہے۔ کروس پائی کوجذ ہے کرنے کی صلامیت رکھتی ہے۔ اگر اس پائی کواچی تہدیش نہ ہے جہ سے یا دوسری راوے جاری اور سازی نہ کرنے آواجی آؤسٹ نامیا کواس سے شرور ہو حاتی ہے۔

وَبَشَقَ بِنِهَا اوراس مَدِير كِ ساتھ اس زيمن مِن پھيلا وگيامِين کُنِّ دَابَيَةِ برمُحَرك حواان کي جنس اس ليے که حواان کی دونشيس جِن بقولدی جرکيفود خو د پيرابوتا ہے۔ جيسے انڈي سائپ ، پھور مينڈک، چنگے کی اقبام، اور کيڑے کوؤے اوراس تم کا دجواس بارش اورز عن کی چچپ بوئی حرارت کے ایلے کے ساتھ وابست ہے یا حرارت اور والوبت کے جح جونے کی دد ہے۔ معتدل بديول جائے۔ اور حيات جوائی کوتول کرنے۔

قوالدی جیسے گاہے ،اوئٹ ،آ دی اور سب ج نے اور آزنے والے جاتو رہ اور اس تھے۔ کی بقانیا تات ، نظوں ، میووں اور کیلوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس لتم کی غذا بھی چیزیں جیں۔اور ان چیزوں کا وجود ہارش آنے اور زئین کی توت تامیہ کے آگھرنے پر موتوف ہے۔ اور اگر کوئی اچین طرح سوسے تو اس مقیقت کو نے لئے کہ جہار کی ابتدا ہے جس طرح ور فتول اور میزول کی نشون شروع ہوئی ہے۔اور کر یا کے آخریں انتہا کو پکٹی ہے۔ اور پچنگی چیوا کرتی ہے۔ ای طرح حیوانات کے اجسام موسم برسات کی ابتدا سے نشوونم اور جوانا اور مون

یونا شروع کرتے ہیں۔ اور قریف کے اواکل جس کہ ال حسن و جمال ، اور وافر گوشت اور نے لیا گے۔ ساتھ زیب و زینت پکڑتے ہیں۔ اور دورھ اور فضلات پٹنگی ، پکنا اور قوام کا اسمندال بھر پہنچاہتے ہیں ، پھر آ ہستہ آ ہستہ جس طرح درخوں جس ہے گرنا ، ہے ، وہنگی اور سایدا در پھل کم ہونا شروع ہوتا ہے ۔ ای طرح حیوانات کے اجدان عمل گوشت جے بی اور ان کے دور ھنگ کی اور انحیطا والحموں ہوتا ہے ۔ یہاں تک کہ بہار کے قریب میں پوری کروری اور گوشت ، جے لی اور دور ھوگی قلت ہو جاتی ہے ۔ اور جسب بارش پر سنا شروع ہوتی ہے تو اپنی سابقہ عالت کی طرف دیوع کرتے ہیں۔

ہاں آ دی جو اپنے لیے فرراک زخرہ کرتے ہیں۔ اور ورغرے کہ جن کی خوراک دوسرے جوان کی خوراک دوسرے جوان کا کوشت ہے بظاہرائی تبدیل ہے کھنوظار ہے ہیں۔ کیکن آخر جی ان کا محکمت میں است کا حارف کی برسات کے اجھے ہوئے پر ہے۔ اور چونکہ بینال انتخاب کے انوازوں کا ذکر ہے۔ جو کہ ذھین جی جیلے ہوئے ہیں وہنت بینال انتخاب کے دائرہ ہی جانوروں کا فرکرے میں کا اور چونکہ ہیں اور کا قائل تا جو میں ان کی جانوروں کا بارش کے بالی ہے ہے تیاز ہوتا ہی تاری میں میں اس کے اور وہن کی جانوروں کی میں کی جانوروں کی میں ان کی میں کی جانوروں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کو دائد ہے ہیں وہ جی بارش کے در ایک کی دورائ ہے ہیں وہ جی بارش کے در ایک کی تاری ہوتا ہی ہیں وہ جی بارش کے در ایک کی تاریخ ہوتا ہے ہیں۔ اور ان کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی جانوں کی میں کی میں کی کھنوں کی میں کی کی کو کر کر در اور جاتی ہے ہیں وہ جی بارش کے در ایک کی کاری کی کی کو کر کر در اور جاتی ہے ہیں وہ جی بارش کے باتی کے کی در ان کی میں کی کی کو کر کر در اور جاتی ہے ہیں وہ جی بارش کے ہیں۔

اورا اخال ہے کہ وَبَدَیْ فِیْنَهَا مِنْ کُنِ دَابَةٌ کا جمل انزل پر معطوف ہو، تو ہارش کی دلیں کے عنادہ ایک وہری ولیل میان قرمانی ہے۔ لیکن اس صورت جمل فیما کی خمیر کے لیے کوئی خاطر خواد مرجع میسر نہیں آئے گا کر تطاف کے ساتھ جیسا کہ پوشیدہ نمیل ساور جر تقدیر پر جو کر ب جو ڈاکھ ان مکتب تشریح حیوانات اور کا اب الخلوقات مطالعہ کرتا ہے وہ اس ایسی کارفائے سے بچھتی دف واصل کر بیتا ہے۔ وَمَا اِنْفَلْمُ جُمْدُونَدُ وَبُلْكَ اِلْاَهُو.

#### ذكر مجائمات حيوانات

ادر میوانات کی فائبت ش سے یہ ہے کہم تم کی صورتمی ادر بے ٹارشکیس رکھتے بیں۔ تصوصاً آ دمی تمام حیوانات سے صورتی اور شکوں کے اختلاف کے ساتھ تخصوص سے artat.com

ہے، حضرت امیر الموشین عمر فاروق رضی اللہ عند سے منقول ہے کدا کیے فضل نے ان کے اسک اللہ علاق نے ان کے پاس ازرہ تجب کہا کہ شغرنج کا مقدر نہایت ججب سے کہ شطر نج کا رقد باوجود کیا آتا طول اورض نیس رکھتا لیکن اس میں معیار کے کا اس قدروسعت رکھی گئے ہے کہ اگر ایک مختص بڑار ایل کھیلے اس کی دوبازیال منتقی نیس ہوتھی ، ہر بار دوسری بازی فلا ہر ہوتی ہے۔ آ ب نے فرمایا کہ میں نے والے میں نے کو نشا ندائ کرتا ہوں جو کہ قدرت الی کے کمال کی دلیل ہے۔ والے میں نے کہا ایک کے بالشت بھی نیس ہے۔ ہمراس میں برعضو کے مقامات مقرر ہیں جو کہ بدلیے تبییں ماہروں آ کی مکان مناک اور مندکو اپنی مقرر بیکوں ہوتا ہوں جو کہ بدلیے تبییں ماہروں آ کی مکان مناک اور مندکو اپنی مقرر بیکوں کے مقامات مقرر ہیں جو کہ بدلیے تبییں ماہروں آ کی مکان مناک اور مندکو اپنی مقرر بیک ہوتا ہوں کی صورت میں ایک دوسر سے سے مثان نہ ہوتے اور بہت بوا اعتباء اوران کے معاش اور وارگ آ کی دوسر سے سے مثان نہ ہوتے اور بہت بوا اعتباء اوران کے معاش اور وارگ آ کی دوسر سے سے مثان نہ ہوتے اور بہت بوا اعتباء اوران کے معاش اور وارگ آ کی دوسر سے سے مثان نہ ہوتے اور بہت بوا اعتباء اوران کے معاش اورون کی اور کا کھیا ہے۔ اور ایک آ کیا میں مورونا تا۔

اورا کر چاکشتیوں کا چلناء آسان کی طرف سے بارٹن کا آنا اور ذہی میں جانوروں کا چیلٹا اللہ تعالیٰ کی وحدت اور دھت کے مستقل ولائل ہیں رکیکن اگر تورکیا جائے تو بیاتمام دلائل ایک وسری دلیل پر تنفر کے ہیں۔ اور وہ

#### ہواؤں کی گردش کے فوائد

د تفضوینی الویکام اور مواکل کوگردش دید هی مختلف ستول سے جیسے شرق ا مغرب شال جنوب اور دہ کوشے جو کران طرقوں ہی سے جرود طرقوں کے درمیان ہیں۔ اور بالنا ہاں مواکل کا مردی ہے گری کے ساتھ اور بالنکس ۔ اور آئی ہے شکنی کے ساتھ اور بالنکس ۔ اور تیز ہے تری کے ساتھ اور بالنکس ۔ اس لیے کہ بوا کال کی گردش اور ان کے چلنے کے ساتھ کشتیوں کی روائی مبارش کا آٹا اور اس کا منتقطع مونا وابست ہے۔ اور جرجا تورکی زندگی سائس لیسنے کی جگہوں اور تقنوں کی راہ ہے ہوا کھنچنے کے ساتھ ہے۔ تا کہ اس کے ساتھ اندرد نی ترکارے کو تسیین و سے اور اے دم بدم دوسری بوا چاہیے تا کہ اس کے بدلے اس بواکو کیسنچے اور اس گرم ہوا کو باہر لائے داور اگر بواؤں کی تح کیک منا سب طریقے ساتھ اندرونی کی تحکیم کا ساسب طریقے

ے نہ دوتو دیائی سواد کی اصلاح شہر ما درجو ہردہ تی کے ضادہ اخلاط کے بدیروار ہوئے اور
تغیر اردائی کا سوجب ہوں۔ اور ہائکت کا ذریعہ ہوں۔ بھر بارش کے مقدمہ میں ہواؤں
کے قرائد اس سے زیاوہ بیس کہ ان کا احاظ کیا جائے۔ ذراعت اور کاشت کارئ کرنے
والے ذراعت اور بھلوں کی ہرتبد کی میں ہواؤں کے جمائے ہوئے میں ۔ اور ایک جگہ ہے
دوسری جگہ تک بادل کوچلانے مائے آجائے دور فتوں کی بیوند کاری ماہر بھلوں کے آئے ہوئے ور دور میں ان کی بیوند کاری ماہر بھلوں کے آئے اور اس کی بیوند کاری ماہر بھلوں کے آئے ہوئے ور اور کی جہوا ہوا کرنے
بید میں اور کھر نے میں اور نظام عالم میں سیسب چیز میں در کارش میں۔ ایک وقت
اور کی جمہور نے میں اور نظام عالم میں سیسب چیز میں در کارش میں۔ ایک وقت
بارش جانے ۔ اور ایک اس کا منظم جونا ۔ بھی بادل کا آٹا تھ ویتا ہے ۔ اور ہواؤں کے نادر
بارش جانے ۔ اور ایک اس کو مرحاجت کے ضروری اسباب مبیا قریائے ۔ اور ہواؤں کے نادر
اشات میں سے لفتروں کی گئے وقت ہے ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ تعمر سے
بانصبا واحدی ہونا دو بالحد بود مینی میری یا دھیا کے ساتھ مدوگی گئی اور عاد کو بچھوا ہوا ہے
بانصبا واحدی ہونا کے دور بالحدیوں مینی میری یا دھیا کے ساتھ مدوگی گئی اور عاد کو بچھوا ہوا ہے
بانصبا واحدی کا کرائے کے اور بالحدیوں مینی میری یا دھیا کے ساتھ مدوگی گئی اور عاد کو بچھوا ہوا ہے

نیز بھی ہوا ہاری کا سب ہوتی ہے بھی یا صفحت ۔ اور بھی یا ول کو جمع کرتی ہے۔
اور بارش لائی ہے۔ اور بھی بادل کو گئرے گئرے کرد تی ہے۔ اور زمین کو خٹک کرتی ہے۔
مربی ورختوں کو گئی لائی ہے۔ اور بھی کیا ول کے بلکہ پتوں کو آثار بھینتی ہے۔ اور ای لیے سلم
اور دو سرے معتبر کند تین کی روایت کے ساتھ معدے شریف میں وارد ہے کہ حضور سلمی اللہ
ملے وا آسوا سے نے فرویا کہ جب تم ہوا کے متعمان سے ڈروتو ہوا کو براٹ کیواس لیے کہ ہوا تھو
بھی ویکس چلی بلکہ اسے تو تھے ویا محیا ہے۔ تم نے خدا تعالی کا تھی تیں سنا و تعریف الریاح،
مین یوں کہو اللهد انا نسبتالت میں خدید ہذہ الریاح و خدید حافیها و نعوذ بلاہ
مین شو ھا و شروعا و شروعا فیصا۔

# <u> ہواؤں کی اتسام نیز ریاح اور ریح میں فرق</u>

ادرائن ابْ حاتم نے ابْ بن کیب رضی اللہ عدرے روایت کی کرقر آن پاک جی مقدریات تج سے ساتھ واقع ہوا اس سے ہرادرجت کی ہوا کیں ہیں۔ اور جہاں رشح martat.com

آنيان کي **-----** (**٥٠٥) ------** دامزي

بلغظ مفرد فرما یا کال سے مراد عذاب کی ہوا ہے۔ جیسا کہ دھین آیا تھ ان یوسل الویاح هبشر ان (ازرم) یہ ۱۳) اور عادے واقعہ عمل ارسفنا عدیدھ الویاح العقید از از درب ایران کاور مدید یا یک بیل جو کہ حضرت عائشر خی اللہ بحن کی دوایت سے می رح بیل آئی حشور ملی القدعالیہ واقعہ میم کا یکی اشارہ ہے کہ جب ہوا چلنگی ہے تو مضور ملی اللہ علیہ واللہ وکلم قربات اللهد اجعلها ویا حا ولا تجعلها در یاحا اور ایوجید این ائی الدتیا اور دوسرے محد ثبی حضرت عبداللہ اور الحا ولا تجعلها در یاحا ایک جی کرائر آن پاک جی جی توانی نے جود کی آئی تھو تسمیل بیان فر اللہ جی ۔ ان جی سے جارا تاور دست ہیں۔ اور جار آٹار مذاب ورجیل آ جور دحت تو تا شرات موسلات اور ڈاریا ہے جیں۔ اور دیل

اور بخاری افی تاریخ عی حضرت ابوالدردا می روایت سے لائے کر حضور ملی الله علیہ وائد وسم قرمات سے لائے کر حضور ملی الله علیہ وائد وسم قرمات سے کہ الله تحالی جنت علی جوا کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے آئے مضووط ورواز و بغد کر ایتا ہے کہ الله تحالی جنت علی جوا کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے آئے تھی ہے۔ اگر وہ درواز و بغد کی ایر شیم تا تر ہو۔ نیز ابوا شیخ ہے۔ اگر وہ درواز و بغدا بمواند ہلے تو آسان اور نے بعض می ہر شیم تا تر ہو۔ نیز ابوا شیخ بالی میں میں میں کہ اس کے درمیان بد ہو بیدا ہموجائے۔ اور این الی شیم نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کردات واب مورج ، جا تھا اور برواسے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ تو اللہ چیز وں خود پھوٹیس کرتیں۔ اللہ تعالی آئیس کمی تو میں اللہ جیز وں خود پھوٹیس کرتیں۔ اللہ تعالی آئیس کمی تو میں اللہ جیز وں خود پھوٹیس کرتیں۔ اللہ تعالی آئیس کمی تو میں اللہ جیز وں خود پھوٹیس کرتیں۔ اللہ تعالی آئیس کمی تو میں جانے دراجت ۔

و السَّحَابِ الْمَسَعَّى ادراس بادل میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے تخرکرنے کی وجے لگنا ریتا ہے بیٹن السَّنَاءِ وَالْاَرْ هَٰیِ آسان اور زمین کے درمیان ۔ حالاتکہ بالی کی طبیعت ہول موسے کا تقاضا کرتی ہے۔ تواس کا ای طبع کے طاف کر وابوا میں لنگتے رہنا کس خیصوالے کی اور محرکر نے دالے کیا تا اور کے بغیرتیں ہے جواسے تقاضائے بھی سے روکتی ہے۔ نیز اگر

ہیشہ یاول جھائے رہتے تو ہندوں کو ہیت بڑا تقصان لاحق ہوتا ۔ کسور ن کی شعاع جہب جاتی ۔ اور طوبتیں کش من کڑتھی ۔ اور خرور قوال کے لیے آ مدور خت ہند ہو جاتی ۔ اور اگر یاول بالکل نہ ہوتا تو قحط اور شکل کا اس بہت ہوتا ۔ تو باول کے مادو کو ایک مقررا نداز ہے کے مطابق رکھنا اور خرورت کے وقت لا نا اور خرورت شم ہوئے کے جعد نیست و نابور چیز کی طرح کر ویتا کے اصلا اس کا نام ونٹان باتی تیس دہنا ہے سب بھوٹیں ہے مراکی ایسے عالی ہے۔ قدیم کے ساتھ جوکہ تکست والا ہے۔

اورکوئی بادل کے جسم میں تورکرے اس کے بہت براہ سے جس بھی۔ اوراس کے جہت ہیں۔ اوراس کے جہتے اوراس کے جہتے اور اس کے بیٹینے اور اس کے بیٹینے اور کشاوہ ہوئے جس بھی ۔ اوراس کے بیٹینے اور کشاوہ ہوئے جس بھی ہے۔ اوراس کے بیٹینے اور کشاوہ ہوئے ہیں بھی ۔ اوراس کے کر بھر جس بارہ بارہ ہوئے جس بھی ۔ یوراس جس آئی کام وفشان باتی ٹیٹس رہنا۔ اوراس کی دعد ، ہرتی مصامحة ورقع سی بھی اور اس جس آئی ہے ماہ کی شعاموں کے منتشس ہوئے کی وجہہے اس کے مورات کی تحقیل ہوئے کی وجہہے اس کے مورات کے تشاور اور محرافوروں ہراس کے سابق کی مور سے قریب ، اور گری کے مارے ہوئے اور ظاہر مورات کی تشاور کی ہی اور اس کے بیٹے اور ظاہر اور نے جس بھی کہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہی درتی بھی ورتی بھی اوراس کے بیٹے اور ظاہر اور نے جس بھی اوران ہے جا اور سے اور کس کے بیٹے اور طاہر اور کی بھی ورتی بھاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اور سے اور کی طرح جسیاں بتا ہے۔ اور سے کی طرح جسیاں بتا ہے۔ اور سے اور کی طرح جسیاں بتا ہے۔ اور سے کی طرح بیاں بتا ہے۔ اور سے کی خوالے کی مورات کی مورا

لآیافت و دائل میں معبود کی وحدا نیت پر بھی۔ اور دھانیت اور دھیمید بر بھی۔ کیک اور دھانیت اور دھیمید بر بھی۔ کیک ان تھوں دلائل سے ان جی شائے کا اخذ کر تاخوز سے معتول ساتھ پر موقوف ہے۔ اور اس لیے باوجود کے سیا تھوں دلائل خاص و عام کے مشاہو میں ہیں۔ اور سری کلوقی کی نظر بھی جی با اور سری کلوقی کی نظر میں جو ایک میں ان اور اس کے لیے جوائی مشل کو انظر و نظر میں استعمال کر کے کا رفر ماہوتے ہیں۔ اور اس لیے حدیث یا کہ عمل اس تعظیم آ بت کے بارے میں دارد ہوا کہ ویل اس لا کھا جین ال حدیث والمد بنا تھیم آ بت کے بارے میں دارد ہوا کہ ویل اس لا کھا جین ال حدیث والمد بنا تھیم کو جیاتے ہوائی سے دور میں اس میں کے مرمیان میں میں کی طرح چیاتے ہوائی ہے۔

ا كمفاء كريت ما در ان ولاكل جي جوائن عن خركور جي خور فكر شكر سهدا در بعض روايات عن ويف لهن قدم هفته الأيقة فعج بها وارد سبد يعني الموس سبداس مخص يرجوان آيت كويز موكر كل مك ياني كي طرح مينك وسيداوران دلاك كوول مين مكرز ويت ب

# آغوں دلاکل ندکورہ کی ننیوں مطالب کے ساتھ مطابقت

ادران آخول دلاک کماان تین مطالب بر عام فیم طریقے ہے معانبقت برے آسان کے منافع کرزیکی منافع کے ساتھ مربوط کرنے کا ان دونوں میں ایک بی کی قد ہیر کے جاری ہونے کے بغیرتصورتیں ہوسکت بلدتمام آسانوں اورزمین کی تمام مختلف ریاستوں میں وہی ا کیک قد بیر جاری ہے۔ اوراگر ہرآ سان عمیاس آ سان کی مہرا یک دورج ہوتی اورز مین میں دوسری روح یا دوسری ارواح سی تعلق اور ربط کے بغیرتو ایک کے منافع دوم ہے کے ساتھ یا ہم مر بوط ندہ و تے ۔ تو اگر ہرآ سان عی اورائ طرح زمین کے مختف حسول میں ارواح مد ہرہ موجود بھی ہول تو بھی لا زیاؤ کیک تھم کی مفلوب اور ایک حاکم کے زیر کینچیر ہول مے ۔ اور معبودیت کے لاکن جو کرمنغرو بمستغنی اور ہر ماسوار خالب ہونے کی متقامنی ہے وی ایک ذات بوگی نه کدمغلوب ارواح جوکداینے خواص اور آناریس صادر کرنے میں اپنے ہم مرتبہ کی مختاج میں ۔ اورمنغ وقبیل میں ۔ بیسہاس داہ ہے وحدت کابت کرنے کا غریقہ۔ رہ کیا رحت عامداور مامدکوٹا بٹ کرٹا تو بالکل فاہر ہے۔ اس لیے کرڈ بین جس فتم حتم ک صورتوں کو قبول کرنے واسلے مواو آسان کے مختف اطوار کی وجہ سے جو کہ ان کی تحریک ے معرض وجود عمل آتے ہیں کے بعد و مگرے اس مواد مرکزتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مد بروا مدرضان مجی ہے۔اور رحیم بھی۔

اورای طرح ون اوررات کا اختلاف معبود کی وحدت اوراس کی رحمت پرولیل مرخ ہے۔ اس لیے کرآ گرفلت اور تاریکی محل دوسرے کے ہتھ جس بوق ہے۔ اور روشی اور چنگ س اور کے ہاتھ ہیں تو اختال تھا کران جس سے ہرایک تاریک کے وقت روشی یاروشی کے وقت تاریکی لائے۔ اور دفائیفوں کا اجماع لازم آتا۔ اورا گران جس سے ایک این کام جس اس کام کے وقت معمل ہو جاتا اورائے مکن نہ ہوتا کرایٹا نقاضا کیا ہر کر سکے تو عاج

# marfat.com

اور پایال ہوتا۔اور میوویت کی قابل شار بتا اور کم از کم اس کار خانے میں خور جنگئز ہے اور تھنے کا تی نمود ار ہوجائی۔ حالا تکدرات اور دن کا باہم آئے چھیے آتا اور پوحدا اور گھٹٹا ایک طریقے اور ایک ڈ صب پر جاری اور دا کی ہے۔ نیز ان دونوں رگوں کا جہان میں یا اس خوارا حصول اعتمال اور جانو رول کے کام کے انتظام کاسب ہے۔ کہتار کی کا بمینٹہ رہنا جہاں کو ا تبائی درج عندا کرے والا ہے۔ جبکہ تور اور شعاع کا دوام سے حد درج کرم کرنے وال ہے۔ توسعلوم ہوا کہا ک کارخان کامد برای معتول وج کے ساتھ کمال رحمت رکھتا ہے۔ اور ای طرح معبود کی وصدا نیت کے وجود پر تشتیول کی ولا سے بہت روٹن ہے ۔ کیونک شتیال جو ہرامنی خالب رکھتی ہیں مداور بلاشہ جو ہرارضی پانی ہے زیادہ بھاری ہے ۔ تو چاہیے کہ یا فی کا تا تک میخه جا نیم مداور یا فی کار تاخیر ندهم برنگین به اور اگر کمین که اس مکزی والے ة حاليج ك الزاهل بواواعل بروباتي ب- اوراب بلكا كروي بي ترجم كمتي بين كريد سیب بھی لاز ما کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے باوجود کشتی کو پھر والو ہے اور اس متم کی چیزوں سے پر کرنے کے صورت میں بیکھا ہے تھیں کرتا کیونکداس وقت ہوا بہت قبل ہے ان ید ری بحرتم اجهام کو بلکا کرنے میں اس کے اثر کی پیش ٹیس جاتی جیسے کہ او ہے کا بہت ذک اور بنکا اندر سے خالی گیند بنا کس اور اس میں بہت ہی جوابھونک کر اسے بند کر و ہی تو اوز یا یانی کی تهدیش بیضها تا ہے۔ تو بہتر مبکی ہے کہ اسوب کا سنر چھوڑ ویں اور پیده امد بلاووسط قیوم مطلق کے ارادہ کے میرو کردیں۔ بیزا گر در یائے شور کی روح یہ بر مشینوں کے نکزی کے جم کے مدیراور ہوائی جم کے مدیر جو کماس کے مسام سکاندراڑ کر کے اسے بانی کے اوپر كنزاركة ب يحظم مص مغلوب موتي تو قاتل عمادت منه بولي به كرمغلوب مدير معبود مونے کے لائن خیس۔ اور اُ رمغنوب نہ ہوتی تو ان تمام بوجھوں کوسندر کے یانی کی سطح پر کیول مکھو ہے دین ہے۔ اور مزاقعت کیوں ٹیس کرتی ہے و معلوم ہوا کہ بیاد وٹول کسی اور کے تنهم کے مفعوب بین جس نے ہرا یک کود دسرے کے ساتھ ملے بیس ڈال دیا۔اورمطیح کیا۔ اور ای طرح اس تر بیرکی رامت یا المالت بہت خاہر ہے۔ پہلے تو غیب ہے اس ته بیر کا مبام تمال رقمت ہے۔ دوسرے و ورحمت جو سیافر ول متا جروں اوران ہوگوں کے

حق میں ہے جن کے پاس دورد دائز کے علاقوں کے سامان اور نفیس چیزیں بہت جلد بھی جاتی ہوں گئی ہوائی ہوں ہوں اور ای اللہ بھی جاتی ہوائی کا اُئر نا جا دائل ہوا ہے زیادہ بھی اور کے بھی اُئی کا اُئر نا جا دائل ہوا ہے زیادہ بھی اور کے بھی ہوائی ہوائ

اوران کاوخانہ بھی رحمت کا ثیوت اس قدر طاہر ہے کہ بیان ہے ہے نیاز ہے۔ اس لیے کہز مین کومبروں اور فقول، مجلوں اور میووں کے ساتھے نائدہ کر: جو کہ میوان کی روز ی کے انتظام کا ہے۔ بھی ہے۔ اوران کے صال کے احماد نے کا ماعث بھی۔

اور ہواؤں کی گروش میں وصدت اس طرح ابہت ہوتی ہے کہ اگر جہان کی طرفی سے ہر طرف کا بالک کوئی وصدت اس طرح ابہت ہوتی ہے کہ اگر جہان کی طرفی میں سے ہر طرف کا بالک کوئی دوسرا تھی ہوتا تو محتف ستوں والی ہوا کی ایک کام بی معمود ف ند ہوتی ۔ بالا تک ہوا کی محت سے ہوا کی آب ہوا کہ ایک ہوا کی خدمت کرتی ہوتی ہوتی اور دوسری متوں ہے ہوتی ورث ورش ہیں ہوتا ہ اور لازم آ اس کو محتف ستوں کی جوار ستوں کے خاکول میں سے ایک عاج اور تاقعی ہوتا ہ اور لازم آ اس کو محتف ستوں کی جوار میں ابید اور جہان کا کاروبار بر باد کر دیں۔ اور اس گردش میں رحمت کا جور اس کو تعد گر دار بلک میں رحمت کا جورت کو کی جا ہرا در روش نے ہوتا ہواں کہ خوار سے کی صب ہوا ہے ۔ اور درخت اور کھل نے یادہ ادا اور اس کے کہا گی

اور ای طرح جماری بادل کا آن ان اور زمین کے درمیان لکٹ کو اربین جس بھی کروز دن من پالی موجود سے ایسے قوم کی قدیم پر مرمزع دیمل ہے۔ جو کہ نہ تو ہوا کے طبی مقاضہ کے مطابق اے اور جانے دیتا ہے۔ اور نہ بی پائی کے طبی تقاضا کے مطابق اسے

تشيره بيري -----دومرا باده

ینے گرنے دیتا ہے۔ اور دونوں طبیعتوں کو ان کے تفاضوں سے دوک کر اپنے تھم کے پنچے رکھتا ہے۔ اور اگر اس کا رخانہ کی اروائ مدیرہ مختلف ہو تھی تو ان بٹی سے ہرا ایک روٹ چاہتی کہ جمی اپنچ یادل کو اس جگہ کھڑا کردن تا کہ میرا یادل ندیر سے راور اس کا بادل برے ۔ تو اس کا رخانہ تک بہت بواخلل واقع ہوجہ تا ماوراس کا رخانہ تیں وجوہ رحمت اظہر میں انتخب ہیں۔

اسم إعظم

ہم بہاں بینچ کرمد یک تریف ش حضرت اساء بنت بزید بن اسکن انصاد برضی انفرنت اسان بین اسکن انصاد برضی انفرخت با بدائت کی دوایت کے ساتھ وارد ہے۔ جیسا کہ ابوداؤد ، ترفرک اور ابن ماجہ اور آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس انفر اللہ تحکیر اللہ واقع تعلی میں ہے وَاِنْ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

# جن دغیرہ کے آسیب کود فع کرنے کی دعا

اور این عسائر ، این رشم بلات کرده آیات جن کی برکت سے شدا تعالی جن کا است اور این عسائر ، این رشم سے السنے کرده آیات جن کی برکت سے شدا تعالی جن کا آسیب اور جنول گئی ہے جو بھی برکا ایس جردوز پڑھے ان چیزول جن سے جو بھی برکا آخر بران بالکل فتم بوجواے گا سیداً بات میں دار الشخص بیشت السنون تا کہ اور سور وَ حشر کا اَلْمُنْ السنون تا کہ الزام سے سے کر الشخص بیشت کی ، دور سور وَ حشر کا آخر ۔ نیز کہنے میں سے کر انگری بین سے کہ کے جاتے ہے کہ اور سور کے جاتے ہے کہ اور سور کا میں بین سے کہ کہ جاتے ہے کہ ان ان آیات کو ایس کا ایس کی کہ جاتے ہے کہ ان آخر اور سے بنا در سے بادر سے ۔

النآیات کے مفہون کی النامقاصد کے لیے مناسبت کیا ہے؟ اس کا چواب یہ ہے کہ بیآ فاران آیات کے خواص سے میں ،خواص میں مناسبت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں

فيمالين <del>-----</del> بيمايا

ہوتی۔ ادرائ کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ اسم اعظم شیون البیدی ہے کسی شان ہے۔ عہارت ہے۔ جس کا عموم واطلاق ڈاٹ مقدت کے عموم واطلاق کے مشاہرہ ہوتا ہے۔ اور اس شم کی شیون بہت ہیں۔ اور جس طرف ہے بھی گہری نظر گہرائی میں آئر ہے شیون المبید میں ہے کسی ڈیک شان پر واقع ہوئی ہے جو بیصنت رکھتی ہے جب عادف اس شان میں عموم واطلاق کے ساتھ جو کہ اس میں ہے گہری نظر ہے و کیٹا ہے ڈیچھ و بتا ہے کہ وہ تی اس اعظم ہے ۔ ای لیے عدید یا یاک چند چیز وں کے بارے میں وارو ہوا کہ اسم اعظم ہے۔

اورای طرح بردونوں آیتی پہلی آیت احمالاً اور دوسری آیت تغییلا جمال آی جی کہ معبود ورشن اور جہر ایک ہے۔ معبود ورشن اور جہر آیک ہے۔ مضروریات کا مرجع ، بلا کمی دور کرنے والا اور آخات ہے۔ حفاظت کرنے والا اور آخات ہے۔ اور بید مفاظت کرنے والا وی ہے۔ اور بید مشخل سر کشر ہے۔ اور بید مشخل سر کشر بیش ہے۔ اور بید مشخل ہے کہ مشرق ہے کہ جنول مشخل ہو نے اور معبود رہنے ہے۔ فعموصہ دوسری آیت میں اس امرکی تفرق ہے کہ جنول کی میر اور گردش کی جرد ہو کہ آسان اور زیمن ہے۔ اور وان کی شورش کا دھند جو ہ ذیادہ تر

تارکی اور رات کاوقت ہے۔ اور ان کے کام کا آلہ جو کہ بدن کی بیرونی اور اندرونی ہوائی جی سب کے سب بھل اور ایک سعود کے تھم کے متمود جی جو کہ ساری تھوقت کا عالم ہے ۔ اور جس طرح اس نے شیطانوں کوایک قدرت بخش ہے کہ اس کی وجہ سے ایڈ اور سے مختے جین ای طرح و واپ کر سکتا ہے کہ دوسری کلو قات کو النا کا اشرا ور کرنے کی قدرت بخش و ب اور اس کی رحمت عام ہے۔ اور وہ اس رحمت کے ساتھ بر جھلوق کی تمہم پائی اور اس کی حفاظت فرمانا ہے۔ اور کی وو چیز میں جی جو کہ شیطانوں کے لشکروں کی تشکہ سے کا یاعث ہوتی ہیں۔

أيك جواب طلب موال

یبان ایک جواب طلب موال باقی رہ کیا جس کا خلاصہ بیہے کے معبود حقق کی وصدا نہیت اوراس کی دھت کے داکل تنتی اور تا رکی صدیعے باہر جس بے جیسا کے عربی میں کہتے ہیں

وفي كل شي له آية - تدل على انه واحد

لین برشے میں اس کی علامت ہے۔ جو کر اس کے ایک ہونے پر ولالت کرتی ہے۔ اور فاری میں کہتے ہیں برگیاہے کہ

اززش رويد وصدة لاشر يك لدكويد

لینی زمین سے جو کھائ اُگی ہے وجد والاشریک مجمی ہے۔

قوائی آیت میں ان آئے مقد دلائل کی تخصیص کا باعث کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ یہ چیزیں جوائی آیت میں ذکر کی گئیں ہر خاص اور عام کے مشاہرہ میں ہیں۔ اور ہر کس کے سامنے موجود ، اور اس کے باوجود ان چیزول کی انفرتھائی کی وحد انہت اور دمت پر دلالت کی وجہ سے دومری تلوقات کی دلالت سے زیادہ داشتے اور توکی ہے۔

ال جميم منظ کي وضاحت بر ہے کے معبود کو جائيے کو انتہائی تعظیم کاستحق ہو۔ يہاں تک کوائل ہے او پر کی تعظیم کا تصور نہ ہو۔ اور اس جہان جمل اگر کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہے تا چند چیز ال کی خارج مرتا ہے ۔ کہلی چیز ہے کہائی کی زشن جمل سکونت رکھتا ہے ۔ جیسے روایہ دوسر کی چیز ہے کہائی کے سائے اور اس کی روشی میں وقت گزرتے ہیں۔ جیسے لشکری جو کو خیر میں سسے مسائے اور اس کی روشی میں وقت گزرتے ہیں۔ جیسے لشکری جو کو خیر میں سسے مسائے اور اس کی روشی میں وقت گزرتے ہیں۔ جیسے لشکری جو کو خیر میں

آ رام کرنے اوشعن اور جمام نے دوشی مینے کے لیے سرداد کی فوشانداور چاپلیوی کرتے ہیں۔ تیم رکی چیز بیاکداوقات کر ارنے کے لیے اس کا مختاج ہوائی وجہ ہے اس کی تنظیم کرج ہے۔ پڑوشی چیز بیاکہ پر فیطر سفر شہرائ کیا رہنمائی اور تلبہائی کا مختاج ہوجیسے اہل شہر جو کہ اس وجہ ہے ویسات والوں اور کو جرواں کے ساتھ جاپلی اور فوشاند کے سرتھ بیش آتے ہیں پانچویں چیز بیاک کے باتھ ہے وال کے تیز الے سے روزی پاتا ہے۔ اور کھا تا ہے۔ جیسے مارم جو کہ آتا قائن کی تنظیم میں جھٹنے ہیں جھٹن چیز بیا کہ وامو کئی سواری اور دوسری نفج بخش میوان رہ کو پال ہے۔ اور نشر ورت کے وقت عادیق ویتا ہے۔ اور دان کے وور جا بکھس اور دی کے ساتھ ایس کرتا ہے۔ اور نشر ورت کے وقت عادیق ویتا ہے۔ اور دان کے وور جا بکھس اور دی کے ساتھ وی بخشے کی امید پر اونوں کی طرح کہ جارہے موائی اور باد برداری کا جانور لینے اور وو دھاور

ساقوئی چیز ہیا ہے کہ جہری ہے صحت اس کے باتھ جی ہے۔ اور اخلاط بدنی کو مشوار نے اور بگاڑنے کا کا ساس کے قیند جی ہے۔ اور بین وجہ کری م کوگ خیبوں اور اہل تجربہ کے ساتھ تنظیم وقر قیر کے ساتھ ویش قریتے ہیں۔ اور ٹونے نوکے والوں اور جھاڑ بھوئلہ کرنے والوں کو کر جن او بواور پری کے آسیب کے مقدمہ بھی ان کے میشن ہوتے تیں خدنی کرتے ہیں تک بوجے ہیں۔

یں مدن سے ریب میں ہوئیا۔

آ محول چیز ہے کہ گائب و قراعیہ والا ہے۔ اور جادونو نے قوب جانیا ہے۔ اور ایک

چیز یں ظاہر کرتا ہے جن کی دریافت مقل ہے باہر ہے ۔ چیا چیوام زیادہ ترائیس کی دجیہ

فرافت ہوتے ہیں۔ اور اس کی تعلیم کے لیے سرخم کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں معبود کی
وحدا نیت کے اثبات کے لیے آئیس آٹھ چیز دل کو یاوفر مایا تھیا۔ کو یاوس طرح ارشاد ہوا کہ
اگر تم کی دوسرے کی ہے انہا تعظیم میں وجہ ہے کرتے ہوگیا ہی کہ مکان میں سکونت رکھتے

ہوتی ہے ہیں ہرے آ سان اور زیمین اور تمام مکانات کا مرقع کہی دو مکان میں بقواس اعتبار

ہوتی ہے ہیں انتہائی تعظیم مجھ میں متوصر ہے۔ اور اس طرح زمان جو کہ رات اور ون سے موز سے

ہمین ملک ہے ۔ اور جس زمان کو گوئی اپنی طرف منسوب کرتا ہے یا دوسرے کے م

من وافل ب-جوكرمرى مك ب-

اور ای قیاس پر تمباری معاش کی انتها تمن چیزوں علی ہے۔ ایک کے ساتھ ہے۔
تمارت کہ جس کا عمد وحد وریا اور جہاز ہے۔ اور ای لیے تا ہر کے ایکھے مرجہ علی اس کو
مثال کے طور پرلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کو قلال فیض مال کے جہاز روان کرتا ہے۔ اور اس
پر خطر سفر علی ساتھی اور تمبیا فی مرف میری مخابت ہے۔ نیز جہاز اور کشنی جو کہ اس سوکی
مواری ہے اس کا بناتا ہر ے انہام نیمی ہے تم نے سکھا ہے۔ نخلاف دوسری بنائی کی
ترکیبوں کے جیسے جل گاڈی اور الی وغیرہ کرنی آ دم نے آئیس اٹی موری کے ساتھ دکالا
ہے۔ اور و صرف میرے ارادہ اور

اور مویشیوں کی پرورش کرنا نسل کو بنر صانا ، ان کے دورہ ، ادن گئم اور کھائی حاصل کرنا ، حیوان کی زبرگی اور بقا اس کی مورج اور اعتما کی تفاظت کے ساتھ صرف میری تقدرت کے اثر سے ہے کی کوجوان کی عمروں میں کوئی وٹل نہیں ہے ۔ ادر اگر اپنے جسوں اور جانوروں کو شفایا ہے کرنے اور بناد کرنے میں کمی معبود کے حماح ہوئے ہیں۔ ادر اس دجہ سے اس کی فوشا ہداور چاہلوی میں معمود ف ہوئے ہیں تو ہواؤں کو گردش دینا اور ان ذر میے جسموں کو محت یاب اور بناد کرنا صرف میرا کام ہے۔ اگر ہزار دل طبیب جمع ہو جا کیں ۔ اور واکھوں دوا کمی استعمال ہوں تو بھی ایسانیس کر سے کے کی تعمول کو اپنی طبیعتوں پر سمنے لیں اور بر موسم کی ہوا کو اس موسم کی طبع کے مطابق کر لیس یا اس سے ذہر اور دہائیت کو

اورا گرجتوں اور شیطانوں ہے جو کہ و جاور ہری ہے مبارت ہیں ڈرکر ان کے بووں با ٹوٹے تو کئے پڑھنے والوں کے پاس التجاء کے جاتے ہیں تو دو یکی بھو تک کی گئی ہے کہ شیطانوں اور جنوں کے قمل کا آلد ہواؤی کا بادہ ہے۔ اورا گربچائی ہو فرائب کا تباشد و کجھتے بھو اگر بڑار شعیدہ باز اور مداری تھے جو جا کی۔ اور دی بڑار ملم اور جا دو بروے کا را الاکس میرے ایک عادی اور بھیشدے جا دی تھی کی حکامت ٹیس کر سکتے کہ بی بھاری بھر کم باول کو

کر وز وں من پائی کے ساتھ صنید اور صنعت کے بغیر اور کی چیز پر وزن دیکھے بغیر آ سان اور زمین کے درمیان معلق رکھتا ہوں۔ اور اس سے ایک قطرہ تک نبیل گرتا ہے تک کہ جی تکم نہ کر وں اور جب وغیوی تعتق اور اسلام سے ہر تعت آئیس چیز وں سے تکلق ہے۔ اور آئیس کی شاخوں کی آئیک شاخ ' تو حقیقا اور اصالانہ رحمت بھی میر سے ساتھ کھمومی ہوگی۔

ادردوسر سانفلول میں کہاجا سکتا ہے کہ بیآ شون اواکل ہوکہ اس آیت جی بذکور میں تمام کلوقات کو بااع ہیں۔ اس کیے کہ آ جان کی پیوائش میں متارے، برج، فرضے اور ارواح مندرج ہو کیں ،اورز مین کی تخلیق میں نہریں ، پیاڑ ، وشیقے اور کا نیس آعمیس ، اورون رات كاختلاف مين مال، مبيغ محقة منت اورنور وظلمت كي وتسام ليث حكي بكيتمام رنگ بھی واقل ہو کے اور بارش آئے بیل قصا کی سرری کا کات چیش نظر ہے۔ اور زیمن کو زند وکرنے میں دانوں ،غلوں میوول ،پھلول ،سبر یوں ،پھولوں اورکلیوں کی اقسام جلو وگر ، اور بوائل کی گراش میں کر ہموا۔ اور آ واز ول اور نعتق ل اور تمام آلات مجیب کے جہاں کے سارے قوئب ہے ہوا کی چگی اور جی ہے کہا ہے ہوا کے ساتھ حرکت وے کر کا ستھ ہیں۔ اور س حت بجو سنے کے اکثر اسباب جو کہ وقت پر جیب وفریب آوازی، دیے ہیں سمجھ جاتے یں۔ اور کشتیوں کے جلنے میں ان المام محری کی ترکیبات کی طرف اشارہ ہوا جو کرموالید عما غالبتني حيوانات منباتات ادر جمادات ہے لي كرناز و خاميت ميم پينجاتي جس اس ليے کہ متنی آیک ایسا مرکب ہے۔ جو کہ ہنایا حمیا ہے جسم معد نی تعنی اوے ہے اور جسم نیاتی بعنی ئنزل سندادرجهم حیوانی بعنی ملاح اوراس کے عددگاروں سے جو کہ ضرورت کے مطابق ات پلائے میں بادیاتوں اور پئے ہوئے رسوں سے مرد لیتے ہیں۔

ورس کے باوجود کشی کا چلنا دوجسم عضری کے ساتھ وابت ہے، پائی اور ہوائے متح کے۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان معلق باول تمام فضائی علامات کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے نیز سے، دم دارستار ہے، جیسوہ ہالہ اور توس کہ ان سب کا پیدا ہوتا ایک نگا پر ہے۔ اور جب یہ چیز بی تمام جوام کو گھیر نے والی ہوئیں اور عمرہ اعراض کو بھی محیط ہو کیں اور کوئی اور مثل یاص بھی آئے والی کلوتی ہاتی نے رہی کہ جس سیا شدال کیا جا بھے۔ نیز بیآ شوں

ولائل جارح جیں ولیل ہونے اور نعت ہوئے کو اور اس کے باوجود عام نعمتوں میں امیر و غریب فالیل وشریف مینچ وحریض عالمی و جانل معمسی وکا فراور نیک اور بدان میں کیسال اور برابر جیں تو ان ولائل خلاہرہ سے تو حیدورحت پر جو کہ حاضر توقیق جیں نشان و یہ اس بات کا کمال حیب ہوتا ہے کہ تمام کلوقات اس فائٹ پاک کوعباوت اور محبت کے ساتھ خاص کریں ۔ اور اس کے فیرکواس کے برابرت جائیں۔

ولا یکن میں النگاس آ دمیوں کے گروہ ہے۔ جو کہ شعور اور مقل کے ساتھ تمام انگوقات سے مقال آیں۔ اور برنعت کے مرجے کو پہچائے جی الحن یقی میں اور کی جی جو کہ اپنے لیے کچڑتے جی مال گرائی کی راہ میں آ کر اور حد آ دمیت سے باہر ہو کر جن طُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى کے مواجہاں بھی اور کوئی میں ہے آڈ فاقا خدا کے ہم پایے۔ حالے کہ اس قدر طاہری والگرائی تم کرتے جی اس سے کہ اس کہ قیراس کے برابرنیس ہوسکتا۔ اگر چائیہ ہو جہ جائیکہ ان تمام خداؤں کا جوم، چروہ برابری کے استقادیہ جی اکتفا میں کرتے۔ بلکہ ہر چیز جس انہیں خداک برابر کرتے جی حی

یوجیونی نہیں دوست رکھتے ہیں جی جب الذہ اس دوسی کی طرح ہوکہ خداتها لی اللہ است دکھتا کے ساتھ در کھی جا ہے۔ اس کے لیے کہ اللہ تعالی کو بالذات اور بالاصالة دوست دکھتا جا ہے۔ اور جواس کے علاوہ ہے یا تو اس کے تعلی ہما تھو کیوب ہے۔ جب اس کے علاوہ ہے یا تو اس کے تعلی ہما تھو کیوب ہے۔ جب اس تعمی کی علیم العملیٰ و دانسانام اور اولیا و وسلام یا اس بنیا و پر کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہے اس تعمی کی حاجت دوائی کا وسیفہ ہوا جسے الی داولا و وطمن اور کھر۔ جبکہ بدلوگ بحب بالڈ اے و بالا صالة کا تحقی سجے بغیر آئیں دوست دیکتے ہیں۔ تو اس میں سے بعض الدب ہم جنوں کو طبیعت کی جبتی اور نکس کے کمیٹ بند کی وجہ سے خدائی لی کے ساتھ ہوجت میں برابر کرتے ہیں۔ جبسے کور تیں دیجے و اور جداد ہوں کو ایس واقع ہو در تیں ہوئی ان انتہام کی سرخ میں ہور ان کی حرب میں ان انتہام کی سرخ میں اندازی کی سرخ کی اندازی کی سرخ کی اندازی کی سرخ کی اندازی کی سرخ کی اور اندازی کی سرخ کی الترام اور کیسوں ، اور شاہوں اور عائم مول کی اطاعت تعمی شرع کے علی ف واقع ہو در جاتھ ہوائی کی سرخ کی اندازی کی دور تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں وقتی ہو تھوں کی در تھا کہ در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں داخل کی موقع کی دور تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں واقع ہو در تیں واقع ہو در تیں در تیں در تیں در تیں واقع ہو در تیں در ت

آخران کی **۱۳۸۵ سیست** (۱۳۸۵ سیست سال ۱۳۸۸ سیست اور ۱۸ مارد

تو بیرتر دو جمی پڑ جائے ہیں۔ اور جمرت کے گرداب جمی پھنس جائے ہیں کہ ہمیں کیا گرہ چاہیے۔ اس طرف کوئر جمع و بنا جا ہے یا دوسر کی طرف کو۔ آئیس رامنی رکھنا جا ہے یا خداتی لی کو

اور یعن اپنی غیرمنس کو بیسے سونا، میاندی، سامان اور جانور ، خداتعال کے برویر کردیے میں ۔ اورولی توجہ اوران کی خبر ممیری میں اوران کے حال کے اہتمام اور انہیں زیادہ کرنے اور بارآ ورکرنے میں اس قدرمشیک ہوتے ہیں کہ خداتعالی سے عائل ہو جائے بیں۔اوراس کی مباوت کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اوران میں بچھالوگ اروات مديره ادر محلوقات برمقرر كيه محي فرشتول يالرواح البياء يسيم السلام واوليار وابهون، احباراورعلا وكوبندكي خدااوراس كي بالاستقلال محبوبيت كتعلق كوملاحظه كيم بغيرمجت خدا یں برابر کرتے ہیں۔اوران کے ہم کی غزریں اور قربانیاں دیتے ہیں۔اوران کے احکام کو ان کے باغذ میں غور کیے بغیر اللہ تعالٰ کی وی ناطق کے برابر شارکر تے ہیں۔ بلکہ ان میں ہے بعض ٹوگ ان کے ہیکلوں کیامسورتوں اتبروں معیدوں مسکتوں اورفشست گاہوں کے ساتعہ وہ افعال ممل میں اواتے ہیں جو کہ مجہ اور خانہ کو کے لیے کرنے میا تیکں۔ ذمین برسر ر کھنا ہ ارد کر دنیمرنا مادر نمازش قبلہ کی طرف مند کرے کھڑے ہونے کی طرح ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہونا حالانکدان کی بیجب اللہ تعالی ہرا بھان کا تقاضاتیں ۔ اور خدا تعالی کے لیے نیس کداند تعالی کے بال مغید موادراس کی رضا مندی عی کام آئے کیونک برمبت کلوق کی عبت سے مر دمن ہے۔ اور ایمان میں لازم ہے کے تھوق اور خالق کی محبت جمی فرق کیا

ا تشير تريزي 🚤 🛶 🛶 🛶 🛶 مواياره

ظہور کی جہت کے اندازے اور الفرتھائی کے علم کے اعدازے کے مطابق ووست رکھتے ایں۔ اور جب وہ ان چیزوں شی محبت النحاکی جہت نیس پائے قوان کی محبت ان چیزوں کے ساتھ بخفس اور عداوت کے ساتھ بدلی جاتی ہے۔ نیز ہر چیز اور کمال کو ذات النمی کے ساتھ مخصوص اور ای کی جناب سے فائنس تھتے ہیں۔ اور واسطوں کو پہنا سب نیس جائے ، اور آگر سبب جانیں توای کے کرنے سے جانے ہیں۔ جیسے تلم، دوات ، سیابی، کا غذہ نئی، خدمت گار جو بدار فراند کا وار دخاور پرگندگاتا کی عطاسے خسر دی کے برواندیں۔

اورای برابر کرنے والے لوگوں کی محیت کی نسبت ہے بھی ۔ اس لیے کہان لوگوں نے استحقاق کے بغیران چنے وں کے ساتھ دوئی بم پہنچائی جبکہ خدانعائی کے ساتھ ایمان والوں کی دوئتی ذاتی وسختال کے ساتھ ہے ۔اور جو چیز استحقاق کے ساتھ ہوز یاد وسخت اور ز مادہ مغبوط ہوتی ہے۔ س چز کے مقابلہ بیس بوبغیرا تحقاق کے ہو۔ نیز ایمان والوں کی الشرتعاليٰ کے ساتھ دوتی وائم اور باتی ہے۔اوران لوگوں کی ان چزوں ہے دوتی زائل اور فانی ۔ اس لیے کہ کا فرعذ اب، کیھتے اور ان سے بیز ارجوجا کیں مے ۔ اور نعر و محبت کی بجائے بیزاری جاجی مے رجیها کرعمتریب آتا ہے۔ نیزالل ایمان کی انفرتعالی ہے دری راحت وشدت، مرمَن وصحت، شاوی آنی اورلذت و مرخ میں بکیاں ہوتی ہے۔ جبکہ ھاہلوں کی الن چزول ہے دوئی ہے۔ ویکھنے جس کہان چزوں کی دوئی ہے جس کوئی نقصان اور مشقت م بنی ہے تو عدادت اور نفرت میں جال جاتی ہے۔ اور جس وقت اینے معبود وں اور مشکل استاور کی امداد سے ایوں ہو جائے ہیں تو ان سے توجد کا زخ مجیر کیتے ہیں۔ اور خداتو الی كالمرقسة جهه جائت بيل جنائجياً يصغافه وكبوا في الفلك دعه االله معلصين لله اللدين (المكبرة أبده ١٥) شمس النالوكول كے اس حال كى حكايت فركور ہے ۔ اور آيت يوم يفوالهزء من اخيه واحه والبياد (م) بنام؟ بُحُرُكُمي ہے۔

محبت الني كاكيامعنى ب؟

ہم بہاں آئے کہ میت خدا کیا معنی رکھتی ہے۔ ملاے فلاہر کہتے میں کہ میت خواہش کی ایک تم ہے۔ اور خواہش متعلق نہیں ہو تی محراس چیز کے ساتھ جس کا ہونا اور نہ ہوناعش martat.com

الايران الايران

ے نزو کیے محتل ہو۔ اور باری تعانی کی ذات وصفات جب واجب انوجود ہیں تر اس کی ذات ومغات کے ساتھ محبت مقل میں قبیں آئی تو محبت الجی کامعنی کینے ہے کہ اس کی مبادت اورطاعت کودرست رکھے یااس کے قواب اور اس کی دشامندی کو ورست رکھے اور الل سنوک و محبت مکہتے ہیں کہ کمال محبت بالذات ہے۔ اور محبت ول کے باکل ہونے کا نام ہے خواہ کی غرض پر جی جو یاٹ ۔ اس لیے کہ اگر محبت میں کوئی غرش بھی ضرور ہوتی۔ اور ہم ہر چیز کو کسی چیز کے لیے دوست رکھتے تو ور اور شنسل لا زم آتا ہے۔ اور جب مجی ہم اینے حال ہے وجدان اور تج بہ کے ساتھ بات میں کہ بعض او<del>ہ</del> ت ہم ما ام<sup>خ</sup>فس کو اس سے کی فرض کی قوقع کے بغیر مرف اس کے ملم کے لیے مست رکھتے ہیں۔ ادرای طرح مروشجاع كوصرف اس كي شجاعت اورمرد زابدكواس كے زبدكي وجہ ہے تو ذات اقدس النی جو کہ ہر کمال کی جائع ہے۔اور ہر کمال اس کا ذاتی ہے کیوں محبوبے نہیں ہوسکتی ۔اوراس ک یا دہنتی زیادہ کی جائے ۔اوراس کی قدرت وعکمت کی علامات کو جتناز بارہ ترنغلر میں لایا جائے۔اورانے او پراورتمام مخلوقات براس کی نعت واحسان کو بنتیازیاوہ ما؛ منظر کیا جائے وہ مبت ترقی دورزیاد قی افغیاد کرفی ہے۔ یہاں تک کرسلطان مجت دل برغالب آجاتا ہے۔ موراس کے غیر کی طرف تو رئیس رہتی ،اورنٹسی حظوظ سے فنا حاصل ہوتی ہے۔

#### محبت النبيدي علامت

ہے کہ اس کے آئے کے متعلق ہو چھتا ہے؟ اس نے عرض کی یارسول انقد (مسلی انقد علیہ وآلہ وسلم )! میں نے ندروز سے زیاوہ رکھے۔ اور ندزیاوہ قمازیں۔ اس قدر ہے کہ خدوقتی لی اور اس کے دسول علیہ السلام کے ساتھ ندر کی ہے مجت کرتا ہوں ۔ آپ نے قربایا خوش رہ ہمر فخص اسے مجبوب کے ساتھ ہے۔

#### محبت كاحقيقت

اوراک مقدم کی تحقیق بیا ہے کہ محبت اداراہ اور خواہش سے ورا دا کی جدا کیفیت

ہوگد اداراک بیفیت کا نیج مجبوری کے ساتھ کی چیز کی طرف جھکا ہے۔ بال یہ کیفیت

چوگد ادارہ والی چیز وں کے غیر جی پیرائیس ہوتی قوارادہ کے مشاہر ہوجاتی ہے۔ پیز بھی

پر کیفیت تھے وقتصان کے تصور کے بعد ادارہ وادر خواہش کی طرح ول پر دارہ بوتی ہے۔ ہیز بھی

وجہ سے اسے جین ادارہ مجھتے جی ۔ طالا تکہ یہ کیفیت شارادہ ہے۔ اور شارادے پر موقوف

ہے۔ بلکدا کر کئی کیفیت اس کیفیت کے ساتھ مشاہب رکھتی ہے تو وہ جسوں کا طبق جھکا ہوا

ان سے سکا تو ل کی طرف ہے۔ اس قدر فرق ہے کہ یہ جھکا کا دارہ دول گلوق جی ہوتا ہے۔

ادر دہ جھکا کا ادادہ سے خالی گلوق جین۔ ادر یہ جھکا کا دل اور دوح جس ہوتی میسے اسے بینے

بدن اور جم پر خصوصاً وہ بہت جو کہ کی غرض کے ساتھ بالکل طوے نیس ہوتی میسے اسے بینے

دادر اسپ تفری کی مجبت مکان کی طبق محبت کے ساتھ بالکل طوے نیس ہوتی ہے۔ ایک لیے بحض

عرفا مے فریا ہے جس کا تر جر ہے جس کی مرشمر کا جھکا کا اپنے اصلی مقارم کی طرف ہوتا ہے۔

عرفا مے فریا ہے جس کا تر جر ہے اصل کی کشش ہے ۔ اور ایک دوسرے عارف نے فریا ہے۔

عرفا مے فریا ہے جو کا دارہ بر سے اصل کی کشش ہے۔ اور ایک دوسرے عارف نے فریا ہے۔

عرف میں جو تی ای مار نے بر سے اصل کی کشش کی دجہ سے تیرکی ظرف جھکتے ہیں۔

عرف میں ہوتی ہے تھی میں۔

تختیر یہ کہ خداتھاتی کے ساتھ بندے کی محبت کوان محبق سے ذہرے سے زسمجھا جاستے جو کر کمی فرض اور کمی نفتی و نقصان کے تصور اور یکھ حاصل ہونے کی اسید پر بنی ہوتی ہے۔ اور آیات و اسادیٹ کی تاویل میں قدم نہ رکھنا جاہے ، اور اس لیے حال ہے گامیا: خرایا: یعجبو نصد کلحب اللّٰہ سے اللّٰہ میں کے کم کافراز اور ہوتا ہے ، اور محبت خالق کا دنگ جدال بلکدا گران لوگوں کی محبت کے حالی کو جو کر کالوق سے کو خدا کے برابر کروسیتے سے مالی کا دنگ جدال بلکدا گران لوگوں کی محبت کے حالی کو جو کر کالوق سے کو خدا کے برابر کروسیتے

جیں۔ اور حیت بھی اس کے برابر کرتے جیں اچھی طرح کھٹالیس تولاز آن کی وہ حیت کمی آفع اور شرورت کے وقت کسی مدہ کے خیال پر جن پائیں ہے۔ اگر چداس بحیت کے لائق بھی حضرت معنی لا یعومت کی ذات پاک ہے نسکی طوقات کیکن ان اوکوں کی بعیرت کی تاکار صفیوط پردویہ کمیا انشرتعالی کے غیر جی اعداد کے مقتقد ہوجاتے جیں۔ اور انفرتعالی کو ملیم اور بر بادیکھتے ہیں مداد اس کی غیرت اور اس کے عذاب کی شدت سے ڈرجے جیں۔

وَلُوْ يَوْى اوداگر جا ثِين الَّهُوْيَنَ طَلَقُوْا جِلُوگِ ظَلِمَ کُرے بِین خدانعاتی کے بمسر بنانے اودائیمی نڈروں پھر باغول ام اوت اطاعت اود میت عی خدانعاتی کے برابر کرنے کی وجہ سے

اِفْ يَوَوْنَ الْعَدَّابِ مِن وقت كرونيا شر، عذاب اللهي و يجعت جي ركولَ مصيبت آف ياياري بيدا ہونے ياخر بت كے غلبركي وجہ سے ۔ اور جس وقت كران چيز ول كي الداد كي قوقع بركھتے جي ، كر جارے پائل آئيں۔ اور جس اس عذاب سے خلاص ولائي ، اور ان كي قوقع كے مطابق واقع نجي ہونا

آنَ الْفَوَّةَ لِلْهِ بَعِينِهَا اس مضمون كوكه تمام كامول عن قدرت اور طاقت سرف خدا تعالى كے ليے ہے۔ مال ، اولاد ، یار دوست ، یاد ثناہ ، طائم ، یؤخبر (طبیر السلام) ، یوء فرشته اور كوئى بحق الله تعالى كے تقم كے بغیر عد قبیل كر يكتے ۔ اور اگر آئیس اپنے طور پر كوئى قوت بحق بوئى الله تعالى كے ساتھ ائیس برابركرنا بركز روانہ تعاراس ليے كہ خدا تعالى فيور ہے۔ محل قرائ كواس كے برابركر نے سے خضب فرما تا ہے۔

وَأَنَّ اللَّهُ عَيْدِيْدُ الْعَدَّابِ اور به كرفعاً تعالَى كاعذاب مخت ب يوابي بسر قرار د بيئة موزس ب وست بردار موجات بلك بيزار موجات كيكن بيدلوگ اس وقت ان دونوس ساكر كومي نيس جانع بلك عذاب التي كوبمسروس كي ناخز تي ادران كي نادانتگي اس كونا جي پر بوكدان كي مذرس مقربانياس وطاعت ، مياوت اور محيت بش كي گل مي محول كرت بيس - اوران كي درضا اور چاپلوي بش كوشش كرتے بيس - پال اس وقت جان أيس مح جبكد أنبي كو أو افاكر وئيس بروگا

وَافَ نَبَرُهُ الْكِينَ الْبَعُو البِ مِزار ہوجا كى گود و بن كى اتباع كى گئے۔ اور ان كہ كئے ہوئ كى اتباع كى گئے۔ اور ان كہ كئے ہوئوں نے ميٹوائے و كن رئيس اور حكام اور وسدة النے والے شما طیمن مِن الْبَدِيْنَ الْبَيْعُو النَّو كُول سے جوان كے تابع ہوئر كفر ميں ہن ہي ہوئر كفر ميں ہن ہوئر كئے تھے۔ اور وو و تباش اپنا بازار گرم كرنے كے ليے لوگوں كوجمونے و مد ہے اس وقت پہلو ہم ہوئر كئے ہوئر كو مشور و كئے ہوئر كار ہے و الفاق ہم ہوئر كار ہوئر ان كار ميزارى كا الله ميں اور بيزارى كا الله ميں وقت ہوئر كار كار ہوئر ان كے ميكون تبال كار كرنے آتے الكوں بير الله تبار كرا اور بيزارى كا اظہار كرنا ہمى فائد الله ميں جموز ہے كار اللہ ہوئے كرا كرنے م

وڑھ وا الکھنڈاپ اور مخفق کو کراہ کرنے کی وجہ سے عذاب بھی دیکھیں ہے۔
و کفظفت بھیڈ الاکسباب اور محفق کو کراہ کرنے کی وجہ سے عذاب بھی دیکھیں ہے۔
کے سکیا الا بھیت اور متبوعیت اور کیا دشتہ داری اور و دی آاور کیا اٹکا ڈینزاری اور ٹرین اور کیا
کے دعد سے اور تشمیس جو کہ دنیا تیں آیک دومر سے کے اعداد اور تعاون کے لیے باتد ہے
تقے اور جب بیروی کرنے والے دیکھیں کے کہ جس کمراہ کرنے والوں نے ہماری
مدد گا دی سے بیمو تھی کرنی اس وقت جائیں گے کہ جسر نمانا نری تعلقی تھی۔ اور ہر چیز میں
قد دت اور طاقت صر خدا تعالی کے لیے ہے۔ ورث ہمارے کمراہ کرنے والے ہمسر ڈرو میں
کرتے اور بیدہ ہم ہے نہ ہماری کے فیرت کی اثر اس کے مقال کر چیملم اور ہر بار ہے۔
میس فیور ہے۔ اور اس کی فیرت کی شدت کا اثر اس کے مقال کر چیملم اور ہر بار ہے۔
میس فیور ہے۔ اور اس کی فیرت کی شدت کا اثر اس کے مقال کر میں گئی شدت ہے کہ مارے
میس فیور ہے۔ اور اس کی فیرت کی شدت کا اثر اس کے مقال کر در گئی تر ہے ہیں ایکن میں تھیں۔
میس فیور ہے۔ اور اس کے اس سے اس فیر ہر اسان ہوکر ہم ہے کا روگئی کرتے ہیں ایکن

وَقَالَ النَّذِيْنَ الْكَبْعُوْ الدِرْمُواوَكُم نَے والوں کے نِنْجِے جِنْ کُرِ مَرْ مِنْ کُر نے والے اور خدا تعالیٰ کے جسسر رہونے والے جب دیکھیں گئے کہ بہاں جو رہے کمراوکر نے والوں کو جم سے بیز ارق کرنے اور کنارہ کرنے کا کوئی فائدونہ ہوا۔ اور انہوں نے کراوکر نے کا عذاب

دیکھاادر پیکھاقر معلوم ہوا کہ بیزاری کی جگہ دنیاتتی نے قرت اور وہ ہمارے ہاتھ ہے تکال کی تو کمیں کے

کو اُنَّ لَنَا کُوَۃً کاش میں دنیا میں پھر اونا موتاکہ ہم ان سے دیا اٹھ م کیں۔ فَنَعَبُوّءً مِنْهُو تُو ہم میں ان سے دنیا میں ہزاری کریں۔ اور پڑار اوج ہمیں نقع و سے ۔ تھٹا فَنَوَّهُ وَا مِنَا جَس طرح انبول نے بہاں ہم سے بڑاری احتیار کی۔ اگر چدائیں اس بیزادی نے نقع ندویا لیکن بیرال آرز وصرت وافسوں کے سوائیں کو کی نفع شوے کی اور ان کے تی میں اس ایک صرت ہے اکتفارت ہوگا۔ بلک

بحُذَاتِكَ اَى طَرَمَ يُونِهِدُ اللَّهِ مَعْلَلْهُدُ حَنْ تَعَالَى ان كِمَمَّام التَّكَامُ بِهِ اللّ وكمائة كا

خسر ان حرتی ال حرتی ال حرتی فقا داول کی صرتی علی ندر میں بلک ان حرق ل کے آثاد خشہ علی ندر میں بلک ان حرق ل کے آثاد خشہ علی ندر میں بلک ان حرق ل کے آثاد خشہ علی ہوکر ہزیں علیہ ہو ان ہر اس لیے کہ ان کے ایھے اعمال ہیسے خیرات مدح اتا اور و عمارتی ہوئے کی وجہ ہے امتول اور شائع ہوئے کی وجہ ہے ہوگی ۔ اور شائع ہوئے کی وجہ ہے ہوگی ۔ اور ان کے کر سے انحال ہیے ہمسروں کی ہو جا مقدری اور قربانیاں جو کہ ان کے تام پر کی ۔ اور ان کے کر سے انحال ہوئے ۔ ان انحال در ہے اور مید ہوئے ۔ ان انحال در ہے ہوئے ۔ ان انحال ہوئے ہوئے ۔ ان انحال ہوئے ہوئے ۔ ان انحال ہوئے ۔ ان کی حبر سے ان کی قبر سے ہوئے ۔ ان انحال ہوئے ہوئے ۔ ان کی حبر سے بین کے ان ان کی حبر سے بین کے ان انداز ہوئے ۔ انہا کی خود سے ہے جیکہ ان سے خاتر کی وجہ سے ہے جیکہ ان سے خاتر کی وجہ سے ہے جیکہ ان

وَمَا هُمْ بِحَادِهِيْنَ مِنَ النَّارِ اور وہ دوزِنَ سَے باہر آنے واسلے نیس جی۔ اگر چدائیان والے جوکر گمنا ہول کی شامت کی وجہہے دوزِنْ شی آئے نے تی تی ہرول علیم واسلام اور قرآن پاک کی شفاعت سے یا ایمان کی متا پر باہر آ کی گے۔ اور تر بی سے قاعدہ سے مطابق جوکر معتز لدکرز و یک بھی تعلیم شدہ ہے۔ جیسا کر ہانا تھت کی ترکیب بھی اس کی تقریح کی گئی ہے اور کہا ہے کہ مندالے کوا سے ایم مفت سے پہلے لانا جوکے تعلی کے متنی بھی

ائىيىرىن **ئىسى ئەرىرىن مىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس**ىمىراپا.«

ہے۔ اور اسے عزف نئی کے متصل لائ سندانیہ کے ساتھ نئی کو خاص کرنے کا موجب ہے۔ اور اس کے غیر کے لیے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ اس بات برصرت کی لیٹل ہے کرموکن گناوگار روز بڑتی آئے نے کے بعد اس سے ہاہر آئمیں محمد تا کدوز رخ سے باہر نداؤ کا کافروں کے ساتھ خاص ہو۔

اور جب اُنزی معلوم ہو گئے کرانجواءاور گھراو کرنے والوں کی خدانعالیٰ کی ڈرائنگی ٹین بیروک کرنا نیانتجے دیتا ہے کہ حسرت وافسوں کے سوالیکھو ہاتھے کیس آتا واور اللہ تو لی کے بندوں سے کمچ طرح چیزکار امیسرٹیس آتا ہے ہیں

تُحَلَّوْا مِنَا فِي الْأَرْضِ كَمَا وَاسِ ہے جوزین میں ہے۔ اس لیے كرزین اور اس میں جو يُحم ہے خداتھالى كى مك ہے۔ اورتم اس كے بندے اور جب مالك نے اسے بندے كواچى لمك ميں مكونت مضاكى تو اس كى دوزى بھى اس مك يرتخوا وركا دركادى ۔ باس التا

عاہے کہ وہ جیز

حَلَاثُا علال ہوگ آخرائر مان رسول ملی اند علیہ وآل دکھم کی شریعت عمد اس سے منع نہ کیا گیا ہو۔ نیز چاہئے کہ و چیز طیباً چاک ہو فیمر کے تن سے۔ اور اسے لوٹ کھ ہوں خیائت ، وحوکہ۔ رشوت ۔ سوداور چورٹی کے ساتھائی کے ولک سے نہ لیا ہو، اس لیے کہ کوئی چیز اپنی فرات میں طال ہوگئن دوسرے کا تن اس سے متعلق ہواور وہ دوسرا اس کے کھانے پر داختی ٹیس ہے تو ہوں ہوا کہ کوئی پاک چیز نجاست سے آلودہ ہوگئی۔ اور ٹاپاک ہو گئے۔ اور چاک نہ رہی واور جب کی چیز میں ہے دونوں شرطیں جمع ہو جا کیں وتو اس کے کھانے سے پر ہیز نہ کرور اس لیے کہ چیز میں اس چیز سے پر ہیز کری طاف شرع شیطانی

وَلَا تَتَبِعُواْ خَطُوَاتِ الفَيْطِي اورشِيطان كَلَدَمُول كَ بِيرِوى مِت كُروراوران كَلَدَمُ بِعَدَمُ مِن يَلُور كَشَاتُوا فَى كَنَّمُ اللّهِ كَمِمَا لِلهُ بَيْلِ اللّهِ عَلَيْهِ السَلام كَوَجَده جو-جمل طرح كرشيطان نے تكم الى كه مقابله على جواسے معزمت آ وم عليه السلام كوجده كرنے كے بارے على جواتھا الكيم ثق قال في تحر كاكم عرف آفا خَيْرٌ عِبْدُهُ خَلَفَتَنِي عِن فَارٍ وَخَلَفَتُهُ عِنْ طِلْنِ اورثم شيطان في ويروى كم طرح اختياركرتے بومال تك

اِنَّهُ لَنَکُوْ عَدُومَ مَیْنِیْ تَحَیْنَ و مِهماراالها وَثَن ہے۔ جو کرائی وَثَنی کھے عام ظاہر کڑتا ہے۔ اور جس تخص نے اپنے وَثَمَن کی جروی کی اس نے ویدہ وانت اپنے آپ کو بلاکت میں ڈان ویا۔ اور اس کی تمہارے ساتھ وشنی صرف ای طال کو حرام کرنے کے ساتھ تخصوص نیس بلکہ وہ ہر چیز عمل تمہاری وشنی کرتا ہے۔ اس لیے کہ

إِنَّهَا يَا أَمُو كُفُهُ فَيْنِ تَكُمُ وِيَا وَهِ تَهِينِ الرَّسُورِ وَيُنِنِ وَيَا تَكُرِ بِالسُّوْءِ النال عن بدى كساتون كرتم افروى عذاب كستحق بوجادً - وَالْفَصْفَاءُ اور بَ عِيالَى اوراطالَ عِن بِعروقَ كَسَرَ تَحَدَّ كَرِيْلُوقَ اورمالَق ونول كَيْنَارِ عِنْ مَ حَقِيرِ وَجَاوَر

ئىيرىزى \_\_\_\_\_\_\_رورايل \_\_\_\_\_\_\_روسرايل،

تهارے اعتقادات جو كمهارے ايمان كاسر الديت برباد بوجا كي -

اور اگر کوئی کے کربھش اور قات شیطان ان چیز وں کے علاوہ اور یاتو ل کا تھم بھی ویتا ے۔ جانبی ایک بزرگ ہے منقول ہے کہا ہے شیطالنا ٹیا کیانماز کے لیے بیدار کر تا تھا۔ اس ليے كه أمك وفعه منع كى تمازان ہے فوت ہوگئ تتي ۔ وواس فقررروئے تھے كەرمت اللي کے دریائے جوش ہزاا درا ہے گئے گناز یادہ تو اب اس وقت مطافر ہایا۔ اس کا جواب میاہ کے شیفان اپنے ہرامروشی بیل بدی کا قصدر کمتر ہے۔ اگر جدائ بدی کے ضمن میں اسے کوئی نیکی بھی پہنچتی ہے ۔ مثلہ بھی ایک چیز ہے جو بہت بہتر ہوتی ہے دوسری چیز کی طرف تھیجا ہے۔ بوکہ بہتری میں اس ہے کم تر ہوتی ہے۔ تاکہ آ سند آ سندا ہے اسے تھم کی اطاعت میں مطبع کرے ۔اورا ہے تری مدی میں نگاد ہے۔اورمبھی اس چز ہے بنوکہ نیک ہوتی ہے۔ لیکن اے عاصل کرنا آسان کی ورکی جیز کی ظرف کھنچتا ہے ، جو کدنسیٹر زیادہ نیک دورز یو وشکل ہوتی ہے۔ تا کہ مشقت کی زیادتی کی دجہ ہے اس سے نفرت ہیدا ا کرے۔ اور چھوڑ و ب اور وواس ہے عمروم رہے۔ اور بھی کی کام عمل تو اب عظیم حاصل ہونے کے خوف ہے کی ایسے کام میں معروف کرتا ہے۔ جس بھی اٹنا ٹواپ ٹیمن ہوتا۔ اگر دنگ ہو۔ جیسا کہ ہز دگ کے واقعہ بھی کہا۔ پس اس کا مقصد اس تواب ہے تحروم کر: تفانه کرنماز کی ادا تیکی به

قصہ مختصر جمس نے قرق ن پاک میہاں تک سنا ہوگا تھیں کے ساتھ جا نتا ہے کہ شیطان ا پارگاہ خداد ندگی کا ملحوں اور اس کی رحمت سے دھنگارا ہوائٹھں ہے۔ اور دھنٹر سے قام سلیہ السلام کی اولا دی ساتھ اس کی دشنی موروثی ہے۔ اور دوائٹیں کمراہ کرنے پر کمراستہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تھم دینے واللہ موں اور مرود دیوتو اس کا اسور اور مطبح کیا ہوگا۔ نیز جب تھم دینے دلا سوروثی وٹمن بود و مامور کو کیائٹھم دےگا۔ اگر چراس آ بیت کا درووطال کو تراہ قرار دینے ہے منع کرنے جس ہے لیکن ان دوقیو دیے معلوم ہوتا ہے کہ تعمانے میں احتیاط کرنہ جا ہے تاکہ طال پاک ہو اور جو نیز طال نہ وجسے مردار ، فون ، شراب ، فتزیر اور

پاک نہ ہو جیسے فیر کی ملک اس کی اجازت کے بیٹیر جیسے بھیز ، بکری جو کسی ہے چینی ہو پاوہ کھانا جوبطور پیٹوٹ لیا ہواس کا کھانا جا ترخیس ۔

اک لیے این مردو میہ نے حضرت این عباس رضی التدعیمات دوایت کی کہ ایک دن میہ آئی ہے۔

آ بت حضور علیہ العسلوٰ قر والسلام کے پاس بڑھی جارتی تھی کہ سعد بن ابی وقاعم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ والدوسلم )! و بنا فر ہا تمیں اللہ تعالیٰ نے اس عالیہ تالہ علیہ اللہ تعالیٰ کی است میں عرف کی یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ ستی ہائیہ تھی بہت کی اس کے ساتھ ہم فر ہا کر کہ عالیٰ اور پاک ہو ۔ تی کہ تو خود ستی ہائیہ الدعوات ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم فر ہا کر ارشاد فر ما یا کہ بعض اوقات ایک آ وی اپنے بہت میں تھر کرام ڈال ہے ۔ اور اس لقری کی ارشاد فر ما یا کہ وجہ سے چاہیں دن تک اس کی دعا قبول تیں ہو تی اور جس تخفی کا کوشت حرام ، موراور دشوت کے ساتھ آگا ہو جہنم کی آ گیا ہی ہے ذیا وہ والی تی ہے۔

اور عبد بن حميد نے حضرت ابن عباس رضی الذخیما ہے روایت کی کہ بروہ تم اور خذر بوک آ دی ہے فعد کی حالت عمی مرز د ہوتی ہے خطوات شیطان عمی داخل ہے۔ نیز حضرت میں مرز د ہوتی ہے خطوات شیطان عمی داخل ہے۔ نیز حضرت میں مرز د ہوتی ہے خطوات شیطان عمی اخل ہے کہ کھائی میں افرار کی میں نے تم کھائی ہے کہ اگر عمی فالاس کام کرول آ ایسے فرائو آئی جم کا کفارہ اوا کر و نیز نے فرائا کہ یہ خطوات شیطان ہے ہے۔ سوار ہوکر تی کر اور اپنی تم کا کفارہ اوا کر و نیز عفرت جابر بن زید رضی الشرع نے میں دوایت الاسے کہ ایک جش نے غذر یا نیری تھی کھی کہا تی کہ سے جم کا کفارہ اوا کر اور یہ کام مت کر کرائو سار کی زید گئی میں بھی فطوات شیطان ہے ہے۔ تم کا کفارہ اوا کر اور یہ کام مت کر کرائو سار کی زید گئی معمدت میں کرفارہ اس میں بھی فطوات النائے کی وہ لائت میں است میں کرفارہ اس کی تعدید کی تاریخ کو سے دارہ سوسیت کی تاریخ کے اسے کراؤ سار کی ان ہے۔ تم کا کارہ میں اس میں کرفارہ ہے گئی در انتہ موا حضوات النائے کہ وہ لائت میں احتماد کا کارہ ہے کہائے۔ تعدید کارہ سے مراہ سوسیت کی تاریخ انتہ ہے۔

اور جیب یات سب کریاوگ شیطان کے جال یس گرفتار ہوکراہے آ با دواجداد کی دیم آئر یم طائل پراس طرح اسرار کرتے میں کداسے شریعت خداوندی سے ذیاد ورتر کھتے ہیں ح آئے

الله وربل مستعمد (۵۲۹) عصف مستعمد الرباياء

وَإِذَا فِيْلُ لَهُمْ الْتَبْعُوا الْمُؤَلُ اللّهُ الدرجب الْبَسِ جَامِا تا ہے کہ اس تھم کی بیروی کرو جو غدات کی نے ہزل قربالا ہے۔ اور شیطان کے وسوسہ اور اینے آیا ، واجداد کے طریقے کوچھوڑو و قالو اکھتے ہیں کہ ہم ضوا کے تھم کی ویروئ ٹیٹس کرنے اس نے کہ ہم میں ہے تابلیت کہاں کہ تھم الٰبی کی حقیقت کو دیافت کر تھیں ۔ نیزی یعین کہاں سے حاصل کریں کرتم نے جو پچھ کہا ہے تھم الٰبی ہے ۔

یک رقبع ما الکفیفا عقید آباة فا بکدیم ای در اور ان کی بیروی کرتے ہیں جس بریم نے اپنے گزشتہ با رواجد اولا پایا ہو بھو وقد کرزیائے سے کھاتے ہے ہم جی کھاتے ہیں ۔ اور جس بیزی کو وہ حرام جائے ہیں گار مانے ہیں گئی کھاتے ہیں ۔ اور جس بیزی کو وہ حرام جائے ہیں گئی کہا ہے اگر دوائی میں وروائی میں وکی نقصال پائے تو ال وہ اس رسم وروائی میں وکی نقصال پائے تو ال کا بید معمول میں ن ہوں نے بیز اگر ہم اپنے آبا ، واجد اولی کا الفت کر کے تھائے اور پیٹے میں بیما کی معمون ہوں گئی اور وہ ہیں ہیا کہ براوری سے خارج کر وی گئی ہو اور مین میں اور کھیے وائوں کے مطعون ہوں گئی اور وہ ہیں ہیا کہ براوری سے خارج کر وی گئے ۔ اور جہارے ساتھ بیٹھنا آفھنا ، باہم فکاح اور کھائے پیٹے کا اور اپنیوٹ ہوئی میں ای ہم فکاح اور اپنیوٹ وغیرہ اپنی مذرک وجہ سے بقال ، کا بیاوو را بیوٹ وغیرہ اپنی میل ای مقروری وہ ہے بقال ، کا بیاوو را بیوٹ وغیرہ اپنی مسلمان بھی ال سے سیجھنے کی وجہ سے بوگان کا نکاح ترک کرنے اور وہ مری باطل رسموں میں ای جم کے عذر بیان کرتے ہیں۔

، بھنی کیا وہ اپنے بالوں کی جروی ہر حال جس کریں کے خواد میں ہوں یا خلا۔ وَلَوْ خَانَ اَجَاءُ هُدُ اگر چِهَ باردامداد ہوئے ہوں کے الولد سرلا بیا کے مطابق ان کی عمل کا خونہ بیریں

لاَیْغَقِلُونَ شَیْنًا کرکس چَز کونیس کھتے ہتے۔ انجی نری اور نقع وقتصان اور پاگلوں کی طرح ۔۔ یا دعام کش کرتے تھے۔

د آلا بَهْ فَدُونَ اور شن کی سے سجھانے اور داہ دکھانے پر داوپا تے ہتے۔ اس لیے کہ

کسی کے مجھانے ہے دہی مجھتا ہے۔ ہتے پھی مثل وشعور ہو۔ بنیکہ آئیس معادی مقل بالکل

میں ہے کو معاش کی مثل رکھتے ہوں۔ اور بالکل طاہر ہے کہ اگر کمی ہے آباء واجداد پاگل

اور ہے مثل گذرے ہوں وہ ان پاگلوں کی بیروئ ٹیس کرے گا تو بیوگ برحال میں اپنے

آباء واجداد کی بیروی اپنے لئے کس طرح اختیاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ اپنے آباء واجداد کی

معاشی مثل پر فریفت ہوکر دین کے معالمہ میں ان کے اتو ال وافعال کی بیروی کرتے ہیں تو

معاشی مثل پر فریفت ہوکر دین کے معالمہ میں ان کے اتو ال وافعال کی بیروی کرتے ہیں تو

مرک خلطی ہے۔ اس لیے معاش کی مثل اور ہے۔ اور دین کی مجھا در۔ ان کے آباء واجداد

دین کے مقد مات کو بائل ٹیس بھے تھے۔ بلکہ ان مقد مات میں وہ انہا نہیت کی حدے باہر

دین کے مقد مات کو بائل ٹیس باکل بھامل شرق اس کی دیل ہے کہ وہ بانا شبہ کا فریقے۔

وَمَفَلُ الَّذِيْنَ كَفَوْوا ان فَى مثال جوك كافر بوجات بيل- دين كم مقد ات كُو بيم اور دوسرول كو وه مقد مات مجمان شي بالكل تكفّل اللّذِي الله لاَيَفقُل جانور في مثال ب- جوكه يَنْهِي كوت في طرح في كرن بي كرن يا بعكاف كر ليے آواز للانا ب بيا لاَيْنَ مَوْ ان فراف اور اوز ان كرمائي كرفود مي ان فروف واوز ان سي مثالياً هُ مُنَاءً مُحر بلان كويَنِ لَدَة اوراً واز كواورو كام جس كے ليے بلاتا ہے ياوہ چيز بس سي فراتا يا بمكانا ہے اسے اس آواز سے بالكل ورياف فيم موتى ، اور جب فودكو ورياف ند موتو و ومر سے سننے والوں كوكس طرح وريافت بوء اور جب اصل مطلوب اور جس سے بھاكان ب

کے بغیر بیستنائیں ہے۔ ای لیے کہا جارہا ہے کہ تمام کفارخواہ پیٹوا یا بیروکار خواہ آباہ و اجداد ہوں یا اول وہم بہرے ہیں کہ پیچھیں سنتے ، اور اگر بالغرض اس سننے کوستنا اعتبار کریں تو پارٹرین کے وظہار اور اس کے متصالے مطابق یو لئے بھی بھر کرنے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی زبان می بن کا ظہار ٹیس ہوسکنا ، اور اس کی وجہ بیہ کدو اسب کے سب حقیقت میں نظر کرنے بیں ٹی اند سے ہیں۔ جب انہوں نے اس حقیقت ہی کو تہ پایا تو اے بیان کی طرح کر بھتے ہیں۔ اور جب مجمعنا اصال کی فرع ہے۔ اور محسوسات ، عقولات کا اہتدا کیے ہیں۔ اور انہوں نے ان مہادیات کو کم کرویا ہے۔

نَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ بِسُ و وهقد مات و مِن عُمْلِ بَكُوْتُلَ مِّيْلِ رَكِيّة - كُوجَانُورول كَ طُرِحَ معاش كى ركعتے بورب اور جب أثين مقد مات و بن عمر كوئى مجموعة بول قوان كى چيروى بالكل يا گلول كى چيروى بوڭ -

#### چ**ترف**وا کر

بیباں چند فائد ہے باتی رو گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بالیّقا النّاسُ عام خطاب ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کو عالانک حضیہ اور اکثر اہل وصول کے نز دیک گفار فروخ دین کے ساتھ مخاطب میں ہو کئے اور پہ خطاب فروخ کے ساتھ خطاب ہے

اس کا جواب ہے ہے کہ کا فرجب قواب کی الجیت نہیں رکھتے تو اس کمل کے ساتھ جس پر مرتب ہونے والا بھم تو اب ہوتا ہے کا طب نہیں ہو سکتے ۔ رہیں عا دات اور معاملات کے قبیلے ہے مبارج چیز ہیں کہ ان کا کر تا زکر نا ہرا ہر ہے۔ نہ قوان کے کرنے سے قواب کی اقوقع ہے۔ اور نہ ان کے ذکرنے کئے عذاب کا خطرہ سے تھم نہیں دکھتیں ۔ ان کے سائعہ کا فر کو بھی خطاب ہوتا ہے۔

و دسرا فائد ویہ ہے کہ بہاں اس آ بیت کے سباق بھی الفیغا کا لفظ واقع ہوا جبکہ سور ہ با کہ داور سور ہ تقلبان بھی وجد تا فر ایا ۔الیا کہنے کی وجد کیا ہے؟ اہل عو بیت نے تکھا ہے کہ التی بر صورت بھی ودھنوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور وجد ودھنوں بھی مشترک ہوتا ہے۔ ایک معنی بھی ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی ہیں ووصفول سے 110 arfat. com

تربوري ...... (۵۵۲) ........... (۵۵۲)

کے ساتھ سندی ہوتا ہے۔ تو قرق ن پاک کے پہنے مقام میں ہوننظ کہ دومفول کے ساتھ سندی سندی معنی ہوننظ کہ دومفول کے ساتھ سندی معنی ہے۔ اور آنے والے مقام پر اجد ناکے غلا کی شہرت کی بر برا سنفا قر مایا اس لیے مقسود میں کا قرید پہلے گزرا ہے۔ اور اہل قر آنے سندی مغت پر پانا ہے۔ آنہ انتی اور دیدا آئر چہامسل میں میں مشترک ہیں جو کہ کی مغت پر پانا ہے۔ لیکن انتی زود و آئر ان سنوں میں استعمال ہوتا ہے جو مقل ہے پائے جائے ہیں۔ اور دید زیادہ تر محمول چیزوں میں۔ اور جب اس مورہ میں پہلے خدکور ہوا ہے کہ یہ توگ و میں نائی و توجوں میں۔ اور جب اس مورہ میں پہلے خدکور ہوا ہے کہ یہ توگ و موقعت شیطان کے تاہم میں افرائی و شمی ہے ہوئے استعمال کے دور جا بایت کے برائے لوگ بھان اور اس کی دشمی ہوا کہ میں استعمال کے دور جا بایت کے برائے لوگ بھان کا دور مواجب کو دور جا بایت کے برائے لوگ بھان کا در مواجب کو دور جا بایت کے برائے لوگ بھان کا در مواجب کو جو سام میں افرائی استعمال کے اور میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض اور مقالی اور شرکی و میں کو سے دور کے مقال اور میں گوگ مقلی اور شرکی و میں کے برائے لوگ بھی اور شرکی و میں کو در جا بات کا ذکر ہے کہ بعض اور میں گوگ مقلی اور شرکی و میں کی جو سے دور کیا ہے۔ اس لیے بخیر سقد مات کرین میں بھانے جی سے اور بالشر یہ امر بھی محسون اور منا کمیا ہے۔ اس لیے بخیر سقد مات کرین میں بھانے و بیا مار ہو اور میا کہا ہے۔ اس لیے بخیر سقد مات کرین میں بھانے دور میں اس بات کا ذکر ہے کہا ہوں کو در منا کمیا ہے۔ اس لیے بیان الن دانوں مورتوں میں افرائی دانوں میں بھانے ہوں۔

تيمرا فائده بيكه الرسورة على لاَيغينيُونَ شَيْنُا ارساه بوا جَلِيسورة بائده على اى آيت كيشل عِمالاَيغننيُونَ شَيْنًا مِيفِّل مِن كَلْمَ يِرجُقَ مِنْهِمَا

اس کا جواب میہ ہے کہ فرمت کے مقام پر حقل کی تفی علم کی تفی سے زیادہ بخت ہے۔ ''س لیے کہ آ وئی 'قتل مند ہونے کے باوجود جاتل ہو مکن ہے۔ جبکہ ہے عقل توسی ہونا کر پچہ یا چاگل ۔ اور جب بیال کفار نے بل تجنع باوجود تا کہہ کر صرح عزاد اور انکار کیا تو بیال ان کے چیٹوڈؤل سے مقل کی تنی مناسب تغیری ۔ اور سور قائدہ بھی کفار سے صرف اس قدر دکا ہے۔ اوڈن کہ حسبنا ما وجد دنا عذیدہ آباء ناور اس دعوی کے دوجی علم کی انی بھی کفارے کرتی ہے۔ اس لیے کہ جہلاے براکھنا وٹیس ہوسکتہ۔

چوقعا فائد و یہ ہے کہ اس آیت میں دولمریقوں ہے قطیعہ کے ابطال کا اشارہ ہے۔ پہلا یہ کہ مقلع سے او چھنا جا ہے کہ توجس کی تعلید کرنا ہے تیرے زو یک فن پر ہے یانہیں ؟ اگر

اس کا تق پر ہو نائیس بچھا تا تو اس کے باطل ہونے کے احتمال کے باد جو دتو اس کی تعلید کیور گرتا ہے۔ اورا گرقو اس کے بق پر ہونے کو پیچو ت ہے تو کس دنیل کے ساتھ پیچو تا ہے۔ اگر دوسرے کے تعلید کرنے کی وجہ سے بچھا تا ہے تو بات اس جس چٹے گی اور تشکسل لازم آئے گا۔ اور اگر مقبل کے ساتھ بیچو تنکے ہو اے معرفت تق میں صرف کیوں ٹیس کرتا ، اور اپنے آئے بے تقلید کی یہ رکوگوار اگرتا ہے۔

و در اطریقت بیر کہ جس کی تو تقلید کرتا ہے۔ اگر اس نے بھی اس مسئلہ و تقلید کے ساتھ جانا ہے تو قوادر دہ ہرا ہر ہوگئے۔ اسے کیا ترقیع کرتا ہے۔ اور اگر اس نے دلیل کے ساتھ جانا ہے تو تقلید اس وقت پوری ہوتی ہے جب تو تھی اس سئلہ کو اس دلیل کے ساتھ جائے۔ ورنداس کا مخالف ہوگا نہ کہ مقلعہ اور جب تو نے بھی و وسئلہ ولیل کے ساتھ جاتا تھی مضالع ہوگئے۔

(اقول و مالله النوفيق - يادر ب كريهال جم تقليدكارد ب وايمان اورعقائد من تقليدكارد ب ووايمان اورعقائد من تقليد ب كونك ايمان مقلومة بنيما كريمان بحقائد عن الريم واحت ب فراء وزئيات من تقليد بورست اور معول أمت ب حتى كر مفر علام فود حقى مقلد بين - جنائي ما حب تقيير روح البيان زيرة بن خصيصه غير منقوص (مورة عود) فرمات ين وفي الأينة مع التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل وهو جانز في الفروغ والعمليات ولا يجوز في اصول الله والاعتقاديات بل لابد من النظر والاستدلال محركتين التي تمزل).

پانچال فائدہ یہ ہے کہ پہلے پارے عمل اس آیت کی مائند آیت عمل فیسٹہ لاکٹوجھوُن فر ماید آیت عمل فیسٹہ لاکٹوجھوُن فر ماید اور بہال فیسٹہ لاکٹیمٹوٹٹوئ ۔ یوٹی کس وجہ ہے ہائی جو اس ہے دور ہے کہ یہ اس ہے دور ہے کہ اس بیارے جائے ہائی ہیں۔ اور کھے تھے کہ ایمرائیان کی طرف دیوں کریں جبکہ اس پارے جائے ہیں کافروں کے فارے بیانا ہی تیس ۔ اور کھی اس ہے آ شنان ہو ہے اور اس کے فسن کوند کھے۔ تو ہر افتا اسے مقام براس مدکل موزوں ہے

كروبال ووسرالفظائين لاياجاسكار

ینائیما الّذین اختفوات و ولوگر جوایمان الدے ہو۔ اور تمبارے حوال اور تعظیما مقد بات وین کو دریافت کرنے ہیں تھے اور درست جی در ہے کارٹیس ۔ آج محوک الحال اور حبت خداوندی کے تفاضا کے لائی نیس کرتم لذیذ اور مزے والہ چیزول کے کھائے ہے پر برز کرو بلکہ ایمان کا مقتصیٰ ہے ہے کہ مکت الی کو اس ہے مقصود مدیک پہنچا و داور چن چیزول کو ایمان کا مقتصیٰ ہے ہے پیدا فر بلیا ہے ان سے مدمت و مشکل کھانا ہے۔ اور حبت کا ان ضابے ہے کہ موال مال کے بیدا فر بلیا ہے ان سے مدمت مورث کی کھانا ہے۔ اور عبت کا ان ضابے ہے کہ مورث ان بھی اور فرق کے ساتھ جمال اسے منظور ہے استعمال کرنا جا ہے۔ بیمان بھی کو مشاق نے معشوق کے اتھ ہے کر وی ہے کو میں جن بین بھی جمال اسے بھی جن میں جن کا دی ہے کہ میں جن کے دی جنما کے کہ کرکھا ہے۔ یہ

گلوا میں طیبتات ماؤڈ فٹا ٹھ ان طال اور پاکٹرہ پڑوں سے کھاؤ جوہم نے مسیر روزی مطافر ہوہم نے مسیر روزی مطافر ہائی ہے۔ اگر چہ ا کھند شی لذیا اور لیتی ہوں۔ اور اگر تھیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں اس طرح کی لذیا اور ایسی چڑیں کھا کی گے وظائمی شی کرفتارہ و ما کیں کے اور اللہ تعالی کی عبادت ہے چھے روجا کیں کے قوال کی قدور کرد کرفتان متاقش ایسی شیار کو کرفتان متاقش ایسی شیار کی معروف رہو۔

تغيروزي ك مرايا

وَاشْكُورُوْا لِلْفَاوِرالشَّقِالِ كَ لِي شَكِرَكُوو اللَّ لِي كَلِلَا يَنْضَى شَيْحُ كَامَانَا جُوكُه طبعی طور پرمرفوب ہوشکر کا ول کی شہرائی سے نکا آب ہے۔ اور اس شم کا شکر ایک عمدہ عباوت ہے جو کہ شم حقیق کی عمیت میں اصافہ کرنے کا موجب ہے۔ اور اس شم کی عباوت جیسا کر اس کا حق ہے نئس کے لذت حاصل کیے بغیر اوائیس ہوتی ۔ تو اس لذت حاصل کرنے کو وسیلہ مہادت بنا ؤراور وسیلہ عباوت کوعبادت مجھو۔ اور میک ہے عارفوں کی شان کہ عادقوں کوعمادت بنا لئے ہیں۔

بال اقعی لوگ عبادت کونس کئی ، تعرو فاقد ، خنگ چیز ول کے کھانے اور تو تھڑ ہے۔

مہنے جی مجھر خیال کرتے چیں ۔ اس بنا پر کہ ان کی طبیعت ای عبادت سے الفت رکھتی ہے۔

ادر وہ اپنی متعداؤں سے ای قتم کی عبادت کو دیکھتے سنتے آئے چیں ۔ لیکن مقیقت جی سے

نالعی عبادت خداوند کی جس ہے ۔ بلک اپنی طبیعت اور عاوت کی رضا کی بھی اس جس

ملاوٹ ہے ۔ جس طرح کہ کو تعکمت کی بنا پر ما لک اپنی کمی غلام کو داخت ، فیند اور آ رام

کرنے کا تھم نہ وے ، اور وہ قلام کم نگائی کی وجہ سے سمجھے کہ یہ چیز ہی جھے اپنے ، لک کی

خدمت سے باز رکھتی چیں۔ تو جا ہے کہ عیل فیند ، آ رام اور راحت کو ترک کر دول ، اور

مشخفت طلب خدمات جی کوشش کروں کہ میاطاعت حقیقت عیل اپنے وہم اور خیال کی

اطاعت ہے تدکراسے ما لک کی اطاعت ۔ ترتم ایسان کرتا۔

اِنْ تَحْدُثُمُ اِیَّاہُ تَعْبُدُونَ اَکُرْمَ خَالِمُ اِی کَ عَبَادت کا قصد کرتے ہو۔ اور اُسِیے وہم مخیال الفت اور عادت کو خل نہیں دیتے ہو۔ کیونکہ عمادت سے مقعود معبودی دخا مندی ہے۔ جس طرح بھی داخی ہو۔ (بیت) کر سلفان دیں جھے سے طبح جا ہے آواس کے بعد قاصت کے مربرخاک

شكرك لئے لذائذ ونفائس كااستعال

اور جمی طرح تفس کوقا ز نا اور لذا انز کوچھوڑ نا ایک تم کی عبادت کا ہو جب ہے۔ جو کہ صبر ہے - ای طرح کھانے پینے کی خداد اوٹھتوں میں وسعت کرنا عبادت کی ایک اور تم کا سموجب ہے - جو کہ شکر ہے - بلکہ میشم محبت کی داد تک تھیٹے گئی ہے۔ اور معبود کی مجبت بزی martat.com

شريع يې وي (٥٥٦)

بنیاد ہے۔ اور اس کے باوجود شکر اس در ہار پاک ہے مطاوب بھی ہے۔ تو اس کے اسباب ورمو بہات کو ترک کرنداس دربار کی طلب کے خلاف راستہ پر جٹنا ہے۔ جس سے بندگی

عن رفند پڙءَ ہے۔

اور معتبر راہ یوں کی روایت سے ساتھ صدیث قدق میں آیا کہ انہی والنعی والاسن می نباً حظیمہ اختیق و بعیدنا غیری واز ذق ولٹ کو غیری کیتی میں جنول اور ان نول کے ساتھ جیب تصدیمی واقع ہوا ہوں کہ پیدائیں کرتا ہوں اور وہ عبادت واسروں کی کرتے ہیں۔ اور رزق میں و بتاہوں اور وہشکر دوسروں کا کرتے ہیں۔

سرت ہیں۔ اور در اس کے احد تعالیٰ کی تعقیق ہوکہ بندہ کے جہتی ہیں ان کا کھاتا مہا ت اور فتہا نے تکھا ہے کہ احد تعالیٰ کی تعقیق ہوکہ بندہ کے جہتی ہیں ان کا کھاتا مہا ت کھنا ڈھا جب بھی ہوتا ہے۔ جبیا کہ اس وقت جب سرنے کی قریب ہوجائے۔ اور کمزور ت کی وب سے چلنے کی طاقت شد ہے ۔ اور بھی مستحب وتا ہے۔ جبیا کہ بہانول کی موافقت کے لئے ۔ اور معترت زید تراکی ہیں ایحیین علیہ السلام جو کہ شہید کے تام کے ساتھ مشہور جس سے متعقل ہے کہ آپ قرباتے تے کہ اگر و کی محفی ان تین موقعول مرکھاتا کھائے اور نیائے جس تکلف کر سے تواس کا حساب تیس ہوگا۔ اور آخرت کے حساب میں معاف ہوگا۔ مہمانوں کے لیے آگر چے خور بھی اس طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے مرخور ہو۔ اور بیار کے لیے جو کہ طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے سمیانوں کے لیے آگر چو تو رہی اس طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے سمیانوں کے لیے آگر چو تو رہی اس طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے سمیانوں کے لیے آگر چو تو رہی اس طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے سمیانوں کے لیے آگر چو تو رہی اس طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے سمیانوں کے لیے آگر چو تو رہی اس طعام سے کھائے۔ روز دوار کی بحری اور افظار کے لیے سمیانوں کے لیے آگر چو تو رہی اس میں اور تا بھیں جس سے بعض نے لذیز وار اور تیار کی جو رہ اس کے بعض نے لذیز وار کی اور تا تھیں جو وار کی اس کے بعض نے لذیز وار کی تھیں جو دول کی

سین تعاب کرام رسی اللہ ہم اور تا میں یہ ہے اسی سے تعلیم سے تعلیم اور سال پیروں کا ا الإحت میں آص صرح کے یا وجود از رواحتیاط ان کے کھائے میں شعم ہے ہے کہ گرفعت میں اسمبروف ہوئے اور تھی کر کھت میں معروف ہوئے اور تقدیم ہوئے کے متعب کی حق تلت کی بنا پرخود بھی اس سے پر تیز فر مالگ ۔ ا اور اسی ملکتی نظر ہے وہ ہے جو این معد رحض نے رات مالیدہ کمایا تعاب اس سے بیٹ فی ہوا ہو ۔ نے ایک دنیا اپنی مجلس میں فر مانے کہ میں نے رات مالیدہ کھیا تعاب اس سے بیٹ میں ہوا ہو ۔

۔ گئے۔اس لیے کراس تم کے کمانوں کی کھے مادت ٹیس۔فوشامریوں نے عرض کا اے ما marfat.com

ابرالمونین! قل تعالیٰ این کتاب می قرما تا ہے کہ گفؤا مین طبیبات مارڈ ڈفٹا گفر
واشکو واللّف کو اللّف آ ہا لئے ہم کمانے کیوں ٹیس کھائے۔ آ ہے نے قرمایا جرت ہے کہ تم نے
واشکو واللّف کو اللّف آ ہا لئے ہا کھائے کیوں ٹیس کھائے۔ آ ہے نے قرمایا جرت ہے کہ تم نے
والل یہ ہے کہ حضور ملی الله علیہ وآلہ والل ہونا ہے الله تعالیٰ قبول ٹیس کرتا تھر پاک اور
سے نئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کواس چیز کا تھم ویا جس کا چھروں تلیم السلام وقتم ویا
سے نئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کواس چیز کا تھم ویا جس کا چھروں تلیم السلام وقتم ویا
سے نئے اللہ اللہ بی آھنوا کنوا میں ولیبات مارڈ قائدہ ویجر حضور ملی اللہ علیہ وآلہ
و ملی ہے اس فی کو کر فر بالم جو دراز سؤرک پریشان سر بھر ہے بالوں کے ماتھ اور غبار
سے اٹا ہوائی کے باتا ہے ۔ اوروہ بال آ سان کی اپرشان سر بھر سے بالوں کے ماتھ اور غبار
یا دب یادب عال تھا کہ کی خودا کے قرام ، اس کی بیشا کی جرام اور اس کا چیا حرام ، اور میر میں
سام ، تر نہ کی اور دوسری معتبر کم ابول میں معتبر سے ابو ہر ہرے وہی اللہ عنہ کی دوایت کے ساتھ مسلم ، تر نہ کی اور وہ سری معتبر کم ابول میں معتبر کم ابول میں معتبر کم ابول سے میں معتبر کم ابول میں اللہ عنہ کی دوایت کے ساتھ و

# <u>ۆنځ شده جانو رکی سات چیزی حرام میں</u>

بیسے خوان مفدود ، دونول شرم گاہیں ، کیورے ، مثان پید ، ادر مغز حرام ہے ہا کہ فقہ کی کتابول عمد اس کی تصرف کی گئی ہے ۔ نیز بر کھانے کی چز سے بیری سے ذیارہ کھان ؛ می حد martat.com

شبروزین 🚤 سردرااد

ننگ کہ بینے پیدا کرے نزام ہے۔ تو ہرحلال ہے کھانے کی اجازت اس کے بعض کے ساتھ مقد ہوگی۔

درسرااعتراض برے کو گرطیب سے مراد طال ہوتو گزشتہ آیت لیخی با ابھہ انتاس کو اسلام ان گا۔ اس کا جواب برے کو اسلام ان کا کہ اس کا کہ اس کا کہ میراد لازم آئے گا۔ اس کا جواب برے کہ ہے فائدہ میراد لازم آئے گا۔ اس کا جواب برے کہ مال کی جواب ہے کہ سے کہ علام میر جس طرح شرعاً جائز ہے۔ اس طرح باک اور پاکیزہ میں ہے کہ اس میں نجاست کی آ اکش نیس ۔ اور بانفرض اگر طیب سے مراد طلال ہوتو لازم نیس ہے کہ اس کی لذینے چیز وں کی دسعت مجلی جائے ۔ اس لیے کہ طیب کے معنوں میں علامے سلف نے بہت اختمان کیا ہے۔ اور لذینے اور طیعت کو نوش گلنے والی شے اس کے معنوں میں سے ایک مین ہے۔ کیا میراد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا میراد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کو ہوتا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہو

وربعض نے کہا ہے کہ طیب مطال سے زیادہ خاص ہے۔ اوراس کا معنی ہے ہے کہ اس کا کسب کسی تمنا و کے ساتھ ملا ہوات ہو۔ جیسا کر تجارت میں جموفی مسم اُٹھا کر قرور تا ویٹا اور کرار پر نینے کے معاملات میں جانوروں کی پشت پر زیادہ یو جدر کھنا، اور کا شکار کی میں بیلوں اور کارکنوں ہے ان کی ہمت ہے زیادہ کا م لینا۔

اور بعض نہ کہا ہے کہ حلال وہ ہے کہ مغتیان شرح اس کے حلال کا فتو گیا ہے ، اور طیب وہ ہے کہا ہے دل میں مجمل اس کی حرمت کا شہد نہ ہو۔

<u> گروی مکان کے کرایے کا بیان</u>

سے گروی مکان کا کراہا اور گروی زنتن کی بیدا وار کہ ما لک رضا و رقبت کے ساتھ منان کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے علائے وین اس سے متن قیمی کر سکتے۔ لیکن گروی رکھنے والا اپنے ول میں بھت ہے کہ اس کی بیدر ضا ور فہت قرض کی مختاجی کی وجہ سے ہے تو ہے رضا کے متی میں تیمیں ہے۔ اور انہیں صورتوں کے بار سے بیس مدیت پاک بیس وار وجوا ہے کہ استفت قلبلی و دو افتاک السفتوں لیمی آگر چمفتی تجھے تو کی و سے ویں مجراسے ول

marfat.comُّ<sup>رىتاتى</sup> Marfat.com اور بعض نے کہا ہے کہ حلال طیب وہ ہے۔ جو کہ بغفر مشرورت روز مرہ کے فرج کے طور پر اکتفا ہ کر سے اور اس کے فرج کے طور پر اکتفا ہ کرے۔ اور تقس کوال کے حقوق کے موالہ دور کرنے کے انداز سے پر اکتفا ہ کرے۔ اور پوشاک سے ستر پوٹی اور گری ومروی وور کرنے کے انداز سے پر اور جائے سکونت سے اس اقدر عور کوئی وروک کے دور کرنے کے انداز سے پر اور جائے سکونت سے اس اقدر عور کوئی ومروی کور دکھر سکے اور کرای اجرائے ماک کوئی کے انداز سے براور کاری اجرائے ماک کوئی سے اس انداز سے کہ انداز سے کہا کہ کار ہے۔

حضرت اقران بانسری کے منگلے اور مرکی کے سینے کی شرح نگ جھونیزی رکھتے تھے۔ آپ ساری دات بچ و تاب بھی دہتے ۔ اور دان بھی آ وجے بعوب بھی۔ ایک فنول آ دی نے ان سے مج چھا کہ دیدکیسا کھر ہے چھ پالشت اور ٹھن کانے ۔ آپ نے شعنڈی سانس اور روٹی آ کھے سے فرمایا کہ دیاس کے لیے بہت ہے۔ جیسے فوت ہونا ہے۔

یہاں جانا چاہیے کہ صدیث ٹریف کی وارد ہواان اطیب، حااکل الوجیل میں کسبہ وان ولمدہ میں کسبتہ بہت پاکڑہ چڑ ہے آ دمی کھا تا ہے۔ وہے جواس کی کمائی ہو (دراس کی اولاداس کی کمائی میں ہے ہے۔

## بهترين كمائى كابيان

کا ضروریات پیچائے کی نیت کوول میں جگد دینٹو اس کی تجارت میزوت کا تھم پیدا کرتی ہے۔

اس کے بعد زراعت ہے کہ اس بٹی لوگول اور جانورون کی روزی حاصل کرنے کی انچھی نیت بھی ہوئی ہے۔ اوراخد تعالی کی رحت پر جو کہ بارش اور ہوا ہے تو کی بھروسہ ارا حماد مجمعی خفق ہوج ہے۔ ان تین تسبول کے بعد ووسرے کسب آ لیس بٹی انٹی فضیلت نہیں رکھتے۔ بال کتابت جس میں علوم دیلیہ کی حفاظت او حکام شرق کو اکٹھا کرنا ، انجیا چیسیم السلام کے واقعات اوراولیا واللہ کے لغوظات کہ پہنچا انگھتی ہے بہتر معلوم ہوئی ہے۔

اس کے بعد دوسرے پیٹے اور سنعتیں جو کہ بقائے عالم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے معماری ، گلسگاری اینٹیس پکانا، چونا بنانا، تیل نکالنا، رو کی بیلنا، سوست کا تنا، جولا ہوں کا کام مین کیر اجنا، درزیوں کا کام ، اور آنا بھینا، بھر ہیں۔

الخضر! اس آیت کا معنون کی ہے کہ جو چیز بلاشہ طال ہے۔ اگر چہ لذیذ انتہیں اور جہتی ہواس کا کھانا جائز اورادائے شکر کی نیت سے مستحب ہوجاتا ہے۔ متنصابے ایمان اور مقتصابے مہت الجن کے خلاف بالکل ٹیس ہے۔ ہاں ایمان کے خلاف اور مہت الجی کے

من فی ہے ہے کر اس کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں کو کھائے اور س کی رضا مندی ہے دور جا یع ہے راس لیے اند تعالی نے تم پرلذ یہ چیزیں اور مفضی حرام نیس فرمائی ہیں۔ بلکہ

اِفْنَاخُوَّ مَا عَلَيْکُمُ مَّ مِران جِرُول عَلَيْکُمُ اللَّمِ كَمِيْنِين كَعَامُ مُلِكُمُ سَيْرِوالول كَاعْمُول ہے۔ جیسے برن ، بَرگی، بھیز، گائے ، آمیٹس ائٹس گائے ، گورٹر ، اونٹ ، کہتر ، چِرْ یَارِیْتر ، بَیْراورو مرے جِرے اُڑنے والے جانورگر

انگیزیقة مردار جو کرفود نو دم گیا جویائے کی نے وجہٹر کی کے خلاف ڈنٹا یا شکاد کیا جو جسے اس کا گاد گھونٹ کر بارا ہو یا گلزی ، پھراور ڈھیلا اور کے بارا ہویا اوپر سے بیٹیے کچینک کر بارا ہو یا آیک جانور نے دوسرے جانور کوسینگ بارکر بارا جویا اے درندے نے بارا ہو کہ بیسب چیز میں مرداد ہیں۔ اور تم میرمرداد کوٹرا میکرنا جس حکست کے مطابق ہے۔۔

### مروار کوخرام قراردینے کی حکمت

اس لیے کہ جانور کے بدان کو پاک کرنے والی روح ہے۔ جب روح اس سے جدا ہو گئی تو اس کے بدا ہو گئی تو اس کے بدا ہو گئی تو اس کی بد بووں کی اصلاح کرنے والی شے اس کے سرارے بدان کو قراب کر دیا۔ اس کے وہ بدیووار ، بدانو وارٹری تا جروال ہو گیا۔ ببال ایک کرز ہر پہدا کر دی جو کہا ہے مارٹ والی ہوئی ، اورا کر جنگی اور چم رنگ اس کے تعالف کے عادی ہوئی ۔ اوراس سے ضررت پاکسی تو یہ معتمر تیس کی جب زہر کی عادت ہوجائے تو تعدان تبیس و بھی اور مورتمی مرواد کھانے کے کی وجہ سے بہاں بھی تعداد کی ہوجہ سے تبال بھی تغیر پذیر ہوتی ہیں کہ وائر وائسانیت سے خارج کشور آتے ہیں۔ اگر اور خال اور برشکل ہوجائے ، اور خس کی دوار والے اور خس کی دوارت ایک مبرخی ، بوخلق اور برشکل ہوجائے ، اورخس کی دوارت والے اورخس کی دوارت ایک مبرخی ، بوخلق اور برشکل ہوجائے ، اورخس کی دوارت والے اورخس کی دوارت کے جہال ہوجائے ،

بان جانور کے بدن ہے روح جدا ہونے کے وقت اس کے خون کو جو کہ تعفیٰ کا باعث ہے۔ اور تمام خان کو جو کہ تعفیٰ کا باعث ہے۔ اور تمام خان کا خال ویں تو روح کے ساتھ ذکال ویں تو روح کے پاکستان کو جوان کا لنا کہ ہے باکستان کرنے کا برائی جوانی ہے۔ اور شکار تیں آگر چداس طرح خون نگالنا کہ باکس روح کے قائم باکس روح کے قائم باکستان کا ساتھ کے اس کا میں روح کے قائم باکستان کے ساتھ کے اس کا میں روح کے قائم باکستان کے ساتھ کیا گئی کرنے کا میں روح کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی سا

شهرومزی <del>۱۰۰۰ - ۱</del>۵۰۰ (۵۴۲) - دورل

مقام ہوجا تا ہے۔ اس لیے شکار میں فائے ضرور کی ٹیمل ہے۔ جہاں بھی الفائقائی کے یام کے ساتھ زخم لگادیں طال ہوجا تا ہے۔

(اقبول وہائنگ التوخیق - یہاں اس تقدروضا منت شردری ہے کہ وہ زخم تیر ہگوہ ر۔ نیز دوغیرہ کا ہو جو کہ جاری ہے۔ اگر تخبیر پڑھ کر بند دق و غیرہ سے فائز کیا اور جا تو رفٹا نہ بن کر کر پڑا اور قتم ہوگیا تو طال شہوگا ۔ جب تک کدا سے زندہ پگڑ کر ڈنٹر شکیا ہو ہے رکھ تک کولی زخم میں لگاتی جسم کو تو زقی ہے۔ از افاوات ایام اہل سنت حضرت علامہ او البر کا سے سے احمد صدحت قاوری امیر مرکز کی انجمن حزب الاحتاف ایا ہور)۔

ہل وہ جافر بوکرا ہے تبعد میں جیں فون نکا لے بغیر نہیں کھائے جا تکتے۔ اور فون

الکا لئے کا طریقہ ہے ہے کہ ملقوم (لیٹی سائس کی آئی) سری (لیٹی فوراک کی نائی) اور گرون

کی دو ہندر کوں کو کی تیز چیز کے ساتھ فواہ لو ہے ہو یا پھر اور گئز کی سے کا ناچا ہے۔

اس لیے کہ فوان جمع ہونے کی جگہ: لیا اور چگر کے اور گرو ہے۔ اور اس کے اس مکان سے باہر

آنے کا سب سے قریبی داستہ بھی سمت ہے۔ اس لیے طبیعوں کے نزو کیے مقرر ہے کہ وہ

ان جمع شدہ مواہ کو تے کے ساتھ جاہر لاتے ہیں۔ نیز اگر فون کو جانور کے جم

عد اب اور تکلیف و بینال زما آتا ہے۔ بخل ف اس داور کی موت دیر لگائی ہے۔ اور جانور کو جو فرکو ہو تک موت دیر لگائی ہے۔ اور جانور کو جو فرکو اور کو جو کہ کہ اور کا نور کے دور کی موت دیر لگائی ہے۔ اور جانور کو جو کہ کہ دور کی موت دیر لگائی ہے۔ اور جانور کو جو کہ کہ دور کے دور کی موت کے دور کی موادر کی کہ دارت بھی ہے۔ اور ممائس دور کے حداد کرنے دولا ہے تو جا ہے کہ دور کی کواور دور کے موادر کی کو جو کہ فون ہے اس داستہ ہے۔ کی داستہ سے کی دارات کی داستہ ہے۔ اور ممائس داروں کے موادر کی کو جو کہ فون ہے اس داستہ ہے۔ کی داستہ ہے۔ اس دارات کی دارات کی دارات کی دارات ہے۔ اور ممائس دیا باران دیا ہے۔ اس دارات کی دور کی کو دارات کی درات کی درات کی دارات کی دارات کی دارات کی درات کی درات کی درات کی درات کو در درات کی درات کو درات کی درات

نیز روح آور خون نفذا ہے پیدا ہوئے ہیں۔اور غذا ای راستہ ہے جاتی ہے۔ تو روح اور خون کوجدا کرتے وقت مجی ای را کو اختیار کرتا جاہیے۔ نیز جب خون او پر کی سے حرکت کرتا ہے روح بھی اس کے ہمراوح کے ہیں آئی ہے۔اور او پر کی طرف حرکت میں اسے کدورت سے خلاصی اور مقائل مہیا ہوتی ہے۔ اور خیافت کم ہوتی ہے۔اور اس بات کی تالم بلت انعیب ہوجائی ہے کہ جنت کی خاک ہوجائے۔

تغیر مزیزی <u>----</u>(۵۶۳)<del>------</del>(۴ مرایار

مختمر یہ کہا گرمرودر کوچس بھی بہت ہوئی خیافت پیدا ہوگئی ہے منداس بھی دوئ کی طہارت رہی اور دو شختم ہارے جم طہارت اسے لائن ہو کی کھاتے ہواور دو شختم ہارے جم کا جروین جاتی ہے تا ہاری ارداح کو تا پاک چیزوں کے ساتھ ایک تعلق ٹابت ہو جاتا ہے۔ اور ایک خیافت بیاری ارداح کی طرح الن ارداح ہے اللہ سے اللہ کی کی میت منتقع ہو جاتی ہے۔ اور اس جزو خبیث بھی ایک زیراور بدیوسوجو د ہے اس کے ساتھ دیا ہے۔

# مچھی ادر کڑی کے ذیج ہے سنٹنی ہونے کی وجہ

بال دو جا نور رسول کریم ملی الته علیه وآل و کم کی حدیث پاک کے مطابق ذی ہے۔

ہال دو جا نور رسول کریم ملی الته علیه وآل و کم کی حدیث پاک کے مطابق ذی ہے۔

مشتیٰ جی ک آپ نے قربا یا دو جا نو رمر دار بھارے لئے حال جی۔ اور پائی باللیج پاک اور دو سرا جا نور

مزر کے دو الا ہے۔ تو جس طرح نبی ست پائی جی ان کا مادہ پائی ہے۔ اور پائی باللیج پاک اور پاک

روح کے جدا ہونے کا بھی ارشیس ہوتا اور اس کے ذیح کی حاجت تیس رہی ۔ رہی تذکی تو اس سے کہ تو فائد و تکامل کے بیش پیدا ہوتی ہے۔ اور جاری خون تیس رہی ۔ رہی تذکی تو ساتھ روح کا جدا ہوتا پلید کرنے کا موجب تیس ہوتا۔ اور

ماتھ ہے۔ اور اس جسم کے تعلق والی روح کا جدا ہوتا پلید کرنے کا موجب تیس ہوتا۔ اور

اگر چیمی موجب تیس ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا پلید کرنے کا موجب تیس ہوتا۔ اور

بیس سے کین مجمل اور شری کے سواجب اپنے نہت ذواتے الاوٹی اس علت میں مشترک بیس سے بیدا ہونے اور

بیس سے کین مجمل اور شری کے دو جسے حرام اور معتر ہیں تخلاف میسلی اور شری کے کہ ان معترف اس اور ذاتی اور داتی کی کہ ان معترف اور ذاتی اور داتی کی دو جسے حرام اور معتر ہیں تخلاف کی بیا اور شری کے کہ ان معترف اس معترف اس میں موجب میں موجب میں دو کے مراتھ خواص ہوگئے۔

### مردار کے ابزاءے تغیر کینے کابیان

ہم بہاں آئے کہ مرداریں ہے کس کس چیز کے ساتھ نفع لینا درست ہے۔اود مردار کے اجزار ہے کون کون می چیز حرست میں داخل ہے۔ اس آیت کی دو سے خود کھا ؟ قو بالک marfat.com

Marfat,com

حرام ہوا۔ ابت مردارا یہ جانوروں کو کھلانا جنہیں محوشت کھانے کی عادت ہے۔ جیسے باز، شکرا آ گاادر کی مخلف فید ہے۔اور ظاہر ہیہے کہ جائز ہو۔ اور مرداد کی چربی روٹنی کے لیے میسے من اور چراغ کام میں لانا درست ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوکول نے حضور صلی محقہ عذبہ وآنہ وسلم ہے کو چھا کو ڈگرا کیک چو ہا نگل میں گر کر مربائے ق اس نیل کو کیا کیا جائے ؟ آپ نے قربالے چاخ عمل جلالواروا ہے کھاؤ ہر گزشیں۔اور مردار کے بال ادراس کی پٹیم اروسینگ ، ناخن اور مردور کی بٹریاں سب یاک ہیں۔ان کا استعال جائز ہے۔ اس لیے کہ موردُ گل جی اپنی تعتول کے بیان جی بی تعالیٰ فرہ تا ہے کہ میں الصوافها واويارها واشعارها اثاثا ومتائما المي حيين زندواورمروءكتفعيل ك بغير- نيز حضور على الله عليه وآله وعلم كه زيانة مبارك من ان چيز وال تصوصاً إلتي كي بذي. اورائ كے دانتوں كا استعمال رائج تھا، دور ہاتھى يقيية ؤيځنجيں ہوتا، اورحضورصلى الله عليه وآلد وسلم نے اس کے استعمال ہے منع شافر بایا واور ای طرح مروار کی کھال جب اے دداؤں اورمصالحوں کے ساتھ تجس رطوبتوں سے پاک کر لیس نفع بلینے کے قاتل ہو جاتی ے۔ اور اگر دھوپ یامنی کے ساتھ وخلک کرلیں تو بھی بھی تھی کھتی ہے۔ اس لیے کہ معجمین يش دارد ب كراكد و فد صنور صلى التدعيد وآلدو علم في ديكها كراوك الك مروه بحرى كوجوك م الموشين معترت ميموند وهني الشرعتها كي ملك يحي تعينج اليه جار ب شخص آب ت فرياياك تم نے اس کی کھول کول شاعاء کی۔ بر کھال جیسے و باغت کے مما تھ و تنگ کر لیا جائے یا ک بوجاتی ہے۔

اور کی طرح اگراہیا جانورج جاری خون ٹیس رکھتا ہے تھی، پھیم ، پھیم اگر کسی پائی یا دوسری چیز بس مرہا ہے دویائی تا پاکسٹیس ہوتا۔ اس سے فقع لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جانورجورطورت رکھتے ہیں درختوں اور خاتات کی رطورت کے مشارہہ ہے۔ یعنی پڈرٹیس ہے۔ اوروہ کیٹر دیوابھن میووں میں ہوتا ہے۔ جیسے گوڑو غیرہ یا سرکے میں پڑ جاتا ہے بھی میک تکم رکھتا ہے۔ بلکدائی میر سے اور سرک ہے کا بھائی اس کرم کا تھا: بھی جائز ہے۔ البشدائی کرم کوائی میں سے اور اس مرک سے باہر تکائی کر جدا کھانا ور سرت ٹیس ۔ اور مروہ جانور کا

دود ہا اور شیروان ایام اعظم رحمۃ القد طلیہ کے نزویک جائز ہے۔ اور اسی طرح مروہ ب ٹور کا اعظ اوکر بخت ہوگیا ہوان کے نزویک وطونے کے بعد نایاک ہوجا تا ہے ۔ کیونک یہ چیزیں موت کا عظم قبول نہیں کرتیں واور نہ ہی مروہ کے ساتھ متصل اجزا ہیں۔ بلکہ طبیعت ان چیزوں کوحد اکرنے اور چینکنے کے لیے داوورسٹ کرتی ہے۔

اور اگر کوئی مختص حرام جانور کوجیے کہ آلور بلی شرقی طریقے پر فرخ کرے اس کے تھم میں اختیاف ہے۔ امام تنظم رحمۃ الفرطیہ کے فرویک پاک ہوجا تا ہے۔ لیکن اس سے کھانا جائز نہیں۔ جبکہ ان شائعی رحمۃ الفرطائی کے نزویک پاک بھی نہیں ہوتا۔ اور نب ست جس مرداد کا تھم مکھ ۔

و الذّير اور فون ال لي كما برائ الشرح على الشرح على المستحدي المسل فون ہے۔

موشت اور چراسب اى سے اُستے ہیں۔ اور پہلے اس كے ساتھ روح كا المسل بي روح كا

اس سرجدا ہونا الشخص كرنے ہيں بہت برا الرّكرتا ہے۔ بلكہ حقیقت ہيں روح كي سواري

وي ہے۔ اور بدن سے روح كا جدا ہونا روح كے اس سے جدا ہوئے سے عمارت ہے۔ آتو

روح كے جدا ہوئے كے بعد طهارت كے قابل نميں رہنا كو يا جا فور كے اجزا اس يہ وقتی اور فساد و اللّ ہے۔ جبكہ

العمن ہے كہ كى تدبير كے ساتھ ہے كہ فيس ہوسكا۔ نيز اس كا تعفی اور فساد و اللّ ہے۔ جبكہ
و كمراجزات بدن كا تعفی اور فساد اس كے اطلاط كى وجہ سے ہے۔ اور وَ الْي شے عوارش كى وجہ سے ہے۔ اور وَ الْي شے عوارش كى وجہ سے ہے۔ اور وَ الْي شے عوارش كى وجہ سے ہے۔ اور وَ الْي شے عوارش كى وجہ سے ہے۔ اور وَ الْي شے عوارش كى

#### کون ساخون حرام ادرنا پاک ہے۔

ہم میباں بیٹیے کہ جوخون حرام اور ناپاک ہے کون ساخون ہے؟ صرف وہ خون جو رگوں میں جاری ہوتا ہے یا وہ خون جو کوشت پر چسٹ کر کوشت کی صورت اختیار کرنے کی استعداد میں ہے؟ ایام اعظم رحمۃ القد طلبہ کے نزو کیک حرام اور ڈپاک وہی جاری خون ہے۔ اورخون کے جو تطربے کوشت پر چینے ہوتے جی حرام جین شناپاک ۔ اگر کوشت کو دھوتے بغیر بکا کمیں تو اسے کھاڈ جانز ہے۔ البت طبیعت کے سخرے بین کے خلاف ہے ۔ اور امام شائعی کے نزو کیک وہ خون اور بیٹون ووٹوں حرام اور ٹاپاک جیں ۔ اگر کوشت کو دھوتے بغیر کیا۔ جائے کھا پائیس حاسک ۔

تلميروري 🚤 🚤 ورويار

اور سیح حدیث پاک جس دارد ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے فرطا ہے کہ جمارت کی جس اور سیم کے مرطا ہے کہ جمارت ہے مردار کی دوشتیں جو کہ چھلی اور نفری ہے حال ہوئی ہیں۔ اور دومرا طحال جے نوب علی مال ہوئی ہیں۔ اور دومرا طحال جے ہندگی نفت جس نفل ہوئے گئے جس اور دومرا طحال جے ہندگی نفت جس کی گئی گئیتے ہیں۔ اور دومرا طحال جے اور گؤٹٹ کی صورت سے دور۔ اور ااس کے باوجود مضوبوئے کے مقیقت پر نظر کرتے ہوئے حدال ہوئے کی مارش کی طرف می گریا ہے۔ اور طرائی میں خصار دیا گئی ہیں۔ اور طرائی میں خصار دیا گئی ہیں بیار کرتا ہے۔ اور طرائی میں ہے۔ جو کہ تون کھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ اور جرگوں میں ایسے و بھی اور محسوس کیا جاتا ہے۔ تو بیابین حکمت النمی ہے کہ ان جی اور طرائی ہیں۔ اور طرائی ہیں ایسے دیکھتے ہیں۔ اور عرائی ہی کہ ان

نین آئرتم مروار کا خون کماتے تو جونقصان تنہیں مروار کھانے سے لاکل جوتا ہے اوکل بوتا ہے اور آئر تم زندہ جو نوروں کا خون فصد کر سے تھیج کر کھاتے جید اکر جوتی کرتے ہیں تو ہے اس صورت نین خون خوار وزندوں کی جسورت ہو جاتی واور تم وائرہ انسانیت سے خارج ہو بات کے روز ہوجا تے ہوانوں اس کے موان کی تو سے کہ اور شرورت کے وقت کا موارک اور حق کا سہارہ خون ہے تمہار سے ضروری کا مول سے کر درجو جاتے ہو اور شرورت کے وقت تم ان کے مزافع ہے کہ ورجوا تے ہا وران کا کوشت ہے لئے ہو اور پوقعمان دو تما ہوتا ہو اور اور تا کی اور کی اور تا کہ اور موان کی اور تا کہ اور پوقعمان دو تما ہوتا ہی تا ہو اور کی تنہ ہے جو ای بہتی کے رکھی کے خون کوتر ام فر مانا با تشہیر علیم اور کی ایشوا میں میز اور کیا شرح کی دیتر امیں میز اور کیا نہ کھا کیں کہ انتہام کے طور برائی میں بہت نقصان نے ۔

وَنَعْمُو الْمِعِمُورِيُو الأركاكُوشْت بِالْرِيدِ مِردارة بهِ داورات شرق الريق كسمطالِقَ ذرج كياليا بود

#### سؤر کا گوشت قرام دینے کی فکرت

اس کے کہ یہ جانور نجاستوں کی طرف بہت زیادہ ماک ہے خصوصاً آ دیموں کی

نجاستوں کی طرف کیونکھ اس کی خوراک بن آ دم کی تمام نجاستیں اور فسلات ہیں۔ اوراس کا گوشت کھانا کہ یا ایٹی نجاست کھانا کہ بیاتیں اور فسلات ہیں۔ اوراس کا گوشت کھانا کہ یا ایٹی نجاست کھانا کہ بیاتی نجاست کھانا کہ بیاتی نجاست کھانا کہ بیاتی نجاست نیادہ ہے۔ بین اس کا گوشت کھانا کہ یا ایٹی نجاست نیادہ ہے دیاں اور کے بین اس قدر صد ہے گزر کی حیال اور ہے جہاں والوں ہیں اس قدر صد ہے گزر کی بین نہیں۔ اوراس دیور ہے جولوگ اس جانور کے گوشت کو بھو رہیتی استعمال کرتے ہیں۔ بیسے فعدار کی اور ہندہ وک کی بعض قومیں ان جاذؤں ہیں اس جانور کے ساتھ مشاہمت رکھتی ہیں ہو ۔ بیس ہے غیر تی ہی اور عزرت کی تھافت نہ کرنے ہیں ہمی ، مال کوجی کرنے ہیں ہیں اور سے ساتھ کی ہیں اور سے ساتھ کی ہیں اور سے ساتھ کی ہیں۔ بیس ہے غیر تی ہیں۔ اس کے ہیں ہیں۔ اور کی ہیں ہی ۔ بیس ہے غیر تی ہیں۔ بیس ہے غیر تی ہیں۔ اور کی ہیں ہی ۔ بیس ہے غیر تی ہیں۔ اس کے ہیں۔ بیس ہے غیر تی ہیں۔ بیس ہے خیر تی ہیں۔ بیس ہے غیر تی ہیں۔ بیس ہیں۔ بیس ہیں۔ بیس ہیں۔ بیس ہیں ہیں۔ بیس ہی

اور چیکداس بانورکی روح کاتعلق اس کے بورے برن کے ساتھ ہاں کی روح کی خوات کی دوق کی خوات کی دوق کی خوات کی دوق کی خوات اور کی خوات کی اس کا سارا بدان آ دئی کے فیلے کی طرح ہے کہ گوشت ، چیزا ، بال و ناخن ، چینا اور تاریع ہے کوئی چیز نفع کے قابل نہیں رہی ۔ اگر جیکھانے جس صرف اس کا گوشت کے موا کچھ بھی تیس آ تا ہے۔ اس لیے اس آ یت جس صرف اس کے گوشت کے ذکر پراکھنا ، قرمایا حمیا ہے۔ کیونکہ پہنچ ذکر کھانے کا جود ہا ہے۔ لیکن تمام آمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سے جانور نجس انعین ہے۔ اس سے کس چیز کے ساتھ نفع نہ لیاجائے گورا مام افظم اور امام محمد رحمت الشطیع انے اس کے بالواں سے بور یاں اور عربیاں وغیرہ خیکو جائز کر ارد یا ہے۔

وَمَا أَحِلُ بِهِ اوروہ جانورجس كے متعلق أو داؤوى كى اور شہرت وك كى كہ ليقيد اللّه غيراللہ كے ليے ہے ۔ خواہ وہ غير بت ہو يانا پاك روح كر بحوق كے طريقے ہے اس ك نام پر وسيتے ہيں ،خواہ كى كھريا سرائے پر مسلط كوئى ہن جو كہ جانو روئے بنير و ہال رہنے والوں كى تكليف وسيئے ہے وست بر دار شہل ہوتا يا تو پ مجھوز نے تيس و يتا ،خواہ كوئى ہيں يا جغير (طبيه اسلام) كے ليے اس خرح زندہ جانور مقرد كر كے دين كہ يسب حرام ہے۔ اور مديث سمج ميں وارد ہے كہ خمون من ورج تغير اللہ يعتی جؤخف جانور و تح كر كے غير اللہ كا ترب و حوز ہے اس اور کے خواہ ورج كے وقت نام خدالے ياز لے سائل ليے كہ جب اس

نے شہرت دی کہ یہ جانورفعا ان کے لیے ہے قون کے وقت خدا کے تام نے کو گی فا کہ وزر یا کیونکہ وہ جانوراس فیر کی طلب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اورائی خباشت بیدا ہو گئی جو کہ سروار کی خباشت سے زیاد و ہے۔ اس لیے کہ سروار سے خدا تعانی کے نام کے آگر کے بغیر جان دی ہے۔ اوراس جانور کواس فیر کی ملک سے قرارہ سے کر خارا ہے۔ اور وہ میس شرک ہے۔ اور جب اس مجب نے اس جی سرایت کی اب خدا کا نام ذکر کرنے کے ساتھ حال نہیں ہوتا جسے کا اور واکر کے آگر خدا کے نام پر فرق کیے جا کمی حال نہیں ہوتے۔

اورائی مسئلہ کی مقیقت بیہ ہے کہ جان کو جان بیدا کرنے والے کے فیرے لیے نیاز آئا ادست تبین ہے۔ اور تھانے پینے کی چیز ول اور دوسرے اموال کوچمی اگر چہ غیراعذ کا قرب ذھونڈ نے کے طریعے پر دینا حرام اور شرک ہے مگر ان چیز دل کا قواب جو کہ دیے والساكووننآ ب فير كم ليمتر دكرناجا مُؤسب اس ليه كدانهان كوفق يَبْغِياب كراسي ممل كا تواب بي فيرو بخش دے۔ جس طرح اسے ميش پنجا ہے كہ ابنا مال اپنے فيركوو ہے و المداور جانور کی جان محلوک تیس ہے۔ تا کدا ہے کی کو بغشا جا تھے۔ بیز اس کھر پتتے ہے مال دینا تواب کو واجب کرتا ہے کہ آ دی اس سے نفع باتے جی ۔ اور جب فوت ہوئے والنائب الرجمان سنه جدا ہو کرمین مال کے ساتھ تغنج لینے کے قابل ٹیمن رہے ہیں اُٹین تغنع بينجائ كالشرعة شريف على بدخرية قرار بايا كداموال كرة اب استحقين تك بينجا كيل-ہ دان کی طرف لونا دیں، اور جب جانور کی جان زندگی میں آ دی کے نقع <u>لینے سے</u> بالکل ة الرأتين بي فأمرائ كے بعد محل اس كے فقع لينے كے قابل مد بوگ إلى فوت بوتے واست کی طرف سے قربانی کرنا صدیرہ مجھ میں آیا ہے۔ لیکن اس کا معنی بھی ہے کہ خدا کے کے جان دینے کا جوثواب ہے اس فوت ہوئے والے کو بخش دیاجائے نہ پر کرفوت ہوئے الك ك لياة الح كياجات\_

اور بعض ناواقف مسلمان اس مقام پر نجر دی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت پکا کرمرنے وانوں کے نام پر اینا بلاشہ جائز ہے۔ اور ہم بھی اس فوٹ شدہ کے نام پر ڈ نگ کرنے سے ای قدر قصد کرتے ہیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے ایک کھٹرکا ٹی ہے کہان ہے کہا

جائے کے جبتم فیر ضائے کام پر جانور ڈائٹ کرنے کی نذر کرتے ہوا کرائی جانور کے ہوش ای مقدار کا گوشت تربیر کراور بکا کرفترا ہ کو کھلا ڈ تھہارے ڈائن جس وہ نذراد دور ہوتی ہے یا نہیں آگر ہوتی ہے درست کہنے ہوگر ڈائٹ کرنے سے تمہارا سقصدائی فوت ہوئے والے سکر ڈاپ کے لیے گوشت کھلانے سے سوا کھے نہ تھا۔ ورشتم نے ڈاٹٹ کے ساتھ تقرب کی نذر کی سے راورشک صربح لازم آئے ہے۔

اوردور جابلیت عمل کفار کھر ہے نظمے وقت اور راستہ عمل بنوں سکے نام کی آواز بلند کرتے تے ۔اور جب کے معظم تنگیج تھے۔اور خانہ کعبد کاطواف کرتے تھے ان کا خانہ خدا کا پیطواف ان سے متبول نرتھا۔ ای لیے تھم جواک خلا یقر ہوا الیسبجد، المحوام بعد عاصیہ خذا۔ تو بیان بھی جب انہوں نے آواز نکالی اور شہرت وی کہ یہ جانور فال سے

تغيرهن ك من المناها ال

ہے۔ اور اس کے نام پرہے۔ اور ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ اور ذرج کے وقت خدا کے نام پر فرزج کے وقت خدا کے نام پر فرزج کر والے کرا م اس کرنے و کیے۔ برائی کر والے کر اور اس کا راز یہ ہے کر ہوا م کرنے و کیے۔ جانو و ذرج کر سے کا طرح یقہ جیسا کہ کا تھی جانو و ذرج کر اس بھی بھیائے کے لیے جس کے لیے منظور ہے منظور ہے منظور ہے جیسیا کہ کا تھی قبل اور ورود پڑھنا کھائے پینے کی چیز وں کو اور ان کہ بہتائے نے کے لیے منظور کر والے اس بھی اور کو اس بھی اور کر کو اس بھی ان کے کا فسر کر کر یا آخر کر کا اور ان کر اور کر مندا کے نام کا ذکر کر کا اس وقت فا کہ و دیتا ہے کہ غیر ضدا کے تام کا ذکر کر اور اس منظور کر مندا کے تام کا ذکر کر اور اس منظور کے مادر اس شہرت اور آواز والے شہرت کے فلا ف اور آواز والے منظور کے اور اس شہرت اور آواز والے کے منظور کے اور اس منظور کے فلا ف اور آواز و کی کہ مراس کا میں ہوئے گئے۔

#### ما اهل به لغير الله اورما اهل لغير الله به عَرْق كي وحِد

ہم ببال آئے کہ ال موری میں لفظ برکولفظائیر انڈسے پہلے لایا کی اے جبکہ مود کا کہ وہ
انعام اور کل جی بعد جی ۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اصل بجی ہے کہ یا کونشل کے متعلی اور
دوسرے متعلقات ہے پہلے لائیں۔ اس لیے کہ پہاں بافغل کوشعد کی کرنے کے لیے ہے۔
دوسرے متعلقات ہے پہلے لائیں۔ اس لیے کہ پہاں بافغل کوشعد کی کرنے ہی لیے ہے۔
اس مقام پر اپنی اس اسل پر استعال قر مایا گیا ہے۔ اور دوسر کی مورقوں جی جو کہ انکاد کا مقام ہو اور مرزش کا مدار ہے ہی فیر اللہ کے لئے آیا ہا ورائ ہی باتی مورقوں میں جو کہ انکاد کا مقام ہیں فاد اش ملے بی ایس موافق ہیں ہو کہ کی ابتدا ہی سنا ہوا آیا ہے۔
اور سر چاروں چیز می جو ذرکر کی گئیں بینی مروار ، فون ، مؤرکا گوشت اور وہ جانور جو فیراللہ اور یہ فیراللہ ہے۔ دور کہ گام آرقوں پر تمام طالات جی توان مواد دوسروں کے لیے طال جی ذکارہ کا کہا اس اور صد قال بیسے ذکارہ کا کہا کہ اور دوسری طال جی گرام مزاجوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مواد تھی طال جیسے کرم نر ہر فی اس جوری کہ دور کی ہو کہ کہ مزاجوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مواد تھی کرم مزاجوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مواد تھی کرم مزاجوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مواد تھی کرم مزاجوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مواد تھی کرم مزاجوں پر حرام ہے۔ اور جب اس کا مواد تھی کہ کہ جورہ مائی ہوت کے بیدا کرے طال ہو تی کہ دورہ کا کہ کہ کہ دورہ کا کھانا خرام ہونے کے باہ جورہ ماؤں ہے۔ ہورہ مائی ہے۔ ہورہ مائی ہوت کے باہ جورہ ماؤں ہے۔

اهول وبالله التوفيق-وماهل به نعير الله مصطل مشرعلام كيمواكي marfat.com

Marfat.com

جو کچھ بیان لکھا ہے جمہور منسرین کے حقیق کے خلاف ہے بلکہ آ ب کا مسلک اس اسکاری جمبودمشرین کے بین مطابق ہے جیسا کہ دسال محدۃ العمائح فی مسئلۃ الذبائح ہیں ہے۔ چانجے ہے اور منسرین نے وی ترجمہ کیا ہے۔ جس سے آپ نے اختلاف کیا ہے۔ چنانجہ رِصغير کے تامورمغسرقرآ ن کريم فتح العرب والعجم قنافی المصطفی المم الل سنت اعلی حضرت مولا نا احدرضا بر بلوی رحمت الله علیہ نے جمہور مفسرین کے مطابق بیٹر جمہ فرمایا، 'اوروہ جس ے ذرج میں غیر خدا کا نام بیکارا حمیا"، چنا نیے چند عبارات عاصفہ فرما کمیں اے ذرج علی اسم ۔ تیرہ وحاکانوا پرنعونہ، عندالذبح لالهتهد(طلین)اے وقع بد النصوب عندذبحه لنصنه(رخاول)، والبعني مارفع الصوت عندذكاته بغيراللهاب ﴾ م غيرالله كما اذا قال باسم الات والعزى(الصاول طائميرالجلالين) قال الربيع من انس يعنع ما ذكر عند ذبحه اسر غير الله وكان الكفار اذا ذبحو الالهتهد يدفعون اصواتهد بذكوها (تغيرمظيرك)وماصيع في ذبعه غير الأنه(جمل على الجالين) وحرم مأوقع بنه الصوت عند ذبحه للصند. وكانوا ذا ذبحوا لالهتهم يرفعون اصواتهم بذكرها ويقولون بأسم الات والعفزى (روح البيان ) ان تمام تقامير عن اسى بات كي مراحت ب كه جا أوراس مورت ين حرام و كاجب ذي كودت فيراف كام يكارا جائد بيناني أبيل الفريحات كي روكي بم تغییر توارالعرفان می سورهٔ ما کدوز مرآیت وَ مَا أَهِلَ لِلَهُمِرِ اللَّهِ البَّهُ مِاتِ مِن لِينَ غیراللہ کے نام پر ڈنٹ کیا گیا جیسے کفار عرب کا دستور تھا کہ بتوں کے نام کے جانور ڈنٹ کرتے تحد جافور کی زندگی میں اس بر غیر خدا کانام لیها حرام نبی کرد بار و یکمو بخیره اور سائب بول کے تام پر جیوزے جاتے تھے محرطال تھے مسلمان انہیں ذرج کریں۔ اور کھا کیں۔ جب خود گڑھا کا یانی اور مشرکین کی بوجا کی گائے کا بینا کھانا جائز ، اور مندر کے پھر ارو چیل کے ورخت كااستعمال جائز توان كهام يرجيوز ابواجانور كول حرام بوكا؟

یُزِنَّسِراتِ احمریش ای زیر بحث آیت کے تحت طاحیون رحمت الله طیرُ ماتے ہیں۔ وحالصل به لغیر الله حمناه ذبح لاسد غیر الله حشل لات وعزی و اسمام

تر ورق **————(۵۷۲)————**برمهایی

الانبياء أعير ذالك ومن هينا علم أن البقوة المتفورة للإولياء كما هو أنرسم في زماننا حلال طيب لاته لم يفاكر اسم غير اللَّه عليها وقت الذبع وان كأنوا يعذرونها للاسخماما اهل بعالنية الله كمعنى فين جائور قيرالله كام ير فرنگ کیا جائے مثلاً الاحداد دع کی بتول کے نام پر ڈانبیا میلیم ولسلام کے نام پر ، اور یہاں ے معلوم ہونا ہے کہ جوگائے اولیہ و کے لیے نؤر کی جاتی ہے ۔ جیسا کہ جارے زبان میں رحم ہے و احلال طبیب ہے۔ کیونکساس پر و رکھ کے وقت غیر خدا کا نام نہیں لیا عمیا نے واور واس کی ان کے لیے نذر کرتے ہوں۔ فلبذا مسئلہ بے غیار ہے۔ علاوہ ازیں عالم اسلام کے نامور منتد ومعتند اور مرجع والانام والاعلام مغسرين كاحرف تقاسير كانام ورج كئے جاتے ہيں جنبول نے کن وش وش ترجمہ کیا ہے جو کو گولہ بالا تقابیر میں مذکور ہے کھیر ہدارک جا مع المنغر استدمفروات امام راغب اصغباني لسان العرب معساح أنتخ الرطن بكثيف مايليس في القرآت تمشاف الكواثي عاشيه عبداتكيم فيخ زادوغازن أروح المعاني تتعيير كمييزا بولمهوو بغوى المواطع الألبام تتوميرالمقياس تمغي السرائ منيز فتخ الوطن شاه وني اعذه وبلوي توضح ورمنتو النخ القديرا ان كثير- النااكا بركي تصريحات اور مجر تعزيت مفسر علام قدس مره العزيز ے والدین رکوار حضرت شاہ و لی اللہ محدث وہلو کی جنہیں آ ب نے تغییر کے آغاز میں اسان العرفان ترجمان القرآن خاتمة المحدثين وارث علوم تير الرطبين بمتكم امت مصطور معجزة ﴿ جَزَاتَ تِهِ بِهِ صِيحَظَيْمِ القالِ كَ ماتِهِ بإدكيا هِ كَا وَمَا حَتْ كَ بِعَداً بِ كا ان كَ مسلمات کے خلاف لکھنا تھیا خارج از امکان ہے۔ اصل صورت یہ ہے کہ آ ہے، کی باسمیت امرکز بت اور بهند کیوهلی برزی کومنید متصداستهال کرنے کے لئے آپ برافتر اور بہتان بے شھا الل علم کی اسطال ترمیں مربیس کہتے ہیں۔ آپ کا دامن اس ہے بالکل پاک ے پچے محفوظ الحق غفرلہ )

فَهَن الضَّطُورُ أَوْ يَجْتُلُ مِجْور كرديا كي النَّ يَيْرُ ول كَ كَمَا فَيْ يِرِد

اضطراركي جندصورتي

المائيلان مىگى يىلىكى يىلى marfat.com Marfat.com جنے۔ اور کوئی طال چیز کھانے کو نہ پانے یا تو عاصل کرنے کی طاقت شہونے کی وجہ ہے

بانہ پانے کی وجہ ہے۔ اور بہاں تک کرور ہو جائے کے تماز میں کمٹر سند ہونے کی طاقت نہ

رہے۔ اور اسے معلوم ہو کہ اس وقت اگر میں جان بچائے کے انداز سے کے مطابق تیس کھاؤٹ گاتو آئے تعدوروزی کی طاش اور کمی کے پاس اپنے طال کے اظہار اور سوال نیز بازار میں آمدورفت ہے رہ ہو قرس گار یا کمی سفر میں ایسا حاوث روقما ہوا وراس میں منزل اور آباد کی

میں آمدورفت ہے رہ ہے تو اس وقت اسے جان باتی رکھنے اور طاقت کی تقاطب کے انداز سے بان باتی رکھنے اور طاقت کی تقاطب کے انداز سے بات باتی ہوئے۔

و در کی صورت ہیں ہے کہ کسی مرخی جی اگر قبار ہو جائے۔ اور ان چیز و ن کے سواکو کی دوا نہ پائے سیا دمیں ہر پچننگی رکھنے والے کی مراحقاتی کر کے کہید دین کہ اس جاری کی و واائیم چیز ول سے ہے۔ جیسے شیس انتفس جو کہ زیارہ تر بچول کو لاحق ہوئی ہے۔ اور اسے ہند وسٹان کی نفت میں ڈرکھنے جس کہ اس کا علازج خرگوش کا خون ہے۔

تیسری صورت برک و کی ظالم جوکہ ہالک کرنے اور شدید تکلیف، و بے پر قد رہت رکھتا ہے ۔ اور وہ اے ان چیز وال کے کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس کے ذہن بھی ہم کی بھیس حاصل جو جائے کہ اگر جس ان چیز وال کوئیس کھا کاس کا تو یہ جھے تی الواقع بالاک کردے گا۔ ج میرے اعتباعی ہے کی عضو کو ضائع کردے گا۔ یا میرے عزیز وال جس ہے کسی کوائی جسم کی تکلیف دے گا۔ محرش طاہرے کہ اس مجبوری جس

غَدَ مَا غِ لَذَت كَا طَالَبِ مَدَ مِوهَ كَرُوكَى عَلَالَ جِيزِ مو جِودِ رَكَمَا ہے۔ لَيْكُن كراہت طبعي كَى وجہ ست تَكِن كُمَا اللّهِ مَن كَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

تغييرمزيزى مستعمل (٥٤٣)

كويعيد كيول جانناجإ بيدحالاتك

اِنَّ اللَّهَ غَفُودٌ ہے شک الله تعالی ایسے بڑے کما ہوں کو نِنْتُے والا ہے۔ جوک آ وی کسی مجودی اوراہ مطراد کے بغیر کرتا ہے۔ اوراس ہے جارے کو بسے خاص حد تک مجود ہو کرحرام کھایا ہے کیول ند معاف کرے اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کہ چیٹھ مہریان ہے۔ اوراس کی مہریائی تعاضا کرتی ہے کہ اس کی جان اورطاقت کی حقاظت جس طرح بھی معسر ہو صائز دیکھے۔

#### أيك جواب طلب موال

یباں ایک جواب طلب موال باقی رہ کیا اور وہ بیب کہ انہا کا لفظ حمر کے لیے ہے۔
ہو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان چار چیز وں کے موا کھانے کی جہیز وں بھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان چار چیز وں کے موا کھانے کی جہیز وں بھر جا کہ اور بھی بہت کی چیز ہی جے ور ند و در ندے مثل اور ای طرح ور ند و در ندے میٹ ایر مرک اور بھی مانے باز دشا بین جمرا اور تمام حشرات الارض جیسے مانے باز دشا بین جمرا اور تمام حشرات الارض جیسے مانے ، چھو، چیا می نوالا ، جمکی جو اور در مرے اور میں ہے۔

فرباكراد ثاوفرنايا سيحاثلان حاحوه وسول الله حثل حاحوه الله يتخاصنوملى الله مليه وآل وسلم نے جيے حرام قرار ديا و واللہ تعانی کے حرام قرار دیتے ہوئے کی مثل ہے۔ مجرقر الما الالايحل لكم الحمار الاصل ولاكل ذي ناب من السباع ولا نقطة حعاهدة الاان يستغنى عنها وبها، فبروادتهاد سي كمريكوكوحاطال تشريداورز ہی ذری تاب درند واور شدی گری ہوئی چیز محر جب اس ہے اس کا ما لک لاہروا ہ ہوجا ہے ۔ اور شین تغییر عمی اس موال کا ایک دوسرے جواب کی طرف اشار و گزرا ہے غور کرنا حاسیه ادراس کا خلامه به سه که مراد طبیات می سه محرمات کا حمر به دورطیبات ده چزیں ہیں جن کا کھانا ان میں موجود لذت ادر منفعت کی وجہ سے شہرول اور تعبول کے ر ہے والے تیم الطبع لوگوں میں رائج اور معمول ہے۔ اور خزیر بھی ای باب ہے ہے۔ اس لیے کرفعبانی اس کے وشت کو کوشتوں ہیں ہے اضال کھتے ہیں۔ اور اس کے کھانے ہیں مہت بدنی منافع میان کرتے ہیں۔ اور اس کی لذت اور ذا نقتہ بھی اس کے کھانے والوں کی زبان سے سناجا تاہے۔ اور جامع بغدادی اور دوسری کتب مفردات میں آھے ہیں کہ تھی اور ز کی بےخز ریکا **کوشت** زود بھنم ہوتا ہے۔ادر جلدی گز رجاتا ہے۔اور غذ<sup>ہ</sup> کم دیتا ہے..گر توت کے ماتھ ہوتا دیے۔ اور جالینوں نے کہاہے کہ انسان کی طرح احترال الموات ہوتا بيدادركيت بين كد جولوك آوي كاكوشت كوات بين الرفزريكا كوشت كواكس رعك، وَا لَقَدَا وَرِيوْتِي مُرْقِيْتِينِ كُرِيكَةِ وَاوِرْسِاسِ مِحْمَرُ إِنَّ إِنَّهَا فِي مِجْمِمَاتِهِ مِثَابِب

بس خزر کے گوشت کو اس معنی میں طبیبات کی فیرست سے اس کی خیاشت المثنی، روالت اخلاق، نجاسات سے طوت ہوئے اور دوسری آباحتوں کی دجہ ہے مشکل قرر روینا ضروری ہوا تو حصر بلاتکلف میچے ہوا۔ اس لیے کہ مطلق عمرات کا حصرتیں ہے۔ بلک وہ خبر ثبت کہ ان میں سے بعض فہ کور ہوئے بخت سے خارج میں۔ اور یعدو ہو علیہ ہد المحباشت میں داخل۔ کام مرف طبیبات پخصوص کیا گیا ہے۔ اوران میں سے ان جار جیزوں کے مواکوئی چیز حرام نہیں ہے۔ کو یا کام کا ظامر ایوں ہوا اے ایمان والوان یا کیزہ

کی دلیل ہے۔اجھی۔

چیز وں سے کھا ؤیو ہم نے تمہیں روّق عطا فرطا کیونکہ طیبات میں سے تم پر صرف مردار . خوان ڈمرخنز میادر وہا اعلی لغیر القدحرام کیا گیا۔ ان علارول کے سوائیمیں ۔ تو اسپے اوپر ان کے باسواطیعات کوچھوڈ کرنگلی مت کرو ہ

یبان با ناجا ہے کہ جس طرح معتقر کوان جارچیزوں کے کھانے ہیں دفعست ہے۔
ای طرح اور کی چیزوں میں بھی دفعست ہے۔ اور دو جوانام شافعی دھندانڈ علیہ ہے متقول ہے کہ آرکو کی شخص یو اس کی شدت کی وجہ ہے جور دوجائے اے شراب چیاجا تا ترقیس ۔ اور اس کھا ہم کی شدت کی وجہ ہے کہ شراب کے ساتھ اس تھے کو پنچ اثار ہے۔ آر کھی کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن گہری نظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن گہری نظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن گہری نظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن گہری نظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شراب شخل کو دور کر الی نظر المرح ہے کہ میری بیاس اسے بی اگر چہ کھور آ دی اس کے ظاہری تو اس کے ظاہری ہوتا ہے۔ اگر چہ کھور آ دی اس کے ظاہری تو اس پر جو کہ پانی کی طرح ہے فریفت ہوگر کہ ان کرنا ہے کہ میری بیاس اسے چیئے سے دور اور بیاس کی سیدتو اس غراض کے لیے مغید ہوگی واور جات کی۔ بہد مقید ہوگی واور جات کی۔ بہد مقید ہوگی واور اس کے اللہ مغید ہوگی واور اس کے دال معلم اردور کرنے والی ہوگی۔

# <u> شراب اور تمام ترام چیزوں کے ساتھ دوا کرنے کا بیان</u>

اور شراب اور قمام محربات کے ساتھ دواکر نے بیں اختلاف ہے۔ بیچے حدیث بی جو کہ بنائی اور سلم بیں موجود ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ نائید وسلم نے استدقاء کے مریعنول کی ایک بندائی میں کو اون کا بیٹ ہے بینے کا حکم دیا ہے۔ دور بظاہر دوسر کی تحربات کا بھی اسی پر تیوس ہے۔ لیکن تجربہ یاد بغدار تکیمول کا کہنا شرط ہے۔ اور بیادین تکیموں جیسے فصار کی اور بندہ کا کہنا کائی تیس نے بلرح فاصل مسلمان تکیم۔

نیز جانا چاہے کہا کئڑ ملاء کے زویک مانگنا خواہ زبان کے ساتھ ہویا اظہار حال کے ساتھ ہویا اظہار حال کے ساتھ ان چ ساتھ ان چیز دن جکہ تمام محر مات کے کھانے پر مقدم ہے۔ جبکہ بحریات کا کھانا غیر کے مال کو اس کی مضامندی کے بغیر کھانے پر مقدم ہے۔ جیسے چھیفا، چوری کرنا البانت جی خیانت اس مشوت سان لیے کہ الانتر مات کے کھائے جس کی کوکوئی گفتھان تیس کوچھا اور کسی کا تن

تغییری <del>\_\_\_\_\_درای</del> مراج

تلف نیس ہوتا۔ اور کس کے دل جس کوئی سوزش پیدائیس ہوئی۔ جیکہ فیر کا مال اس کی مرضی کے بغیر کھانے جس فیر کوئی ضرر پہنچتا ہے۔ اور جن اسلام یا فر ساور عہد کا جن بھی تلف ہوتا ہے۔ اور جن اسلام یا فر ساور عہد کا جن بھی تلف ہوتا ہے۔ اور اس کا اول بھی جن اسد کے لیے جن الی سے جم کو چسپانے کی وجہ ہے کسب کیا جاتا ہے کہ اس کی حرمت مردار جانور کے خون ہے جزار دن مرشد زیادہ شدید اور مخت ہے۔ اور کسی عالمت میں طال نہیں فراہ افتیار اور خرائی کی سالت بھی طال نہیں فراہ افتیار اور خرائی کی سالت بھی طال نہیں فراہ افتیار اور خرائی کی ۔

اور یالوگ جو جاتوروں اور ان کے اجزا و اعظا کے حال دحرام ہونے ہیں جنٹ کرتے جیں۔ اور اس مسئلہ میں سلمانوں کے ساتھ لڑائی چنگڑے میں پڑ جاتے جی خبرکا مال کھانے سے بالکل ہر جیزمیں کرتے۔ اور خبر مادر کی طرح بھنم کر جاتے ہیں۔ شابداس حرام مال کھانے کے مقداب کی شدت سے واقف نہیں جیں یا جانے ہوئے کو شیجا ناہوا کھنے جی حالا کی

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَكُنُمُوْنَ هَمَا الْمُؤْلُ اللَّهُ تَحْمَلُ وه لوگ جو كداس علم كوچم بات ميں جو كدالة تعالى نے جائے علق كے ليے أناما ہے۔ اور وہلم اسرار اور دقائق كالتم كائيس كر موام كی عش اے در باشت كرنے تك مَنْ يَكَ مَنْ تَكَ يَداور وہائے مجھ مَنْكِس كماس تم سيطم كو چميانا جائز بكدود جب ہے۔ بكداس علم كوافذتوالى نے كيا ہے

جین الیکناب اس کتاب ہے۔ جو کرمتو اور معمول اور مردج ہے۔ تا کہ عام جھوق اس کی دجہ ہے جوابت پائے۔ قواس چھپانے جمی انہوں نے ادادہ الی سے فلاف مل مجل کیا کہ احد تعالیٰ نے لوگوں کی جوابت اور ان کا علم جایا جبکہ انہوں نے ان کی محرای اور جبالت جاتی۔ اور تھوقی اور ایسے فریب والوں کا تی بھی ضائع کیا۔ کہ آئیس جوابت اور علم سے حروم رکھا۔ اور مجیب بات سے ہے کہ ان ووقیاحتوں پراکھا ٹیس کرتے۔

وَیَشَنْدُ وَنَ بِهِ ثَنِیْنَا فَلِیْلَا اوراس منزل من الله تھم کے موض و نیا کا تھوڑ اساسامان تربیع نے چیں جو کر تواب آخرت کے مقاسلے جس کیکھ بھی ٹیکس اور النا کا میٹر بیٹا وو طریقوں کے ماتھ ہے ، پہلافریقہ ہے کہ جب منزل کن انڈیکم اسٹے مقصد کے خلاف مواور

اُوَلَیْکَ مَنَا یَا کُلُونَ بِیوْلُٹِیمِ کمانے فِیْ بُطُونِهِدَ اینِ بِیُوں بھی۔ بوکران کے باض سے کتابے بیٹوں بھی۔ بوکران کے باض سے کتابے ہوگاہ نے اور باطن سے کتابے ہوگاہ نے اور کتیب نظری ہے۔ انگھی کی طرح جے لذیذ کھانے اور اعلام کمی مشائی مشرق کی مشائی میں زبر بلایل کھائے ہے۔ جو کہ بہت بھی جائے ہی آئی کے اور اعلام کے باشرح شعلہ نوں ہوئی ہے۔

ہاں یہ بال ان کے حقیقی چیؤں میں جوکران کے باطن جی آئی۔ ہوجا تا ہے۔ اور ذیر اس کے باطن جی آئی۔ ہوجا تا ہے۔ اور ذیر اس شکر کیازی میں جو کرائی ہوئی اس کے بیاآئی۔ ہوجا تا ہے۔ اور محز لہ اس کی کھال کے ہیا آئی۔ ہوجا تا ہے۔ اور اس وجہ ہے اس بال کی تا ہے اٹیمیں جلدی سے معلوم نیس ہوئی ، اور تجیب بات پر ہے کہ اس ولی کہ ان کی سیسب پابندی ہے کہ اس والی کے مطال ان کی سیسب پابندی اور کئی جو کہ وہ حجت النی اور اس کی رضا طبلی کے دیو ہے کی بنا پر جانو روں اور ان کے گوشت اور اعضا وکو کھانے میں کرتے جیں آئیس ہر باوکر دے گی۔ اور ان کے دیوئی کے برتکس اللہ توالی کے فضرب اور تارائمنگی کے آئی اور اور ارکرے گی۔

وَلَا يُعْكِنْهُ فِي اللّهُ اور خدات في ان كرماته بأواسط مُعَلَوْسِ فروك كالمربك أكر المُيس وَلَى عَمَا مِد اور وَوَت موكَى فَوَ فرشتوں كے وَرابِع موكَى، جيسے اَلْهُ مَنْفُوا عِنْهَا وَلَا تُعَلِيْهُ وَيِدِ الرّوَدِ المِد ١٠٠٠ اس ليا كرانبوں نے ويا يس مفرورت كروت كام اللّي

کو طاہ ہرنے کیا، اور خدا اتعالیٰ کے ارشادات ذبان پر شدائے ما داداد کو ل تک نہ کہ بھائے ۔ آو ان کی میں سزا ہے کہ اس کی اسماقا می کے شرف سے حروم ریس ۔ اسے کاش میں اعذاب کے دوران اگر انہیں کال مالی کا سننا تصیب ہوتا تو اس کلام کے سننے کی لذت کی وجہ ہے انہیں وہ عذاب بھول جاتا ، اور وہ اسپنے باطن میں ایک رافضت پاتے ۔ لیکن سے دولت بھی انہیں بھی ہا مسل نہیں ہوگی ریمان بھی کہ یہوئر افقیا تھیۃ قیامت کے دن ۔ جو کہ دربار عام کا دن ہے۔ اور اس دن جملال می آئی عزیت اور شرف نہیں رکھتی کیونکہ نیک و ہزا کہنے اور عزات دوالے جی کے بعض کا قربھی کام پاک کوشن کے۔ جس طرح کے دربار عام کے دن اور کجری

اور کاش کے دواس دولت ہے تحروم رہنے اور آگ کے کا خذاب ان کے گنا ہول کا کجھ و پال پاک کر دیتا۔ اور تحضب البحی کی آگ بجھ جاتی۔ اور خذاب چکھانے کے بعد اُٹیس مخنا موں کی ٹیل ہے پاک کر دیا جاتا لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ

وَلَا يُوْرِ كِيْنِهِ لِمُ اورَعَدُابِ كَمِ ما تَحَدَّ أَمِينِ بِالكَنْبِينَ كُرِكَ كَانَ كَرِ بِاكَ ہوئے كے بعد جنت ميں داخل ہونے كے قابل ہو جا كيں۔ جس طرح ايمان والے تمنيگار باك ہول كے۔ اس ليے كرينوگ درگز ركزنے ، معاف كرنے اورتخفيف وراحت كے تفعال كي نبيس ميں

وَلَهُمْ عَدَّاتٌ اللِيْدُ اوران كے ليے آيك ورونا ك مقراب ہے۔ برطرف سے اور بر وقت على ،اور كون نه بوكر انہوں نے اپنی نجات كاسر مايد بر بادكرويا۔ اس ليے ك

اُوَدِیْكَ الَّذِیْنَ الْفَقَرُوْالصَّفَلَةَ بِالْهُدَی بِالاَّک وہ تقسان اُفعائے والے ہیں۔ جنہوں نے کمرائی کو ہدایت کے توش فریداً۔اور مقدمات و میں بھی ہدایت ہے بہتر کوئی چز نہیں۔ جبکہ کمرائی سے بدر کچھٹیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی کمرائی ایک ہدایت کے توش انقلیار کی ای طرح اللہ تعالیٰ کی جملوق کی گمرائی کوان کی ہدایت پرائفتیار کیا کہان سے عم و مین کوچھیا یا

وَالْعَذَابُ بِالْمُغُورُ وَاوراسِابِ عِنْهَابِ كُواسِبِ مِنْفِرت كے بدلے فریدا - اور آخرت میں بغراب سے زیادہ فقصان و دُونَی جزئیں۔ اور بخش سے زیادہ نفع بخش کوئی جزئیں۔ marfat.com

ئیں ۔ یک ان دونوں معاملات میں انہوں نے اپنے لیے آ گ۔ کو بیند کیا۔

قعداً اَضَبُوا فِعَدَ عَلَى النَّارِ الآبِ لُكَ مَا كُنَّ ذَيادَ وَصَارَ الْمِما - كُويا اِسِ بِهَهُ بِهِ وَ ا اور سرخوب بين جان کرا فِي جان اور ول ئے ساتھ اس کی فریدا اور آگ پر سائر ہون اس کے دل میں گر زرے کہ ان کا عذاب کو معظرت کے بدلے بین اور بین اور آگ پر سائر ہون اس معاملہ سے اس دفتر سے معاملہ سے اور معظرت کا ذراحہ بنیں اور بہ بات قابت تیں ہے۔
اور معظرت کے اس ہے کہ عذاب کے اس اللہ معظرت کا ذراحہ بنیں اور بہ بات قابت تیں ہے۔
ایونکر معظال ہے کہ عذاب کے اس ایس کو ڈرائے اور وحرکانے کے لیے شریعت میں عذاب کا سبب بیوان کیا ہواور ٹی اور تی ایسا نہ ہوں جس طرح کرکی دفعہ بادشاہ فرزانے وحرکانے کے سبب بیوان کیا ہواور ٹی اور تی ایسا نہ ہوں جس طرح کرکی دفعہ بادشاہ فرزانے وحرکانے کے سام اور اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق میں اور اس کے سام ایس کی مطابق میں اور اس کے مطابق کی ایسا نہ اور اس کے مطابق کی ایسا نہ اس احتمال سے کہ وظیت دل نے کے لیے فرایا میں احتمال سے کہ وظیت دل نے کے لیے فریا والی اور میں کہتے ہیں و

ذَانَّ الْفَرِيْنَ الْحَمْلَقُوْ الْتَحَمَّقُ وَلُوكَ جِوَائِنَ وَلَى مِنْ كَنْفَ فَالات لائ آين. هي انْجَمَّابِ اللهَ عَلَيْ كَ وَاسَدَ مَنْ مَكَالَ مِن جَوَدُوافِ وَهُمَاكَ فَي بِالتِواور قر نَبِيت مِنْ وَمُعِرِفُ وَالْفَاوِدُو مِرْكُمْ فِي لِلهِ مِن وَفَى الوَاقع الساموناتِ

نیعی بنیفای بیونید البت الفاتعالی کے ادادے کی دورو درازی لفت بیں جیں۔اس کے کہ الفاقعالی نے کماب نازل کرنے ہے ہواہت اور تعلیم کا ادادہ قربایا ہے۔اور یہ کہتے جیں کہ وعصرف قریب دیتا ہے۔ اور جانل بنا تا ہے۔ جس طرح کہ بچوں کوفریب و ہیتے جیں۔اور جانل بناتے ہیں۔

یہ ہے حال ان لوگوں کا جو کہ کتاب کے بارے میں ترود اور مختف خیالات رکھتے جس کیلن جولوگ کر کتاب کے دعدوں کو بیٹی خور پر صرف ڈرانے اور ولیر کرنے کے لیے محصتے جیں ۔ اور اس سخی کا بیٹین کرتے جیں۔ اور اس بیٹین پر اعتماد کر کے اسے بدلتے اور چسپانے اور اس کے احکام بیان کرتے پر دشوت لیٹنے میں جروت کرتے جی ۔ لیکن ان کی خورت ارادہ الی کی مخالفت سے کز دکر عدادت اور مقابلہ تک چیج کی ہے۔ جو کہ باشر آگ میں وافل ہونے کا سب ہے۔

#### يبندجواب طلب موالات

یباں چند جواب طلب موالات باتی رہ گئے: پہلا موال یہ ہے کہ آیات الی کو پھیا نے کا ڈکرادراس کی مزاد کا بیان آیت اُولیٹنگ یَلْمَنْفِد اللّٰهُ وَیَلْمَنْفِیدُ اللّٰجِنُونَ مَن عنقریب کر راہے ۔ ای مضمون کو یہاں وہ بارد لا نا ظاہر کے اعتبار سے زائر ارمعنوم جوتا ہے۔

ال کا جواب ہے ہے کہ دونوں آ بھول کے مضمون میں فرق ہے، تکر ارتیس ہے۔ گزشتہ آب میں مرتب ہے۔ گزشتہ آب میں رشوت یا آبت میں صرف آ بات النہ کو چھپانے کی سزا نہ کور ہوئی۔ جبکہ اس آبت میں رشوت یا دفتری منفعت کی فرش فاسد کی متابہ چھپانے کی سزاہ ہے۔ اور اس نے جود میداس آبت میں نہ کور ہوئی۔ اور ہم یہاں آتے نہ کہ کر شتہ آبت میں نہ کور ہوئی۔ اور ہم یہاں آتے ہے کہ اس آبت میں اس کے قبل ہے تو یکر نے والوں کی اشتاء نافر مائی کیونکہ کر شتہ آبت میں اس کے ذکر کرنے والوں کی اشتاء نافر مائی کیونکہ کر شتہ آبت میں اس کے ذکر کرنے ہوئی اکتفا فر مار کہا۔

دومرا حوال بدہے کہ بیمان بی بطویھیڈ کے لفظ کا کیافا کہ وہ اس سے کہ کھانا ہیں۔ ای شن موتا ہے؟ المربع میت سنداس حوال کے دوجوا ہدائیکت میں را کید ہی کراس لفظ کو اور martat.com

عج زئے تو ہم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کر کھانا بھی ہیٹ کے علاوہ بھی بھی بطور مجاز استعمال ہوتا ہے۔ کہتے بیس کہ فلال نے مراد کی کھانا بھی ہاور طمانچ کھیا ہے۔ تو آگریہ لفظ نہ ہوتا تو احم ل تھا کہ یا گلون ہمرائے لفظ ہے آگ کا ان کی کھال تک پہنچنا مجما جاتا میں اگر تمام دوز خیوں کا حال ہے۔ اور مرادیہ ہے کہ دولوگ مرف آگ بھی جلنے کا عذاب بی ٹیس ویٹے جاگیں کے ملکماآگ کی جنگاریاں ان کے بیٹ کے اندروالیس گے۔

دومرا جواب ہوسہ کہ عرب کے استعال میں اکل نبی بطنانہ میں اس نے اپنے پیٹ میں کھایا اس وقت کہتے ہیں جس جیٹ بھر کر کھایا ہو۔ انکل فبی جعض بطانہ کے مقابلہ میں آئر بیافظ لانے سے ان کا آؤگ کو بیٹ بھر کر کھانا سجھا کیا ہے۔ جیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اور اس سے طرورت کی صدحک اکتفارتیں کرتے تھے۔

تیسراسوال به سب کدآگ پران سے میر سے تھی جوکہ فیکا خاکھ خوڈ ھنڈ علی الڈاد سے تھی جانا ہے آگ پران سے میر پرموق ف ہے۔ عالما کدائیس میر بالکل ٹیمن ہوگا۔ جیسا دوسری آیت سے معدم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آگہ بران کے میرے مرادان آگ کو دیکھنے کے بعد نہیں ہے۔ بلکدا ہے لا یکھنے سے پہلے اسباب آئش کے ارتکاب میں ان کی جر دیت اور لا پر دا تکا کو بطور تھ کھومبر کے ساتھ تعیید دی گئی ہے۔

چوقتا سوال بیہ کے اِنَّ الَّذِيْنَ الْحَقَلَقُوا فِي الْكِفَابِ ثِن اِن كَمُوروا ہِنِ مَرْخُول اسیت جملہ ہے۔ جَبُسان مَعْوَ دیو کہ ذَالِفَ بِانَّ اللّٰهُ مُزُلِّ الْكِفَابَ بِالْعَقِيِّ الْبِيْ معْرَل سیت مغراہے۔ تیلے کا عنف مغرور کِس طرح مجمع بوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وَانَ النَّهَ اِیْنَ المُعْتَفَفُوا فِی الْکِتِن ہِیْسُ حرف واؤ حرف عطف نیس ہے۔ بلکہ حال کے لیے ہے میں کوئی اشکال لازم نیس آتا ہے۔ اور اِیعن مقسم اِن نے بہاں ان مکسورہ کوان مفتوحہ کے معنوں عمل دکھا ہے۔ اور اس محمرہ کو دخول کی جہت سے لازی خیال کیا لیکن اس وجہ کا تکلف جونا ظاہر نے۔

ا أرعال الدكتاب جوكري يوتى كرت بين داور شوت كمات بين كين كرم ن

جمیں تمرابق اور عذاب کے قریداراور ہوایت اور مفقرت کے قروشت کرنے والے کیول قرار دیے ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے لیجا تار ہدایت اور اسہاب مفقرت سے بہت کی چیزیں حاصل کی جیں۔ اور کر دہے جیں۔ کم از کم اتنا تو تم بھی دیکھتے ہوکہ ہم نماز کے اوقات جیں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے جیں۔ اور پخشش اور ہدایت جی اس تدریعی کافی ہے ہم کہتے جس کہ بیسب کچھفاط سے داس لیے کہ

نیکسٹی افیر آئیل تیں۔ کہ ہدایت کا اشراور مغفرت کا سب ہو سے آن ٹوٹٹو اکر نماز کے دہت تر ہیر ڈیٹیو فلکھوا ہے چیروں کو۔ اس کے بغیر کوتم درست عقائد کے ساتھ اسے دلوں کو پاک کر دادر بخل کی آلائش ، حب مال ، ہدم بدی اور جزئے وفرغ سے صاف کرو۔ اس لیے اس مدیمچیر نے کی انتیارے کہتم ماری قوجوہ اقع ہو

قِبْلَ الْمَشْوِقِ الْمُرْقِ فَي خَرف الْرَقْهَار الْبَلَالَ الْمَان ہے کہ جمل جم اُمَاز پڑھے ہوست سٹر ق کو ہو وَالْمَنْفُو بُ اور افر سِ کی طرف ۔ اُکر تہارا اَبْلاال الکان ہے کہ جس جم مُمَاز پڑھے ہوسٹر سِ کی طرف ہو اور سٹر ق و جنے والے یعی کرتے ہیں۔ اگرتم اینے چہرے کو حقیقاتی آبلے کی طرف ہجسرتے ہوتی ہے ال کو محی صاحب آبلہ کی طرف مجیسرت ۔ جب تم نے ہے کا م جس کیا معلوم ہوا کے وہ ہمی تمہار احتصور نہ تھا، اور جب سٹر ق اور مغرب کا حال کہ دونوں سٹہور طرفیں ہیں۔ اور سٹر کین اور سورج کر ہوجے والوں کی بہت بڑی تحداد کے شرویک قابل تعظیم اور عبوت کا قبلہ ہیں اس طرح ہے کھان کی طرف مند کرنا اصلاً خوتی اور مثل جس رکھا تو جنوب و شہل اور وومری و در ایل طرف کا صال اس ہے بدتر ہوگا۔

وَلَيْكِنَّ الْفِيوَ لَيْكَن سَكَل بِهِ كَم جَابِت كَالْرُ اور معْفرت كَاسِب ہے متوج ہونا هَنَ احْسَ باللَّهِ السَّكَا ہے۔ جوكرافقہ تعالى برائيان الایا۔ اور انتدفعائي برائيان حاصل أس مواج محراس وقت جب كراہے موجود، ہے حق ، بالحن اور خاجر كوجائے والا ، ہر چيز پر قاور وزعود محادج كركى كا مجود : بو وضر ووتول ہے باك ، كى كى جلى بحث ہے غیر مجود ، مودت اور بینے ہے باك ، محاد ، كينا أثواب وغذاب مى وحدے كاسيا ، وكام مى مسلم معالى وشر ہے اور اور

تغييره بيني مسيد مسيد مسيد (٥٨٣) مبيد ميويار.

ریوں کوسٹوٹ کرنے اور جس قبیلہ اور قوم ہے جائے وقیروں ( عیم السلام ) کو تیجے ۔ اور جس ذیان میں جائے کہ میں اتار نے پر قادرا متقاد کرو ماور تم بیا مقاد نہیں رکھتے ہو۔

و النيوم الأجور اوردوز آخرت پرجمی ایمان لایا۔ اس دشع کے ساتھ کہ اس دن کے اموالی القد تعالیٰ کی کتابوں اور انبیا پیلیم السلام کی زیانوں سے معلوم ہوئے۔ ایپ اسلاف کی شفاعت پرا متا ایک بغیر۔ اور بغیر اس کے کہ اسپے فرقے کونسب وحسب کی شرافت کی بنا پر آتا تل عذاب ند بالیں۔ یا اسپے عذاب کودوسروں کے عذاب سے کمتر اور چندون خیال کریں۔ یادارانٹو اب کومرف اسپے لیے اوراسیے فرقے کے لیے خاص خیال کریں۔

وَالْمُلَذِيْكُوْ الْوَفْرِ فَتَوْلِ بِالْجِي اِيُعَانَ لاتَ كَامَدَا تَوَالَى كُفْرَ مَالَ بِرُوارِ بَدْتَ يَن اوراس كَى رَضَا كَ مَوَا يَكُونِيس كَرِيّ وَارْائِيل وَثَمَن ثِين بَجْمَا جِابِي - كَافِداتَعَالَى كَ مجوب تِينا-اوراس كَمْ مَلِيّ اوراك الحرق ان كَهَ بارت بِين افراط اورجد في تَرْرِيّ فَعَ امْرَكَا بِثَيْنَ كَرَبَا جِبِ - مِن طَرِق كَرِبِنُووا ورائل جِالِمِيت كَرِيّ فِي اور كِيجَ فَعَى كِيهِ وَكَ احْتَقَالَ لَكَ مَا تَهِ جِهَانَ كَيْ قَدْ يَرِكُ فِي إِينَ واور فِيداتِها فِي كَ لِيمِ بَهِ وَلِينِيول ك بِينَ -

و انتجانات اور کتاب الی پر بھی ایمان الاے۔ جو کتاب بھی ہوا ہے پر آمتری ہویا اپنے غیر پر - اپنی افت میں یا دوسری افت میں - اپنی شریعت کے احکام کے مطابق ہویا اس کی بات اور بیا ایمان حاصل نہیں ہوتا گرائی وقت جب اس کتاب کو تفظی اور معنوی تحریف اور تبدیل ، فاسو تا و بلات ، اور اپنی وت بات کے لیے یا دنیوی اغراض ، مال ، مرتب اور بادش ہوں اور احکام کا قرب حاصل کرنے کے لیے باطل تو جیمیات سے محفوظ رکھے ، اور اس کے مرتبہ کوئی سے ہند بھی کہ کوئی حقیم اور سے وقعت جیز اس کے عوش قرار دے۔

وَالنَّبِيْنِ أُورَمَامِ انْهِا وَعَلِيمِ اسلام پرائيان الاسے و معزرت آوم عليه انسلام سے لئے کرا ہے ذمانے تک اقباد اورتعد ب کے بغیر ۔ بَیْرَتَم نے بعض انبیا علیم السلام کوشید کیا تصرفعنزت فعیاء ذکریاء بچکی اورا ہے گان بھی شیخ الل نہینا علیم السلام کو اورتم نے بعض کی تُحَدّیب اورا نکار کیا۔ اورانیمی شہید کرنے کے درہے ہوئے۔ اور جادو کیا۔ زبرہ یا۔ اور

جنّب كرئے كے ليے أخمہ كغرے ہوئے ۔ جيسے تيغير آخرائز ماں جؤ كہ خاتم المرحمين اور أفضل انبيا ، بين عليه وليلبم العنفؤت وأنتسليمات مآوجوان قتم كاليمان لا بإاوران بينيزول كالحرويرو ہوکرای نے اپنے مقید ہے کو درست کیا ٹالورا ہے ول کوجہل مرکب اور نساد معرفت ہے یاک کرلیا۔ اس لیے کرآ وی کا ایک میداروسعاد ہے۔ جو کہ خدا تعالی کی ذات یاک ہے۔ اورایک معادیے۔ جو کے روز آخرت ہے۔ جب خداتعانی برایمان لایا اور روز آخرے ک تعبد تق کی اس نے اپنے مید وکی معرفت کا ایک رابطہ پیدا کرلیا۔ لیکن اپنے اپنے مالک ک پیندیده چیزوں کو جائے بھی کدروز آخرے اس کے عہلا کمی ،اوراس کی ٹاپندیدہ چیزوں کو جو کہ اس روز معتم اور مبلک ہوں انبیا ملیم واسلام کو جائے اور ان کا گرویرہ ہوئے کے بغیر کوئی طارہ نیس تا کہ ان کی زبان ہے استے مالک کی بہتمہ ادر نابستد کو بیجائے ، اور اگر پیغمبر(علیهالسلام) موجود ته بون تو اعد تعالی کی کمایون کی طرف رجوع کریں۔ جو کہ یغیروں ( ملیم السلام ) کے بمراہ نازل ہو کی۔ اور بیبان سے اینے مقید کومل کریں۔ ادر جب بقبری کا سعسداور کتاب کا نزول فرشتول کے ساتھ مربوط ہے فرشتوں برائیان سكاب ادر يغيرون (سيم السلام) يرايمان سے بيلے ہے۔ اور جب وفيرون (عليم السلام) کو بھی اصالہ احکام النبی کماپ کے واسطے ہے معلوم ہوتے ہیں تو کمانپ پرائیان لا نا پیشبروں ( علیم السلام ) پر ایمان لائے ہے بھی میلے ہوائے جب مکلف نے ان ساری چیزوں کوول و جان کے ساتھ قبول کر لیا۔ اس کے ذمہ جود ٹی تقسد بی تھی اوا کی لیکس ایمی اسائ اس تعدیق بالک گوا گزارنا ما بیاب اس لیے کرتعدیق دل کا کام ہے برکن ب ظاہر نہیں ہوتا۔ اور بہترین چیز جو کہاس تصدیق پر کواہ ہو تکتی ہے مال کا دیتا ہے۔ بوکہ دل ک تبریس مبلہ دکھتا ہے۔ اور پورا گرویدہ ہوئے بغیر ممکن تبیں سے کہ کو گ کسی کے لیے مال و ے مکو نفاق کے ساتھ تعظیم سلام ، و کرا ور تعریف کرسکٹ ہے ۔ پس سی ایمان والا و جنفس ے۔ جس نے رکام کی کیا۔

و اللهي النبال اور مال ويا يکن اس وقت تين كداس مال ہے ہے ہر وا واور مستقى جو كيا جود كراس وقت و بنا كر ويد و بوت كى دليل تين ہے ۔ بلک علني شب مال كي موت ك

باوجود کہ خرد ممکی اس کا مختاری ہے۔ اور زندگی کیا امپیار کھتا ہے اور صحت مند بدن رکھتا ہے۔ اور فردتا ہے کہ اگر مثل نے میال وے دیا تو مختاری اور فقیر ہوجاؤں گا۔ چھروو مال اسے بھی نہیں ویٹا جس سے کی نف کی تو تع ہو۔ بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے صرف کرتا اور ویتا ہے۔

ذوی انقر بنی قریبیوں کوتا کہ خیرات بھی ہوا ورصار کی بھی اور ہوش طلب کرتے ہے۔
دور بھی انتقر بنی قریبیوں کوتا کہ خیرات بھی ہوا ورصار کی بھی اور ہوش طلب کرتے ہے۔
دور بھی اس سے کہ دخل قرابت کی بھی عادت ہے کہ اپنے قریبیوں کی در کو کھول ورہے ہیں۔
نیز دوسرے وگ بھی اس دینے و خاطر میں نیٹیں لائے اور اس کے ساتھ آدی کی تعریف
نیس کرتے ، اور صاحب فیرات تیس جائے ۔ تو اس دینے میں کی دجہ ہے بھی و ہے
دانے کے دل میں توش کا کھنگائیں ہو مکما قصوصاً جو صاحب قرابت یوسلوک اور جھا کا ر

اس ہے صدیت شریف میں ہے جاتا ہے وارد ہے کہ بہترین خیرات وہ ہے جو تو اپنے قرین کو دے جو کہ ناقد و شال ہوتا ہے۔ ہزائی اللہ طلبہ لا سے بین کہ لوگوں نے صفور صلی اللہ علیہ وآلہ و سنم ہے اپنے چھا کہ بارسول اللہ ( مسلی اللہ علیہ وآلہ و سم ) النی البال علی حدید کا کیا معنی ہے۔ اس لیے برختمی مال کو دوست رکھتا ہے، آپ نے فر مایا اس کا معنی ہے کہ تو اس وقت مال وے کہ تیرے دل میں ہوگی ورازی اور مال و بینے پر غریت کا خوف کی کھی اور تو ویر نہ کرے وہی کہ جب تیری روح علق جی بی بی جو اس وقت تو کہے کہ فال کو اس قدر وے ویں واور فلال کو اس قدر صالا تکہ اس وقت تیرا خال ویز امال تیں ہو در دروں کا مال ہوگیا۔

اور ترقدی ادر و دسری صحاح میں موجود ہے کہ تقییر کو تیرات دینا ایک فیرات ہے۔ اور اپنے الی قرابت کو دینا ، و چیزیں جی فیرات بھی حق قرابت کی ادا میگی بھی۔ اور احتال ہی ہے کہ حمید کی شمیر خدا تعالیٰ کی طرف دائج ہولین بال صرف خدا تعالیٰ کی دوئق پر دے نہ کہ اسپٹ فراس کیک واجب کی ادا میگل ہر۔ جیسے زکو قاور کھار 5 مثلاً زکو قراسے کناز سے سے زیادہ

وے یااس مال ہے دے جس میں صدنصاب ہے کیا گیا دید ہے ڈکو قواد جب ٹیمیں جو تی۔ یا پیار جس نامی ٹیمیں ہے۔ جیسے کیٹران پوش کے امویلی دد کان اور اس صورت میں مال دسپنے کی مفار رہے زکو قورے نے جو کر آئند و ذکر کی گئی ہے بالکل فلا جرے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یٹھیمر مال وینے کی طرف لوٹی ہے۔ جو کہ الی المال ہے سمجھا ہا تا ہے ۔ لینی مال وینے کو کرو واور تا کوار نہ سمجھا بلکہ مرقوب اور پہندید و بہا تا اور فوش و لی کے مال کی زکو قاکوا کیا۔ برصورت میں اٹلی قرارت کو دینا مقدم ہے۔ اور اسی لیے نفتہ اور نے کھیا ہے کہ مال کی زکو قاکوا کیا۔ شہرے دوسرے شہر تک لے جاتا اچھائیس بلکہ برشہرے ولی کا نہ کو تا اسی شہرے تھا جوں کو دینا ہا ہے۔ مگر میکرز کو قادینے والے کے قرابی رشتے وارو وسرے شہر میں بول تو اٹھیں مقدم کر ہے ۔ اور واریخ مال کی ذرافت کا مرتبہ قرب کے درجوں کے اعتباد سے بھی انہیں کو ہے ۔ اور وارث نہ ہونے کی صورت میں ایتدائے اسلام عمل این کے لیے ومیت فرض تھی۔ اب بھی بال کے تمال کی درافت کا مرتبہ قرب کے درجوں کے اعتباد

ہم یہاں پہنچ کے حصول تواب کے لیے قریوں میں فریت اور اصّیاح شرط ہے یا اسین ؟ آیت کا اطلاق اس بات پر والات کرتا ہے کہ قریبی س کو بال دینا ہم ما انجا کی اور نگل کے قبیلے سے ہے۔ لیکن جب تنہ وال میں فقر واحقیاج شرط ہے۔ تو یہاں سے بیات تکمر گن کے قبیلے سے ہے۔ لیکن جب ان قریبان سے بیات تکمر گن کے قبیلے سے ہے کہ ہنا اور تیکن کے اصل قواب کے حصول کے لیے اقادب میں فقر واحقیاج شرفاہیں ہے کہ صلاح کی بنا پر انتقال میں فقر واحقیاج شرفاہیں ہے کہ صلاح کی بنا ہوتا ہے کہ میں ان مدقد سے کم میں ہے۔ اگر پید فیرات اس وقت ہوتا ہے کہ مختاج تھی ہوں۔ اس سلے ذکو قاور دومرے معد قات اور کوارٹ اسی حدق سے ان کے بنام اقادب کی بنا ہوتا ہے کہ مختاج تھی ہوں۔ اس سلے ذکو قاور دومرے صد قات اور کوارٹ کے بنام اقاد ہوگئیں دینے جا بھے

و انگیناهنی اور قیموں کو مال وے۔ بوکہ پیچنے میں باپوں کے بغیر ہوئے میں فواہ مرو جوں باعور تیں۔ اس لیے کہ مغری اور کم عمری کی وجہ سے دونری کی حاش اور کمالی ٹیس کر محکے ۔ اور باپ ندجونے کی وجہ سے ان کی کوئی قبر لینے والٹیس لیس آئیس اپنی ساری ڈیٹ

تحبرون و المحالي المعالم المعا

والوں سے سنگی قرارت ک کئی ہے کو یا حق تھائی نے قمام مال داروں کو بان کے باپ مقرر فریا دیا ادراس دجہ سے اور بخت محقاج ہوئے کیا دجہ سے اُٹیس ڈوئ القر فی کے متعمل ڈکر کیا گیا ہے۔

وَانِنَ السَّبِيلِ اور داسته هے کرنے والے مسافر کو مال وے بھی کے پائی قری خیری یاسا ارک اور سائی بھی رکھتا ۔ کواپنے وطن میں بال وار ہو اخصوصا جب مہمان ہوجائے کہ کو یاوہ ذبان حال ہے موال کرتا ہے۔ اور ای لیے فعرت این مہان رضی الشاخیمائے اس قصوصیت پر تظرفر باتے ہوئے این اسپیل کی تشمیر مہمان کے ساتھ فرما کی ہے۔ چنا تھی این الیا حاتم ان سے روایت کرتے ہوئے فرمائے تھے ابن السبیل ھو الدہ بھا الذی سے ال

وَالنَّا نِینِیْنَ اور ول دے وال کرنے والوں وَقُواهِ معمان ہوں خُواه کا فریدا کر جان کی حقیقت معلوم تیں ہوتی لیکن جب انہوں نے ما کُٹنے کی ذات اور گھا اگری کی عارائے اور گوارا کر لی آو ان کے محقاج ہونے پرصرتج ویل ہوئی کیآ دی خرورت کے بغیراس والت اور عارکوا بے او پر گوارائیس کرنا۔ اس لیے مند ایام اجرا درابوداؤر می معزب ایام جمعین

رمنی اللہ عند کی روایت کے ساتھ واقع ہے کہ صفور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

المسافل حتی وان جاء علی خوص اور این الی شیب نے سالم بن الی الحجمعہ سے روایت

می کہ صفرت مینی علیہ السلام نے فرمایا کہ للسافل حتی وان بھاء علی خوس معطوق

بالفضہ لینی سائل کا ایک بن ہے۔ اگر چا ہے محوڑ ہے پر سوار ہو کرآئے جس کی گرون میں

بالفضہ لینی سائل کا ایک بن ہے۔ اگر چا ہے محوڑ ہے پر سوار ہو کرائے جس کی گرون میں

وائم کی بیعت کرنے والوں بین سے تعمیل روایت کے ساتھ جو کہ صفور سلی اللہ علیہ وآلہ

اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ والی بین سے تعمیل روایت اللی میں کہ اس نے مرض کی یارسول

اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )! ایک سائل نیر سے درواز ہے پر آتا ہے۔ اور میر سے پائل

اسے وسیع کے قابل کوئی چیز موجود کہیں ہوتی فرمایا جو پچھ موجود ہود ہے واورا سے خالی

اسے دینے کے قابل کوئی چیز موجود کہیں ہوتی فرمایا جو پچھ موجود ہود ہے۔ اور اسے خالی

اسے دینے کے قابل کوئی چیز موجود کہیں ہوتی فرمایا جو پچھ موجود ہود ہے۔ اور اسے خالی

کر جوسائل ورواز ہے برآتا ہے سور کی لیے ضعائعاتی کا بع ہیں۔ ہو

دینی الذِ قَابِ اور مال دے گردنیں وَ زاد کرانے عمل خواہ تیدی اور اسپر مسلمان بول کافروں کے قبضے می اور میخض کچھ مال دے کر آئیس کفار کی قید سے چھڑا لے ۔ اور خواہ مقروض بول بوکہ قرض خواہوں کے ماتھوں مقید ہو سے بیں۔ اور میخش ان کا قرض اوا کردے ، اور اگر چہ ہوگ کھانے اور بہنتے میں مختاج نہیں ہیں۔ لیکن مخلوق کی قید سے رہا ہونے میں مال کے مختاج ہیں۔

#### علمائة محربهيت كالشكال ادراس كاجواب

اور بیال علنے عمر بیت کا ایک قو می اشکال ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فی الرقاب طرف ہے۔ جب کہ فی الرقاب طرف ہے۔ جب کہ بیت کل الرقاب طرف ہے۔ جبکہ پہلے ذوی القربی اپنے معلوقات کے ساتھ کی کرمفول یہ تھا۔ جبت کس کے انسان ک کے اضاف کے اوجود ظرف کا معلول یہ برعفف میں طرف عذف فیل پرمحول ہے اس الشکال کا جواب دو طریقوں سے دیا گیا ہے: پہلا طریقہ یہ ہے کہ برعفف منذف فیل پرمحول ہے اس القور کے ساتھ کہ دائش المان کی المرقاب یہ المرقاب یہ المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کی المرقاب کی المرقاب کی المرقاب کی المرقاب کی المرقاب کے المرقاب کی المرق

اورا ہے جملہ کے عطف کے باب ہے گر دانا تا کہ ظرف زمان کا مطف ظرف مکان برلازہ شائر ہے۔

وومرا خریقہ یہ ہے کہ بینظرف ایک ویکر قرف محذوف پر معطوف ہے۔ جو کہ والسائندین سے متعلق ہے۔ بینگر والسائندین سے متعلق ہے۔ بینگر والسائندین میں حدو انتجھد وہی قلت امر قاب اور سوال عام ہے قال کی زبان کے ساتھ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ علف کے حجوم ہونے کا مدار سمی پر ہے صورت لفظ پر تعیم ساور بیبال معنوی المقبار ہے جبت کا وفق فی سے اس لیے کہ رقاب اور جو اس سے پہلے گزرے ووٹوں مال کے جبت کا وفق بین سے ساتھ وہوں مال ویا جاتا ہے۔ یہ کہ زبان اور مکان کو ۔ فال ویتا گواس مدخول کے طابع رقب سے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہیمن ہوتے۔

اور اسلوب کے بدلنے میں نکت ہیاہے کراس معرف میں قیدیوں اور مقروضوں کو دینا معمول نہیں بلکہ مال آئیں ویٹا چاہیے جنہیں قید کر کے لیے محتے ہیں یا وہ اپنا قرش ما تکتے ہیں تا کہ رچھوٹ عالمیں ریخلاف سابقہ مصارف کے کہ مال آئیں ویٹا جا ہیں۔

یہ بیں نال خرچ کرنے اور کلوق کے حقق فی جوکہ اعتد تعالیٰ کے بال حقوق اللہ کی ادا کیگی سے مقدم میں ادا کرنے کی روسے ایمان حقیق کے شوا ہد ۔ پھر جا ہیے کہ حقوق اللہ کو بھی کما حقہ ادا کر نہ ہے۔

وَاَفَارَ النَّصَلُوءَ اور نماز کو کمال کے ساتھ ورست قائم کرے۔ اس لیے کہ نماز ظاہر ہے لے کر باطن تک آ وی کے قیام اعتبا اور ابڑا اوکو شنول کرنے والی عبادت ہے۔ اور اس نے جب اے درست کیاتو برعضو ہے فق اللی کی اوا نگی ٹابت ہوگئی۔ ہم الی قیاج کہ ہر دوڑیائی وقت اس کے ذرواجب تھا کی اوا نگن ہے فارغ ہوا

وَاتَّى الوَّنِي الوَّنِي وَاور زَوَ وَ وَ حِيهِ كَدِيال عَيْ الشَّعَالَى كَا فِلْ ہِے۔ تاكداس فِي كَلَّا اوا مُنَّلِ ہے مِنِي فار غ ہو جائے۔ كوؤكر كے كئے چومسادف عِن مال وسینا ہے فقل كَل شرورة ل كَ كفايت كَ فَي اورز كوءَ الكِ معِن انداز ہے كانام ہے اسمال ہے جس بر لودا راں گزراہ و بشرفيك و وحد نصاب كو پہنچا ہوا ورنساب كى حد چاندي ہے ۵۲ (بادن) اللّ ہے 100 artat.com

اور سونے سے ساڈھے سات تولے اور سامان تجارت کو جو کئی جنس ہے بھی ہو سونے ہ چاندی کے نصاب کی قیت کے ساتھ مقرر کر کے ذکو قادینا چاہیے، اور ان کی زکو قاجی واجب مقدار چالیسوال حصہ ہے۔ لیکن مولیٹی اور کھیتی بازی جو کے فراج کی زبین جس نہ بوتو اس عمل طویل تفصیل ہے۔ جو کہ فضر کی آسابوں جس تکھی ہوئی ہے۔

اوروہ جو حضرت علی کرم اللہ وجد ہے مردی ہے کدر کو ہے نے بال میں برحق کو مشور خ کردیا ادر بال جی ذکو ہے کے سواکوئی جی نہیں تو اس ہے مرادیہ ہے کہ خداتھائی کامین جی زکو ہے ہے مطار ادر کوئی چرنیس ۔ ادر بیت تو تی جر پہلے ذکر کیے سے معین نہیں ہیں ۔ پھر جھوت کے حقوق ہیں نہ کہ حقوق خدا۔ ادر ابھی تک جو ذہد داریاں کہ بیان جو کی اس تھیلے ۔ تھیں جنہیں اللہ تعالی نے لوگوں پر خواہ اپنے لیے خواہ اپنی جھوق کے لیے ان کے لازم کے بغیر بازم ہوئی ہیں۔ پس نیک اوگ و انہو گون بقیل بھیدادر اپنے خہد کو پورا کرنے کی وجہ ہے خواد وہ عبد اللہ تعالی کے ساتھ باندھیں ادر کوئی نظر راہنے او پرمقر رکزیں یا کسی نیک کام ب خواد وہ عبد اللہ تعالی کے ساتھ باندھیں ادر کوئی نظر راہنے او پرمقر رکزیں یا کسی نیک کام ب

فيران **(۵۹۲) ------** (**۵۹۲) -----**

اس نے نام کی متم کھا کیں۔ اور محلوق سے ساتھ کوئی عہد بائد صیں۔ یاکسی کی امانت بگڑیں یا کسی ہے اس کے نام کی متم کا اس سے ساتھ کوئی عہد بائد صیں۔ یا کسی نے دو اور کی کسیت کی سے ساتھ کوئی ہے۔ اِذَا عَلَمْ اَلَّمْ ہِلَا اِسْتَ کَرَعْمِد بائد صیں۔ تو آگر اس وقت کر عہد بائد صیں۔ تو آگر اس وقت ہورا کرنے کی نیت نہ تھی۔ اور بعد عی لوگوں کی طامت کے فوف یاکسی سفعت کی طبع سے بورا کیا تو یہ معترضیں ہے۔ کیونکہ اِنگا اللّا عَمَالُ بِالنِیَّاتِ اور ای طرح اگر عہد یا نہ صفحت کے وقت وفا کی نیت باؤت تھی۔ لیکن بعد عی ناچاری اور نا اللّاقی کی وجہ سے یاکسی یا الم کے ذرکی وجہ سے دفا ذرکر سکا تو معدور ہے۔ اور اس کا رہوفا کوئی ہیں تہرضیں ہوتا۔

اور نکاح ، وکالت ، شرکت ، مضار بن اور اکثر معاملات وفائے عبدی طرف او سے بیں ۔ اور اس ایجی عادت کے بغیر کی معاسلے کا حق شریعیت کے مطابق اوائیس ، بوسکنا ، اور اس کے اسلوب کو بدل کراور فعل ہے اس کے ساتھ لاکر اس فصلت کو بیان فریا یا، اور سیسب

تغيرين سنست (۵۹۳) سنست دوموايد

خصلتیں جو کہ ذکر ہو کی ہم نے متا اور نیکی کا چھاجھے تبیارے سامنے بیان فرہ یا ہے۔ عموم کے طریقے میان فرہ یا:

وَالصَّالِو نِنَ اوْدَ بِالاَ كُرُو صَابِرُول كُو جَن سَكَ حَلَ عِمَل طَعْرَبِ آبِت وَبَيْنِو الصَّالِو نِنَى عِمْلِ كِيابِثَارِت كُرُوق ہے۔اوروہ کِی سے کن مرجے عمل ہیں۔خصوصاً جسدان كامبرتر مُحْقِق وَكُولِرِتِ وَالاَ ہو؟ ہے قومبرکرتے ہیں

بنی البّائساءِ شد سے نقر بل، تمہاری طرح نیز ہا کہ باوجود یک استے محاج نیس ہو رشوتیں تیل کھانے سے میرنیس کرتے ہو۔

وَالصَّوَّ آءِ اورمُرْض ووداورْتكليف عِن مِن كَتَبارى طرح كَالكِ كَعَامًا كَعَافَ مِن مُرِيلَة يَهُ اورَتَيْس تَعَامَّكَ آكركِبَالْنُ فَصَبِرَ عَلَى طَعَامِ وَالبِدِيهِ

وَجِينَ الْبَالْسِ اور بَنْكِ كُووَتَ كَرَفَقَاوَر بِالْى كَا قَدَا بِحَى ، وَمُنُولَ كَا بَكُوم اور قُوفَ

مِن اور جسمالَ لَكِلْفَسِ، بِ فُولِلِ، وَثُمُ اورا عصاكا صائح بوتا بحى رونما بوتا ہے۔ تمہاری
طرح ثین کرتم نے إِذَ هَا اِنْتَ وَرُنَّكُ فَقَائِلًا إِنا اَهٰ هَا قَاعِدُونَ كِها اور خِصال ثِن عَلَى
عالتوں عن مبرکی عادت بوقو جاتا جا مکھا ہے كداس كا مبركائل ہے۔ اس ليے كہ آ وى پر جو
معیبتیں آئی ہیں۔ اور مبر كے استحان كا وقت آتا ہے سب كے سب تحریب من ہیں۔ بہل شم مال كا نقصان جس كا انجام نقر ہے۔ دوسری قئم جدن كا نقصان جس كا شروع ورد ، رنّی ،
مال كا نقصان جس كا انجام نقر ہے۔ دوسری قئم جان كی بلاكت كداس كا نواد ور خطرہ بہاری ، زقم ، صدے اور خوار یاں ہیں۔ تیسری تن اور شدت عمل ای تر تیپ کے ساتھ تر تی كر آئی كرتی كرا۔

نیز ان کی بڑا جائی جاسکتی ہے کہ ریسرف تھم الی کی اطاعت کے ہے ہے۔ ورف انسانی افراد اپی طبیعتوں میں موجود مختلف جرء توں کے وشار ہے ان جی ہے بعض مصیبتوں کی پرواوشیں کرتے ۔ مثلاً بعض لوگ بنگ کے وقت بالکل ہے جائیس ہوئے ۔ آبد تھوڑی کی بیادی جو خاہر موتی ہے تو حواس کھو پہلتے ہیں ۔ اور بعض دوسرے نقیری برداشت کرنے میں بہت تا ہت قدم ہوتے ہیں۔ جبکہ بنگ کے نام ہوان کے چبرے

زرد پڑ جاتے ہیں۔ کی بدّ اللقیاس۔ اور جوائن ثمام مالات بھی کا بہت قدم رہے اطاعت و بُکی سے مغلوب ہوئے سے بغیر نہیں ہو کھا۔

مختم ہے کہ نیکوکاری ان اوصاف کا جامع ہونے سے عبارت ہے۔ اگر ان جی سے ایک وصف بھی فوت ہوجائے تو کیوکاری کا نام درست نیس ہوتا۔ تو اہل کاب جنہوں نے تنام اوساف فوت کرد یے مول حی کر ضدافعانی پرایان اونے میں اس قدر کوتا ہی کی ک حعرت عزیر اور مسی علیما السلام کوخدا کے بیٹے قرار وے دیا، اور میبود بول نے یَکُ اللّٰہِ مَغُلُونَةً كيا، اورنسازى علول واحمادى طرف يط من ، اورآخرت كرباري بيريمي اى تَمْ كَى بِرْس جَيْرُوں كِ مِعْتَقِد بوت مِن كَتِيْ كُد لَنْ يَغَدُهُ لَى الْعَجَلَةَ إِلَّا مَن كَانَ هُوْدًا أَوْنَصَاوَى الرَّبِحِينَ تَسَتَّعًا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُونَةً الدِرْمُشْتَوَ بِإِيانِ لائ میں سے بہترین کو بنو کد معفرت جرئیل علیہ السلام بیں اپناوشن قرار دے دیا۔ اور طاکلہ کی معمت کے سرے سے ہی مکر ہو مجھے ماور کتاب پرائیان لانے بیس بجیب قتم کی بانت اور تنتیم کی ۔ اس کے ایک مصے کے معتقد ہو محکے جبکہ وہرے کے بارے میں کفرا نعتیار کیا ماور اک طرح انبیا ہلیم السلام برایمان کے بارے میں جمی حتی کرانبیا ہلیم السلام کی ایک کثیر جماعت کوشمیرد کردیا . اورایناو وبال دینے کا کیاامکان جس کے بدیلےانہوں نے وین کو ج ویا۔ اور آبات الی اور اس کے احکام کرونیا کے تھوڑ ہے سامان کے بدلے ہاتھ ہے چھوڑ ویا۔اورائیے:عہدول کوڑ زان کی ہمیشہ کی عاوت ہے۔جیسا کہ بیلے یارے شی گز را۔اور الناک بے مبری محی معترت موی علیہ السلام کے زبانے بیں باد بار ظاہر ہوتی تھی۔ یہاں تک کرانہوں نے صاف کرویائٹ نضیر علی طفاع ڈاپید اودحالترکی جنگ یمی ان ك يزول الى مدتك يَنْ كَل كرانبول في إذْ عَبْ آلْتُ وَرَبُّكَ كَمِا وَالْيَس يَكُوكُارِي كا د کوئی کیے درست آئے جبکہ ان اومیاف میں ایک وصف مجی نیس رکھتے۔ ہاں نیکو کارودی لوگ ہیں جو کمان تمام اوصاف کے جامع ہیں۔اس کی دجہ ظاہر ہے۔اس لیے کہ نیکوکاری یا اعتقادی ہے یا فال ادراخلاص یں۔

اَوْقِكَ ْدَانَ اَمَافَ كَمَانُ وَكَ الَّذِيْنَ مَنْكُوْالَّهِ فِي جَرَكَا مُعَادَّت عُن marfat.com Marfat.com ہے جیں وَاُولِیْکَ کُھُو الْمُتَقُونَ اور وولوگ وقع جیں جواخلاق واعمال جی تھی ہیں۔ ہیں سمی وجہ ہے خلل نہیں رکھتے واوران کی تیکوکاری فلا ہرو یاطن میں کمال کوئیٹی ۔

#### ایک سوال اوراس کا جواب ن

ہم یہاں آئے چی کے صابرین کی وصف کومنصوب کول لائے کیونکہ سابقہ صفات بجى مرنوع بير راوداس مغت كالن صفات برعطف ثقاضا كرتاسيركدريجي مرنوع بورايل عربیت کہتے ہیں کداس نصب کویدح واختمام کی نصب کہتے ہیں۔ جب چند مفات میں ے کسی صفت کومز بدشرافت و مقلمت سے انتہاز و بنا جا جیں تو معنوی انتہاز کو جنائے کے لیے اعراب میں اقباز دے دیتے ہیں۔ اور ختیوں اور جنگ کے معرکوں میں صر کرنا ایک عمرہ صفت ہے اے سابقہ سفات ہے متاز کرنا ضروری تھا۔ اس بنا پراس کے اعراب کو ماہند مغات کے اعراب سے بدل کر رفع سے نصب لائے ۔ تم یا ہوں فرمایا ہے کہ ہم مساہر وں کو مدح محکیم اور شکی کے کمال کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اور ابوملی فاری کہتے ہیں ک مقام عدح یا مقام جوش تو اگر بهت ی مفات کو ذکر کرے تو بناغت کا تفاضا ہے کہ تو ان صفات کا حراب مختلف لائے ۔ اور سب کواسیے موصوف پر یکساں ٹرلائے اس لیے کہ یدے داخو کا مقام طوالت اور مهالغے کی جگہ ہے۔اور جب مغات کے اعراب مختلف ہو مکے تو معنول بیں طوالت عاصل ہوگئے۔اس لیے کہ اعراب کے مختلف ہونے کی صورت میں کلام يول معلوم بروى ب محويا چنوختم كا كلام ب راوراع اب مخفف شهول تو سارا كلام ايك جمله بو ما تا ہے۔

اور علمائے عربیت جی ہے بعض محققین نے اس کے جواب میں کے ترکمت کا اختلاف مرح وجو ہیں کے ترکمت کا اختلاف مرح وجو کی اس کے بعض محققین نے اس کے جواب میں کی گلام سے ہے۔ اس کے کہ جب کوئی تحقی دوسرے کو فروج ہائے کہ خلال نے اپنا کیا۔ خالب طور پر سامن اس کے کہ جب کوئی تحقیق واس کی مدح و تکا کرتا ہے۔ اور کہنا ہے کہ کیا خوب آوی کا آپ نے ذکر کیا باور کہنا ہے کہ کیا خوب آوی کا آپ نے ذکر کیا باور کہنا ہے کہ کہنا تحقیق ہے گئی تا مل ہے یا اس طرح وس کی اجواد رخدت کرتا ہے۔ یس مدح اور جب کے دقت حکلم جا جنا ہے کہا ہے گئی ہے گئی ہے کہا ہے گئی ہے کہا ہے گئی ہے کہا ہے کہا

پامراب کا اختلاف مرح اور ذم کی دلیل ہوتا ہے۔

اور صدیت شریف بھی ایمن مراوییا ورغیر ان جیدگی روایت کے ساتھ وارو ہے کہ ایک فیص معترے اور رفضاری اللہ عنہ میں اللہ عنہ من ہے ہائی آ یا ورائی نے چاچھا کے ایمن کیا ہے؟

آ ب نے بیآ بت تعاون فی ایک اللہ عنہ کے پائی آ یا ورائی نے کہا کہ بیآ کیا ہے؟

سوال کا جواب ٹیس ہوئی۔ حسرت ابو ذر مفاری رمنی اللہ عنہ نے فر بایا کہ ایک فیص نے معتورسی اللہ عیہ موال کیا تو حضورسی اللہ عیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ عیہ اللہ عیہ واللہ عیہ واللہ عیہ واللہ عیہ واللہ عیہ واللہ اللہ عیہ واللہ اللہ عیہ واللہ واللہ واللہ عیہ واللہ عیہ واللہ اللہ عیہ واللہ واللہ عیہ واللہ عیہ واللہ واللہ عیہ واللہ واللہ عیہ واللہ وال

اور فی الواقع اس آیت میں توروخوش کے بعد دائتے ہوجاتا ہے کہ شرق و سرداریوں میں سے دفی چیزاس آیت کے مشمول سے بابرئیس ہے۔ اور کیکم ترفدی سے ابوعام الشعری رضی الله علامہ دوایت کی کہ میں سف یو جہا یارسول اللہ (صلی الله علیہ داکہ وسلم )! کیکی کا کسل اللہ عن ہے؟ آپ نے فر بایا کہ شوت میں تو وہی کر سے جوکہ کھٹے عام کرتا ہے اور دندن مساکر ، دھڑ ہے : قربا یا کہ شوت میں تو وہی کر سے جوکہ کھٹے عام کرتا ہے اور دندن کی تنظیم میں آپ کے نام کرتا ہے اور دندن مور اسلامی طریعتے پر اوا کی تنظیم میں آپ کیا فرائے میں اور نماز روز و اسلامی طریعتے پر اوا کر تے ہیں۔ اور نماز روز سے بر فریغت نہ ہو جاؤر تی کرتے ہیں۔ زید میں رفیع نے فرایا کہ استقبالی تیکہ اور نماز روز سے بر فریغت نہ ہو جاؤر تی کے سائیس کرتی تھائی کی فریا تا ہے ؟ کیکس الیو نمائے درست کرلیا موکن ہے۔ اور جو وائی تیک ماتھ درست کرلیا موکن ہے۔ اور جو ال میں سے ایک میں ہے۔ اور جو

اور جب تم نے جان لیا کہ بیکوکاری کی قسمول علی سے بہتر بن تشم مبر ہے۔ تواس

نسلت کوبھی ہاتھ سے نہ جانے وینا جسوسائاس وقت کرتمہار سے تربیع ساور متوسلین جی سے کوئی کس کے ہاتھوں بارا جائے۔ اور تعہیں قائل سے انتقام کا عصد متقول کی جدائی کا صدر یہ بنقول کی خدائی کا حصد مینقول کی خدائی کا حدد یہ بنقول کی خاتھ ہے جو رہے خور پر اپنے عاج زبونے کی شرمندگی اور ذات کا الاقل بوتا ایک وقت بیصری کر جائے ہوئد آ دمیوں کوئی کر آخر ہا ہو کہ تھامی ہیں برابری پراکنفاہ نہ کر و بلکہ لیک مختص کی بجائے چندا دمیوں کوئی کر و اور وقت کے داروں سے قصاص ہیں برابری پراکنفاہ نہ کر و بلکہ لیک مختص کی بجائے چندا دمیوں کوئی کر دو ۔ اور قائل کر نے براکنفاہ نہ کر کے اس کے مردوں جسے خوبراور بینا بھی خل کر دو ۔ یا اپنے غلام کے موش جو کر کمی مختص کے غلام کے ہاتھوں ہارا گیا ہو بروس اور مینا بھی خل کر دو ۔ یا اپنے غلام کے موش جو کہ کمی مختص کے غلام کے ہاتھوں ہارا گیا ہو ہو اور اور اور بیا بھی خل کر دو اور جا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہیں ہو کہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خل کر دو واور ہا بوکہ اس غلام کے مالکوں کوبھی خلام کے اس خلام کے مالکوں کوبھی خلام کی دور اور بواد بول

یا بینا الگیفیا قیاری افغانوا اے با ایمان او کو اتنہارے دیمان کا تقاضا کی ہے کہ بارگاہ شداوندی ہے تم پر جو بحی تکھا گیا ہے کی جا سات میں بھی اس ہے آگے تہ برخورہ شخیب طکنی تک اس ہے آگے تہ برخورہ شخیب طکنین کے القصاص تم پرخون میں برابری کرنا تکھا گیا ہے۔ فی القصلی متحولوں کے مقدمہ میں اور برائی کو دومرے متحول کے برابری کور اور اپنی بھی تکی اور برائی کی دجہہ برزی والت میں ایسے بور یہ بازی تک دورہ ہے کہ برگی والد برائی کی دجہہ ترقی اور انتہاز کا ایس میں ایس کے کہ برخی متحول کی دورہ اس لیے کہ اگر اس تم کی ترقیج اور انتہاز کو والی دو گیا تھا کی امساختم ہو جائے گا۔ اور جاری شد ہے اگر اس تم کی ترقیج اور انتہاز کو والی دو گیا تھا کی ایس متحول برخی ہوتا ہے۔ جس طرح تم السین متحول برخی اور مزید دوں برا کی طرح تم السین متحول برخی اور مزید دوں برا کی طرح تم السین متحول برخی اور دورہ برائی کی ایسے متحول کے بدلے اس میں سے کی آئی کردو۔ پی

آلْخُو ُ بِرا ٓ زاد برابر ہے بِالْحُرَّ دوسرے آ زاد کے۔ اُگر چِداس نے از روے علم ¿ شب و جمال فضیلت عاصل کی بوشانا ایک سپر بواور دوسرا جوانا ہا۔ وَ اور اس طرح الْفَیْفُ بر martat.com

غلام برابر ہے پیافقین دوسرے قلام کے۔اورای طرح برکنیز دوسری کنیز کے برابر ہے۔ اگر چدا کیٹ غلام بادشاہ کا چیلہ اور مجوب بواور و مرامولیٹی ج انے والا و پیاتی واورا یہ کنز سمی بادشاہ کا حرم خاص بواور دوسری کوڑا کر کٹ ڈیٹائے والی۔

#### مرداور مورت کی دیت کافرق

اس کے کہ آذاد مرد کی دیت مینی خون بہاود ہزار آخوسو( ۱۹۸۰) مدید کے قریب ب کر یہ اس کے کہ اور ہزار آخوسوں الاست کی جہتے قریب ب اب اس سے ذیاوہ ہے ) جبکہ آزاد توریت کی دیت اس آخ یا وہ ہے ) جبکہ آزاد توریت کی دیت اس آخ کی تفاق کی جو ان کا معاوضہ خون کی صورت میں ۔ بس کوئی فرآ نہیں ۔ مند کے نزدیک آزاد کو خلام کے توش آل کہا جا سک کی صورت میں ۔ بس کوئی فرآ نہیں ۔ مند کے نزدیک آزاد کو خلام کے توش آل کہا جا سکتا ہے ۔ اور ہو میں مناز کر کے اور کا کوئی میں شامل کر کے اندیکو مند تونوں اور کا کوئی میں شامل کر کے مند تونوں کی برابر کرنا مراد لیج میں اس منہم مخالف میں تردد کرتے ہیں ۔ اور بعض شافی مند تونوں کے برابر کرنا مراد لیج میں اس منہم مخالف میں تردد کرتے ہیں ۔ اور بعض شافی

حضرات اسے اپنے فد ہب پردلس لاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آزاد کوغلام سے موض تی فیش فیش میں کہ اور کی استدلال می فیش فیش کرنا چاہیے۔ اور کی بیر ہے کہ اس فد بب پر اس مغبوم کا لف کے ساتھ استدلال می فیش استدلال می فیش استدلال می فیش اور ہو گا۔ اور و و ابھاری کے خلاف ہے۔ نیز جب ہر خورت کو دومری خورت کے ہرابر فر مایا عمیا تو کنیز اور آزاد جی بھی فرق کرنا چاہیے، اور حالا کہ اور کرنام اور آزاد جی بھی فرق کرنا چاہیے، اور اس کی فرق کرنا چاہیے، اور اس کی فرق کرنا چاہیے، اور اس کی فرق کرنا چاہیے، اور اس کے بادجود مرد اور خورت کے درمیان پر مغبوم کا لف کمی فرف سے درمین فیش پر است فیش پر است مغبور کے درمیان پر مغبور کے درمیان پر مغبور کے درمیان پر میں اور قدر درف السدليون پر انتقادی دھا اور قدر کے منا فی بھی۔

بال اگر چندلوگ ایک فخف کو آگی کرنے میں شریک ہوں تو ان چندلوگوں کو ایک فخص کے موش آگی کرنا نمیک ہے۔ اس لیے کہ الونا میں سے ہرایک اس ایک کا قاتل ہوا ، تو غیر قاتل آئی نہ کیا گیا ، اور بین منی ہے حضرت امیرالموضی عرفارد ق رضی الفدعز کے قول کا کر لمو قبالا علیدہ اہل صنعا لفاتھ ہے کہ اگر منتقل پر سبب افل صنعا دفوت پڑتے تو میں ائٹین قصاص میں آئی کرنا ۔

بنزجاننا چاہیے کہ تصاص کے تھم سے چندصور تی سنٹنی ہیں۔ کیل صورت یہ ہے کہ مسلمان حربی کا فرکوئی کردے کہ بالا بھاج اس صورت میں تصاص نہیں ہے۔ اور اگر ڈی یا صلح کرنے والے کوئی کیا تو اختلاف ہے۔ شافعیہ کے نزو یک اس صورت ہی ہمی تصاص شیس ہے۔ اور حقیہ کے نزو یک ہے۔ ٹیکن میچ صورت لابقتیل الدسلام بیکا فوشافعیہ کے قول کی تا تمدیکر تی ہے۔

دوس کی صورت ہیں ہے کہ آیک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو تعلی سے آل کرویا مادر اس کے دوخر پنے ہیں۔ پہلا یہ کہ پیچائے جس فطا کر ہے۔ اور اس مسلمان کوشکل اور لہاس کی دجہ سے یا کفار کے ہمراہ ہونے کی دجہ سے کا فریجو کرفٹل کرے۔ اور دومرا یہ کفیل جس خطا کرے چیسے تیریا فریدیا فرکار پر پہنے کا تھا درمیان عمل مسلمان کا گزر ہوا۔ اور اسے لگ گیا دور د دارا کھا۔ ان دونول مورفول جس فصاص لازم تیس آئے بلکہ تون بھا واجب ہوتا ہے۔

تغيران ي 🚤 🚤 (۱۰۰۰)

جیما کیمور ؤالنساء میں ن*دگورے ب* 

تیسری صورت ہیں ہے کہ باپ یا مال اسپٹے بیٹے یا بٹی یا بو تے یا نواسے کو بار و میں کر اس صورت میں بھی قصاص واجب نہیں ہے ،خوان بھالینا جائے ۔

چونگی صورت سے ہے کر مالک اسٹے غام یالوغزی کوئٹل کروے۔ اور اس صورت میں تصاص آتا ہے ندخون بہائیکن مالک پر کفارہ و بنالازم ہوتا ہے۔

#### چند جواب طلب سوالات

بہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کلام ہے خاطب کون لوگ جیں؟ اگر قائل جی تو ان پر دا چپ آئیں کہ اپنے آئیں کہ اپنے آئی کریں بلکہ پیشی حرام ہے۔ اور اگر منتول کے ورفاء جی تو وہ لوگ اس سلسلہ جیں با افتیار جیں اگر جاجی تو فضائم لیس اور اگر جاجی تو معاف کر دیں بلکہ معاف کرنا بہتر ہے واقعافین عن الناس کی دلیل ہے، اور اگر کوئی این دونوں کے طلاوہ ہے تو وہ کوئن ہے؟ اور اس کے ساتھ کی دوسرے برمقد مہذون جی بالا نفاق کوئی جے واجب تیس ہوتی خون بہا دینار تصاص لیا۔

اس کا جواب ہیں ہے کہ قصاص برابر کر کے سے مہارت ہے۔ اور متنو اول بھی برابری کی رابری کی مطالب نے آپ کو وی کرنا واجب بو جاتا ہے۔ اور متنو ل کے وارث کو برابری کا مطالب کرنا جاہدے نہ کر یابری کرنا کو بیاب کرنا جاہدے نہیں برابری کو بیاب کرنا ہوں اور ماکموں کو بھی تھی کرابری کو بیاب کا کہ کہ اس خطاب سے تمام مطمان مخاطب ہیں۔ لیکن چنکر کمی کی بات ماکم کی تا تبدید کے بیس میں کی بات ماکم کی تا تبدید کرنا کہ کے بیس مرف مکام ہیں۔

دومراسوال بیرے کدائی آیت کا طاہر قاضا کرتاہے کہ خون بھالینے کے وقت برابری واجب ہے۔ لیکن بیر کہ خون کے گوٹی خون لیما واجب ہے آوائی آیت ہے کھا ٹیک جاتا۔ اس کا جواب میرے کہ بال اس آیت ہے بیر مضمون مجھا نہیں جاتا اور جو آیت خون کا معاوف واجب ہوئے پر والالت کرتی ہے وہ مرکی آیت ہے۔ جو کہ مود کا کدہ ٹی آورات 11 artat.com

ے منقول ہے کہ انعنس بالنفس واور علاوہ اذیں اس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو برابری اس آیت بیں واجب ہو گی ہے اس سے مراڈ آل بی برابری ہے۔ اور آل میں برابری آل کی صفت ہے۔ اور صفت کا واجب ہونا ڈاٹ کو واجب کرنے کا متعاضی ہے جو کہ اس صفت ہے موصوف ہو ۔ تو اس رائے ہے وجو ب آل بھی اس آیت ہے بچھے بی آ گیا لیکن وجو ب قرآل کی شرائنا درکار ہیں ۔ بیسے ٹون کا وارڈ س کا مطالبہ اور آل کا بلاشہ جان ہو جھر کر ہونا۔

تیسراسوال یہ ہے کو آل بھی برابری ہے مجھا جاتا ہے کو آل کی کیفیت بھی برابری
کی رہایت کرتا جا ہیے شغل اگر قاتل نے آگ بھی جلایا ہوتو اس بھی آگ بھی جانا جانا
جائے ہے، اور اگر پائی بھی غرق کیا ہوتو اس بھی پائی بھی غزل کرتا جا ہیں۔ اور اگر پاتھ پاؤال
کاٹ کریا آ تکھیں نگال کریا کان اور تاک کاٹ کر قل کیا تو اس کے ساتھ بھی ای اس کا سکو کر کا جا ہے۔ اور سے کر حضور صلی
سلوک کرنا جا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف، شی بخاری کی روایت سے وارو ہے کر حضور صلی
انٹر علیہ وآلہ وہ کم کے ذیات مبارک بھی آئی۔ خیست مبودی نے آئید افساری کی بٹی کواس کا
زیور حاصل کرنے کے لیے فریب و سے کرآ جاؤیش نے جا کراس کے مرکز چرکے ساتھ کچل
ویا رحضور علیہ العسلؤ قوالسلام نے اس کے آئر اور کے بعد اس میبودی کوائی طرح آئی کرنے کا
خاتم ویا وہ اداما م شافعی رحمۃ اختران کے بعد اس میبودی کوائی طرح آئی کرنے کا

اس کا جواب یہ ہے کہ کیفیت قبل میں برابری اس آیت سے معلوم تیس ہوئی۔ اس لیے کہ فی افتتلی فربایا ہے ندکہ فی افتتل سے طاوہ از یں عام طور پر کیفیت قبل میں برابری کی رعایت ہوئی فربایا ہے ندکہ فی افتوں نے کمی کو جادہ کے ساتھ اُس کیا ہے تو شافعیہ کے اور ان کہ بھی اسے جادہ کی سے اور ای خور کے بھی اسے جادہ اور ای خور کے بھی جادہ کی جس انتھا مارہ یا اسے اور ان خور یہ ہے۔ اور ای خور حادث کو ساتھ مارہ یا اسے اس طریع کے ساتھ کی ساتھ مارہ یا اسے اس طریع کے میں منتول ہے مرقب ای قدر پر دلالت کرتا ہے کہ منتول کے وارٹوں کی تنفی کے لیے کیفیت قبل میں برابری بھی بہتر ہے۔ پر امراد کیا تو اس برقب اس خواس ان ان کی کرنے کے سے تو بدندگی اور اس نے تو بدنزک کرنے پر امراد کیا تو اس برقسانس واجب کرتا۔ البت منتقل میں آتا ہے کہ گزاد کے موش خدا تعالی کی

خرف ہے ایک مزاہے۔ لیکن اگراس نے تہدول سے تو بکر کی اور اس پر ناوم ہوا تو بھر بھی اس پر تقی اور ب کرنے کی تحست کیا ہے؟ خاو ہرہے کہ قبول تو بہے بعد مزافیوں ہو مکتی۔

اس پرتس او بعب کرنے کی تھست کیا ہے؟ فہ ہرہے کے قبول قریب بعد مزافیس ہوگئی۔
اس پرتس او بعب کرتے ہے کہ قویہ جوک ماضی پر ندامت اور مستقبل جی گناہ ترک کرنے پر
پزفت اوالاے سے عمیارت ہے دل کا کوم ہے۔ جس پرتلو آن کوا طلاع تیس ہو بمتی ۔ اور اُ گرتی ہے
کو فضاص بینے سے رو کئے والی قرار دیتے تو قصاص کا تھم برگز جاری نہونا۔ برقائل آن کے بعد کہتا کہ جس نے قویہ کرئی ۔ اور میاں پرتیس کہا جا شکا کہ اُس کا جبوت بوانا تھو آئے کرا بکے قوچل سکتا ہے۔ خال قوائی کے باطن کے حال ہے باقبر ہے ۔ اس لیے کہ قصائی سینے کا فرض بھی بھو آن پر ہے ہی قصاص آگ کرنے کے لیے تلوق کا اس کی قربری آبولیت پر

#### حقيقت توبه

جبکدال کے باوجود محققین نے فرایا ہے کہ حقق آب العباد میں قربہ کی حقیقت ہے ہے کہ مختلف ہے۔ کہ محتلف ہے۔ کہ محاص احب حق کا کہ کا رامنی کر ہے۔ اور بہاں صاحب حق کا رامنی کر ہے۔ اور بہاں صاحب حق کا رامنی ہونا تصام کے لیے جان ہر وکر ویٹا ہوسکت ہے۔ نیز تو ہر نے والے پر تصامی واجب مرک کی تک محتلیں ہیں۔ ہیلی حکست قاتل کے بارے میں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ مشروع ہے۔ اس لیے کہ جب وہ عفر سنائیس جائے کہ اگر میں کی گوگل کرول گار قواس کے ہوئی جھی آل کر دیں تے وار تو ہی کا مدر سنائیس جائے گا۔ دومر کی حکست مقتول کے عفر سنائیس جائے گا۔ دومر کی حکست مقتول کے دارت کے بارے اور آفت کے ستانے ہوئے کی آئی ای کے ساتھ ہے۔ تیس ہے کہ اس نم کے بارے اور آفت کے ستانے ہوئے کی آئی ای کے مشتول کے درار تا دی تا ہے۔ اور اس کے باوجود خون کا معاوضہ لینا واجب نیس ہے قواگر مشتول کے درار تا دی گائی ویک تصور کا کہ کا محاوضہ لینا واجب نیس ہے قواگر مشتول کے درار توں کے باس حاض ہوئے واپ کی اس کے قوائیس کے باری کی تو ہوئی کی ہوئیں ہوئی ان کا مشتول کے دار توں کے باس حاض ہوئے واپ کی قرار نس کے باری کی تو ہوئی کی ہوئیں ہوئی ان کا مشتول کے دار توں کے درار توں کے اور آگر خرور سنگی تو ہوئیں ہوئی ان کا اس کے خون سے درگز رکر پر سے۔ اور محاف کر دیں کے دومر گائی تور سے کی وجب مال

ائن یا کسی دوسری منفعت میں رقبت کریں محمقوات قبول کرلیں ہے۔ ان میں میں تاہد کے اس اور ان اس میں اس م

لیکن اگر ق آل کے فون سے معالی ویں اور ورگزر کریں تو اس کی دومیورٹیں ہیں۔ ایک بہ کرتمام ورہ وٹو اب آخرت کے لیے کسی مال یا منعصف کے موض کے بغیر معاف کر ویں آواس صورت میں فووٹررٹ شریف میں قائل کے ذکوئی چیز داجب شدری میکر یہ کہ الن کی اس فعیت کا دل و جان کے ساتھ شکر بجالائے ، اور الن کے لیے بھیٹ وعائے خبر کرے ۔ دومری صورت ہے کہ بالکل معاف نہ کریں بلکسابھی مطالبہ رکھیں ، اور اس صورت کرتے تعلق شریئے شریف میں چندا دکا معاف نہ کریں بلکسابھی مطالبہ رکھیں ، اور اس صورت

فَیْنَ عُفِی َ لَمُ تَوَ شِے معاف کردگی گیامِن آخِیٰیهِ اِس کے دی جائی کے وُن ہے۔
شک اُن کوئی جے ۔ اس طرح کر بعض وار تُوس نے معاف کردیا۔ اور بعض نے ترکیا ، اور چونکہ
خوان ایک ایک چیز ہے۔ جو کر منتم ہیں ہوتی کہ بعض کے جھے کُول کردیں اور بعض کے جھے
کول ایک ایک چیز ہے۔ جو کر منتم ہیں ہم شرح ہے ہے کہ اس کا کُل کرنا کر کیا ، اور جن وار تُوں
نے معاف نہ کیا ہو تو وں بہا ہے اپنا حمد لے لیس یاسپ ورانا کے مفتول اس کے فون سے
درگز رکریں کیے مناوران دونوں مور توں میں عشور کریں خواہ خون بہا کی مقدار پر
بویاس سے ذیا وہیا اس سے کم ، اور ان دونوں مور توں میں عشور کا لی جیس کرنا کی ذاہہ
درگر رک ہے۔ باتی ہے کہا ہم اور ان دونوں مور توں میں عشور کا لی جیس کرنا کی ذاہہ
داری مطابقاً نتم ہوجائے کیکن جو چڑکہ ایمی اس کی گرون پر باتی دی ۔

فَالِيَّهَاءُ وَ مَعافَ كُرنَ واللَّ فَلَ مِنْ سَكَامُع ہِاسَ كَى جومِنى ہوتبول كرے۔ ليكن بِالْمَغُوّدُ فَدِاسَ طَرح جوشرع شريف عمل معاطلات اور معاوضوں عمل مروح اور معمول ہے ندائل طرح جو كہ فلاق شرع ہو۔ مثلاً اگر مقول كا وارث ہے كہ كہ عمل نے تيرے قوان ہے دوگز ركى ليكن ال شرط پر كہ تواہيۃ ہينے كومِرا فلام بنائے يا جہ تمہارى بنى ہے بدكارى كرول ۔ يا تو مير ہے ليے شراب تيار كرے ۔ يا تو نماز روز و ترك كروے يا مير ہے ليے تو فلان وكئ كريائل قدر مال ذاك اور جورى كر كے لاكھاس قتم كى تمام شرائط مرود دجي ۔ ان مورتو ال عمل اس كى مرضى كى جروئ أيس كرنا جا ہے ۔

واور قائل کے ذریعی داجب ہے اقداء اواکر نااس چیز کا جو کہاس کے کہتے برقبول کی

ر الإي العالم الإي العالم ا

ہے۔ الکیواس معاف کرنے والے کی طرف نہ کہ جا کہ ، قاضی یا دیکل کورشوت و ہے کرا ہے۔ محرد م کرے ، محوای قدر مرقم خرج کر و ہے اور اوا کرنا مجی جائے کہ بیافت ان بیکی ، خرش وسلو لیا اوا ہے آ ب پراحسان آبول کرنے کے ساتھ ہونہ کر ش رون کی موجدہ خلاقی اور سیعاد مقررہ ہے دم کرنے یا مقداد مقرم ہے کم کرنے یا کھرے سیلغات کی بجائے کھوئے و بیے اور فی الوقت کی بجائے بعدش و بے کے ساتھ راس لیے کہ

ذابلک دو یعنی درنا ومتقول کی طرف سے خون کی سونی قبول کرنا تمبارے لیے ایک خاصی نفت ہے۔ جو کہ میود یوں کی شرایعت بٹس نیگن ۔ کیونکہ ان کی شرایعت بیس خون کا بدل خوان لیز سقررتھ واور ای طرح نصادی کی شرایعت میں خون بہالینا مقررتھا۔ تو یہ عظیم وسعت کہ اگر چا ہوتو اب آخرت کے لیے مغت سعاف کردو واوراگر بال کی ضرورت ہے تو خون ب سے اواوراگر برصورت بٹس غصاور کینے کی تملی منظور ہے تو تمل کردو۔

تَنْخَفِیْتُ ثَمْ پِرَشِقَ وَسدواری کو بلکا کرنا ہے مِنی وَبَنْکُو تھادے پردردگارے وَدُخَنَةُ ادراس دربارے میربالٰ ہے قاتل پر بھی کردردائے متقول کو جا پلوک اور فوشاعد کے ساتھ معاف کرنے یا فوان بہالینے پر راضی کر کے زندہ درد مکا ہے۔ اور در دائے متقول پر بھی کہ اگر آئیس کچھ مال کی ضرورت ہوتو کے سکتے ہیں۔ اور اگر توافی آفرت کے طالب ہول قائمی ماصل کر سکتے ہیں۔

نکی انفضائی قوجو تعدلی کرے بعک المالی آئی تنفیف اور دست کے بعد۔ اس طرح کے بعد۔ اس طرح کے بعد۔ اس طرح کے بعد اس طرح کے بعد اس اس طرح کے بعد اس اس طرح بعد اس کو بیائی کے بعد اس کو بیائی کے بیائی کی بیائی کے بعد اس کو بیائی کی بیائی کی بیائی کا اس کے بیائی کو بیائی کا اس کے بیائی کو بیائی کی بیائی کو بیائی کو

سے برازی پینٹی چیز جاہبے قاس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ تو اور شکرنے دوراور اگر بالفرض تعدی کرکے کوئی اور چیز عمل میں لائے فکفہ فار جُھیٹیڈ خالیڈا چیٹھا آئیڈیا تو اس کے لیے چینم کی ۔

آ گ ہے۔جس عمل ہمیشہ ہے گا۔

نیز وین جریر اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کا حضور مسلی اعتد علیہ وآل وسلم

فرمائے تھے لا اعالی احدیا قتل بعد احدٰ الدیقش آے ہرگز سماف ٹیس کروں گا جس نے فون بھالینے کے بعد قاتل کوئی کرو یا گواس کے وارث نے معاف کردیا ہو۔ اس

لے کرانشرقائی فرماتا ہے فیس اغتمای بغط ڈاپلے فکف غذاب آبینہ۔

ادرتم بھی ہے کی کے وال جی خیال اُزرے کران احکام جی تخیف اور حمت کی وجہ طابر ہے۔ اس لیے کہ معاف کرنے کو جا اُز قرار دیا قائل کے بن جی امیر ہائی ہے کہ وو فلا جر ہے۔ اور متنق لی تحق جی ای اس کی میر ہائی ہے کہ وو نظا برہے۔ اور متنق لی خوارث کے بن تھی جی کراس کا متنق لی قو واپس ٹیس آ نے گا اور اس کا متنق لی قو واپس ٹیس آ نے گا اور اس کے اور اس کے اور اس کے دارث کو بالنسل ایک فرائی تعییب ہوگی۔ اور اس کے لیے بی کہ مال کی وجہے متنق لی کے دارث کو بالنسل ایک فرائی تعییب ہوگی۔ اور اس کے کہ م اور ما جی گی ۔ کر آ کرد واحل اس کے در ہے۔ اور ما تی تھی جرے اور ما تی گی ۔ کر آ کرد واحل اس کے در ہو تی گا بر ٹیس ہے۔ کیونکر آ وی کوئل کرنا کو یا در سے تعالی کی منافی ہوئی تھا در تا ہو اور اس کے ساتھ جان کا ضائے کرنا بھی ہے کہ در نے کی راہ بند ہوجائی ہے۔ اور انسانی وجود کے ساتھ جود نیوی فائدے ہوتے جیں ایک کرنے ہوتے جیں ایک در بی در تی جی ۔

ہم کیجتے ہیں کہ اگرتم خور کرو۔ ساری تخفیف اور رضت قصاص واجب کرنے ہیں۔ ہے۔ اگر ہم قصاص کو واجب شکرتے تو قاتل کو معانی کی نعت کس طرح دریانت ہوتی اور آخرت کا قواب مقول کے وارث کو کیسے حاصل ہوتا۔ اور ای طرح خون بہا قاتل کو کیسے پاکا معلوم ہوتا وادر مقول کا وارث طاقت اور غلبے کے ساتھ مال کا مطالبہ کیوں کرسکتا۔ اور اس کے ساتھ قصاص میں آگر چاکیہ جان جاتی ہے۔ لیکن بہت کی جانمی محفوظ رہتی ہیں۔

قىمۇرىنى **سىسىسىسىسىسىس** (١٠٦) **سىسىسىسى**سەدەرلىل

وَلَكُوْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةُ اورَتَهَادِ بِ لِيها بِ مِسِلَمانُوا تَعَاصَ كَمَدَد. عن الكِ تَمْ كَي وَهُو كَي بِ فَهِ مِحْ مَعِيْ فِي اطاعت مِن مَتَوْلِ كَي جب قامَل كوتهام بِم ثَلَّ كريساوروه اپني جان فر ان خداوندي كي اطاعت مي متول كي واروُ ل كواروُ ل كوير وكروية قيامت كون كناه كي آ لأش ب پاك أفض اور جبنم كنذاب بي جي نكارا پائے ، اور ابدى وَهُ كَي بائے - بِكَ برزَحَ اور قبر مِن مِن اس كے ماتو مؤاور وحت كا معاملہ واقع ہوا۔ اور اسے داخت اور و بحال تھيب ہوتے تي تي ہوناس كے متا من مرف معيشوں كركم سے مقام راحت كی طرف متن ہوا ہوگا۔

اور مقتزل کواس وجدے کدائ کا خون لے لیا کیا اور اس کا قبل ہونا را نگاں نے کیا، لیمها ندگان میں نام اور مرتب حاصل ہوا، اور اس کی عزت برجی ، اور مش مشبور ہے کہ ز کر الفتی عيد الثاني ، اورووح كوجونا حق ماري جائے سے وكه جوا كيس بار جبان تجرش فارخ البالي کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔اوراس کی اس جہان کی زعد کی تلکی اور بے عزونیس ہوتی۔اور مقول کے دارٹول کی وز سے اور مروبہ می برد کی کرانبوں نے اپنے مقول کے بدلے قاتل كالل كرديا واور كا اور كا اورغم بحى كم بوا\_ اور تعدى تسكين حاصل بو في \_ اور قاتل ي تبيلون اور كنبول كومتنول ك وارثول ك طرف سي بيخوني اوراهمينان عاصل بوا ورندوه في اليائے قبل كرد ي جيساكددور جاليت كى ديم تحى داوراب يكى جالى فرقوں يى بدرم جارى ب كرايك خوان واقع بوئے كے بعد دونول طرف مصد يوں اور بشتوں كك بيارخون ہوتے مطبے جاتے ہیں۔اور دونوں کی طرف سے کوئی بھی دوسرے سے مطعمیٰ تیس ہوتا ادار دونول المرف زعد كى بهت كى سے كررتى بيد اور معلى كا قصد مى في است بعالى كليب ک بدالے براروں کو آل کیا حق کر برین دائل کے قبیلے کو فائے قریب پہنچا دیا عرب کی تاریخوں ہی مشہور ہے۔ اور ای قیاس پر پہاڑی افغانوں، راجیونوں اور ویہاتیوں کا معمول ہے اور سب لوگوں کو آیک عبرت اور سز الل کی کہ ناخل کرنے والے کو بدروزہ سیاہ دریش آنا ہے۔ توجی توت معید کے نظیری دجہ سے غیرت کے کو لئے کے ساتھ ناتی عن كرف كي خوابش ول عن محظ يرعبرت السي لل سد مانع بور اورو مي زعود ب marfat.com

ادر جھے قبل کرنا چاہتا ہے وہ محی زندہ رہے۔ تو اس محم کو بطور شریعت جاری کرنا نری رحمت اور عام تھو آب کی زندگی کا باحث ہے۔ لیکن اس حم کی زندگی کوتم وریاضت کرو

یا اُونی الآلیّاب اے خالص مقتل والوء جو کہ بات کے مفر تک جینیے ہو اور اس کی کھال پر تنا عت نیس کرتے ہو، اور حقائق کے بوالمن شی اُٹر جائے ہواورا مور کے ظواہر پر اکتفاؤیس کرتے ہوں نہ یک خالص مقلمی نیس رکھتے ہو، اور تصاص سے سوائے جان شاکع کرنے کے چھوٹیس مجھتے ہو، اورانڈ توائی نے اس بھم کو جاری ٹیس اثر ایا یکر اس لیے کہ

لَعَلَّكُمْ لَتَقُوْلَ شَايِدِ كَرَمِّ النِي غَصِينِ هدے گزرنے سے پر پیز كرونا كرمِّ غضب خدادندى سے تحقوظ رہو واور خداتعالی كیا تمبر كو بلاوجہ شكراؤ واور خود كواور النے غير كوضا كع جوئے ہے بحاق

چنو بحثیں

یماں چند بخش باتی رو گئیں۔ پہلی بحث بہہ کددین کے قاعدوں کی روے مقرر ہے کہ اگر مقتول کولوئی آل نہ کرتا تو اپنی موت کے ساتھ خرور مرتا اس لیے کہ اس کی مقدر عمر ای قدر تھی۔ اور ای طرح اگر کمی شخص نے کسی گوآل کرنے کا قصد کیا اور تصاص کے خوف ہے بار دیا و چھش اپنی موت سے ضرور مرے گا اگر چہ پیشخس اسے شیارے اس با کہ جو وقت اس کے آل کا وقت قرار دیا کمیا وی وقت اس کی موت کا وقت ہے۔ تو تصاص جاری کرنے ہے نہ دگی سے حصول کا تقور کس طرح کہا جا جا سکتا ہے؟

آتے جیں۔لیکن تفنا وقد دیکے داز کی معرفت کی وجہ سے کہ اسباب اور مسیاب سے سلسلے کو ایک دوسرے سے معاقم مربوط کیا ہے دورہو دیائے ہیں۔

دوسری بحث یہ ہے کداس منعون کو زول قرآن ہے پہلے فرب لوگ بھی جائے تھے،
اور مختلف فیارات کے ساتھ اس کی تعمیر کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے فتل البعض احبیاء
لیجھید بینی بعض کو آئی کرنا سب کو زندہ کرتا ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ اکتفر والفقیل لیفل
انفقیل بھی تی آب زیادہ کردتا کرتی کم ہوجا کی داور تمام میارات سے مختلر و و میارت تھی جو کہ
مثال کے عور پران میں شائع تھی کہ الفقیل النفی لینفقیل بھی آئی کرنا آئی کی زیادہ تھی کر لے
مثال کے عور پران میں شائع تھی کہ الفقیل النفی لینفقیل بھی آئی کرنا آئی کی زیادہ تھی کر الفائد

#### بلاغت قرآ في كانمونه

حق تعالی نے انجاز پر بخی کلام میں ان مشہور میارے کو آگ کر کے بیالفظ ارشاد فرمائے وَکَتُحَمَّدُ فِی انْفِیصَاصِ جَیْوہُ آئی ہائے ہائے بااغت نے اس مشہور مثال پر اس قرآئی عبارت کی ترقیع میں کئی ہائی کئی ہیں۔ اور ان کی باتوں کا خلاصہ دس وجوہ کی طرف لوٹا سیر

مکل وجہ یہ ہے کہ وہ شم مشہور می کلے کہیں ہوتا اس لیے کہ بوتل کہ طلم و تعدی کے طریق کی حکم و تعدی کے طریقے ہے ازروے تصافی اسک طریقے ہے ازروے تصافی اسک اتنی کی زیادتی کا مبہ جب ہے۔ اور اگر مشل مشہور میں دونوں جگہ قید کا اعتبار کریں ۔ اور کسی اعتبار کریں اور کسی اعتبار کا تعدی نطاب اور کسی بہت دراز ہوجاتی ہے۔ جبکہ آیت قرآ فی اس معنی کو ہے تعلق اوافر ہاتی ہے۔

دومرق دجہ یہ ہے کہ تصاص کا آئی ہو کو آئی ناحق کو دور کرتا ہے اس حیثیت سے دور ٹیس کرنا کر آئی ہے۔ بلکداس حیثیت سے کہ تصاص ہے۔ اور اس میٹیت کا علم آیت سے اورا ہے نہ کہ مثل مشہور ہے۔

تیمری دجہ یہ ہے کہ آدی کی اصل فرص زندگی میں ہے۔ ادر آل کی فئی حسول زندگی کے لیے مطلوب ہو آب ہیں ۔ قر فرش مقسود کی تصریح زیادہ مبتر ہے۔ جیسا کہ آب سہارک martat.com

عن ہے۔

یون وجہ یہ ہے کہ لفظ کا تحرار ضرورت کے بغیر بھنے ہے۔ جیسا کے شل مشہور عمل واقع ہے نہ کہ آیت عمل ۔

یا نچویں وجہ یہ ہے کہ آیت کے ملفرظ فروف کر کلام کا انتصارا نیمیں فروف ہے ہے آیت عمل مرف دک فروف ہیں۔ جبکہ محل مشہور عمل چودہ میں ۔ نؤ آیت کی عبارت زیادہ مختر دوئی۔

چینی وجہ یہ ہے کہ شل مشہور میں خالبًا مطکے اسباب واقع ہوئے جیں۔ اور بیز کیب کی سناست میں باحث خلل ہے۔ جیکہ کمال اختصار کے باوج والی بیت میں سبب ووقد اور فاصلہ سمبی جیں (سبب علم عروض کے مطابق ووٹر فی کلے کو کہتے جیں جب کے ووٹوں حرف متحرک یا پہلامتحرک اور ووسرا ساکن ہو، اور وقد علم عروض کے مطابق س ( تین ) حرفی کلے کو کہتے جیں )۔

مانؤیں وجہ بیہ ہے کے مثل مشہور کا فلا ہری مضمون اس بات کا متعامنی ہوتا ہے کہ ایک چنے بعید ہاہے آ ہے کی فئی کرنے کا سبب ہوا دروہ محال ہے۔ جبکہ آ بت جس قصاص کوزندگی ک ایک مشم کا سبب کردانا کمیا ہے۔ اور دولوں بطاہر ایک دوسرے کاغیر جیں۔

آ تھویں وجہ ہے کہ آیت میں افغا تصاص اور حیات میں صنعت تشاد کو کام میں لایا عمیا ہے۔ جبکے شل مشہوراس منعت سے خالی ہے۔

تویں وجہ ہے کہ آیت کے لفظ مبادک جیں ان سے اٹھی فال کی جاسکتی ہے کہ زندگی کے ذکر پر مشتل ہے۔ جبکہ مشمور بدفالی کا کلام کوفی کو دونوں طرف نے آئی کے ساتھ مجبرا کیا ہے۔

دمویں وجہ بیہ ہے کہ آبیت دواسموں اورا کیے حرف پر مشمثل ہے۔ جبکہ شکل مشہور ٹین اسموں اور ایک حرف پر ۔ اورا گرح ف تعریف کو شار کریں تو آبیت میں ایک بار آبیا اور شک مشہور میں دو بار ۔ اورا گر تو بن کو بھی شار کریں تو حروف برابر ہو جائے ہیں ۔ لیکن اسام ک زیاد تی مشکل مشہور ہیں یا تی رہتی ہے۔

منیرمری میں استعمال کو الام اور اضافت کے بغیر استعمال کریں تو من مناف

علادہ ازیں جب اس اسٹی اولام اور اضافت نے بھیر استعال اویں تو من تفضیلیہ خواہ کو اور مقدر ہوتا ہے قومش مشہور میں کلام کی مقدر یوں ہوئی کر انتشل انتی لاتکش سے کل دی بنو انتصار کیاں رہا۔

تغیری بحث میہ کہ اس آ بت سے مطلع ہوا کہ آ دی کی زندگی جس طرح بھی ہو مطلوب شرح ہے۔ اورای لیے مرنے والے کے ذکر خیرکوستحب قرار ویا کمیا ہے۔ اوراس کے جانشینوں کو تا کیوفر مائی گئی کہ اس کے قریبوں اور دوستوں کی رعایت کریں بلکہ ای راز کی بنا پراس کی جیراث اور دمیت کو جاری دکھا ، کے موت کے بعدای کے قائدان اورنشانات کی بنا کا سبب و ، اورای لیے

نخیت عَلَیْکُٹ مَ پِکُودیا کیا ہے اے مسلمانو! اگر پر بینکم ایمان کا متعفیٰ تیں ہے۔ تاکر تہیں اس تخم ہے پہلے یا انتخالا تین آ منوا کے ساتھ فطاب کیا جائے۔ کیونگہ وادثوں کے پاک مال چوڑنا ہرانسان کی جیلت ہے۔ اورای لیے تمام فرقوں بھی اس کا روائ اور معمول ہے۔ لیکن تم برلازم کی گئی

اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُؤْنِ مِن جب بمراتم سے كى كوموت عاصرة سے۔ اور اس كى الاس من اللہ عند اور اس كى الاس علامتيں فا بر بونا شروع مول قوتوں كے مشحل بونے اور ينادى كے يہاں بك بحث بونے كى وحد سے كر طبيعت مغلوب بودائے ليكن

ین توک خیر الدراگر کوئی مال چھوڈ تا ہے۔ جو کہ جھیز النظین اور سوگواری کے لوازم کے فری سے زایہ ہوں الو وہی ٹی لیڈو لیکٹین و الاکٹو بین وہیت کرنا والدین اور دومر ہے قرین سے لیے اس طرح کرمیر ہے اس باپ کو ہو سے وواور میر سے فلال آر بی کو بد سے دو۔ اس لیے کہ معمول اور مرون ہے ہے کہ جب کوئی فقص مرتا ہے تو اس کے سادے مال پر مورشمی اور بینے تا بیش ہو جاتے ہیں۔ اور مال باپ اور دومر سے قرینو س کو پکوئیس ویے مالا کر شرع میں مال باپ کے لیے ایک می مقرر ہے۔ اور بعض دومر سے قرینو س کے لیے مجی جیسا کہ بیش سے باوجود داوااور واوی کا تن مقرر ہے۔ کین پے لوگ می شرع کا پاس

جن کا کوئی تن مقردتیں ہے تہائی مال سے وصیت کے تلم کے ساتھ کو ویٹا پہندیدہ اور مستحب ہے۔ تاکر آخرت کی راہ کا تو شہو گرچا ہے کہ بدوسیت ہو بالفغو کو فی تراخ کے مستحب ہے۔ تاکر آخرت کی راہ کا تو شہو۔ تمریع ہے کہ بدوسیت ہو بالفغو کو فی تراخ کے معروف طریع ہے کہ دوسیت کردی تو بیمان ہو ایک اسے تربیع اسلامی کا خرج آگر واللہ کینا کو چھاڑا او بھا کیوں کے برابر کردیا تو بھی طریق معروف بیمان کے لیے اس مصد سے زیادہ کی وصیت کرنا طریقت معروف کے خلاف ہے۔ بہرحال جب کی فیص نے اس طرح وصیت کی اس وقت ہو جاتا ہے شقا ایک میں جو لازم ہے۔ جاری کرنا ہے تلکی مائی بردا تو بیمان کرتے ہو لازم ہے۔ جاری کرنا ہے تلکی مائی بردا تو بیمان کرتے ہو رکن کواسے بدالے کا حق میں بینچیکا اس کے بردا گرخ کے خلاف نہیں ۔

فَنَنْ بَنَكَهُ أَوْ جَسَ فَ الَّ بِعِلَ وَإِخْرَاهِ مِنْ وَالْكَاوَارِثُ الْوَخْرَاءُوهِ جَسَ كَ لَكِ وَصِت كَى بَ اورخُواه كُواه بَقْدُ مَا مُوقِهُ أَسُ كَ بِعَدَ كَمَا أَنِ لَ الْمَاكُو وَصِت كَرْفَ وَالْكَ مِنْ مَا الْمُولِدِ اللّهِ عِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْنِّنَ فَ يُبْيَقِنُونَهُ فَوَاسَ كَا كُنَاهُ مِنْ لِللّهِ اللّهِ كُولَ لِي جَوَاسَ فِي لَو يَدَ لِلْمَا إِنْ تَعْمَالَ لِي جَوَاسَ كَنَا ظَهَارَكُ مِنْ الرّفِي اللّهُ عَمَو اللّهِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِنَّ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ فَعَلَى خَدَالْعَالَى شَعْ وَاللَّهِ مِنْ وَمِنْ مَنْ وَالسَّلِ مَنْ تَهْ لِيُلِ كُرِثْ وَالسَّفِّ مِنْ لِيَّا مِنْ فِيلِيْهِ فَإِلَىْ مِنْ السَّالِ السَّالِ مِنْ مَنْ لَكُونَ مَر قَدْ وَكُونِتُنَى تَهْ وَلِيلَ كَيْ رَجُونِهِ السَّمُودِينَ عِنْ سِهِ كَدُومِينَ كَيْ بِدِلْتُ عِنْ كُونَيَ مَرِي اورعِ فَيْ مَسْلَحِينَ مُنْ مِنْ مِنْ

فَیْن خَافَ مِنْ شُوْمِ جَنْفَا تَوْجِومِیت کرنے دالے سے تعلی کا نوف کرے جو کہا حکام ترمیدے جہالت کی دجہسے اس نے جابجا کی آؤ اِنْٹا یا مرزع کن ہوکا کہ جان ابوجہ کرغیر میں کو لایا اور منتق کوم وم کیایا اس سے فق کوکم کیا

فاَصْلَعْ بَیْنَهُمْ مِی اس نے ملح کرا دی وصیت کرنے والے کے دارتوں کے درمیان درمیان جوکہ مال کے قابض جی۔اوران لوگوں کے درمیان

تغيران كالمان المان الما

جن کے لیے وصیت کی ہے۔ فقلا إللہ عَلَيْهِ قِلَى اللهِ کَا اَبْتِیْ ہِ اِللَّهِ عَلَيْهِ قِلَ اللَّهِ عَلَى اللّ وصیت کے بارے بیل قدرے تید کی دونما ہو۔ اس لیے کہ اِنَّ اَلْلَهُ عَلَيْهُ وَ مُعَلَّمُ اِللَّهِ عَلَيْهُ کَا اِن تحقیق اللّٰہ تعالٰی بخشے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کو جو کہ قری نیوں کے ساتھ گٹاہ کا ارتکارب کرتے ہیں معاف کردیا ہے۔ اور بخش دیتا ہے تواس اصلاح کرنے والے کو جو کراس تبدیل کرنے ہیں انجی نیت رکھا ہے کول تیس بڑھا۔

چند بحثیں

يهال چند بحش باقي رو مخس الميلي بحث بديد كريد وميت جوكداس آيت عن خاكور ب فلا برے کہ کتب کی دلیل سے داجب ہے۔ مالانکہ وصیت کہیں واجب نیں ہوتی ہے۔ شرع کے مطابق اس کے انتہا یہ ہے کہ ستحب اور پسند یو ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وميت بمى واجب بحى بهوتى ب شكا أوى كاد مرسى كافرض بيدا سرّ ص كم معلى كوتى ر مثاویز اور مجوا موجود نیس ہے۔ اور اس شخص کے ورفا مکو اس قرض کی اطلاع نیس ہے۔ یا سکی کی اما نت اس کے پاس اور اس کے مال میں تلوط ہے۔ اور وارث مطاع تیں ہیں تا کہ اس المائت کے مالک کو مہنچا دیں۔ اس صورت عل بالا جماع وصبت واجب ہو جاتی ہے۔ ا درای تنم کی ومیت میں معفرت این محروشی الشاخها کی روایت کے ساتھ معجمین کی حدیث وارد بول كرصنورسنى الله عليه وآلدوكم في فرمايا مسلمان آدى ك الآن نيس ب كرتين رات کی قد دگز رہے و مے گریہ کہائی کی وصیت اس کے زندیک تکھی ہوئی موجود ہو۔ ہاں ہے ومیت جوکہ بہال خاکورے اب واجب نیس ہے لیکن اسلام کی ابتدا پی واجب تھی۔ اس لیے کرمیت کے مال سے فرائش اور قرویوں کے مصددائج اور معمول تیس موسے تھے لوگ میت کے تمام مال کواس کی حورت اور لڑکول کا حق مجھتے تھے۔ اور مال باب اور وا دا اور داوی بلك يثيول اورنواسول كے بادجود بھائيول كوئيس وينے تھے۔جبكدان كوذيمن بيس ميت كي وميت كفظيم تذره وقعت تى داور يحق من كداس كى وميت كفاف كرنا كوياس بظلم كرنااه داستة تكليف ويناب اس بنياه يراس دقت يتكم واجب بوكيا واوراب جكه فرائنس کے احکام مروث اور معمول ہو گئے ۔اور ہر کس و ٹاکس نے مان لہاتو میت کے وصیت کرنے

تغیرموری <u>سست</u> (۱۳۳) <u>س</u>سروری

ا کی ضرورت نهری ـ

اب تھم ہیں ہے۔ ان کے صف نے یادہ میں کے وارث ہوتے ہیں تو اپنے حصول کے مطابق کے اس کے وارث ہوتے ہیں تو اپنے حصول کے مطابق کے لیس کے۔ ان کے صف نے یادہ وصب کرنا جائز اور نافذ تیں ہوتا ہے۔ چہانچہ تعجین کی حدیث میں آیا کے خروار اللہ تعالی نے برصاحب میں کواس کاحتی مطافر ایا ہے۔ تو وارث کے لیے کوئی وصب تیں اس اور آگر اس کے قریبی مانع کی وجہ سے میرات سے تحروم بیس شال اس میت کے مال باپ کافر ہیں۔ اور یہ سلمان یا کنیز اور غلام ہیں۔ اور بیآ زاد یا دور سے دارٹ کی وجہ سے میرات نہیں چیکی ۔ جیسے دوس سے وارث کے بات جانے کی وجہ سے ججوب ہیں انہیں میرات نہیں چیکی ۔ جیسے نواس بھائیوں اور بیا زاد گان کے بوتے ہوئے تو اس صورت بی ان پر وصب سنتی بواس ہورات کی دشامندی کے بغیر کی کر ہیں کہاں کہ حدم سے نیادہ وارث کی دشامندی کے بغیر کی دشامندی کے بغیر کئی کر ہینے اس میں خرج نیک کر ہینے اور کی حسر سے نیادہ وارث کی دشامندی کے بغیر وصب بی خرج نیک کر اچنی میں اور کی حسر سے دیادہ وارد تیں کر دیا جوں اور میست میں خرج نیک کر اچنے میں اور کی کی مسامندی کے بغیر سے تیں خرج نیک کر اچنی میں اور کی کی مسامندی کے بیست میں خرج نیک کر اچنے میں اور کی تھے کہاں وصب کا جو کر اجنبی می تو اور کی میں میں کر دیا جو اور کی تھی سے اس وصب کا جو کر اجنبی میں اور کی تھی سے اس وصب کا جو کر اجنبی میں دیا ہو کہاں وصب تک کی دیا جو کی اور کی تا جو کی دیا ہوں اور کی تھی میں کر دیا ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کہاں وصب تک کی دیا ہو کر اجنبی کر دیا ہو کی تا جو کی اس کی تاری وصب کی تاری وصب کیا جو کر اجنبی کر دیا ہوں کر دیا ہو کہاں کر دیا ہو کہاں کر دیا ہو کر اور دیا ہو کر ایک کی دیا ہو کر ایک کی دیا ہو کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کی دیا ہو کر ایک کر ایک

#### دومري بحث:

ے۔ اے اپنے اپنے عمال کے لئے رہنے وے کہ بھی بہتر ہے، مالانکہ نفتا فیر تو ب کے عرف عمل مطلق ال کے نیے استعمال ہوتا ہے۔ اور وصیت اور میرات بھی برقعوڑے اور بہت جی حادی ہے۔ ان تخصیصات کی وجہ کہا ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ ان بزرگوں کی سرادیہ ہے کہ سخب دھیت غیر وارٹوں کے سلیجائن وقت کی جائی چاہیے جبکہ مال زیادہ ہو ۔ اور ورٹا ، ومیت کے باوجود سننگی ہوں۔ ورنہ ومیت اٹھی ٹیس مکہ وادث کا حق تقائل کرٹا ہے نہ یہ کہ لفظا خیر کی عرف خت کے مطابق اس مقدار کے ساتھ تخصیص کریں یا میراث اور واجب ومیت کو ان قحود کے ساتھ مقید کریں۔

تیسری جیز ہے ہے کہ توف اس چیز جی ہوتا ہے۔ جس کا واقع ہونا تھی جی ہوا ورا بھی واقع نہ ہونا تھی جی ہوا ورا بھی واقع نہ ہونگی ہونگی ہونگا توف واقع نہ ہونگی ہو

بان وصبت کنندہ کی سمات کے بعد وصبت متعین اور اس کا وقو ما بیتی ہوتا ہے۔ کیکن اس لفظ کے استعمال کو اس حالت پر کیوں شمول کرتا ہؤ ہے کہ اس کی کوئی نشرورے نہیں۔ دوسرا میاکہ پنہاں خوف بیسے علم ہے۔ اور حربوں کی بعض عمارات میں بھی خوف جسے تعم 100 artat.com

تغیرتن کی است در ۱۱۵) سیست در در اید.

استعال بیوا، اور اس معورت می کوئی اشکال انین ب-

جوتمی بحث سے کدائ آیت سے معلوم ہوا کرجس طرح اجنبیوں کے مقابلہ میں - قریبو ل برمید قات اور فیرات مقدم میں ا کاطرح قریبیو ل کے لیے دمیت اس ہے مقدم ہے کہ اجنبیوں کے لیے ہو۔لیکن قریزوں میں دوشرا نکا جیں ایک بیاکہ فی الحال دارے نہ ہوں اگر چہ دارت ہونے کے لائق ہوں۔ دوسری بے کہ اس مال کے مختاج ہوں نہ کرمستغنی ، دور جالمیت کے تربوں کا قائد ہ تھا کہ نام حاصل کرنے کے لیے دور و دراز کے اجنبیوں کے لیے دمیت کر عائے تھے۔ تا کہ زمانے میں مشہور دول جیکہ قریبوں کوفقر و فاقہ میں کر فیآر حجوز ماتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس آئیت کوای ٹری عادت کو دورکرنے کے لیے : زل فرمایا، اور اس آیت می صرف قریع ب کے ذکر ہم اکتفاء فرمایا۔ کویا بول ارشاد ہوا کہ نزدیکیوں سے لیے وصیت بمزله ٔ فرض ہے۔ اوراجنبیوں کے لیے بمزو استحبات ۔ فرض کو چھوڈ کرمتنب کی طرف دوڑ نا کمال بے وقو فی ہے۔ اور اس تاکید اور تقدیم پر امام شحاک کا آول *کو*ل *ے کد*من مات وقع ہوت لاقرباء ہ فقاد ختم عبلہ بنعصیہ <sup>ہو</sup>تی ج مر کمیا حالانکہ اس نے اسینے اٹارب کے لیے دمیت نہیں کی تو اس کے عمل کا خاتمہ معسیت پر بمزاراه طاؤك كالول ان اوضي فلإجانب وقرك الإقارب نزع عنهم فرد الي الاقادب مین اگراس نے اجنبوں کے لئے ومیت کی اور قریبوں کوٹرک کردیا تو ان سے منتمينة في جائية اور قريبوس كي طرف لوثائي جائة اورحسن بصرى علاء بن زياوسروق اور مسلم تل بياركا قول الأيه فابنة وليست بعنسوشة كان القويب قويبان. تويب يوت وقويب لا يوت فالذي يوت لقداعطي الله حقه والذي لايوت فله الوصيد لين آيت نابت ب- اورمنسوخ نيس - كونك قريبي ووتم يرجي ايك وه جو وارث جیں۔اور ایک دوجودارے میں میں توجودارے ہےا سے والفرنوانی نے اس کاحق عطا فرمادیا، اور جو دار مذهبیم اتواس کے لیے وحیت ہے۔ اور حمزت این عماس رضی اللہ ونبائة بريب أنبي معنون مين منتول موايه

ياني ير بحث به كرقرة أن مجيد على برجك قريون كوزوي القر لي اوراولي القر في كمالفظ martat.com

المروح کی المال المال

کے ساتھ بادفر مایا ہے ۔مگر دمیت اور میراث کے ذکر عمل لفظ اقر نین ارشاد ہوا۔ اس تبدیکی عمل کا کشہ ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ وحسان اورادا کی حقوق قرابت کے مقام میں تمام اقارب برابر ہیں۔ براکیک کو اس کے استحقاق کے اندازے کے مطابق احسان اور حسن سلوک کا حصر دیناچاہیے ۔ اورای لیےان مقارت میں ذوی القربی اوراد لی القربی کا لفظ استعال ہوا جبکہ وصبت اور میراٹ میں جوزیادہ قریب ہے مقدم ہے ۔ اور بعید کورد کئے والا۔ بیس مہاں نفظ اقربین سوزوں ہے ۔ تاکر قرابت کے قریب کی ترجح اوراس کی قریب مجھ آ ہے ۔

جھٹن بحث یہ ہے کہ اوا کا لفظ اپنے بابعد کوسٹنٹیل کے معنی میں کرتا ہے تو اوا دھفر مستقبل کے معنوں میں ہوممیار جبکہ کپ نفعل مامنی ہے فعنل ماصی کاسٹنٹیل کے ساتھ تعلق کرکھ درست ہوگا۔

ائی کا جواب میں ہے کہ اڈا معفر نقلہ کم وتا خیر کی وجہ پر ومیست کے ساتھ متعلق ہے۔ جو کہ ومیت کرنے کے معنوں بھی ہے نہ کہ کتب کے ساتھ ۔

سانوی بحث یہ ہے کہ پینکم کا فطاب تمام سلمانوں کے لیے ہے۔ اور اذا حضر احد کیر انبوت ومیت کے ساتھ متعلق ہے تولازم آتا ہے کہ ایک فیمل کی موت قریب بوٹے کے وقت سب سلمانوں پرومیت قرض ہوجائے۔ اور یمنی باطل ہے۔

ان کا جواب ہے ہے کہ ایک جماعت سے ایک فیرمعین گخص کا تھم پدلیت کے طریقے سے پورک جماعت کے ساتھ متعلق ہے۔ لیس کا طبین جماسے کی ایک کی موت کا وقت قریب ہوئے ہے جس کس کا بھی تصور کریں عنی سبیل البعد بدخسب کا طبیما کے ساتھ متعلق ہوا، اور بیمنی سجے ہے اس جس باطل ہوئے کی کوئی وجزیس۔

آ تھویں بحث یہ ہے کہ اس آ یت میں دو آ دمیوں کے درمیان جو کہ جنگڑے اور اختلاف میں گرفتارہ دن صلح کرانے کے جواز پر دلیل ہے ۔اس لیے کہ باہمی جنگڑا نا اب طور پر ممنوعات شرع میں سے کسی ممنوع تھل کے ارتکاب تک لے جاتا ہے۔ تو دو جنگڑنے والوں کے درمیان شروع ہے بی مسلح کرانا غیرشر کی کا مکریند کرتا ہے۔

تمبرویری مستند در این (۱۹۵) نیزان آبت می ای بات بردلیل می کمیش کراتے وقت کفتگویس اگری نیشی واقع

نیز اس آبیت میں اس بات پردیل ہے کیسٹ کرائے وقت کفتکو ہیں اگر کی ٹیٹی واقع بواور کمی قراوروو میں تغیر و تبدل لازم آ ئے تو کوئی مضا نقتہ ٹیس ہے۔اور یہ گناہ کا سوجب ٹیس۔

#### تمن جگرخلاف واقعہ بات کرناورست ہے۔اوراس کی شرط

ای لیے حدیث شریف جس وارد ہے کہ تمن جگے۔خلاف واقع کہنا ورست ہے پہلا متام دوقا وسیوں کے درمیان سلح کرانے کے وقت، دومرا مقام بنگ کے دوران وشن کر خافل کرنے کے لیے، تیسرا مقام اپنی کورٹ کو داخل کرنے کے دفت، میکن شرط یہ ہے کہ خلاف واقع کئے ہے کسی مجد کوفو ڈیا اور تدرکر نالازم نیآ کے ورز حرام ہو جاتا ہے۔

فویں بحث یہ ہے کہ علاء کے اجماع کے ساتھ وہیت جاری ٹیس ہوتی محر مال کے تمرے جھے میں ،اور تیسری جھے ہے زیادہ امیت کرنائیس ہے۔ بلکے تیسرے جھے ہے کم كرنامتحب ببيروس ليصحيين جمل آيا كدحنورشلي الندعليه وآلدوككم وحفرت معدرضي الذعند کی بیادی پری کے لیے تحریف لے کئے۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ( مسلی اللہ عليه وآل وسلم )! جمل مال دارآ وي مول - اوراكي جني كي سواميراكو كي وارث نبيل بي اكر آ ب فرمائمی تو میں اینے مال کے ووجھوں میں وصیت کروں؟ فرمایا تہیں ۔ انہوں نے عرض کی اینے بال کے نسف کی ومیت کروں؟ فربایا نہیں۔ عرض کی ایس ال کے تیسرے حصے کی وصیت کروں؟ فرمایا: ہاں۔ اور مال کا تیسرا حصد بہت ہے۔ اگر تو اپنے ورج ، کوخی مچیوز کر جائے تو تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تواسیے قریبوں کو گھوا کری کی بہر اگر دے۔ نیز علاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا دھیت کرنے کا قصد ہوتو اصل ہدہ کدا ہے تیر وارث قریبوں کومقدم کرے۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو کہ ترمیت رکھتے ہیں۔ جیسے خال، پھوچى ، بين ، بيتيجا، بھانجا، بھا، ماموں اور بھائى كومقدم كرے \_ پھران اوكول كو جوكدوور شر یک بین \_ مجمر دولوگ جومعها برت رکھتے ہیں۔ مجمر دوجوموالات رکھتے ہیں \_ مجمر دوجو بمهائیکی رکھتے ہیں۔ جس طرح کراس احسان شہار تیب کی دعایت کی جاتی ہے جوزندگ ک عالت می*ن کرتے ہیں۔* 

ادر اگر اپنے دارتوں ہیں ہے ایک کے لیے اس کے حق ہے زیادہ وصیت کی تو دوسرے درتاء کی اجازت پر مولاف ہے۔ اگر جائز قرار دیر آتا نا قذ ہوگی، اور ای بال کے تیسرے تھے سے ذاکد کی دھیت کی تو یکی دارتوں کی اجازے پر موتوف ہے۔

جسب نصاص اورومیت کے تھم سے قراخت ہوئی۔ اب فرہایا ہے کہ ان دونوں تکموں سے مجھو کہ موذی کو تق کرنا اور ہے گناہ کی زندگی میں کوشش کرنا گئی ٹیکی رکھتا ہے۔ یہاں تک کسیت کی دھیت کواس کی موت کے بعد کمی تبدیلی کے بغیر میاری کرنا کہ کویاس کے تھم کوزند ورکھنا ہے اللہ تعالی کی رضا اور درگاہ عالی کی بسندیدہ چیز ہے۔ پس

ینائیگا الَّذِیْنَ المُنُوْا اے وہ لوگوا جوالیان لائے ہوتیارے ایمان کا قاضا ہے ہے۔ کہائے نس کو مارٹے کے درسے رہوکہ دین کی راہ کا موذی ہے۔ ادر اپنی روح کوزندہ کرنے میں کوشش کرد کہ اصل میں عالم پاک سے ہے۔ ادر ہے گناہ۔ اس کے تحصیت عَلَیْکُمُ الْجَمْیَادُ مِنْ مِرودَ وَفُرْسَ کِیا کہا ہے۔

#### وتت روزه کے قیمن کی تھمت

بورکش کو کھانے پینے کی چیز وں اور جماع ہے تی صادق سے لے کر غروب آف آب کے درکش کو کھانے پینے کی چیز وں اور جماع ہے تی صادق سے باک ہو۔ اس لیے کہ نارہ کی ارد کئے ہے مہارت ہے۔ بھر طیکر صاحب دوز وجش اور نظائی سے پاک ہو۔ اس لیے کو نشر زیادہ تر آئیں چیز وں کا دا فب ہوتا ہے اس کی مرفوب چیز شدو بیا اس حادث کے مون جم سے داور فیا ہے۔ اور اس کے حال کھلے ہوئے۔ ہر چیز کود چک ہے۔ اور اس کی خواجی ہوئے۔ ہر چیز کود چک ہے۔ اور کی کا نام شرا ہے۔ اور اس کی طیح ہوئے۔ ہر چیز کود چک ہے۔ اور کی گائے ہوئے۔ اور خیال کرتا ہو آر دو کرتا ہے۔ اور اس کی ماتھ اجتماع کرتے ہیں، شدکر دات کے دفت کر اس دفت ہم محض مردوں کی طرح خواب فعالت میں پڑا ہے۔ تدکوئی چیز و چک کے دفت میں پڑا ہے۔ تدکوئی چیز و چک ہے۔ اور شائی کا نام شرک ہے۔ اور شائی کا تا میں اس خواج کا کا میں ہے۔ ای سلے میں تو تا ہے کہ کوئی کا میں کرتے۔ لیکن خیر و بھر کے دفت ہونے کا دو کہ کا تا میا کا کا کا کا کا کہ کیا گائے کا کا کہ کیا گائے کا کہ کا کہ کیا گائے کا کا کہ کیا گائے کیا گائے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گائے کا کہ کا کہ کیا گائے کا کہ کیا گائے کا کہ کا کہ کیا گائے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گائے کیا گائے کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا گائے کا کہ کوئی کا کہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا کہ کیا گائے کا کہ کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا کہ کیا گائے کا کہ کیا گائے کیا

نهیل ہوتا۔ کیشکل ، عادات دلباس مزیور اوا نمیں اور عورتول کی حرکات ریکے کرفریف ہوتا اس میں مشخول ہوتا ہے۔ بلکہ وہ جماع طبیعت کے و فع کرنے ہے تبیل ہے۔ جو کہ ٹی ک گز رگاہوں کو برکر دیتی ہے۔ اور و دفخص اس پر ہونے کی تکلیف کو دورکرنے کے لیے اس تاریک وقت شن کدو ہو گی محل ہے بری کی شکل ممتاز معلوم نیس ہوتی اس منی کو ہمر حال کسی جگہ کراتا ہے۔اور ملکا بن حاصل کرتا ہے۔اورای لیے اس شم کا جماع جب اپنی بیوی کے ساتھ واقع ہوتو یاک کرنے والی چیزوں کے قبیلے سے ہے۔ بیسے بول و براز سے فراغت حاصل کرنا جوکہ دوخ کے حال کی اچھائی کا موجب میں نہ کرتے ہے نقس کا سبب۔ باز لیفش ناقص فطرت کے لوگ میا ہے ہیں کنفس بروری کے لیے رات کو دن کریں ، اور شعلوں ، ج افوں اور ساز کے تا روں کے نغمات کے ساتھ ننس کو حرکت دیے کر جو کام دن کو کہا با سکتا ہے اس ہے بہتر دانت میکن سے بیں الیکن پھر بھی فرق بہت ہے۔ ادر بے خوانی کی کوفت ، حواس کی تھکادت بھٹل کی کزوری اور ون کی لذتوں سے بوری طرح مبرہ ور ہونے ہے محروی اس شعل کولازم ہے۔ان امور کی بنا بررات کودن کی جگرتیں بنایا جا سکتا۔ کے ضبی طور یرسکون کاونت اورشہوتو ں اور لڈتو لی کوتر ک کرنے کا موقعہ ہے۔ اور اگرا ہے روز <sub>ہے ک</sub>اکل قرار ویے تو عادیت سے عبادیت اور نقاضا کے طبی سے تھم شرقی متناز قبیل ہوتا تھا ، اور ای راز کے لیے نماز تبجہ، حلاوت اور منا جات کا وقت رات کو قرار و یا ممیا ہے نہ کہ دن کو ۔ خصوصیت کے ساتھ روز ہے کی راتوی کو ادائے تر ادیج کا وقت قرار و ما تا کہ تقاضائے طبعی كى ايردكا كالفت حمّق بوجائ كرطبيعت روزے كى تعكاوت كودوركرنے كے ليم آرام ادر را دت جائن ہے۔

تھین جانے کہ آئے دوڑے میں ہندوؤی اورصابیوں کے طریقے پڑھل ندگروکہ خوداً گئے والی جنس، بعض میرے اور کھل اور دودھ کھاتے اور پیٹے ہیں۔ اوران میں سے بعض رائٹ کے دفت کھانے پینے سے رکتے ہیں تذک دن میں۔ اوراسے شبر کا نام دیتے ٹیسا۔ جیسا کہ صابیوں کے دما تیر میں موجود ہے۔ کیونکہ پیطر بیڈ شرائع البید کے طریقے شک خلاف ہے۔ بلکہ دوز وقم برفرض ہواہے

marfat.com

کٹ نگینٹ علی الّذیق مین فلیگھ جس طرح کدان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے مشرعین اور ویٹوں والے کہ دوزے کے دنوں بھی مطلقا کھا ہم میٹا دور مورڈوں سے ساتھ محبت کرنا ان پرون کے وقت دوز اندحرام تھا۔ حضرت آ وم علیہ السلام کے حبد سے نے کرشرایوں شرکیا ترقی شریعیت مک جوکہ تعرافیت ہے ای وضع پر رہے ۔

#### روز ہے کا بیان

بال روزے کے دانوں کے تعین میں آئیں مختلف تھیں۔ حضرت آ وم علیہ السلام پر ہر

سینے ہے ایام بیش کے روزے فرش تھے ، دور میبود بول پر بیم عاشور وا دور ہر بینے ہیں بینے

کے دن کا روز ، اور چند روسرے روس کا روز و فرض تھا۔ اور نسازی پر باور مضان ، لیکن

نسازی نے جب سرد بول اور گرامیوں کی شدت میں روز و رکھنا مشکل سجھا تو بول مقرر کیا کہ

موسم بہار میں رمضان کے توش بچائی روز ہے اوا کر ہیں۔ اور اس تبدیل کے تد ادک کے

سیاری روز ہے بر حادیث اور حضرت امیر الموشین مرتفنی می کرم الشر تعالی و جہ ہے مردی

ہے کردوز دالیک اصلی پر انی عبادت ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے عبد سے لے کراب

تک کوئی آمت اس کی فرمنیت سے ضالی ندر ہیں۔ بیٹھان میکر تاکہ یہ تکلیف ہم نے صرف تم

ادر این جریر نے روایت کی ہے کہ ای لفظ سے مسلما توں نے کھون آگایا کہ روزے کا خریجہ سابقہ شریعتوں والوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اس بولیا قرار پایا کہ الل کتاب کے مطابق کھانا پینا سونے کے بعد بند کر و بنا چاہیے۔ اور ای طرح عودتوں کی محبت۔ بیبال نک کہ مسمول آئند و آیت کے ساتھ مشوغ ہوا ، اور عبدین حمید اور این والی حاقم نے حضرت عبداللہ بن عمرضی الفرخیا ہے اور این عبا کرتے معزت عبداللہ بن عمیاس رضی اللہ عنبا ہے بھی اس مشمول کوروایت کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کرتم پر بھی بیمیا و سے قرض کی گئی اس مقصد کے لیے کہ

کھنگنگہ ننگفون شاید تر تقوی متیاد کرو۔ دوجھوں ہے ، پہلی جے بیر کوشس کواس کی الفت اور دفیت دالی چیز وال سے بند کرنے کی مثبق حاصل کردیا اور جس طرح روز ہے میں martat.com

تغير الإين بين بيان ماياره ماياره

تمن ہیں۔ پکی رات اور دن کی گرد تی جو کہ پکی حرکت کے ساتھ وابت ہے ووسری ہمینے کی گردش جو کہ چاند کی حرکت کے ساتھ وابت ہے ووسری ہمینے کی گردش جو کہ چاند کی حرکت آ قاب کے ساتھ وابت ہے۔ تیسری گردش سال کی جو کر حرکت آ قاب کے ساتھ وابت ہے۔ تیسری گردش سال کی جو کر حرکت آ قاب کے ساتھ وابت ہے۔ خان اور وسری معروف گروشی جیسے ہفتہ یا جی ساتھ روان کی گردش اختیار کرتے قو دقو تی ہمیشت میں۔ اور ان کی گردش اختیار کرتے قو دقو تی ہمیشت میں۔ اور ان کی گردش اختیار کرتے قو دقو تی ہمیشت میں۔ محتی ہے گردش میں کا زم آ تا، اور اس کے ساتھ روز وشب کی ایک گردش اختیار کرتے ہوڑی ہے کوئی اثر میں محتی ہے ور اس کی گردش ان کے مران کا صلاح کے ہز وو میں رکھتی ہے کرار شاسل دوسری گردش کی طرف کردشوں کے درمیان فاصلہ ہوتھی احتیاد تا شیرنہیں رکھتی ہے کرار شاسل دوسری گردش کردش اگر قرار یاتی تو تعملوں اور میں جو جاتی ہوجاتی ہے وہدے مزاجوں میں شامل کا موجب ہوتی ہے گئی دوسری مردش کردش کردش اگر قرار یاتی تو تعملوں اور مردش کو اختیار کرنا مقرر ہوا۔

#### ایک ماہ کے روزے مقرر کرنے کا داز

اوراس کے ساتھ مہید مقر دکرنے ہیں ایک اور راز بھی ہے کہ قرآن نا پاک نزول پہلے لوج محفوط سے پہنے آئیا یہ واقع ہوا اس مقام پر ھے بیت العزت کہتے ہیں۔قرآ کہ آسان کی حرکت کی گروش کی مدینے کو ہی عبارت میں اعتباد کرنا جا ہے جو کہ زول قرآن کے ساتھ یوری سنا سبت رکھتی ہے۔

اورا گرکوئی کے کہ آیا ما مقعلودان کے لفظ ہے ای تدرید چال ہے کہ وہ ایام محتے ہوئے ہے کہ وہ ایام محتے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے ساتھ ایک کالل مینے کی ہدت کی طرح دریافت ہوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایام بھی کا بدت کی طرح دریافت ہوئی ہم کہتے ہیں مینے کے ایام ہیں گئی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور شار کے سواو مرا تا م ہیں دکھ اعداد کے مائے ہیں معدودات کا لفظ ان برصاد ق رشن آتا۔ اس نے کہ اس افغا میں یہ بھلا یا گیا ہے کہ ان دفوں کے ناموں میں گئی ہم معتبر ہے۔ اس نے کہ ان افغا لی باقی فدر ہا موات کے ساتھ بیان کی جاتم مینے کے دونوں کے۔ اس لیے کہ مینے کی تاریخی ہیں جرکہ گئی کے ساتھ بیان کی جاتم میں ایک کہ اس انتہا ہیاں کی جاتم میں ایک کہ اس کے ساتھ بیان کی جاتم میں ایک کے ساتھ بیان کی جاتم میں کہ کا کے ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ بیان کی جاتم کے ساتھ بیان کی جاتم کے ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ بیان کی جاتم کے ساتھ بیان کی جاتم کیا کہ کو ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ کے ساتھ بیان کی جاتم کے ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ کے ساتھ بیان کی جاتم کی ساتھ کی ساتھ بیان کی ساتھ کی س

تغييرون ك مراياره

یں۔ جیسے دوسری، تیسری، چوتی ،اورعدد کے ذکر کی انتہا مہینہ پورا ہوئے کی مدت ہے۔ اس کے بعد مبینے کے پورا ہوئے کو بھڑ نے ایک قرار دے کر پورا کر کے یا کسروں کے ماتھ یاد کرتے ہیں۔ بس ممبری نظر دیکھنے کے بعد ایا معدودات کا ذکر کو یا اس بات کی تصریح ہے کدد والیام ایک بورے مبینے کے ایزم ہیں۔

اس کیے فر ملاہے کہ اگر تہارے دل میں یہ دسوسرگز رے کہ بیدست بھی ہدت ہے شاید اس مدت کے دوزے دیکھنے میں شروع ہوئے کے بعد ام میں ہے کئی کو کی بیاری در چڑے آئے یا شروری سنر کر تا پڑے تو ہم نے یہ عبادت کس طرح پوری ہوگی۔ تو جان او کر اگر چاس عبادت کی اصل فرضیت تم سب پر ہے خواہ مریض بھول اخواہ مسافر دیکن اس کی فی انفودادا کیگی فرض فیس سے گر تندرست پر جو کہ سافر تبور

فَنَنَ كَانَ مِنْكُوْ مَرِيْفًا تَوْتُم مِن عَدِيم يَعْن بوالِي مِنْ عَلَى مَا تُعِكَدووَهِ العَانَة عَالَ وَيَالِب

اَوْ عَلَى سَفَر ياسَرْ بِسوار ہوا ورائ بِروز دیا گوار ہوا ورروز ہی وڑ دے فیعلَّہ اُٹیک اس کے ذیائے وقوں کا شارے جنے وقوں سینے سے روز ہی چیوڑا ہو۔ بین آبگار اُخیرَ دوسرے وقول سے ان گئی کے وقوں کے سواجن کے روز سے کی تھے۔ اور اس کے ساتھ اس وقت ہو کہ دوسرے آیا م پ ور بے ہوں۔ فواہ فاصلے کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس وقت ہو کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اور تم روز ہے کی ششت کے عادی تیس ہوئے ہو۔ باوجود کی تمہیں مرض اور سز کا کوئی عذر نہ ہو۔ اُڑتم میں بے بعض کوروز سے کی تو تی نہ ہوتے اُڑ آئی کے
سے بمنے روز سے کا بھی ایک بول مقرر کیا ہے۔

وَعَلَى الْمَدِيْنَ يُعِلِيْفُو لَهُ اوران لُوكول يركه جنهيں روز ور يحذى طاقت بـ يكن عادت شهونے كي وجه بي ورامبيند بي درجيدوز بينن ركھ سكي

بندیقة ایک بدل ہے۔ اور وہ بدل مکھام مینے کئین ایک سکین کی خوراک ہے۔ ہر روزے کے موض ۔ اگر پکا کردے آوا نٹادے کروزو ل وانٹ سالن سک ساتھ روٹی ہیں جرکر میں ہے ، اوراگر کچادے تو دو ہر گندم دے (امام الل سنت مجدود میں ولمت الل حضرت مولان

الشوا الدرمنا خال معاجب بریلوی رمندالشطید کی تحقیق انتی کے مطابق پر انے سواو و سیر بینتے تیں ) کدائی جس بعض کو تقابنات اور بعض ہے نقدا کی درتی کی چیزیں حاصل کرے بیسے تھی ، ایندهن ، بیندهن ، بینده اور سالن اور بید بدل اس لیے مقرر کیا کیا کہ جب بینده می خورتو النہ تقابی کرستار تو اتنا کرے کے لیک بنده خدا کو جو کہ مسمون بورات دن کی بھوک ہے تجاب دے ، اور و مسمون بنده واس دوران جو مہادت اور نیکی ، جالا ہے تھی کرائی دوران جو مہادت اور نیکی ، جالا ہے تھی کرائی دول کو خوات ہو ہے ۔ اور نیکی ، جالا ہے تھی کرائی دوران بو مہادت میں کا موران ہو مہادت میں کا موران ہو مہادت میں کا بین کا دور ہو اس کے الفار تھا اور کی وجہ ہے اس نے الفار تھا کی کی خوراک ہو گئی ہے اس نے اس مقدار سے جو کہ ایک تو راک ہو کئی ہو راک ہو کی دوراک کے دائی ہو کہ دوراک کے دوراک کے دوراک کے بالار بھی کی تعقید ہو کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دائی کو دوراک کے دائی کو دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دائی کو دوراک کے دائی کی تعقید کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دائی کی کوراک کے دائی کو دوراک کے دوراک کے

فیکن نَطَوْءَ خَیْدًا تو جوطاعت میں نکی زیادہ کرے اس طرح کدوس مقدارے زیادہ ایک سنین کودے یا یک مقدار چند مسکینوں کودے۔



